

قرآن وخديث كى رَوْسَىٰ مِنْ حَصْراتِ مُفتيانِ كَامِ دَارالعُلُومُ دَيُوبَنِدَ كى تَصَدِيْق وَمَّاشِدَ كَسَانَة

مناناد جمع منال فرم

مِعْنَالُونِ مِ

مولی المحکّل رفعیت قالیمی المحکّل رفعیت قالیمی المحکّل رفعیت قالیمی المحکّل ا

حَامُلُولِيَتِكَ خَانِهُ كَالَجُكُ





قرآن وسنت کی روشی میں دارالعلوم دیو بند کے حضرات مفتیان کرام کے تصدیق کے ساتھ



حضرت مولا نامحمد رفعت صاحب قاسمی مفتی و مدرس دار العلوم دیوبند



وح**یدی کتب خانه** می<sup>نی</sup>ل کابلی بلازه قصه خوانی بازار پشاور

## الم كتابت كے جملہ حقوق بحق نا شرمحفوظ ہیں ایک

نام كتاب: مكمل ومدل مسائل مجموعه خطيات ما توره

تاليف: حضرت مولا نامحمر تعت صاحب قائمي مفتى ومدرس دارالعلوم ديوبند

كم وزنگ: وارالتر جمه دكم بوزنگ سنشر (زیرنگرانی ابو بلال بر بان الدین صدیقی)

سنتك: بربان الدين صديقي فاضل جامعه دارالعلوم كراچي دوفاق المدارس ملتان

وخریج مرکزی دارالقراء مدنی مسجد نمک منڈی پشاورا میم اے عربی پشاور یو نیورشی

اشاعت اول: جمادى الاولى ١٣٢٩ ه

ناشر: وحيدي كتب خانه يشاور

استدعا: الله تعالی کے نصل دکرم ہے کتابت طباعت تصبیح اور جلد سازی کے تمام مراحل میں پوری احتیاط کی گئی ہے لیکن پھر بھی انسان کمزورہے اگر اس احتیاط کے باوجود بھی کوئی غلطی نظر آئے تومطلع فرما کیں انشاء الله آئندہ ایڈیشن میں اصلاح کیا جائے گا۔ منجانب: عبدالوہاب وحیدی کتب خانہ پیٹاور

1یگر ملنے کے پتے

ى ناون كراحي لا جور: كمتبه رحما شدلا جور

الماور عليدوان سيال اوو المير الاارود بازار لا مور

صوالي: تاج كتب خانصوالي

اكوژه نخك: كتبه علميه اكوژه نخك

: مكتبدرشيد بياكوژه خنك

بنير: مكتبه اسلاميه سواژي ينير

سوات: كتب خاندر شيد بيه منگوره سوات

تيمر كره: اسلامي كت خانه تيمر كره

باجور: مكتبة القرآن والسنة خار باجور

كراچى:اسلامى كتب خانه بالمقابل علامه بنورى ٹاؤن كراچى

: مكتبه علميد ملام كتب ماركيث بنوري ثاؤن كراچي

: كتب خانداشر فيه قاسم سنشرار دوباز اركراجي

: زم زم پبلشر زاردوباز ارکراچی

: مكتبه عمر فاروق شاه فيصل كالوني كراجي

: مکتبه فارو قیه شاوفیصل کالونی جامعه فارو قیه کراچی

راوالپنڈی: کتب خاندرشید بدراجه بازار راوالپنڈی

كوئد : كتبدرشيد بيسرك رود كوئد بلوچستان

يثاور : حافظ كتب خانه محلّه جنكى بثاور

: معران كتب خاند قصد خواني بإزار بيثاور

# فكهرسان خطبات باثوره

| 300  | مصمون                                 | صفحہ | مضمون                                   |
|------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 19   | خطبه جمعة تاليف مولانا محراساعيل شهيد | 4    | عرض حال                                 |
| M    | خطبه ثاني                             | ۸    | احكام الجمعه والقف                      |
| lala | خطبه جمعة تاليف مولاناسيد سين احرّ    | 9    | احكام استمعين                           |
| L.A  | الخطبة الثانيه                        |      | خطبات نبي كريم الله مرتبه حفرت          |
| ١٣٩  | خطبدجمعه                              | +    | اشرف على تفا نوڭ                        |
| ۵٠   | خطبيعيدالفطر                          | ۱۵   | خطبه بى كريم الله في اخرجعه من شعبان    |
| 00   | خطبه عيدالاضحي                        | ۲۳   | خطبه سيدنااني بكرالصديق                 |
| ۵۸   | خطبة النكاح عن الني الني              | -    | ********                                |
| ۵٩   | آ تخضرت الله عناح كادوسراخطيه         | 14   | خطبه سيدناعمرالفاروق                    |
| *    | نطبة الاستشقاء عن الني للصية          | M    | ********                                |
| 41   | خطبہ کیا ہے؟                          | ۳.   | خطبه سيدنا عثان                         |
| 75   | شرا كط خطب                            | m    | خطبه سيدناعلى "                         |
| 41   | خطبه كاركن                            | =    | **********                              |
| 22   | خطبه کی صحیح ہونے کی شرطیں            | ~~   | خطبه سيد ناعمر بن عبدالعزيز             |
| 1    | خطبه کی شتیں                          | 77   | خطبها شرف على تقانويٌ                   |
| 40"  | خطبه کی مستخبات                       | 74   | خطبه جمعة اليف مولانا شاه و في الشرصاحب |
| 1    | خطبه مين باته جلانا                   | M    | خطيه ثاني                               |

| صفحه | مصمون                              | صفحه | مضمون.                             |
|------|------------------------------------|------|------------------------------------|
| 24   | جعد كاخطبه سنتاواجب ب              | Alm  | خطبه کے وقت بیٹھنے کا حکم          |
| 20   | دونول خطبول كاليك بى تقلم ب        | 40   | خطے میں چرے کا زخ                  |
| =    | خطبہ کے دوران کے مسائل             | -    | خطبہ کے سائل                       |
| 49   | خطيب كاخطبه يش درود بيزهنا         | 44   | جمعہ پڑھنے کے بعددومری جگ خطبددیا  |
|      | مقامی زبان میں خطبہ احتیاط کے      | 4.   | نمازے پہلے خطبہ                    |
| -    | خلاف ہے                            | -    | نماز فجريز هے بغير خطبه دينا       |
| ۸٠   | احكام شرعيه كادار دمدار            | -    | خطيب كولقمه دينا                   |
| Ar   | خطبه كااصل مقصد                    | 41   | خطبه كي غلطي كاحكم                 |
| ۸۳   | خطبة قرأة كي طرح ہے                | #    | كياعورت خطبه دے سكتى ہے؟           |
| -    | اگرخطبه مقامی زبان میں ہونے لگے تو |      | كيا خطيب سنت پڙھنے والوں كا انظار  |
| ۸۵   | خطبہ جمعہ ہے بل وعظ                | -    |                                    |
| PA   | وعظ کے لئے دویا تھی ضروری ہیں      | -    | بيني كرخطيدوينا؟                   |
| -    | خطبهاور صحابة كأعمل                | 41   | خطبه مين عصالينا؟                  |
| 14   | خطبه وعظ وتقريري طرح نبيس ہے       | -    | عصائس ہاتھ میں پکڑے؟               |
| -    | عربی خطبہ سے اسلامی اتحادک         | -    | بغير خطبه كے نماز جمعه             |
| ۸۸   | ها تلت ب                           | 24   | خطبه کی جگه قرآن پڑھنا؟            |
| -    | عبدني اورخطبه جمعه                 | -    | كيا خطيب لوكوں كو بٹھا سكتا ہے؟    |
| 9+   | خطبہ جمعہ وعیدین میں فرق ہے        | -    | خطبه كےشروع میں بسم اللہ كائتم     |
| 91   | خطبه كاعام حل                      | 40   | شروع خطيه من دومرتبه الحمد للدكهنا |
| 91   | جعد كا خطب شراكط بن ب              | -    | خطبه بيس جبركرنا                   |
| 91   | تكاح كے فضائل                      | -    | ہر جعد کو نیا خطبہ ضروری ہیں ہے    |

| صفحہ | مصمون                               | صفحه | مضمون                                 |
|------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1-1- | مهر کی اہمیت                        | 91"  | نكان من آ پيلين كائل                  |
|      | مبرمیں طے شدہ مقدار وکفتی کا        | 90   | نكاح كى فقىمى ھىيتىيت                 |
| 1+14 | اعتبار ہے                           | 1    | فكاح كـ اركان                         |
| 1+0  | مهر معجل ومؤجل كي تعريف             | -    | ايجاب وقبول كامطلب                    |
| 5    | مهرکی او فی مقدار                   | 94   | نكاح كرانط                            |
| 1+4  | مبر فاطمی کی مقدار موجودہ اوز ان ہے | 9.4  | كو تك ونامينا كانكاح كي يزهايا جائ؟   |
| -    | حيثيت سازياده مهربائدهنا            | 1    | نابالغ بچوں كے نكاح كاطريقة           |
| 1    | مرض الموت مين معافى مبر كاعكم       | 99   | غیرسلم جج کے سامنے نکاح کرنا          |
| 1.4  | نکاح کے اہم مسائل                   | -    | نکاح کیلے کیا قاضی کا ہونا ضروری ہے؟  |
| ff•  | نكاح كے بعدمبار كبادكبنا            | 100  | بلاتحرير كے تكاح                      |
| =    | نماز استقاء کے سائل                 |      | نكاح بر حانے والالركى كا تعارف كيے    |
| 111  | نماز استنقاء متعلق متحب امور        | -    | كرائے؟                                |
| #    | نماز استنقاء كاونت اورطريقنه        | 1+1  | طريقة نكاح                            |
|      | ثماز استنقاء من جاور بلنت اور وعا   | #    | تكاح ميس خطبه كأحكم                   |
| 111  | كاطريقه                             | 1+1" | نكاح كاخطبهكب يرصنا جائي              |
| III  | احكام صدقة الفطر                    | =    | نكاح كاخطبه بينه كريوس يا كمز بي بوكر |
| 1    | احكام قرباني                        |      | ایک مجلس میں چند نکاحوں کیلئے کتنے    |
| 110  | قربانی کے بجائے رقم مظلومین کودینا  | 100  | فطيمول؟                               |
| 119  | قنوت نازله                          | -    | يجاب وقبول كتني بار؟                  |
| 119  | تمت بالخير                          | -    | فطبه كا فكاح كاستنا                   |

## عرض حال

نحمدهٔ و نصلی علی رسوله (الکریم
محمود خطبات ما توره ایک علی مساته ایشو پرتها اب اسکو بفضله تعالی
صحح اغلاط اور آفسٹ کتابت وطباعت کراکراس میں مندرجه و بل مسائل کا اضافہ کیا گیا ہے .
خطبه کیا ہے؟ خطبه کے شرائط ورکن ، خطیب و خطبه سے متعلق ضروری مسائل اور
خطبه کس زبان میں ہو؟ نیز نکاح کے فضائل ، نکاح میں آنخضرت الیشنے کاعمل ، نکاح کی فقہی
حثیبت ، نکاح کے ارکان وشرائط ، گو نگے و نا بینا کا نکاح کس طرح ہو، قاضی وگواہوں کے مسائل اور میر کی ایمیت و مسائل ، مہر معجل و موجل کی تعریف ، مبر فاظمی کی موجودہ مقدار اور حیثیت سے زیادہ مہر باندھنا اور متعلقہ اہم مسائل اور نماز استسقاء کا وقت وطریقہ اور چا در اللہ کی کاطریقہ اور متعلقہ ضروری مسائل ۔

"ياالله محض البيخ كرم وفضل سے اس كاوش كو بھى قبول فرماكر آئده بھى دينى خدمت كى توفيق عطافر ما آمين يارب العالمين "
"دبنا تقبل منا انك انت السميع العليم" محدر فعت قائى غفرلا عادم الندريس دارالعلوم ديوبند فادم الندريس دارالعلوم ديوبند ليا البرائت ١ اشعبان ١٩٥٥ هـ ليا تا البرائت ١ اجنورى ١٩٩٥ هـ مطابق كا جنورى ١٩٩٥ هـ مطابق كا جنورى ١٩٩٥ هـ ١٩٩٩ هـ ١٩٩٨ مـ ١٩٩٨ هـ ١٩٩٨ مـ ١٩٩٨ مـ ١٩٩٨

#### بسم الله الردس الرديم

بعد حمد وسلو ق بیاحقر الخلائق متبعان سنت نبویی خدمت میں عرض رسا ہے کہ مدت سے اپنے زیانے کے بعض طویل وغیر بلیغ خطبے دکھے کردل چاہتا تھا کہ اگر سرور عالم الجائے اور خلفا اور اشدین کے بعض خطبے کتب حدیث وسیر سے نکال کر جمع کردئے جا کی تو ان کا پڑھنا موجب برکت بھی ہے اور بوجہ ان کے خضر ہونے کے سامعین کو بھی ملال نہ ہو ہ عبارت منقولہ پرحاشیہ میں منقول عنہ کا نشان بھی وے دیا ہے۔ اس میں بعض عبارات تو ایک جگہ کی ہیں۔ بعض عبارات منقر ق جگہ ہے۔ ملائی گئی ہیں اور تا م اس کا مجموعہ خطبات ما تو رہ دکھا گیا۔

اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کتب احادیث سے پچھآ داب ضروری خطبے وتماز جمعہ کے لکھے جا کمیں تا کہ خطبہ پڑھنے والے رعایت رکھیں ۔ (زادالمعاد)۔

(۱) رسول التعليق خطبه جيمونا پڙھتے تھے اور نماز کوطويل کرتے تھے۔

(۲) اثنائے خطبہ میں اگر کوئی بات نا قابل امرونہی پیش آ جاتی تھی تو آپ لیے اس کی تعلیم فرماتے تھے۔

(٣) آپنائی کے آئے نہ کوئی چوب دار پکار تا چلتا تھا، نہ کسی خاص وضع کالباس ہوتا تھا۔

(٧) مسجد مين تشريف لاكرسب كوسلام كرتے تھے۔

(۵) منبر پرچڑھ کرلوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور پھرسلام کرتے اور بیٹے جاتے۔

(۲) مجرحضرت بلال اذان کہتے، جب وہ اذان کہدیکتے، آپ آف کھڑے ہوکر خطبہ شروع فرماتے، اذان وخطبہ میں کچھسل نہ ہوتا تھا۔

(۷) مجھی کمان پر بھی عصاء پرسہارالگا کرکھڑ ہے ہوتے۔

(۸) خطبے کے وقت آپ آلی کی آئی میں سرخ ہوجا تیں اور آواز بلند ہوتی ،اور غضب شدید ہوتا جیسے غنیم ہے لوگوں کوڈراتے ہوں۔

(۹) اکثر نماز جمعه کی پہلی رکعت میں سورۂ جمعہ اور دوسری میں سورہُ منافقون پڑھتے اور

العنى بنبت خطب كورشامام كوتفيف صلوة كالحكم ب-١٣

بهى بها سن السبح اسم ربك الاعلى "وورى من "هَلُ اَتَاكَ حَدِيْتُ الْعَاشِيَه" ووررى من "هَلُ اَتَاكَ حَدِيْتُ الْعَاشِيَه" بِرُ حَتَ يَتَصَد

اب بعض احكام ضروري متعلق جمعه وخطبه كلك كرخطبه كلصے جاتے ہیں۔

احكام الجمعه والقيف

افان النس کری و شرام ما ملات و نیویی چور کر جعد کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلے اور اول وقت آکرام کے پاس بیٹے کا قصد کریں، مرمجد سے میں ہاتیں کرے اپنی نکیاں اکارت نہ کریں، اول کوقت آنے کا تو اب الیا ہے کہ گویا ایک اونٹ قربانی کیا، پھر الیا جیسے انڈا گائے قربانی کی، پھر الیا جیسے مرغ تصدق کیا پھر الیا جیسے انڈا تصدق کیا۔ پہلی کھمف میں جگہ ہوتے ہوئے دو سری صف میں نہیٹے میں۔ جب ایک صف تعدق کیا۔ پہلی کھمف میں جگہ ہوتے ہوئے دو سری صف میں نہیٹے میں۔ جب ایک صف بوری ہوجاوے تو دو سری میں بیٹھنا شروع کریں۔ صف میں نوب کند ھے سے کندھا ملاکر کھڑے ہوئے ور ارد اس میں شیطان تھی کر نمازیں خراب کرتا ہے۔ کہ لوگوں کو بھاند کھاند کراول صف میں نہ جا کیں۔ سے ہاں! اگرا گی صف میں جگہ باتی ہوا سے بحر لینا چا ہے ، جگہ کم ہوتو دوآ دمیوں کے نیچ میں بیٹھ کر تکلیف نہ دیویی، جو پہلے ہوا سے بحر لینا چا ہے ، جگہ کم ہوتو دوآ دمیوں کے نیچ میں بیٹھ کر تکلیف نہ دیویی، جو پہلے آگر بیٹھ جاوے دو و جگہ اس کاحق ہے ، تو آگر کوئی کی ضرورت سے جائے اور پھر لوٹ آنے کی

ل ﴿ إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوُا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ (سورة جد، ركوع)

ع بكروابتكرالي قوله و دنامن الامام الخ\_ (مشكلوة)

على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في امر دنياهم. (مشكواة) قال ابن الهمام في شرح الهداية الكلام المباح في مسجد مكروه وتأكل الحسنات ١٦ (عاشيم مثلوة)

سم (مقلوة١١)

اتموالصف المقدم ثم الذي يليه فماكان من نقص فليكن في الصف المؤخر ١٢ (مَكَاوُة)

ل رصواصفوفكم وقاربو أبينهما وحاذو ابالاعناق فو الذى نفسى بيده انى لارى الشيطان يدخل من خلل الصف كانها الحذف ٢١ (مشكوة)\_

من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخد جسر الى جهدم. ٢ ا ) (مشكوة).

اُمید ہو آتواں کی جگہ پر قبضہ نہ کریں۔ کسی کواُٹھا کرخوداں کی جگہ نہ بیٹھیں کسی حیلہ ہے جاء نماز دغیرہ بچھا کرجگہ نہ روکییں، جو جہاں بیٹھے بیٹھنے دیں ،لڑکوں کو پچ صف میں نہ کھڑا ہونے دیں، وہ سب سے اخیر میں کھڑ ہے ہوں۔ '' احکام استم عنین

خطبہ سناواجب ہے۔اس وقت باتیں کرنا، درودشریف، کلام مجید، نماز وغیرہ نہ پڑھنا چاہئے۔جس وقت خطیب منبری طرف چلے ای وقت سے سب چھوڑ کر جمہ تن خطیب کی طرف متوجہ ہوں ہے۔ اگرکوئی سنت پڑھتا ہوتو اختصار قرات کیساتھ اس کو پورا کرلے۔ خطبہ کی آ وازنہ آتی ہو، تب بھی پچھ نہ پڑھیں، نہ بات کریں، اس طرف کان لگائے بیٹے رہیں ہے۔ اگرکوئی چھ پڑ ہتا یا با تیں کرتا ہواس کو بھی منع نہ کریں۔ ہاں! اگر کسی طرح اشارہ سے فاموش کردیں تو تین و تیر، حضرت تا الله الله کی درودشریف نہ پڑھیں۔ بلاحرکت زبان صرف دل سے پڑھ لینے بیس مضا اَقبہ نہیں۔ جب آیت کریمہ لی پڑھیں۔ بلاحرکت زبان صرف دل سے پڑھ لینے بیس مضا اَقبہ نہیں۔ جب آیت کریمہ لی پڑھیں۔ بلاحرکت زبان الله و ملکته پڑھیں۔ بلاحرکت زبان الله و ملکته یہ بیس بعد نمازے بھی النہی، النے ''پڑھی جائے ، دل ہی دل بیں درودوسلام جیجیں۔ کے خطبہ عید بن میں بعد نمازے بھا گنا اور خطبہ نہ سننا ممنوع ہے، چاہے کہ بعد خطبہ کے جا تیں، گو تو از وہاں تک نہ آتی ہو۔

إننى بناء يظلك بمنى قال لامنى مناخ من سبق. ١ ا (مشكواة).
 لايقمن احدكم اخاه يوم الجمعة ثم يخالف الى مقعده الحديث ١٢ـ (مشكوة)

ع وصف الرجال وصف خلقهم الغلمان الحديث ٢١ (مُشَكُّوة)

وليتجود فيها، ۱۲ (مشكواة)

س والصواب انه يصلي على النبي الشيخ عندسما عاسمعه في نسف و ١١ (ورمخار)

ه ورفقار ۱۲

٢ وكذايحب الاستماع بسائر الخطب كخطبة نكاه و خطبة عيد. ٢ ا (درمختار)

کے رواہ الود اؤدے ا

# خطبات نبی کریم علیسی فی مطابقت می کریم علیسی فی مرتبه حضرت مولانا محداشرف علی صاحب قدس سره بسم اللّه الرّمدن الرّمیم

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ و نَسْتَعَيْنُهُ وَنَسْتَغُفَرُهُ ونُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَ كُلُّ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنا وَمَنْ سَيَّآتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُصَلَّ لَهُ وَمَنْ يُنصِّلِلُهُ فَلاَ هَادَى لَهُ وَأَشِّهِدُ أَنَّ لاَّ اللهُ الَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لا شريُكَ لهُ و أَشْهَـٰذُ انَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ و رَسُولُهُ أَرُسلهُ بِالْحِقِّ بِشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بِيُن يدي السَّاعَةِ مَن يُبطِعِ اللَّهِ وَ رَسُولَهُ فَقَدُ رشد وَمنْ يَعْصِهما فَانَّهُ لَا يَضُرُّ اِلْأَنَـٰهُمَـٰهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهِ شَيْنًا. امَّابَعُدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ و خَيْرُ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدِ وَ شَرَّ الْأُمُورِ مُحُدثاتُهَا وكُلُّ مُحُدثَةِ بِدُعَةٌ وَكُلَّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ وكُلُّ صَلالةٍ لِللَّهِ النَّارِيْآأَيُّهَاالنَّاسُ تُوبُوُّ اللَّهِ اللَّهِ عَزُّ وَجَلُّ قَبْلَ أَنْ تُمُوتُوا وِبادِرُوا بِالاعْمَالِ الصَّالِحَةِ قِبْلِ أَنْ تُشْغَلُوا وَصِلُوا أَلَّذِي بَيْنِكُمُ وبَيْنِ ربَكُمُ بكُثُرةِ ذِكْرِكُمُ لَهُ وكَثْرِةِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ والْعَلانِيَةِ تُرُزقُوا وَتُنْصَرُوا وَتُجْبَرُوا. لَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدافْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمْعَة في مقامي هذا في يومي هذا في شَهْري هذا مِنْ عَامِي هذا إلى يوم الْيَقِينُمةِ فَمِنْ تَوْكُها فِي حَيَاتِي أَوْ بَعُدَى ولَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرُ ن اسْتِحْفَافًا بِهَا اوْ جُحُودًا لَهَا فَلاَ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ شَمْلَهُ وَلا بَارَكَ لَهُ فِي

ل رواه مسلم من حطبة النبي ﷺ، ٢ ا ٢ / وواه ابن ماجه عن جانو بن عبدا الله. ٢ ا

اَمُوه آلا وَلَا صَلُوةً لَهُ وَلَا حَجَّ لَهُ وَلَا صَوْمَ لَهُ وَلَا بِرَّ لَهُ حَتَّى يَتُوْبَ فَهَنَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا لَا تَوْمَنْ إِمْرَاةٌ رَجُلاً وَلَا يَوْمُ اعْرَابِي مُهَاجِرًا وَلَا يَوْمُ فَاحِرًا مُؤَمِنًا إِلَّا اَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلُطَانِ يُحَافُ سِيْفَةُ وَسُوطَةً لَيُتُهِنَّ اَقُوامٌ يَعَنُ وَ دُعِهِمُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ أَمَّ لَيَكُونَنَ مِنَ عَنُ وَ دُعِهِمُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ أَمَّ لَيَكُونَنَ مِنَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ أَنَّ لَهُ لَيَكُونَنَ مِنَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ أَنَّ لَيَكُونَنَ مِنَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ أَنَّ لَيَكُونَنَ مِنَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمِنْ لِهُ مَا لَهُ لَيْهُونَ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقِيلِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ الْعِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَالِ الْعَلَالُهُ الْعُلِهُ اللَّهُ الْعَلَا عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَى الْعِلَا عَلَيْ الْعَلَالِمُ الْعَلَا الْعَلَالِ عُلِي

خطبه نبی کریم عَلَاسِیم

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتُو كُلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوُذُ بِ اللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعُمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصَٰلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَ لاَّ اِلهُ اِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ و اَشُهَـٰدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ اَرُسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيرًا بَيْنَ يَذي السَّاعَةِ مَن يُطِعِ اللَّهُ وَ رَسُولَهُ فَقَدُ رِشَدَ وَمِنْ يَعْصِهِما فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّانَفُمَهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا ٢٠ أَمَّا بَعُدٌ فَإِنَّ اصْدَقْ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ وَ اَوُثَقُ الْعُرِىٰ كَلِمَةُ التَّقُوٰى وَخَيْرُ الْمِلَلِ ملَّةُ إِبْرَاهِيْمَ وَ خَيْرُ السُّنَنِ سُنَّةُ مُنحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشُرَفُ الْحَدِيْثِ ذِكُرُ اللَّهِ وَ اَحْسَنُ الْقَصَىصِ هَـٰذَ الْقُـرُانِ وَخَيْرُ الْأُمُورِ عَوَا زِمُهَا وِ شَرُّ الْأُمُورِ مُحُدِّثَا تُهَا وَٱحۡسَنُ الۡهَدَى هَدَى الْآنَبِياءِ وَٱشۡرَفُ الْمَوۡتِ قَتُلُ الشُّهَدَاءِ وَٱحۡمَى الْعَمَى الطَّلَالَةُ بَعُدَ الْهُدَى وَخَيْرُ الْآعُمَالِ مَانَفَعَ وَخَيْرُ الْهَدِّي مَا اتَّبِعَ وَ شُرُّ الْعَمَى عَمَى الْقَلْبِ وَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفُلَىٰ وَمَا قَلَّ وَكَفَى

ا رواه مسلم. ۱۲ و رواه مسلم. ۲۱ و رواه ابوداؤد من خطبة النبي الناسي الناسية ۲۰۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰۰ و ۲۰۰۰

خَيُرٌ مِّمَا كَثُرَ وَاللهي وشرُّ المُعُذِرَةِ حِيْن يَحْضُرُ الْمَوْتُ وَ شَرُّ النَّدَامةِ يَوُم الْقِيلُمَةِ ومن النَّاسِ مَنُ لا يَأْتِي الْجُمُعَةَ الَّا ذُبُرًا. ومِنْهُمُ مَنُ لَا يَـذُكُوُ اللَّهَ إِلَّا هُجُرًا. ومِنْ اَعُظَمِ الْخَطَايَا اللِّسانُ الْكَذُوبُ وَخَيْرُ الْغني غِنني النَّفُس وَحَيُرُ الزّادِ التَّقُواي وَ رَأْ سُ الْحِكم مَحَافَةُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وخَيْسُ مَا وَ قَـر فِـي الْـقُلُوُبِ ٱلْيَقِيْنُ وَ الْإِ رُ تِيَابُ مِنَ الْكُفُرِو النِّيَاحَةُ من عَـمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْغُلُولُ مِنْ جُنَاءِ جَهَنَّمْ وَالْكُنْزُ كُيِّ مِنَ النَّارِ وَالشِّعْرُ مِنْ منزاميس ابتليس والنخمر لجماع الاثم وشؤ الماكل مأكل مال اليتيم وَالسَّعِينَـ لُدُمنُ وُعِظ بِغيُرِهِ وَالشَّقِيُّ مَنْ شقِيَ فِي بَطُنِ أُمِّه وَ إِنَّمَا يَصِيُرُ أَحَدُكُمْ اللِّي مُوْضِعِ أَرْبَعَةِ أَذُرُعِ وَالْأَمْرُ اِلَى الاَحِرَةِ وَمِلاَكُ الْعملِ خَوَاتِـمُـهُ وَ شُرُّ الرَّوَايَـا رَوَايَـا الْكِذُبِ وكُلُّ مَا هُوَ ابٍّ قَرِيُبٌ وَ سِبابُ الْمُولِّمِن فُسُوقٌ و قِتَالُهُ كُفُرٌ وَ أَكُلُ لَحُمهِ مِنَ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَ حُرَّمَةِ مَالِهِ كَحُرُمَةِ دَمِه وَمَنْ يَتَالَ عَلَى اللَّهِ يُكَذِّبُهُ ومَنْ يَغُفِرْ يُغُفِرُلُهُ وَمَنَّ يَسْتَعِفُّ يَعُفُ اللُّهُ عَنْهُ وَمَنْ يَكُظِم الْغَيَظَ يَأْجُرُهُ اللَّهُ وَمَنْ يُصُبرُ عَلَى الرَّزيَّةِ يُعَوَّضُهُ اللَّهُ ومَنُ تَتَبَّعَ السُّمُعَةَ يُسَمِّعُ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يَصُبرُ يُضَعِّفُ اللَّه لَهُ وَمَنْ يَتَعْصِ اللَّهَ يُعَذِّبُهُ اللَّهُ غُفُرَانَكَ رَبِّنا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيرُ غُفُرَانَكَ ربُّنَا وَ اِلْيُكَ الْمَصِيِّرُ، غُفُرانَكَ رَبُّنَا وَ اِلْيُكَ الْمَصِيِّرُ ﴿

رواه في زادالمعاد عن المهقى وحاكم من حديث عقبة بن عامر من خطة النبى صلى الله عليه وسلم في عزوة تبوك لكن صيغة الاستغفار وينابا بالمعنى لان لفظ الحديث ثم استغفر ثلثا ٢ ا

# خطبة نبى كريم عَلَاسِهُ

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ ونسْتَغُفِرُهُ ونُوْمِنُ بِهِ وَنَتَو كُلُ عَلَيْهِ و نَعُوُذُ بِ اللَّهِ مِنْ شُرُور أَنَّفُسِنا وَمِنْ سِيّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُنْضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشُهَدُ أَنُ لاَ اِلهُ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشُهَادُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ و رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدُ رَسْدَ ومن يَعْصِهما فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّانَـفُسَـهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهُ شَيِّئًا خَطَبَ رَسُولَ اللَّهِ سُنَاتُهُ فَقَالَ إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَـلَيُـكُمَّ بَعُدِي مَا يَفُتَحُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ زُهُرةِ الدُّنْيا وَ زِيُنَتَهَا فَقَالَ رَجُلَّ يَا رَسُولَ اللُّهِ عَلَيْكُ أَوَ يَا أَتِي الْخَيُرُبِ الشَّرِّ فَسكَتَ عَنُهُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَرَايُنَا أَنَّهُ يَنُولُ عَلَيْهِ جَبُرَيْيُلُ فَقَيْلَ لَهُ مَا شَأَنُكَ تَكَلَّمُ رَسُولَ اللُّهِ النَّالِيُّ وَلَا يُكَلِّمُكُ فَسُرَّى عَنُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَـمُسَـحُ عَنْهُ الرُّحَضَآءَ فَقَالَ آيُنَ السَّائِلُ وَكَا نَّهُ حَمِدَهُ فَقَالَ إِنَّ الْمَخَيُسَرَلَا يَمَاتِيُ بِالشُّوِّ وَ إِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِينُعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ حَبَطًا اَلَمْ تَوَ إِلَى اكِلَةِ الْنُحَضِرَةِ أَكَلَتُ حَتْنِي إِذَا إِمُتَدَّتُ خَاصِرَتَاهَا وَ اِسْتَقُبَلَتُ عَيْنَ الشُّمُس فَشَلطتُ وَبَالَتُ ثُمَّ رَتَعَتُ، لِ وَإِنَّ الْمَالَ حُلُوةٌ خَضِرَةٌ وَنِعُمَ صَاحِبُ الْمَرْءِ الْمُسْلِم هُو لِمَنْ أَعُطَى مِنْهُ الْمِسْكِيْنِ وَالْيَتِيْمَ وَ إِبْنَ السَّبيِّل أَوْكَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَ إِنَّ الَّذِي اخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَمَثَل

رواه ابوداؤد من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. ١٢

الَّذِي يَاكُلُ وَلا يَشْبِعُ فَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمِ الْقِيمَةِ ﴿ الْآمَنُ وَلِي يَتِيْمَالَهُ مَالٌ فَلْيَجِرُ فِيْهِ وَلايتُرُكُهُ حَتَّى تَأْكُلُهُ الصَّدَقَةُ لِ إِتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمُ وَصَلُّوا حَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمُ وَأَدُّوا زَكُوةَ آمُوالِكُمْ وَاطِيْعُوا إِذَا آمَرَكُمْ.

## خطبة نبى كريم عَلَيْهِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَ كُلُ عَـلَيْهِ وَ نَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور ٱنْفُسِنَا وَمِنُ سِيَّآتِ أَعُمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُصِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصَلُّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَاشْهَدُ انْ لاَّ اللهُ الَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيُكَ لَـهُ و اشْهِـدُ انَّ مُـخَـمَّـدًا عَهُـدُهُ و رسُولُهُ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَـٰذِيْـرًا بَيْنَ يَدِي السَّاعِةِ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَ رسُولُهُ فَقَدُ رَشَدَ وَمَنُ يَّعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُوُّ إِلَّانَفُسَهُ وَلَا يَضُوُّ اللَّهَ شَيْئًا مِّ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ مَنْكُ إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوَدةٌ خَضِردةٌ وَ آنَ اللَّهَ مُسْتَخَلِفَكُمْ فِيُهَا فَاظِرٌ كَيُفَ تَعْمَلُوْنَ إِلَّا فَاتَّقُوا اللَّانُيَا وَاتَّقُو البِّسَآءَ وَ ذَكَرَانٌ لِكُلِّ غَادِرِ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ بِقَدْرِ غَدُرَتِهِ فِي اللَّهُ نُيَاوَلًا غَلُم أَكْنُرُ مِنْ غَدْرِ آمِيْرِ الْعَامَّةِ يُغُرِّزُ لِوَآءَةً وَعِنْدَ اِسْتِهِ وَلَا يَمْنَعَنَّ اَحَدًا مِّنُكُمُ هَيْبَةَ النَّاسِ أَنُ يَّقُولَ بِحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ ثُمٌّ قَالَ إِنَّ بَبِي ادْمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتِ شَنَّى فَمِنُهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَ يَحْيني مُؤْمِنًا وَ يَمُوثُ مَوْمِنًا وَمِنْهُمُ مِنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيحيني كَافِرًا وَيَمُونُ كَافِرًا وَمِنْهُمُ مَنْ

J

رواه احمد من خطبة الببي صلى الله عليه وسلم. ٦ ا

راوه الترمذي. ۲ آ

رواه ابودؤد، ۱۲

يُـوَلَـٰذُ مُـوَٰهِمُنَّاوَيحُيي مُوْمِنًا وَيَمُونَتُ كَافِرًا و مِنْهُمُ مَنْ يُولَٰذُ كَافِرًا وَ يَحْيني كَافِرًا وَ يَمُونُ مُوْمِنًا قَالَ وذكر الْغَضَبَ فَمِنَّهُمْ مَّنْ يَكُونُ سَرِيْحُ الْغَصَب سَرِيْعُ اللَّفَيْسِيُّ فَاحُدُهُمَا بِالْأَحُرِي وَمِنْهُمُ مَّنْ يُكُونُ بَطِيَّ الْغَضَب بَطِيَّ الْمَفَيِّي فَاحُداهُمَا بِالْاخُواي وَخِيَارُكُمُ مَنُ يَكُونُ بَطِيَّ الْغَضَب سَرِيْعُ الْفَيْيِ وَشِرَارُ كُمُ مَنُ يَتُكُونُ سَرِيْعُ الْغَضَبِ بَطِيَّ الْفَيْنِي قَالَ اِتَّقُوا الْغَضَبِ فَإِنَّهُ جَـمُرَـةٌ عَـلَى قَـلُب ابُن ادمَ آلا تَرَوُنَ إلى انْتِفَاخِ أَوْ دَاجِهِ وَحُمْرَةُ عَيْنَيْهِ فَمَنُ أَحَسَّ بِشْمِيءٍ مِنْ ذَٰلِكَ فَلْيَضَّطَجِعُ وَلَيْتَلبَّدُ بِٱلْارُضِ قَالَ وَذَكَرَ اللِّيْنَ فَلَقَالَ مِنْكُمْ مَّنُ يُكُونُ حَسِّنُ الْقضَاءِ و إِذَا كَانَ لَهُ أَفْحَشَ فِي الطُّلَبِ فَاحُدَاهُمَا بِالْأَخُواي وَمِنْهُمْ مَّنْ يَكُونُ سَيَّىءَ الْقَضَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَجْـمـلُ فِي الطَّلَبِ فَاحُدْهُمَا بِأَلَّا خُرِي وَجِيارٌ كُمْ مَنُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ الدَّيْن أَحْسَنُ الْقَسَاءَ وَ إِنْ كَانَ لَهُ أَجُمَلُ فِي الطُّلُبِ وَشِرَارُكُمُ مَنُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ الدَّيْنِ اَسَاءَ الْقَضَاءَ وَ إِنْ كَانَ لَهُ اَفْحَسْ فِي الطَّلَبِ ۖ

## خطبة نبى كريم عَلَيْكِ الله في آخر جمعة من شعبان

اَلْحَمُدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ ونُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّآتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لاَ اِللهَ اللهُ وحُدَهُ لا شَرِيُكَ لَهُ وَ

اشُهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ و رَسُولُهُ أَرْسِلَهُ بِالْحَقِّ بِشِيْرًا وَّنَدِيْرًا بِين يدى السَّاعَةِ مَن يُطِع اللَّهُ و رَسُولَهُ فَقَدُ رِشَدَ وَمِنُ يَّعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّانَـهُسَـهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا لِينَآأَيُّهَاللَّاسُ قَدُ اظَنَّكُمُ شَهُرٌ عَظِيُمٌ شَهُرٌ مُبَارَكٌ شَهُرٌ فِيهِ لَيُلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِجَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيْضَةٌ وَقِبَامُ لَيُلِهِ تَطَوُّعًا مَنُ تَقَرَّبَ فِيه بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانِ كَمَنُ الْذي فَرِيُضَةً فِيُمَا سِوَاهُ وَمَنُ اَذَى فَرِيْضَةً فِيُهِ كَانَ كَمَنُ اَذَّى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيُمَا سِوَاهُ وَ هُوَ شَهُرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ اللَّهُ اللَّهِ وَ شَهُرٌ يُّزَادُ فِيُهِ رِزْقُ الْمُؤْمِن مَنْ فَطَّرَ فِيُه صَآئِماً كَانَ لَهُ مَغُفِرَةٌ لِّذُنُوبِهِ وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِوَكَانَ لَهُ مِثُلُ آجُرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَص مِنْ اجْرِه شَيْئٌ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ كُلَّنَا نَجِدُ مَا نُفَطِّرُ بِهِ الصَّآئِمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يُعْطِى اللَّهُ هَـٰذَا الثُّوابَ مَنُ فَطَّرَ صَآئِمًا عَلَىٰ مَذُقَةٍ لَبَنِ أَوۡ تَمُرةٍ أَوۡشَرُبَةٍ مِّنُ مَّآءٍ وَمَنُ اشْبَعَ صَاتِماً سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوُضِي شَرُبَةٌ لَّايَظُمَا حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّ لَـٰهُ رَحْمَةٌ وَ أَوْسَطُهُ مَغُفِرَةٌ وَاخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ وَمَنْ خَفَّفَ عَنُ مَمُلُو كِهِ فِيهِ غَفَرَاللَّهُ وَ أَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ ٢

## خطبة نبى كريم عَلَاثِهُ

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ تُحَمَّدُهُ وَ تَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَ كُلُ عَلَيْهِ وَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُور اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيَّآتِ اَعْمَالنا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ

> ا رواه ابوداؤد، ۱۲ م ترواه البيهقي في شعب الايمان. ۱۲

ومن يُصْلِلُهُ فلا هَادِي لَهُ وَاشْهَدُ انْ لاّ الله الا الله وحده لا شريك لهُ و أشْهِـدُ أَنَّ مُـحَـمَّـدًا عَبُدُهُ و رسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحِقِّ بِشَيْرًا وَّنذِيْرًا بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ مَن يُطِع اللُّهُ ورسُوله فقد رشد ومن يُعْصهما فالله لا يَضُرُّ الْأَنْفُسة وَلا يَصُرُّ اللَّهَ شَيْئًا لَهِ الَّذِينَ امرني أَنْ أُعَلِّمكُمُ مَا جَهَلُتُمُ مَّمَّا علَّمنِي يَوْمِي هٰذَا كُلُّ مَالَ نَحَلُّتُهُ عَبْدًا حَلالٌ وَ انَّيْ خَلَقُتُ عِبادِي خُنفَاءَ كُلُّهُمْ وَ إِنَّهُمْ اَتَتَّهُمُ الشَّيَاطِيْنُ فَاحْتَالَتُهُمْ عَنْ دِيْنِه وَخَرَّمَتُ عَلَيْهِمْ مَّا أَحْلَلْتُ لَهُمُ وَ امرُتُهُمُ انْ تُشْرِكُوا بِي مالَمُ انزّلُ بِهِ سُلْطَانًا، وانَّ اللّه نظو الني أهُـل الْارُض فَـمَقَّتَهُمُ عَرِبهُمُ وعَجِمهُمُ اِلَّا بِقَايا مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ و قَالَ إِنَّامًا بِعَثْتُكِ لِا بُسَلِيُكَ وِ ابْسَلِي بِكِ وِ انْزِلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَّا يَغُسِلُهُ الْمَآءُ تَقُروُّهُ نَآئِمًا وَيَقُظَانِ وِ أَنَّ اللَّهِ امْرَنِيُ انْ أُحَرِّقُ قُرِيْشًا فَقُلْتُ رَبِّ اذًا يَّشَلُغُوا رَأْسِي فَيدْعُوهُ خُبُزَةٌ قَالَ اسْتَخُرِجْهُمْ كُمُا اَخُرَجُوكَ وَ اغُزُهُمُ نُعِنُكُ وَ انْفِقُ فَسَنُنُفِقُ عَلَيْكَ وَ ابْعَثَ حِيْشًا نَبْعَتُ حَمْسَةٌ مِّثُلُهَا و قَاتِلُ بِمِنَّ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ " أَلا و اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمُ لَيْسَ تَمُلكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرِ ذَٰلِكَ إِلَّا انْ يَأْتِيُنَ بِـفَاحِشَةٍ مُّبَيِّـةٍ فَإِنَّ فَعَلُنَ فَاهُجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضُرِبُوهُنَّ ضَرُبًا غيْرَ مُبَرِّح فِانُ اَطْعُنكُمُ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سبيُلاَ الا إنَّ لَكُمُ عَلَى نِسَائِكُمُ حَـقًّا وَلِنِسائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَامًّا حَقُّكُمْ عَني نِسَائِكُمْ فَلاَ يُؤْطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَّنْ تَكُرِهُونَ ولا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمُ لِمِنْ تَكُرِهُونِ اللَّهِ وَحَقَّهُنَّ عَلَيْكُمُ ان

> مرسنده، ۲ ا رواه مسلم، ۲ ا

تُحُسِنُوُ آ اللهِ لَّ في كسوتهِ لَ وَطَعَامِهِنَ لا تُنْفُق امْرَأَةٌ شَيْنًا مَنُ ليُتَ زَوِّجِهَا اِلاَّ باِذُن زَوْجِهَا لِـ

#### صلیاله خطبه نبی کریم عَلَیْ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ لَحْمَدُهُ و نَسْتَعَيِّنُهُ ونَسْتَغُفِرُهُ ونُؤْمِنْ بِهِ وَنَتُو كُّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللُّهِ مِنْ شُرُورِ النُّفِسِا وَمِنْ سِيَّاتِ اعْمَالِنَا مِنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ فلا مُضِلُّ لَهُ ومنْ يُنْضَلِلُهُ فلا هادي لهُ واشُهَدُ انْ لاَّ اللهَ الاَّ اللَّهُ وحُدهُ لا شريُك لَهُ و أَشْهَــُدُ أَنَّ مُـحـمَّـدًا عَبْــدُهُ و رَسُــوُلُـهُ ارْسلهُ بالهدى و دِيْنِ الْحِقِّ والنَّوْر وَالْمَوْعِظةِ والْحِكُمةِ على فِتْرةٍ مِّن الرُّسُلِ وقِلَّةٍ مِّن الْعِلْمِ و ضَلالَةِ مِّن النَّاسِ وَإِنْقِطاعِ مِّنِ الرِّمانِ وَدُنُوِّ مِّنِ السَّاعَةِ و قُرِبٍ مِّنِ الْآجُلِ مِنْ يُطعِ اللُّهَ و رسُولُهُ فَقُدُ رسْد ومنُ يَّغْصِ اللَّهَ وَرسُولَهُ فَقَدْ غُولِي و فرَّطَ وضلَّ ضَلالًا بَعِيدًا أُوْصِيْكُمُ بِتقُوى اللَّهِ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مَّا أُوصِي بِهِ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِم اَنُ يَسَحُطَّــةُ عَلَى الاِحِرةِ و اَنْ يَّامُرَهُ بِتَقُوَى اللَّهِ واحُذُرُوا مَاحَذَرَ كُمُ اللَّهُ بِنَهُسِهِ فَإِنَّ نِقُوى اللَّهِ لَمِنْ غِمِلَ بِهِ عَلَى وَجِلٍ وَّمَخَافَةٍ مِّنُ رَّبَّهُ عَوْنٌ وَصِـدُقُ عَـلَـي مَا يَبْتَعُوْنِ مِن اللَّحِرَةِ وَ مِنْ يَصِلُ الَّذِي بَيْنَةِ وَ نَيْنَ اللَّهِ مِنْ أَمْوهِ فِي السِّرَ والْعَلانية لاينُوي بهِ إلَّا وَحُهِ اللَّهِ يكُنُ لَّهُ ذِكْرًا فِي عَاجِل أَمُوهِ وَ ذُخُوا فِيما بِعُدالُمونِ حِينِ يَفْتَقِرُ الْمَرْءُ الَّى مَا قَدَّمَ وَمَاكَانَ مِمَّا سِواى ذَٰلِكَ يُودُّ لَوُانَّ بِيْنَهُ اَمَدَابِعِيْدًا وَ يُحَذِّرُ كُمُ اللَّهُ نَفْسهُ وَاللَّهُ رَءُ وُفَّ بِالْعِنَادِ هُوَ الَّذِي صَدِّقَ قَوُلَهُ وَانْجِزَ وَعُدَهُ لا حِلْفَ لِذَٰلِكَ وَإِنَّهُ يَقُولُ مَا

رواه الترمذي. ۱۲

يُبَدُّلُ الْقَوْلُ لَديُّ وَمَا آنَابِظَالُامِ لَلْعَبِيْدِ فَاتَّقُو اللَّهَ في عاجل آمُر كُمْ واجله فَيُ السُّرِّ وَالْعَلاَنِيةَ فَانَّهُ مَنْ يُّتَّقِ اللَّهَ يُكَفَّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ و يُغَظّمُ اجُرًا وَّ منُ يُّتِّقِ اللَّهِ فَقَدُ فَارِ فَوُرْا عَظَيْمًا، و انَّ تَقُوَى اللَّهِ تُوْقَىٰ مَقْتَهُ وَتُوْقَىٰ عُقُوبتهُ و سنحطه و إنّ تقُوى اللّه تُبيّضُ الْوَجُه وتُرْضي الرَّبُّ وترْفع الدّرجة فَخُذُوا بِحَظِّكُمْ وَلَا تُفرَّطُوا في حَنْبِ اللَّهِ فَقَدْعَلَمَكُمُ بِكُتَابِهِ ونهِجَ لَكُمُ سَبِيْكُ لِيَعْلُمُ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وِيعُلُمُ الْكَاذِبِيْنِ فَاحْسِنُوا كُمَا احْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ وَعَادُوْ اعْدَاءَهُ وَ جَاهِدُوا فِي اللَّهُ حَقَّ جَهَادِهِ هُو اجْتَبِكُمُ و سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ لِيهُلِكَ مَنْ هلك عن بيَّة وَ يَحْيني منْ حيَّ عَنُ بَيِّنة، ولا حُول ولا قُوَرة اللَّا بِاللَّهِ فِاكْثِرُوا ذَكُرَ اللَّهِ وَاعْمِلُوا لِمَا بَعُدَالْمَوُتِ فَإِنَّهُ مَنُ يُصْلِحُ مَا بَيْمَهُ وَ بَيْنِ اللَّهِ يَكُفِهِ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ و بين النَّاس ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقُضِي عَلَى النَّاسِ وَ لَا يُمْلِّكُونِ مِنْهُ اَللَّهُ أَكُنرُو لاحولُ ولا قُوَّةَ إِلَّا بِااللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظيُمِ لِ

## خطبه نبی کریم سلیلم

الُحَمُدُ لِلهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمَنُ بِهِ وَنَتَوَ كُلُ عَلَيْهِ و نَعُودُ باللّه مِنْ شُرُور أَنْفُسِنا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اعْمالِنا مِنْ يَهْدِهِ اللّهُ فلا مُضِلَّ له ومنْ يُصْلِلُهُ فلا هَادِى لهُ وأشَهدُ أَنْ لا إله إلا الله وحُدة لا شريبك لَهُ وَ أشُهدُ انْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رسُولُهُ أَرْسَلهُ بالْحَقِ بشِيْرًا وَنذِيرًا بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ مَن يُطِعِ اللّه وَ رَسُولُهُ فَقَدُ رَشَد وَمَنْ يُعْصِهِمَا فَقَدُ عَولى نَسُأً لُ

رواه القرطبي في تفسيره وعيره كذا في المواهب اللدينه. ٢ ا

Ľ

الله ربّنا ان يّجعلنا ممَن يُطيعُهُ و يُطيعُ رسُولهُ و يشعُ رضوانهُ ويجتنبُ سخطهُ لَم يَنا أَيُها النّاسُ تُوبُوا الّى اللهِ قبُل ان تمُوتُوا وباحرُوا بالاعمالِ الصّالِحةِ قَبُل ان تَشْتعلُوا عنها هَرُمَانًا غِصّاوً مؤتا خالصًا وَ مرضًا حَابسًا وَتَسُويُهَا مُّولِيًّا وَصلُوا الّذي بَيْنكُمُ وَ بِينَ ربّكُمْ تُسْعدُو وَاكْثرُ و الصّدقة في السّرِ والبعلانية تُوجرُوا و تُحمِدُوا و تُرزقُوا و تُنصرُوا تَحبرُوا و أُمُولُ اللّهُ عُرُوا و تُحمِدُوا و تُرزقُوا و تُنصرُوا النّاسُ انَّ وَأَمُولُ اللّهُ عَرُوا اللّهُ وَاللّهُ و اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُولُوا وَاللّهُ وَا

## خطبه نبی کریم علاسیا

الْحَمُدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ و نَسْتَعَيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ ونُوْمِنُ بِه وَنَوَ كُلُّ عَلَيْهِ وَ نَعُودُ اللهِ اللهِ اللهِ وَنَوْ كُلُّ عَلَيْهِ وَ نَعُودُ لَهُ وَمَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ ومن يُهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ ومن يُهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ ومن يُهْدِهِ اللهُ فلا مُريكَ لهُ ومن يُضِلِلهُ فلا مَادى لهُ واشْهَدُ أَنْ لا الله الله الله الله الله وحدة لا شريكَ له والشهدُ ان مُحمَّدًا عبُدُهُ و رَسُولُهُ آرُسَلَهُ بالْحقِ بشِيرًا وَّنذِيرًا بَيْنَ يَدى السَّاعَةِ مَن يُطِع الله و رسُولُهُ فقد رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدُ غَولى نَسْأَلُ اللهَ وَ رَسُولُهُ فقد رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدُ غَولى نَسْأَلُ اللهَ وَ رَسُولُهُ وَيَجْتَنِبُ اللهُ وَيَجْتَنِبُ اللهُ وَيَجْتَنِبُ وَسُولُهُ وَيَجْتَنِبُ وَسُولُهُ وَيَجْتَنِبُ اللهُ وَيَجْتَنِبُ اللهِ وَيَجْتَنِبُ اللهُ وَيَجْتَنِبُ اللهُ وَيَجْتَنِبُ اللهُ وَيَجْتَنِبُ اللهُ وَيَبْعُ وَيُؤْتُ وَيُطِيعُ وَيُطِيعُ وَيُولِلهُ وَيَجْتَنِهُ وَيُعِلَيْهُ وَيُطِيعُ وَيُعِلَمُ اللهُ وَيَبْعُ وَيُعَلِيمُ وَيُعِلَيْعُ وَيُعِيمُ وَيُعِيمُ وَيُعِلَعُ اللهُ وَيَبْعُ وَاللهُ وَيَبْعُ وَيُعِلَعُ وَيُعِلَيْعُ وَيُعِلَعُ وَيُعِلَعُ اللهُ وَيَبْعُ وَيُعْلِعُ وَيُعْلِعُ وَيُعِلَعُ وَيُعِلَعُ وَيُعْلِعُ وَيُعْلِعُ وَيُولِعُ وَيُعْلِعُ وَيُعْلِعُ وَيَعْلِعُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَعُ وَيُعْلِعُ وَيَعْلِعُ وَيُعْلِعُ وَيُعْلِعُ وَيَعْلَمُ وَيُعْلِعُ وَيُعْلَعُ وَيُعْلَعُ وَيُعْلِعُ وَيُعْلِعُ وَيُعْلِعُ وَيُعْلِعُ وَيَعْلَعُ وَيُعْلِعُ وَيُعْلِعُ وَيُعْلِعُ وَيُعْلِعُ وَيُعْلِعُ و اللهُ وَيَعْلَعُ وَيُعْلِعُ وَيُعْلِعُ وَيُعْلِعُ وَاللهُ وَيَعْلَعُ وَاللهُ وَيَعْلَعُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَلِهُ وَلَهُ وَيُعِلَعُ وَاللهُ وَيَعْلِعُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَيَعْلَا مُعْلَعُهُ وَلِهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلِهُ اللهُ فَاللهُ وَاللهُ واللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

روى الودؤد في مراسله عن الرهوى قال كان الله حطبة اللي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الخ من كلام الزهرى و الحمد لله الخ من كلام الزهرى و يحتمل انه من المرفوع تعليما للامة. ٢ ا وواد في المواهب و الزرقاني. ٢ ا

سخطَة لَ يِنَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّ لَكُمْ مَعَالِمَ فَانْتَهُوا إِلَى معالمَكُمْ وَإِنَّ لَكُمْ نِهَايَةً فَانْتَهُوا إِلَى نِهَايِتِكُمْ فَإِنَّ الْعَبُدُ الْمُؤْمِن بَيْنَ مخافتيْن بِيْن اجلٍ قَدْ مَضَى لا فَانْتَهُوا إِلَى نِهَايِتُكُمْ فَإِنَّ الْعَبُدُ الْمُؤْمِن بَيْن مخافتيْن بِيْن اجلٍ قَدْ مَضَى لا يَدُرِي مَا اللَّهُ قَاضِ به يَدُرِي مَا اللَّهُ قَاضِ به فَلَيْتَوَوَّدِ اللَّعِبُدُ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ، وَمِنْ حيوتِه لِمؤته وَمنْ شَبايِهِ لِكَبُرِه، فَلَيْتَوَوَّدِ اللَّعِبُدُ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِه، وَمِنْ حيوتِه لِمؤته وَمنْ شَبايِهِ لِكَبُرِه، وَمِنْ حيوتِه لِمؤته وَمنْ شَبايِهِ لِكُبُرِه، وَمِنْ حيوتِه الله وَمنْ شَبايِهِ لَكُبُره، وَمِنْ حيوتِه اللهُ لِنَاهُ الْمُؤتِهِ وَلَا اللّهُ لَيْ وَاللّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بِعُد الْمُؤت مِنْ الله لِي وَلَكُمْ عَلَى وَلَكُمْ الله الْمُؤتَّة أَو النَّالُ الْوَلُ قُولِي هذا واسْتَعْفُرُ اللّه لَيْ وَ لَكُمْ عَلَى وَلَكُمْ اللّه لَيْ وَلَكُمْ اللّه الْمُؤتَّة أَو النَّالُ الْوَلُ قُولِي هذا واسْتَعْفُرُ اللّه لِي وَلَكُمْ اللّه الْمُونَ اللّهُ لِي وَلَكُمْ اللّه الْمُؤتَّة أَوْ النَّالُ الْهُ وَلَى عَدَاو السَّتَعُفُرُ اللّه لَيْ وَلَكُمْ اللّهُ الْمُؤتِدِ اللّهُ لَيْ وَلَكُمْ اللّهُ الْمُؤْمِدُ وَاللّهُ لِي وَلَا لَا الْمَالِ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ الللّهُ اللّهُ اللْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ الللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ الللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ الللّهُ الْمُؤْمِدُ الللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ الللّهُ الْمُؤْمُ الللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ الللّهُ الْمُؤْمِدُ الللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِد

## خطبه نبی کریم عالی به

السحمة لله نحمة و نستجيئة و نستغفوه و نومن به و نتو كُلُ عليه و نعوه لله السحمة لله و نعوه الله فلا مصل اله الله و من شرو و الله فلا مصل الله و عليه و الله فلا مصل الله و من شريك له و و من الله فلا ما الله و عليه و الله فلا مصل الله و عليه و الله و عليه و الله و من الله و عليه و الله و و الله و الله و و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و و اله

مرسنده ۱۲

Ľ

\_\_

رواه العقيه ابوالليث في كتاب تنبيهالغافلين في رقض الدنيا. ٢ ا

مرسنده ۱۲

على حدر والحلموا الكم مغرُوطُون على الحمالكم فسن يَعمل مثقال فرَّة شرَّايَّره أَ انْكُم مَّحُشُورُون الى الله عزَّوجلٌ عُراة عُرُلا كما بدأنا أوّل حلق نُعيده، وغدا عليناانا كُنَّا فاعليس عزَّوجلٌ عُراة عُرُلا كما بدأنا أوّل حلق نُعيده، وغدا عليناانا كُنَّا فاعليس ثُمَّ اذَ أوَّل من يُنكسى يوم القيمة الراهيم آلا الله يُجآء برجالٍ مَن أمتى فينو حند بهم دات الشمال فاقول يا رب اصحابي فيقال لا تدرى مآ الحدثو ابعدك فافول كماقال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدًا ما همت فيهم فلم نوفيت كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيئ شهيد فيقال إن هولاء الديرة الوقيد عليهم وانت على كل شيئ شهيد فيقال إن هولاء الديران في مؤتدين على اعقامهم مُنذ فارقتهم الم

## خطبه نبی کریم علاصیم

الحمد لله بخوة و نستعينه و نستعينه و نستعبر و و نومن به و نتو كل عليه و نغو دُ بالله من شرور انفسنا ومن سيّات اعماله من يهده الله فلا من يهده الله فلا من شريّك له و من بنضل له ومن بنضل له ومن بنضل له ومن بنضل له و من بنضل الله و حده لا من يك له و الله و الله و الله و حده لا من يك له و الله و و و الله و و الله و

رواه الشافعيّ عن عمر " ۲ أ رواه البحاري عن ابن عباس رضي اللّه عنه ۲ ا جُعِلْتُ عَافِيتُهَا فَى أَوَّلها وانَّ اجُرهُمْ يُصيبُهُمْ بلا وَأَمُورٌ تُنكرُونها ثُمَّ تُجىء فَتَن يُرقَقُ بِعُضُها بِعُضَا فَبِقُولُ الْمُوَمِنْ هده مَهْلَكُتَى ثُمْ تَكَشَفُ فَمَمنَ سَرَّهُ ان يُزحَزِح مِن النَّارِ ويدُخُل الْحَنَّة فَلَنْدر كَهُ مُوْتَتهُ وهُو يُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيُومِ الْاَحِرِ ولْيَأْتِ الى النَّاسِ الَّذِينَ يُحِبُ انْ يَأْتُوا اللَّهِ وَمَن بايعَ اللهِ وَالْيُومِ الْاَحِرِ ولْيَأْتِ الى النَّاسِ الَّذِينَ يُحِبُ انْ يَأْتُوا اللهِ ومَن بايعَ امامَ فَاعُطَاهُ صَفْقَة يَمينِهِ و ثمرة قَنْبه فلَيْطَعُهُ مااستطاع فال جاء احرُ بُسارِعُهُ فَاصْرِبُوا عُنُقَ الاحرقال فادُحلَّت رأسي من سُن النَّاسِ فقُلُتُ أنشادُكَ اللهُ الله عليه وسلمَ قَالَ اللهُ عَلَيْه وسلمَ قَالَ فاشارُ بِيدِه الى أَذْنيُه فقال سَمِعْتُ هذا من رَّسُول اللهِ صلى اللَّهُ عليْه وسلمَ قَالَ فاشارُ بِيدِه الى أَذْنيُه، فقال سَمِعْتُ هذا من رَّسُول اللهِ صلى اللَّهُ عليْه وسلمَ قَالَ فاشارُ بِيدِه الى أَذْنيُه، فقال سَمِعْنُهُ أَذُناى ووعاهُ قلبي لَا

خطبة سيدنا ابى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه المحمد فراستعينه وسأله الكرامة فيما نغذ المحمد والمحمد والمتعينه وسأله الكرامة فيما نغذ المحوت فائه قد دنا الجدى والجمدة واشهد الله إلا الله وحدة لا المحوت فائه قد دنا الجدى والجمدة واشهد الله إلا الله وحدة لا شريك له واشهد أن محمدا عبدة ورسوله أرسله بالحق بشيرًا وسراجا من بنيرا وسراجا من بنيرا المنافرة ورسوله القول على الكفرين ومن يعطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد صلاحم به فائ أوصيكم بتقوى الله واعتصام بالمرافلة الإنحلاص السمع والطاعة لمن والله معدى الإسلام بعد كلمة الإنحلاص السمع والطاعة لمن والله المنكم به فائ الله المدى شرع لكه وهداكم به فائ الله المدى شرع لكه وهداكم به فائ الله المدى أو النهي عن المنكم به فائد الله المدى أو النهي عن المنكو الله المنكم والتها عن المنكم والمنافقة المنكم المنكم والتها عن المنكر والله المنافرة والتها عن المنكر والمنافقة المنكرة والتها عالهوى فقد المنكم من المنكم واتاع الهوى فقد المنكم من المنافقة المنكم واتاع الهوى فقد المنكم من المنكم واتاع الهوى فقد المنكم واتاع الهوى فقد المنكم من المنافرة والمنافرة والمنافرة

رواه اس ماجه. ۲ ا

خُفِط مِن الْهُوي و الطُّمْعِ و الْعصبِ و ايَّاكُمْ و الْفحر ومافحرُ منْ خُلق منْ تُسراب ثُمَّ الَّي التَّسراب يعُودُثُمَّ يأكُلُهُ الدُّودُ ثُمَّ هُو الَّيوُم حَيِّ وغذا مّيَّتْ فَاعْمِلُوا يَوْمًا بِيَوْمِ وساعةٌ بساعةٍ وَتَوَقُّوا دُعاء الْمَظُلُومِ وعُدُّو آانُفُسكُمْ في السموتي واضمروا فان العمل كُلَّهُ بالصَّبْرِ واحْدَرُوا والحذُّرُ ينفعُ واغملُوْا والْعَمل يُقْبِلُ واحْذَرُوْا ما حذَّر كُمْ اللَّهُ منْ عَذَابِهِ وسارعُوْا فيُما وعــذكُمُ اللَّهُ مَنُ رَّحُمته وافُهمُوا وَتَفَهَّمُوا واتَّقُوا وتوقُّوا فَإِنَّ اللَّهَ قَدُ بيّن لَـكُـمُ مَـا اهْـلك بــه منْ كانَ قبْلكُمُ وما نجى به منْ نجى قَبْلكُمُ قذ بيّن لكُمْ فيي كتابه حلالة وحرامة وما يجبُ من الاعْمال وما يكُرهُ فانَّي لا الْوَكُمْ وَنَفْسِي نُصُحًا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَلاحَوْلِ وَلا قُوَّةَ. الَّابِاللَّهُ وَاعْلَمُوْا أَنَّكُمْ مَا أَخُلَصْتُمُ لِلَّهِ مِنُ اعْمَالِكُمْ فَرَبُّكُمْ اطْعُتُمْ وحَظَّكُمْ واغْتَبَطَّتُمْ وما تَطَوُّعُتُمُ بِهِ لِدِيْكُمُ فَاجْعِلُوٰهُ نَوَافِلَ بَيْنَ آيُدِيْكُمْ تَسْتَوُفُوا لَسَلْفَكُمْ وَتُعَطُّوا جَـزَ آنَـكُمْ حِيْنِ فَقُرِكُمْ وحاجِبَكُمُ اِلَيْهَا ثُمَ تفكُّرُوْ اعِبَاداللَّهِ فِي الْحُوالِكُمُ وَصَحابَتَكُمُ الَّذِيْنِ مَضَوًّا قَدُ ورِدُوًا عَلَى مَا قَدَّمُوْا فَاَقَامُوُا عَلَيْهِ وَحَلُوًا فِي الشُّفَاءِ وَالسَّعَادَةِ فَيْمَا بِعُدَ الْمَوْتِ إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ لَهُ شُرِّيْكَ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدِ مِّنُ حَلَّقَهِ نَسَبُّ يُغُطِيُهِ بِهِ خَيْرًا وَّلا يَصُرِفُ عَنْهُ سُوَّء الَّا بطَاعته وَاتَّبَاعِ امْرِهِ فَانَهُ لا خَيْرِ فَي خَيْرِ بِعُدَهُ النَّارُ وِ لاشرِّفِي شرِّ بِعُدهُ الْجَنَّةُ اقُولُ قَوْلِيْ هِذَا وَاستعْمِرُ اللَّهِ لِي وَ لَكُمْ وَصِلُّوا عَلَى نِيكُمْ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم والسَّلامُ عليُكُمُ ورحُمةُ اللَّهِ وبركَاتُهُ لِ

خطبة سيدنا ابى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه الحمدلله ربّ العلمين الحمدة و استعينه ويساله الكرامة فيهما بعد الْمَوْتِ فَإِنَّهُ قَدْ ذَنِيا أَجُلِي وَاجْلُكُمْ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ اللَّهَ الَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لا شريْكَ لَـهُ و أَشُهَـدُ أَنَّ مُحمَّدًا عَبُـدُهُ و رَسُـوْلُهُ أَرُسُلهُ بِالْحَقِّ بِشَيْرًا وَّنديْرًا وَّسَراجاً مُّنيِّرًا، ليُندر من كان حيًّا وَّيَحقُّ الْقولُ على الْكفرين ومن يُطع اللُّهُ و رسُولُهُ فقد رشد ومن يَعْصهمافقدُ ضلَّ ضللاً مُّبيُّكُ أُوصِيْكُمُ بِتَـقُوكِ اللَّهِ وَإِنَّ تُثُّنُوا عَلَيْهِ بِمَا هُولَهُ اهْلٌ وَانُ تَخُلُطُوا الرَّغُبَةَ بِالرَّهُبَةِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَثْنِي عَلَى زَكَرِيًا وَأَهُلَ بِيُتِهِ فَقَالَ إِنَّهُمْ كَانُوُا يُسارَّعُونَ فِي الْحِيْرِاتِ وَيَدُّعُونِنَا رَغَبًا وَرَهُبًاو كَانُوُا لِنا خاشِعِيْنِ، ثُمَّ اعْلَمُوْا عِبَادِ اللَّهِ انَّ اللَّهَ قَدُ ارْتُهِن بِحَقَّهِ أَنْفُسكُمْ واخذ عَلَى ذلِكَ موَ اثِيْهَ كُمُ و اشْترى مِنْكُمُ الْقَلِيلُ الْفانِي بِالْكَثِيْرِ الْبَاقِي هذا كِتَابُ اللَّهِ فِيُكُمُ لَا يَطُفاً نُوْرُهُ وَلَاتَنْقَضيُ عَجَآئِبُهُ فَاسْتَصيِّئُوْ آ بِنُوْرِهِ وَانْتَصَحُوا كِتَابَـهُ وَاسُتَصِيْئُوا مِنُهُ لِيَوْمِ الظُّلُمَةِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا خَلَقَتُكُمْ لِعِبَادَتِهِ وَوَكَّلَ بِكُمُ كِرَامًا كَاتِبِيْنِ يَعْلَمُونِ مَا تَفْعَلُونِ ثُمَّ اعْلَمُوا عِبَادِاللَّهِ انَّكُمُ تَغُذُونَ وَتَرُوحُونَ فِي اجْلِ قَدْغِيُبِ عَنْكُمْ عِلْمُهُ فَانِ استصعَّتُمُ أَنُ تَنْقَضِيَ الاجَالُ وَ أَنْتُمُ فِي عَمَلِ اللَّهِ فَافْعَلُوا ولنُ تَسْتَطِيْعُوا ذَٰلِكَ الَّا باذُنِ اللَّهِ سَابِقُوا فِي اجَالِكُمْ قَبُلِ أَنْ تَنْقَضِي اجَالُكُمْ فَتَرُدَّكُمْ الى اسوء اعْمَالُكُمْ فَانَّ قَوْمًا جَعَلُوا اجالِهُمْ لِغَيْرِهِمْ ونسُوْ آ أَنْفُسَهُمْ فانَّهَا كُمِ أَنْ تَكُونُوا أَمْثَالَهُمْ 

#### خطبه سيد نا عمر الفاروق رضى الله تعالى عنه

ٱلْحِمْدُلُكُهُ رِبِّ الْعِلْمِيْنِ الْحَمِدُةُ وِ اسْتَعَيِّنُهُ وَيَسْأَلُهُ الْكُرِامِهِ فَيْمَا يَغُدُ الْمَوْتِ فَانَّهُ قَدْ دِنا اجْلَيُ وَاجْلُكُمْ وَاشْهِدُ أَنِ لَا اللهِ الاَ اللَّهُ وَحُدِهُ لا شريِّك لَـهُ و اشْهـدُ انَ مُحـمَّـدًا عَبُـدُهُ و رَسُولُهُ ارُسلَهُ بِالْحَقِّ بَشْيُرًا وَّنَـذِيْـرًا وَّسَـراجـأَمُّننيْرًا، ليُتُذر مَنُ كانَ حيّا وّيحقُّ الْقُولُ على الْكَفريُن وَمَن يُطعِ اللَّهُ و رَسُوْلَهُ فَقَدُ رَشَدَ وَمَنْ يَعُصِهِمافَفَذْ صَلَّ صَلَّا صَلَّا مُنيِّنًا، ايُّهَا النَّاسُ الا إنَّ اصْحِابِ السِّرَايِ اعْدآءُ السِّنَّةِ اعْيَتُهُمُ الْاحادِيْتُ انْ يَّحْفَظُوهَا وِنَفِلَتْتُ مِنْهُمُ انُ يَغُوُها وَاسْتَخْيُوْا دَاسَالِهُمُ النَّاسُ انْ يَقُولُوْا لا لَـــدُرِيُ فـعـادلُـوُ ا السس برأيهم فَضَلُوا و اضلُوْا و الَّذِي نَفْسُ عُمر بيدِهِ مَاقَبِضَ اللَّهُ بِيَهُ وِلا رفع الْوَحْيَ عَنْهُمْ حَتَّى اغْناهُمْ عَنِ الرَّأَى وِلوَّكَانَ اللَّذِينَ يُوْخِذُ بِالرَّأِي لِكَانِ اسْفِلُ الْخِفِّ احقُّ بِالْمِسْحِ مِنْ ظِهُرِهِ فَايَّاكَ وايَّاهُمُ يَ سسعتُ رسول اللَّه صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم يقُولُ أنَّما الاغمَالُ بِالنِّيَاتِ وَانَّمَا لَكُلَّ امْرَئَ مَّا بُوا فَمَنَّ كَانَتُ هِجُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ،

> احرجه اس ایی الدنیا ۱۲ من حصة ایی بکر ۲۲

فه جُرتُهُ الى اللّه ورسُوله ومن كانتُ هجُرَتُهُ الى دُنْيايُصِبُهُا أَوْ إِمُراَةٍ يتنزوَّجُهُا فَهِجُوتُهُ اللَّي مَا هَاحِرِ اليُّهِ ۖ ايُّهَا النَّاسُ انَّ الطَّمُعِ فَقُرُّو انَّ بعُض الْيَاس غِنْسي وِإِنَّكُمُ تَجْمِعُون مالا تَأْكُلُون وَتَأْمَلُون مَالَاتُدُر كُونَ وَانْتُمْ مُوَجَّلُون فِي دار غُرُور واعْدَمُوا أَنَّ بَعْضِ الشُّخِّ شُعْبَةٌ مِّن البِّفاقِ فَأَنْفِقُوا حَيْـرًا ٱلْأَنْفُسِكُمْ ومن يُّوْق شُحَّ نفسه فَأُولِئِك هُمْ الْمُفْلِحُوْنِ. أَيُّها النَّاسُ اطيبوًا مشوكم واصلِحُوا أمُوركم واتَّقُوا الله ربِّكم واتَّقُوا الله ربِّكم والتَّلْبسُوا نسائكم الْقَبَاطِيَّ فَإِنَّهُ انْ لَّم يشُفَّ فَإِنَّهُ يَصِفُ مُ وَانَ اللَّهُ بِعِثَ مُحمَّدًا صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَانْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آية الرَّجُم فقرأنا هَا وعلقَلُنا ها ووعيُّناها رجمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَهُمُنا بَعُدُ فَاخْشِيُ إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ انْ يَفُولُ قَآئِلٌ واللَّهِ مَا نَجِدُ ايَةَ الرَّجُم فِني كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مِنْ رِنِّي اذآ احْصِن مِنَ الرِّجال وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَو كَانَ الْحِبلُ أَو الْإَعْتِرَافَ ثُمُّ انَّا كُنَّا نَقْرَأُ من كتباب اللُّهِ انْ لَّا تَرُغَبُوا عِنْ الِائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفُرٌ لِكُمْ انْ تَرْغَبُوا عَنْ الْمَائِكُمْ إِلَّا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ قَالَ لا تُطُرُونِني كَما أُطُرى عِيْسَى بْنُ مَرْيْمُ وَقُوْلُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولِه عَ

ازالة الخفاء. ٢ ا

ارالة الحفاء. ١٢

رواه البخاري عن ابن عباسٌ. ١٢

## خطبه سيد نا عمر الفاروق رضى الله تعالى عنه

ٱلْحِمْدُللُّه رِبِّ الْعِلمِيْنَ أَخْمَدُهُ وِ ٱسْتَعِيْنُهُ وِيسَأَلُهُ الْكُوامَةَ فَيُمَا بِغُد المُموِّت فيانَّهُ قددنا اجُلَى واجُلُكُمُ وأَشْهَدُ أَنَّ لا اللهَ إلاَّ اللَّهُ وَخَذَهُ لا شريُك لهُ و اشْهِدُ انْ مُحمَّدُ عَبُدُهُ و رسُولُهُ ارْسلهُ بالُحقّ بشيرًا وَّنَـٰذِيُـرَا وَّسِّـراجـاًمُّـنيُرًا، ليُنُذِر مَنْ كَانَ حيًّا وَّيَحقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَفِريُن وَمَن يُطِعِ اللَّهِ وَ رَسُولُهُ فَقَدُ رَشِد وَمَنُ يَعْصِهِمافَقَدُ ضَلَّ ضَلِلاً مُّبِيًّا لَهِ انَّ اللَّه سُنحانة وبحمْده قد اسْتؤجبَ عليْكُمْ الشَّكُوواتُّحَدْ عَلَيْكُمُ الشُّكُو واتَّخذ عَلَيْكُمُ الْحجِّ فيُما اتَّكُمْ مِّنُ كرَامةِ الدُّنْيَا و الاجرةِ مِن غير مسْأَلَةٍ مِّنُكُمُ وَلَارُغُبةِ مِنْكُمُ فَيُهِ اللَّهِ فَحَلَقَكُمُ تَبَارِكَ وتَعَالَى وَلَمُ تَكُونُوا شَيْئًا لِّنَـفُسِهِ وَعبَادته قَدُ كَانِ قَادِرًا عَلَىٰٓ أَنُ يَجْعلَكُمُ لاهُوَن خَلُقِه عَلَيْهِ فَجَعَلَ لَكُمُ عَامَّةَ حِلْقه ولم يجعلكُمُ لِشَّيُّ غيْره وَسَحَّرَ لَكُمْ مَّا في السَّموت ومافي اللارُص واسبع عَليُكُمُ يَعَمَهُ ظاهِرَهُ وباطِنَهُ وحملكُمُ فِي الْبَرّ وَالْبَحُو وَرِزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشُكُّرُونَ ثُمَّ جَعَلَ لَكُمْ سَمُعًا وَبَصَرًا وَمِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ نِعُمُّ عَمَّ بِهَا بَنِي ادْمَ وَمِنْهَا نِعَمَّ اخْتَصَّ بِهَا أَهُلُ دِيْنِكُمْ ثُمَّ صارتُ تِلُك النِّعَمُ حَوْ آصُّها فِي دَوْلَتِكُمْ وَطَبُقَتُكُمْ وَلَيُس مِنْ تِلُكِ النَّعِمِ نِعُمةٍ وصَلَتُ إلى امْرِء خَاصَّةً إلَّا لَوْقَسَمْتُمْ مَا وَصَلَ اِلَّيْهِ مِنْهَا بِينِ النَّاسِ كُلِّهِمُ اتَّعَبَهُمُ شُكُوهَا وقدُ حُكِّم حَقَّهَا الَّابِعُون اللَّهِ مَعَ الْإِيْمَانِ بِاللَّهِ وِ رَسُولِهِ فَأَنَّتُمُ مُّسُتِحُلَفُونِ فِي الْارُضِ قَاهِرُونَ

ِلاَهُـلِهَاقَـدُ نَصرَ اللَّهُ دِيْنَكُمُ فَلَمْ تُصْبِحُ أُمَّةٌ مُخالِفَةٌ لَديْنَكُمُ الَّا أُمَّتَان أُمَّةٌ مُّسْتَعْبَدَةٌ لِلإِسْلامِ وَاهْلِهِ يتحرَّوْن لَكُمْ يَسْتَضْعَفُوْن معايشهُمْ و كذائحَهُمْ ورشخ جَبَاهِهم عَلَيْهمُ الْمؤْدةُ وَلَكُمُ الْمَنْفعةُ وَأُمَّةً يَّنْتَطِّرُون وقاتع اللَّه وسيطواته فيي كُلِل يَوُم وْلَيْلَةِ قَدْ مَلَا اللَّهُ قُلُوبِهُمْ رُغْبًا فليس لَهُمْ مُعْقَلُّ يُّـلُجأَوُنَ اِلَيْهِ وِ لامَهْرِبٌ يَتَّقُون بِهِ وَهَمَتُهُمْ جُنُودُ اللَّهِ وِنزل بِساختِهمْ مّع رفَاعَة اللَّعَيْسَ وَاسْتِفَاضَة اللَّمَالِ وَتَتَابُعِ الْبُعُونِ وسيِّد التُّغُورِ بإذِّن اللَّهِ فِي الْعَاقِيَةِ الْجَلِيلَةِ الْعَامَّةِ الْتَيْ لَمُ تَكُنِ الْأُمَّةُ على احْسن منها مُنَذُكان ٱلإسْلَامُ وَاللَّهِ الْمُحْمُودُ مِعَ الْفُتُوحِ الْعَظَامِ فَيْ كُلِّ بِلَدِ فَمَا عَسْنِي انْ يَّبُلُغ شُكُرَ الشَّاكِرِين وِذِكْرُ الذَّاكِرِين واجْتِهادُ الْمُجْتهديُن معَ هذهِ النِّعَم الَّتِي لَا تَعُدُّ وَلَا يُحْصِي عَدَدُهَا وَلَا يَقُدِرُ قَدُرُهَا وَلَا يُسْتَطَاعُ آذَاءُ حَقِّهَا الَّا بِعَوْنِ اللَّهِ وَرَحُمتِهِ ولُطُفِهِ فَنَسَّأَلُ اللَّهِ الَّذِي ٱبْلَانا هذَا أَنْ يُرُزُقُنَا المغملل ليطاغيه والممشارعة اللي مَرْضَاتِهِ وَاذْكُرُوْا عَبَاداللَّهُ بَلاءَ اللَّهِ عَنْدَكُمُ وَاسْتَتَمُّوا نِعِمِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَفِي مِجَالِسِكُمْ مِثْنِي وِفُرِادِي فَإِنَّ اللَّهُ عزُّ وجلُّ قَالَ لِمُوسِنِي عَلَيْهِ السِّلامُ أَخُرِجُ قَوْمَكَ مِن الظُّلُمَٰتِ اللَّي النَّوْرِ وَذَكِّرُهُمُ بِأَيَّامِ اللَّهِ وَقَالَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم وَاذُكُرُوا إِذُ أَنْتُمُ قَلِيُلٌ مُّسْتَضَعَفُوْنَ فِي الْارْضِ فَلَوْ كُنْتُمُ اذْ أَنْتُمُ مُسْتضَعَفُيْنِ مَحُرُومِيْنَ خَيْرَ اللَّذُنِّيا عَلَى شُغْبَةٍ مِّنَ الْحَقِّ تُوْمُون بها وَتَسْتريْحُونَ اللَّهَا مَع المعترفة بالله وبدينه وترجؤن الخير فيما بغد المؤت ذلك ولكنكم كُنْتُمُ اشَـدَّ النَّاسِ عِيْشَةٌ واغْظمَ النَّاسِ با للَّهِ جهالةٌ فلو كان هذَا الَّذِي اسْتِسْلَامُكُمْ بِه لَمْ يَكُنُ مِعَهُ حَظٌّ فِي دُنْيَاكُمْ غَيْرَ اللهُ ثِقَّةٌ لَّكُمْ فِي اخِرَتِكُمُ

#### خطبه سيد نا عثمان رضى الله تعالى عنه

المحمد للله وب العلمين المحمدة و استعينة و سأله الكرامة فيما بغد المحمد لله وبنا الله وحدة لا المحموت فإنه قد دسا الجلي والجلكم واشهد أن لا اله إلا الله وحدة لا شريك له و اشهد ان محمدا عبدة و رسولة أرسلة بالحق بشيرًا وَنَدِيرًا وَسَولة أرسلة بالحق بشيرًا وَنَدِيرًا وَسَراحا مُنشرًا وَلِيندر مَن كان حيًا وَيحق القول على الكفوين ومن يُطع الله و رسولة فقد رضد ومن يعصهمافقد صل صلا مبينًا عادًا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا له وانصتوا فإن بلكنصت الدى لايسمع من الحظوة فاعدلوا

ازالة الخفاء ٢٠ ا

ع من حطبة إلى مكر رضى الله تعالى عبه ١٢ على عبه ١٢ على عبه ١٢

#### (FI)

### خطبه سيد نا على رضى الله تعالى عنه

ٱلْحَمَدُلِلُهِ رِبِّ الْعَلْمِيْنَ احْمَدُهُ وَ اَسْتَعَيِّنُهُ وِ سَأَلُهُ الْكُرَامَةَ فِيُمَا بَعُدُ الْمُوتِ فَانَّهُ قَدْ دَمَا اجْلَى وَاجْلُكُمْ وَاشْهَدُ انْ لاَّ اللَّهُ الَّا اللَّهُ وَخَذَهُ لَا شريُك لـهُ و اشُهـذ انَ مُـحـمَـدًا عَلَـدُهُ و رسُـوْلُهُ ارُسلهُ بالُحقّ بشِيْرًا وَّنــذِيُــرًا وَّســراجــأُمُّـنِيُرًا، ليُنذر من كان حيًّا وَيَحقُّ الْقولْ عَلى الْكَفِريُنَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ و رَسُولُهُ فَقُدُ رَشَدَ وَمَنُ يَعْصِهِمَافَقَدُ ضَلَّ ضَلَلاً مُّبيِّنَّهُ ظَهَرَ عَلَيْمًا ابْوُطالِب وَالامع رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَنحُنّ مُصلَّى ببطُن نخُلةٍ فقال ماذا تصنعان يَا ابُن أخيُّ فدعاهُ رسُوُلُ اللَّه صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وسلَّم إلى الإسلام فقال مَا بِالَّذِي تَصْنَعَانَ بِأُسَّ أَوْ بِالَّذِي تَـقُولَان بَـأُسٌ وَلَٰكِنُ وِاللَّهِ لَا تَعُلُونِيُ اِسْتِي اَبَدًا وَّضَحِكَ تَعَجُّبًا لِّقَوْلِ أَبِيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ لَا أَعْتَرِفُ انَّ عَبُدًا لَّكَ مِنْ هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ عَبُدِكَ قَبُلِي غَيْر بِيِّكَ ثَلِثَ مرَّاتِ لقدْ صلَّيْتُ قَبُلَ انْ يُصَلَّى النَّاسُ سَبُعًا و اللَّهِ مَا عِنَدَنَا كِتَابٌ تَقُرَنُوهُ عَلَيْكُمُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَهَٰذِهِ الصَّحِيُفَةُ مُعَلَّقَةٌ بسَيُفِهِ اَحَــذُتُهَا مِنُ رَّسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُها فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ مُعَلَّقَة**ٌ** بِسَيُفٍ وَجِلْيَتِهُ حَدِيدًا أَوْقَالَ بَكُرَاتُهُ حَدِيدٌ أَى جِلْقُهُ وَعَنَّ وَهَب السُّو آنِي قَال خَطَبنَا عَلِيٌّ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ مِنْ خَيْرِ هَاذِهِ الْأُمَّةِ بَعُدَ نَبِيَهَا أَبُوْ بَكُرِ ثُمَّ عُمرُ وَمَا نَبُعْدُ أَنَّ السَّكِيْنَةَ تَلْطِقُ عَلَى لسان عُمَر عُ

من خطبة ابي بكر رضى الله تعالى عنه. ١٢ مسند، ص: ١٠.٢٠١

### خطبه سيد نا على رضى الله تعالى عنه

ٱلْحِمْدُلِلَهِ رِبِّ الْعِلْمِينِ الْحَمَدُةُ وِ اسْتَعَيِّنُهُ وِنَسْأَلُهُ الْكُواهَةَ فَيُمَا بَعُد الُموَّتِ فَإِنَّهُ قَدْ دِمَا اجْلَى وَاجُلُكُمُ وَاشْهَدُ انْ لَا اللهِ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيُكَ لَهُ و اشْهِدُ انْ مُحهِدًا عَبُدُهُ و رسُولُهُ ارْسلَهُ بالْحقّ بشيرًا وَّنَـٰذِيْـرًا وَّسَـراجـأَمُّنيُرًا، ليُنُذر من كان حيًّا وَّيَحقُّ الْقوُلُ على الْكُفريُن ومن يُطِع اللُّه و رسُولُهُ فقدُ رشد ومنْ يَعْصِهِمافقدُ صَلَّ صَلَلاً مُّبِيِّمًا لَهُ يأتِي غلى النَّاس زمانٌ عضُون يَعضُّ الْمُوسِرُ على مافِي يديبهِ قال ولم يُوَّمرُ بِـذَٰلِكِ قِـالِ اللَّهُ تَعالَى وَلَا تَنُسوُا الْفَصُلِ بِيُنكُمُ وينُهِدُ الْاشْرَارُ وَيَسْتَدِلُّ الْآخُيَارُ وَيُبَايَعُ الْمُضَطُّرُّونِ قَالَ وقدْ نَهِي رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّ بَيْعِ الْمُضْطَرِّيْنَ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وعَنْ بِيْعِ التَّمَرَةِ قَبُلَ أَنْ تُدُركَ اللهِ وَسَلَّم اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسَلَّم الاتَكْذِبُوا علَيَّ فإنَّهُ مَنْ يُّكُذِبُ عَلَىَّ يلجُ النَّارِ اللَّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُطَعُ الصَّلُوةَ إِلَّا الْحَدَثُ لَا اسْتَحْيِيْكُمْ مِّمَّا لَا يَسْتَحْييُ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وَسلَّمَ قَالَ وَالْحَدَثُ انْ يَفْسُوا عَلَيهِ اوْ يَضُرُطُ يا آيُّها النَّاسُ اقِيْمُوا على ارْقَائِكُمُ الْحُدُود من احْصَنَ منْهُمُ وَلَمْ يَحْصِنُ فِإِنَّ آمَةٌ لِّرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ زَنَتُ فَآمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ

مرسنده, ۲۲

مستد، ص۲۱۱ ٣

مستد، ص ۱۳۳

C مستده ص: ۱۲۵ ۱۲

صَلَّى اللَّهُ عَليُهِ وَسَلَّمَ أَنُ أَقِيْمَ عَلَيْهَا الْحَدِّ فَاتَيْتُهَا فَإِذَا هِى حَدِيْتُ عَهُدِ بِقَاسٍ فَخَشِيْتُ إِنَّ أَنَا جَلَدُتُهَا أَنُ تَمُوْتَ فَأَتَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَحْسَنْتُ لَ

#### خطبة سيدنا عمر بن عبدالعزيز رحمة الله عليه

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ ونسْتَغُفِرُهُ ونُوْمِنُ بِهِ ونَتِو كُلُّ عَلَيْهِ و نغُوْذُ بِ اللَّهِ مِنْ شُرُور أَنَّفُسِنَا وَمِنْ سَيَّآتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُصَلُّ لهُ وَمَنْ يُنضُلِلُهُ فلا هَادِي لهُ واشْهَدُ انْ لاَّ اللهِ الاَّ اللَّهُ وحْدة لا شريُك لهُ و أشهد أنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ مَن يُطع اللَّهُ و رسُولُهُ فقد رشد ومن يَعْصِهِ مَا فَقَدْ غُولَى ، أَيُّهَا النَّاسُ أَصْلَحُوا اسْرِ اركُم تُصْلَحُ علانِيتُكُمْ وَاعْمَمُلُوا لِلاَحِرَبِكُمُ تُكُفُوا دُنْيَاكُمُ وَاعْمَلُوا انَّ رِجُلًا لَيْس بَيْنَهُ وَبَيْنَ اذَمَ أَبُّ حَيٌّ لِمَعُوقٌ لُّهُ فِي الْمَوْتِ وَالسَّلامُ عَلَيْكُمُ اتَّقُوا اللَّه أَيُّهَا النَّاسُ وَ أَجُمَلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّهُ انْكَانَ لَكُمْ رِزُقٌ فَيْ رَأْسِ جَبِلِ اَوْ حَضِيْض اَرُض يَأْتِهِ إِلَّا أَنَّ مَاسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وصَاحِبَاهُ فَهُوَ دِيْنٌ وَنُنْتَهِيُّ الَيْهِ وَمَاسَنَّ سِوَاهُما فَإِنَّا نُرُجِئُهُ يَاعِبَادِيَ اللَّدِيْنِ اسْرَفُوا عَلَى ٱنْفُسِهِمْ لَاتَفْنَظُوا مِنْ رَّحُمُةِ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهُ يَغُفِرُ الذُّنُوبِ حَمِيْعًا، انَّهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ، وَأَنِيْبُوا اللِّي رَبُّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنزِلَ النِّكُم مِّن رَبِّكُم مِّن قَبُلِ أَن يَأْتَيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وِ أَنتُمُ لَا تَشُعُرُونَ ، أَن تَقُولَ نَفسٌ يَا حَسُرتي على ما فرَّطتُ

Ţ

## الخطبة الثانية لجميع الخطب من المؤلف

يعنى حضرت مو لانا شاه محمد اشرف على صاحب عليه الوحمة المنتقب ولم يَجْعَل لَهُ عِوَجَاء قَيَّماً لَكُ مَدُ لِلَّهُ اللَّهُ وَلَيْ الْكُتَابُ ولَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجَاء قَيِّماً لَيُ سَلَّهُ وَيُبَشِّر الْمُؤْمنيُنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ الصَّالِخاتِ لَيُ سَلَّهُ أَجُوا حَسَناً، مَا كِثِينَ فِيْهِ أَبَدا، وَيُنذِر الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدا، مَا لَهُ مَ بَهِ مِنْ عِلُم وَلَا لِآبانِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةٌ تَخُرُحُ مِنْ أَفُواهِهِمْ إِن مَا لَهُ مَ اللَّهُ وَلَدَاء يَقُولُونَ إِلَّا كَذَبا إِنَّ اللَّه و مَلائِكَتهُ لِصَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا مَلُوا عَلَيهِ وَسلَّمُوا تَسُلِيماً مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدًاء عَلى النَّبِي يَا أَيُها الَّذِينَ آمنُوا اللَّهُ وَرِضُواناً اللَّهُ وَرَخُوهُم مَنْ أَثُو السَّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثلُهُمُ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثلُهُمُ فِي اللَّهُ وَالْمَوْلَ اللَّهِ وَالْمَاتِكَة لَعُلْطُ فَاسْتَغُونَ فَصُلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضُواناً فِي التَّوْرَاةِ وَمَثلُهُمُ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثلُهُمُ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثلُهُمُ فِي الْمُورَاةِ وَمَثلُهُمُ فِي الْالْتِهُ وَالْمَاتُونَ عَلَى سُوقِه فِي الْمُورَاةِ وَمَثلُهُمْ فِي اللَّوْرَاةِ وَمَثلُهُمْ فِي الْمُورَاةِ وَمَثلُهُمْ فِي اللَّورَاةِ وَمَثلُهُمْ فِي اللَّورَاةِ وَمَثلُهُمْ فِي الْمُورَةِ عَلَى سُوقِهِ فَى الْإِنجِيلُ كَرَرُعَ أَخُورَةِ شَطَاهُ فَامْتَغُلَطُ فَاسْتَغُلَطُ فَاسْتَعُونَ عَلَى سُوقِهِ اللَّهُ مِنْ الْمُرَاةِ وَمَثلُهُمْ فِي اللَّورَاةِ وَمَثلُهُمْ فِي الْمُورَةِ عَلَى سُوقِه الْمُنْ اللَّهُ وَالْمَعُولُ كَامُ الْمُؤْمِونَ عَلَى سُوقِه الْمُعَالِي كَرَرُع أَخُورَةٍ شَطَالًا فَاسْتَعُونَ عَلَى السَّوقِه عَلَى سُوقِه الللَّهِ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُدَاءِ وَالْمُعُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِونَ الْمُولُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

يُعْجِبُ الزُّرَّاعِ لِيغِيُظ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مُّغُفرَةً وَأَجْراً عَظيُماً والسَّابِقُونَ الْأُوَّلُونَ مِن الْـمُهَاجِرِيْنَ وِالْأَنصارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبِعُوهُم بِإِحْسانِ رَضِي اللَّهُ عَنُهُمُ وَرَضُواْ عنْـهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِيُ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَداً، إِنَّمَا يُرِيُدُ اللُّهُ لِيُذُهِبَ عَنكُمُ الرِّجُسَ أَهُلِ الْبَيْتِ وَيُطهِّرَكُمْ تَطُهيْراً . رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَلِمَا خُوَانِمَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعِلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِيْنَ آمَنُوا ربَّنا إنَّك رؤُوكَ رّحيُمٌ ، يا أَيُّها الَّذِيْنِ آمَنُواْ أَطَيْعُواْ اللَّهُ وَأَطِيْعُواْ الرَّسُولَ وأَوْلَى الْأَمُر مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعُتُمُ فِي شَيْء فِرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُؤُمِنُونِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويُلاً ، ۚ إِنَّ اللَّهَ يَمَأُمُرُ بِالْعَدُلِ وِالإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرُبَى وَيَنْهَى عَن الْفَحْشَاء وَالْمُنكُر وَالْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ فَاذُّكُرُونِي أَذُكُرُكُمُ وَاشُكُرُواْ لِيُ وِلاَ تَكُفُرُونِ .



كان بنوامية يسبون على بن طالب في الخطبة فلما ولي عمر بن عبدالعزيز ابطله وكتب الى نوابه بابطال قرأ مكانه ان الله يأمر الأية فاستمرت قرأتها الى الان. تاريخ الخلفاء. ٢١

### خطبة جمعة تاليف مولانا شاه ولى الله صاحب محدث دهلوى رحمة الله عليه

المُحْمِمُدُ لِلهِ اللَّذِي خلق الْإنسان وَقَدُ اتى جِينٌ مِّنَ الدَّهُو لِمُ يَكُن شَيْنَا مَّذُكُوراً لَى فَسَوَّهُ وَعَدَلَهُ وَعَلَى كَثَيْرٍ مَمَّنُ خلق فضلهُ وجعلهُ سميعا بصيرًا، ثُمَّ هذاهُ السّبيل ونصب لَهُ الدَّلِيْل إمّا شاكِراً وإمّا كفُورا، امّا الْكَافِرُونَ فَاعْتَدْما لَهُمُ سلاسلَ وَأَغُلالا وَسعيراً . يُعَدَبُون باصاف الْكَافِرُونَ فَاعْتَدُما لَهُمُ سلاسلَ وَأَغُلالا وَسعيراً . يُعَدَبُون باصاف الْعَدَابِ يُنَادُون ويلا ويدُعُون ثُنُورًا لَى وَامَّا الشَّاكرُون فَنعَمهُم وكرَّمهُمُ الْعَدَابِ يُنَادُون ويلا ويدُعُون ثُنُورًا لَى وَامَّا الشَّاكرُون فَنعَمهُم وكرَّمهُم ولَوَّاهُمُ مَضُورة وَسُرُورا إِنَّ هَذَا كَان لَكُمُ حزاء وكان سعيكُم مَشْكُورا ، فَلَيْمُ اللهُ وحُدَهُ لا شرِيكَ لَهُ وَ نَشُهدُ انَ مُحَمَّدًا عَلَى مُن بيد و ملكوث كُلِّ شيءٍ لَمُ ينزلُ ولا يزالُ عليْمًا فَدِيرًا. وَنَشُهدُ انَ لا اللهُ اللهُ اللهُ وحُدَهُ لا شرِيكَ لَهُ وَ نَشُهدُ انَ مُحَمَّدُا عَلَى السَاعَةِ لِيَكُون لِلْعَلَميُن نَفَيْرًا. واتاهُ جوامع عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ بَعِنهُ بِين يدي السّاعَةِ لِيَكُون لِلْعَلَميُن نَفَيْرًا. واتاهُ جوامع الْكُلُم عَنْ وَمَنَامِ الْحِكُم وَ وَعَدَهُ مَقَامًا مَّحُمُودًا هُ وَجَعَدهُ سَوَاجًا مُنْبُوا

یعنی جب پیداهو انها تب اس کی کوئی فکر بهی نهیں کرنانها ۲ ا لاق موت چاپی ئے اور وت ہر از ندآ گئی۔۱۲

يعني اليمي پر تنبي جو بوت مين تھوڑي ہوں اور مطاب ان کا بہت ہو۔ ۱۳

يعنى سب . " ك او يَحْ يَجْ بجه كركام كرنا\_١٢

مق م می و دور ت کرتی مت کردن سب لوگ کیاں م میا خاص ایو نبی کیاوں ڈرسے ہی ہوں نہ سکیس کے سفارش سکیس کرے سفارش میں میں بازی سے راضی کرے سفارش میں میں بازی سے راضی کرے سفارش فر ما کھنٹے تو اللہ تو لی دور میں استعالیہ کومق میں مودون فرم نیڈا اور آپ دیائے و ہاں کھڑ ہے ہو کرسفارش کریے اور آجوال دوگا ہوا۔

أَمَّا بَعْدُ فَانِّي أُوْصِيُكُمُ ونفُسِي اوَّلا بتقوى اللَّه وأحذِّرْ كُمُ يوُمَّا عَبُوْسًا قَمُطُرِيُرًا. يَوُم تُنْلَى كُلُّ نفُس ولا يُقُبِلُ منها شفَاعةٌ ولا يُؤْحذُ منها عَدُلُّ ولا تنجمة نصيرًا. يؤمنذ يُندمُ الانسانُ ولا ينفعُهُ النَّدمُ ويطُلُبُ الْعَوْدُ الى اللُّهُ يُهاوهيُهات انْ يَعُوْد ويخُرُ جُ لَهُ كِتابٌ يَلْقَاهُ مَنْشُوْرًا. يَا ابْن ادم مَنْ اصُّبِحَ عَلَى الدُّنْيَا حَزِيْنًا لَمُ يزُددُ مِن اللَّهِ إِلَّا نُعُدًّا وِفِي الدُّنْيَا ٱلَّا كَدًّا وَفِي ٱلاَحرة إلاَّ جُهُدًا وَلَمُ يِزِلُ مَمُقُونَا مَهُجُورًا لِهِ ابْنِ ادْمُ تُرْزِقُ بِالرِّزُقِ فَانَّ الرِّزُق مَقُسُومٌ وَالْمِحِرِيْصُ مِحْرُومٌ وَالْاسْتَقْصَاءُ شُومٌ وَالاَجْلُ مِحْتُومٌ وقلة فناز من لَمْ ينحُملُ مِن الطُّلُم نَقِيْرًا يَاابُن ادمُ حَيْرُ الْحِكُمَةِ خَشَّيْةً اللَّهِ. وَخَيْسُوالْغِنْسِي غِنِي الْقَلْبِ. وَخَيْرُ الزَّادِ النَّقُويِ. وخيرُ مَا أَعْطِيْتُمُ الْعَافِيَةُ وَكَانِ رَبُّكَ قَدِيْرًا وَخَيْرُ الْكَلام كلامُ اللَّهِ. وأَحْسَنُ الْهَدْي هَـدُىٰ مُـحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم وَشَرَّ الْامُور مُحُدثًاتُها. لا إينمان لِمن لَا أَمَانَةً لَـهُ وَلادِيْنَ لِمِنْ لَا عَهْدَلَهُ وَكَفِي بَرِبَكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيْرًا بَـصِيْرًا اَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ. مَّـن كَان يُريُدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيُهَا مَا نَشَاء لِمَن نُرِيْدُ ثُمَّ جعلْنا لَهُ جَهَنَّمَ يصُلاها مذُمُوماً مَّدُخُوراً،وَمَنُ أَرَادَ الآخِـرَـةَ وسَـغـي لَهـا سـغيهـا وَهُـو مُؤْمِنٌ فـأُولَنك كَـانَ سغيُهُم مَّشُكُوراً . اللَّهُمَّ اغُفِرُ ذُنْوَبَسَا وَامْحُ عُيُوْبِنا وِادِّ دُيُوْنَا وَكُنَّ لَنا مُعِينًا وَظَهِيُرًا. وَاقْتُصْ حَاجِتُنَا وَاشْفِ عَاهَاتِنَا وَاسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَكَفَى بِكَ مُجِيْبًا قَرِيْبًا عَلَيْمًا حَبِيْرًا.

#### خطبة ثانية

بسم (للّه (لرَّمنن (لرميم

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوِّمِنُ بِهِ وَنَتَوَ كَّلُ عَلَيْهِ و نعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ النُّفُسِنا وَمِنُ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ دُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُنضَلِلُهُ فَلا هادِي لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ لاَّ اللَّهِ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَنَشُهَــُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بِشِيْرًا وَّنَذِيْرًا صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وسَلَّم تَسُلِيْمًا كَثِيْرًا. أَهَّا بَعُدُ فَإِنَّي أُوْصِيْكُمْ بِتَقُورَى اللَّهِ وَالْمُواظَبَةِ عَلَى ذِكُرِ اللَّهِ، الاَخِيْرُ الْكَلام كَلامُ اللَّهِ وَاحْسَنُ الْهَدِي هَدَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الطَّلوةُ وَالسَّلامُ وَ شَرَّ الْأُمُور مُحُدَثِاتُهَا وَكُلُّ مُحُدَثَةٍ بِدُعَةٌ وَكُلُّ بِدُعَةٍ صَلَالَةٌ وَكُلُّ صَلَالَةٍ فِي النَّارِ ، مَنْ اَطَاعَ اللَّهَ وَ رسُولَهُ فَقَدُ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ غُولى رَبُّكَ اغْفِرُ لَنَا وَلِإِخُوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وِلا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لُّلَّذِيْنَ آمَنُوا رَبُّنَا إِنَّكَ رَوُّوكَ رَّحِيْمٌ، ٱللَّهُمُّ أَمْطِرُ شَآبِيْبَ رَضُوَانِكَ عَلَى السَّامِقِينَ اللوَّلِينِ مِنَ اللَّهُ اللَّ بِإِحْسَانِ . خُصُوْصًا عَلَى الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهُدِيِّيْنَ اَبِي بَكُرِ الصِّدِّيْق صَاحِب رَسُولِ اللَّهِ فِي الْغَارِ لِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ. وَعُمَرِ الْفَارُوقِ قَامِع اَسَاسِ الْكُفَّارِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. وَعُثْمَانَ ذي النُّورَيْنِ مُ

اس شراشارہ ہے آیت ﴿ ثانی اٹسن اڈھما کی لغاد ﴾ کی طرف ۱۳۔ حضرت فٹان رسنی القدیق کی عنہ کالقب مہارک ڈی النورین اس وجہ سے ہوا کہ حضرت علیہ کے کی دوصہ حبز او بار آپ سے منسوب تھیں بلکہ حضرت دیسے نے فر مایا کہ آئر میری اور بیٹیاں ہوتیں تو ہے در بے عثمان ہے منسوب کرتا۔ ۱۲

كَامِلِ الْحَيَاءِ وَالْوَقَارِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. وَعَلِيّ الْمُرْتَضَى اسدُ اللَّهِ الْجَبُّارِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ. وعَلَى سيّدى شَبَابِ أَهُلِ الْجَنَّةِ الْإِمَامَيْن الُّهُ مَامَيْنِ أَبِي مُحَمَّدِ الْحَسَنِ وَأَبِي عَبْدِاللَّهِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا. وَعَلَى أُمِّهِ مَا سَيَّدَةِ النِّسَآءِ فَاطِمَةَ الزُّهُرِآءِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا. وَعَلَى عَمَّيُهِ اللَّهُ كُرُّمَيْنِ بَيْنَ النَّاسِ أَبِي عَمَّارَةَ الْحَمَزةَ وَأَبِي المُفتِظل المُعَبَّاسِ. أولتُكَ حِزُّبُ اللَّهِ، آلا انَّ حِزْبِ اللَّهِ هُمُ المُفُلحُونِ. ٱللُّهُمَّ اَيَدَ ٱلإسْلَامَ وٱنْبَصَارَهُ واَذِلَّ الشِّرُكَ واَشُرارَهُ اللَّهُمَّ وفِّقُنَا لِما تُحِبُّ وَتَرُضٰي وَاجُعَلُ اخِرَتَنَا خَيْرًا مِّنَ ٱلْأُولِي. ٱللَّهُمَّ انْصُرُ مَنْ نَصَرَ دِيْنَ مُستحسَّدٍ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجْعَلْنا مِنْهُمُ وَاخُذُلُ مَنْ حَذَلَ دِيُن مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاتَجْعَلْنَا مِنْهُمْ عِبَادَ اللَّهُ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللُّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيُّتَاءِ ذِي الْقُرُبِي وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُسْكُر وَالْبَغْي يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون أَذُكُرُوا اللَّهَ الْعَلِيّ الْعَظِيْمَ يَـذُكُوكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَحِبُ لَكُمْ وَ لَذِكُرُ اللَّهِ تعالَى اَعْلَى وَاوُلَى وَاعَزُّ وَأَجَلُ وَأَتَهُمْ وَاهَمُّ وَأَعْظُمُ وَأَكْبَرُ.

#### خطبة جمعة

### تاليف مو لانا محمد اسماعيل شهيد دهلوى رحمه الله بسم (الله (الرّحمان) (الرحيم

ٱلْحَمُدُ لِللهِ عَلِيِّ الذَّاتِ عَظِيُمِ الصَّفَاتِ سَمِيِّ السِّمَاتِ كَيْرِ السَّمَاتِ كَيْرِ الشَّمَانِ كَيْرِ الشَّانِ. جَلِيُ الْبُرُهَانِ، فَحَيْمِ الثَّلَ اللهُ عَلِي الْبُرُهَانِ، فَحَيْمِ الثَّلَ اللهُ عَلَيْ الْبُرُهَانِ، فَحَيْمِ

الإسْمِ عَزِيْزِ الْعَلْمِ وسيُحِ الْحِلْمِ كَثِيْرِ الْغُفُرِ ان.جميُل الثَّناء جزيْل الْعطاء مُحِيَّبِ الدُّعاءِ عميْم الإحسان. سريُع الْحساب شَديْد الْعِقَابِ اليَّم الُعدَابِ عَزِيْرَ السُّلُطانِ ونشُّهِدُ انْ لاَّ اللهُ الاَّ اللَّهُ وحُدْهُ لا شريُك لهُ في الُحْلُق و الامر و نشَهد ان سيّدنا ومؤلّنا مُحمّدا عَنْدُهُ و رسُولُهُ الْمَبْغُونَ ثُ الى الْاسُود والاحْمر المنعُوِّثُ بشرٌح الصَّدُر ورفَع الذَّكُولِ و مُحمَّدٌ صلَّى اللَّهُ عليْه وعلى الهِ وأصَّحابِهِ الَّذِيْنِ هُمُ خُلاصةٌ الْعَرَبِ الْعَرَبِ الْعَرَبِاء وخيْـرُ الْـخلائق بعٰد الانبيآء أَمَّابَعُدٌ فَيَـاۤاتُهـا النَّـاسُ وحَدُوا اللَّه فانَ وَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ فَانَّ السُّنَّةُ تَهُدَى إلَى الْإطاعَةِ. وَمَنْ أَطَاعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدُ رَشَدَ وَاهْتِدى وايّاكُمْ والْبِدُعةَ فَإِنَّ الْبِدُعَةَ تَهْدَى إِلَى الْمَعْصِيَّة ومنْ يَّعُصِ اللَّهَ وَرِسُولَهُ فَقَدُ صَلَّ وَغُوى.وَعَلَيْكُمُ بِالصَّدَقِ فَإِنَّ الصِّدُقَ يُنْجِي وَ الْكَـٰذِبَ يُهُلَكُ. وعليُكُمُ بِالْإِحْسَانِ فَإِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ٣ و لاتقَنطُوا مِنْ رَحُمة اللَّه فانَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِميْنِ. و لاتُحبُّوا الدُّنيا فتَكُونُوا

کے بیٹی سب کی طرف بھیجے گئے ہیں خواہ سیاہ ہول یا سرخ ہا ( سولا نامحمر رشید مرحوم )

سینہ کے بھولنے ہیں اس آیت کی طرف اشارہ ہے ' الم نشر ن لک صدرک ' لیننی کیا ہم نے
تم راسینڈیل بھوا اور بہندی ذکر سے مراویہ ہے کہ اذان میں آں حضرت بھیلئے کا نام خدا ک
تو کی نے اپنے نام کیس تھ متصل کیا ہے اا ( مولا نارشید مرحوم دمنفور )
تو حید نے منی ابقد تی کی کی کیا مانا نا اور اسکی ذات وصفات میں سی کوشر یک نہ ماننا ۔ جب
تو حید نے میٹی دورے و سب طاعات ہے بڑھ کرتو حید ہوئی اسلئے کے بدوان تو حید کوئی

یو جبورے میں جو ہے و سب طاعات ہے بڑھ ربو جبید ہوں ایسے کہ بدون کو حبیرے عمل صاح بول نہیں ہو مکتا ہے اور جعفر علی گلینوی )

ل صان ن جمی حدیث ترین اور می یادی اور اسان کے حتی بیدی کا احسان ک جمی حدیث کے الداللہ تعالی کی عدیث تراف اللہ تعالی کی عدیث اللہ تعالی کو اللہ تعالی کو اللہ تعالی کو اللہ تعالی کو اللہ تعالی میں اللہ تعالی کو اللہ تعالی کی کہ تعالی کو اللہ تعالی کو اللہ

مِنَ الْخَاسِرِينَ آلا وإنَّ نَفُسًا لَنَ تَمُوْتَ حَتَى تَسْتَكُمِل رِزَقَهَا فَاتَّقُوا اللهِ وَاجْمِلُوا في الطَّلْب وَتَوَكُلُوا عَلَيْهَ فَإِنَّ اللَّه يُجِبُّ الْمُتُوكِلِيْنَ. وَادْعُوهُ فَإِنَّ اللَّه يُجِبُ الْمُتُوكِلِيْنَ. وَادْعُوهُ فَإِنَّ اللَّه يُجِبُ الْمُتُوكِلِيْنَ. وَادْعُوهُ فَإِنَّ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهُ يَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَغُفُرُولُهُ إِنَّهُ هُوَ الْخَفُولُ الرِّحِيْمُ. السَّغُفُرُ اللَّه فَي وَلِكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَغُفُرُولُهُ إِنَّهُ هُوَ الْخَفُولُ الرَّحِيْمُ. السَّغُفُرُ اللَّه فَي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَغُفُرُولُهُ إِنَّهُ هُوَ الْخَفُولُ الرَّحِيْمُ.

### خطبة ثانيه ا

بسم الله الرّحمٰن الرحيم

الله مِنْ الله نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتُو كُلُ عَلَيْهِ وَ نَعُودُ وَمُولِمِنُ اللهِ مِنْ اللهِ وَحَدَهُ لا مَعْلِ لَهُ وَمَنْ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَحَدَهُ لا الله وَالله وَمَنْ لَهُ وَمَنْ لَهُ وَمَنْ الله وَالله وَاله وَالله وَله وَالله وا

ل خطیب جب خطبه اول شم کری تو اس قدر بیشی که تسمین ایک تمام صفه به وسکون : و جا پیسی اوراس وقت بین بین بین بین ایک تمام صفه به وسکون : و جا پیسی اوراس وقت بین بغیر به تھ کھائے دعا ، کرے اور ہے ، عند وسرا خصبہ شروی کر ہے۔ تا ( حق ) بیسی دمین کی جن کی اصل کیا ہا اور سنت سے ناہت نہ جو انکا کا انواوراس کا نام محدثات ہے۔ تا ا

هَدُى الْآنُبِيّاءِ وَاشْرَفُ الْمَوُتِ قَتْلُ الشُّهَدَاءِ وَاعْمَى الْعَمَى الطَّلالَةُ بَعُدَ الْهُماني وَخَيْرُ الْعَمَلِ مَانفَع لِ وَخَيْرُ الْهَدِي مَا اتَّبِع، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَّايَأْتِي بِالصَّلُو-ةِ الَّادُبُرًا. وَمِنْهُمْ مَّلُ لَّا يَذُكُرُ اللَّهَ اِلَّاهُجُرًا. وَاعْظَمُ الْخَطَايَا ٱلـلِّسَــانُ الْكَذُوبُ. وخَيْرُ الْغِنَى غنى النَّهُس وَخَيْرَ الزَّادِ التَّقُوك. وَخَيْرُ مَا ٱلْقِيَ فِي الْقُلُوْبِ الْيَقِيْنُ وَٱلاِرْتِيابُ مِنَ الْكُفُرِ وِالنِّيَاحَةُ مِنْ عَملِ الْـجَـاهِـلِيَّةِ وَالْـغُـلُولُ مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ. وَالْكَنُزُ كَيِّ مِنَ النَّارِ. وَالشِّعُرُ مِنْ مَّزَامِيُرِ إِبْلِيُسَ. وَالْخَمْرُجُمَّاعُ الْإِثْمِ. وَالنَّسْآءُ حَبَالُةُ الشَّيْطَنِ وَالشَّبَابُ شُعُبَةٌ مِّنَ الْجُنُونِ. وَشُرُّالْمَكَاسِبِ كَسُبُ الرِّبُوا. وَشَرُّالُمَآكِلُ مَالُ الْيَتِيْمِ وَالسَّعِيْدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ ٢ وَالشَّقِيُّ مَنَّ سُقِيَ فِي بَطُنِ أُمِّهِ وَ إِنَّمَا يُسْصِيْرُ أَحَدُكُمُ إِلَى مَوَاضِعِ أَرُبَعَةِ أَدُرُعِ وَمِلاكُ الْعَمَلِ خُوَاتِمُهُ وَ سِبَابُ الْـمُوْمِنِ فُسُونٌ وَ قِتَالُهُ كُفُرٌ وَ آكُلُ لَحُمِهِ مِنْ مَعْصيَةِ اللَّهِ \* وَ خُرْمَةِ مَالِهِ كَحُرُمَةِ دَمِهِ وَمَنُ يَتُالَ عَلَى اللَّهِ يُكَذِّبُهُ وَ شَرُّ الرَّوَايَا رَوَايَا الْكِذُبِ وَمَنُ يَكُظِمِ الْغَيْظَ يَاجُرُهُ اللَّهُ ومَنْ يُصِّبِرْ عَلَى الرَّزِيَّةِ يُعَوَّضُهُ اللَّهُ \* وَمَنْ يَّسُتَغُفِرِ اللَّهَ يَغُفِرُ لَهُ وَمَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفُّهُ اللَّهُ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ونيااورآ فرت ١٦٠

۲

ع یعن نصبحت قبول کریدوسرے کا حال دیکھ کرے ا

مسلمان کے گوشت کھانے ہے مراد ہے کہ اسکی پرائی اسکے چیچے بیان کر ہے۔ ۱۲ کسی کام کوائندت کی کی مرضی پر چیھوڑ و بیٹے پرفتیم کھا بیٹھنا کہ جو کچھو و کر ہے مجھے کومنظور ہے اور اپنی مدیبر پچھونہ کر ہے ، سوید بہت بھاری بات ہے۔اسکانیاہ بہت مشکل ہے۔اگرائندت کی ک حکمت نے اس کام کو پورانہ کی تواس دفت گھبرا کرائندر بالعزت ہے۔منکر ہوجائے کا خوف ہے۔

الله تعالى كساته كمان نيك باقى رمناايسه وقت مين وشوار بـ ١٣٠

وَعَـلْي الِهِ وَسَلَّمَ اَرْحُمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُوبَكُرِ واشدُّهُمْ فِي امْرِ اللَّهِ عُمرُ وأَحْيَاهُمْ عُثْمَانُ. وَأَقُضَاهُمْ عَلِيٌّ. وَسَيَدُلِشَابِ أَهُلِ الْجِنَّةِ ٱلْحِسنُ والْحُسَيْنُ. وْسَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهُلِ الْجَنَّةِ فَاطِمَةُ وسيَّدُ الشَّهَدَاءِ حَمْزَةُ. اللَّهُمّ اغْفِرُلِلُعَبَّاسِ وَوَلَدِهِ مَغُفِرَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً لا تُعادِرُ ذَنِّا. اللَّهَ اللَّه في أَصْحَابِي لَا تَتَخِذُوهُمْ مِنْ بَعَدِي غَرَضًا لِهِ مِنْ احبَهُمْ فبحبي احَبَهُمْ ومن ٱبْعَضَهُمُ فَبِبُغُضِيُ ٱبْغَضَهُم لِ وَخَيْرُالْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينِ يَلُونَهُمْ ثُمُّ الَّـذِيْنَ يَلُونَهُمْ \* وَالسُّلُطَانُ ظِلُّ اللَّهِ مَنْ آكُرُمهُ أَكُرِمهُ اللَّهُ. وَمَنْ اهَانهُ اهَانَهُ اللَّهُ. ٱللَّهُمَّ اغْفِرُلْنَا وَلِمَاخُو انِنَا الَّذِيْنَ سِنَقُونَا بِالَّايُمَانِ وَلا تَجْعَلُ فِي قُـلُـوبِنَا غِلَّا لَلَّذِيْنَ آمَنُوا رَبُّنَا إِنَّكَ رَؤُوتَ رَّحِيَّمٌ، ٱللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلُمُوْمِنِيْن وَالْمُوْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ٱلاحْيَاء مِنْهُمُ والْاَمُوَات، اَللَّهُمَّ انْتَصْرُ مَنْ نَصَرَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم واجْعَلْنَا مِنْهُمُ وَاحْذُلْ مَنْ خَدْلَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِلاتَجْعَلْنَا مِنْهُمْ عِبَادَ اللَّهِ رَحِـمَـكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيْشَاءَ ذِي الْقُرُبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ أَذْكُرُوا اللَّه يَذْكُرُكُمُ وَادْعُوهُ يَسْتَحِبُ لَكُمْ وَ لَذِكُرُ اللَّهِ تِعَالَى اَعُلَى وَاوْلَى وَاعَزُ وَاَجَلُ وَاَتُمُّ وَاهِمُ وَاعْظُمُ وَاعْظُمُ وَاكْبَرُ.

لیعنی بعد میر <sub>سے</sub>تم اس برطعن کر داور برائی ادرعیب بنی ندکر د \_۱۲

لعِنی جود وست ان کا ہے وہ میر اے اور جودشمن اٹکا ہے وہ د<sup>شم</sup>ن میر اے <u>اسا</u> ۳

لیعنی زیانه بهتر میرا، پهرمیری باصی ب کا، پهرتالعین کا پهرت تابعین کا سا

#### خطبة جمعة

### تاليف حضرت مولانا وشيخنا سيد حسين احمد صاحب مدنى عليه الرحمة

الُـحـمُـدُلـلَـه الّذي هداما لخيُر الاديان وما كُنَا لِنهُتدي لولا أنّ هداما اللَّهُ، واكْمل لنا ديننا واتمَّ عليًّا نعمتهُ ورضى لنا الاسلام ديُّنَا فلا نعُبُدُ و لانَسْتِعِيْنُ الَّا ايَّاهُ الَّفِ بِيْنِ قُلُولِ اهْلِ الْايْمانِ فاصْبِحُوا بِنعُمتِهِ احُوانِا وحثَّهُم على أنْ يَكُونُوا كَاغْضاء جسدِ وَاحد انْصاراْ وانحدانا. نهاهُمُ عن مَّوالاة اغدابه اغداء الاشلام والمسلمين واؤعدهم بمسّ البّار والْخُلَانِ على الرُّكُونِ الى الظَّيمِيْنِ والصَّلوةُ والسَّلامُ على شمَّس الْهِـدَايَةِ وَالْيَـقيُـنِ. الْمُميزِبَيْنَ الطّيّبِ وَالْحبيْثِ الْمُهيّنِ. الْمَامُوْرُ بالْغَلْظةِ وَالْحِهَادِ عَلَى الْكُفّارِ والْمُنَافِقِينَ وَاعْدَادِ الْمُسْتِطَاعِ مِن الْقُوَّةِ الْمُرُهِبَة قُلُوْبَ أَعُداء اللَّه الْمَخْذُولِيُن سَيِّدِنَا وَمُؤلَّانَا مُحَمَّدِ الْمَبْعُونِ رَحْمَةُ لِّلُعَالَمِيْنَ مُنْقَذًا لَّلُحَلائِقَ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ ذِي الْقُوَّةِ الْمَتِينِ وَعَلَى اللهِ وَصَحُبِهِ، أَلَاشَـدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ الرُّحَمَاءُ بِيْنَ الْمُؤْ مِنِيْنَ إِتَّبَاعِهِ وَتَابِعِيُهُمُ اللي يَـوُم الْـقامَة اللَّحماة بَيْضة الإسكام والدِّين الْمُبيِّن. أَمَّا بَعُدَّ فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ الامهدا التَّناعُمرُ الْفَطينعُ ولَمْ يزَلِ الْقُرُآنُ الْعظيمُ يُنبَّهُكُمْ والام هذا التُّسَاوُمُ الشَّسَيْعُ ولمُ يبُرح الدَّهُرُ الْيَقْظَانُ يُوْفَطُّكُمُ أَمَا بان لَكُمْ انَّ ٱلأمم قَدْ تدَاعتُ عَلَيْكُمْ تَدَاعِي ٱلإكِلَةِ عَلَى الْفَضْعةِ وَاجْتَمَعتُ عَلَى انْ تَبُلَعَ الْمُسُمِينَ وَبِلادَهُمْ فَتَمْضَغَهَا مُضَغَة حَتَّام تَخْشُوْنَ النَّاس واللَّهُ

أَحَقُّ انُ تَنخُشُونُهُ وَحَتَّامَ تَتُولُونِ الْاعُدَآءِ وِاللَّهُ ورسُولُهُ احقُّ انْ تُولُوهُ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْامَدُ كَالَّذِينَ مِنْ قَبُلُ فَقَسَتُ قُلُو بُكُمُ امْ رال عَنْكُمُ الْخُشُوعَ لِلذَّكُو اللَّهِ فتحجَرتُ افْكَارُ كُمْ وعُقُولُكُمْ الاتروْرِ انَّ من الُحِجارَـةِ لَـما يتفَجُّرُ مِنْهُ الْانْهِرُ عَنْ محافة اللهِ. وإنّ مِنْهَا لما يشَّقَّقُ فَيَخُرُ جُ مِنْهُ الْمَاءِ أَوْيَهُبِكُ مِنْ حَشِّيةِ اللَّهِ، افحسبُتُمْ وأن تُتُركُواْ انْ تَقُولُوا الْمَنَّا وَأَنْتُمُ لَا تُفْتِنُونَ أَمْ حَسِبُتُمُ أَنْ تَدْخُلُواْ الْحَنَّةِ وَلَمَّا يَأْتَكُم مَثلَ الَّذِيْنِ خَلُواً مِن قَبُلُو تُبْتَلُوا بِمِثُلِ مَا كَانُوْا يَبْتَلُوْنِ فُو اللَّهَ لِيعْلَمِي اللَّهُ الَّذِيْنِ صَدَقُوا ولَيعُلَمنَّ الْكَاذِبِين، وليعُلمنَ اللَّهُ الَّذِينِ جاهِدُوْا مِنْكُمُ وليعُلمنّ الْكَاذِبِيُنْ، ولَيَعُلْمَنَّ اللَّهُ الَّذِينِ جَاهَدُوْا مِنْكُمُ ولَيعُلمنّ الصّابِرِيْنَ، فقدْ وَرَدَفِي الْخَبَرِعَنِ النَّبِيِّ الصَّادِقِ الْآبَرِّ. صاحب الْقَبُرِ الْاعُطم صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ سِيكُونَ بَعُدى أَمراءُ فمن دخل عليْهِم فصدَّقَهُمُ بكلِبهمُ وَأَعَانِهُمُ عَلَى ظُلُمِهمُ فليُس مِنِّي ولنستُ منهُ وليس يواردٍ على المحوض ومن لمم يذخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظُلُمِهِمْ فَهُ وَمِنِّي وَأَنَا مِنُهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَى الْحَوْصَ. وقال عليه الصَّلوةُ والسَّلامُ لَا تَـحاسِدُوا وَلاتباغَضُوا ولا تدايرُوا وكُولُوا عبادالله احوايا وقَالَ اللَّهُ تَعالَى فِي كِتابِهِ الْعَظيُمِ بَشِّرِ الْمُسافِقيْنِ بِانَّ لَهُمْ عِذَابًا أَلِيُما ،الَّذِينَ يَتَّخدُونِ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينِ أَيبَنغُونِ عندهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةِ لِلَّهِ جَمِيُعاً، بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ فِي الْقُرُ آنِ الْعَطيْمِ وَنَفْعَنا وإِيَّاكُمُ بِٱلْآيَاتِ وَالذِّكُرِ الْحَكِيْمِ.

### الخطبة الثانية

الحمدُ لِلَّه نَحْمَدُهُ و نَسْتَعِيْنُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ ونُوِّمِنُ بِهِ وَنَتَوَ كُلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور انْفُسنا وَمِنْ سِيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لهُ ومن يُنظَمِلُهُ فلا هادي لهُ وَنَشْهَدُ انْ لا الهُ إلا اللَّهُ وَحُدَهُ لا شويُك لهُ ونشهـ لُم انَّ سيـ دنـ ا ومولانامُحمَّدًا عَبُدُهُ و رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعلَى اله وَاصْحَابِه وسلَّم أَمَّا بَعُدُّ فَيَآأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّه تعالى في الشرّوالبعلن وذروا الُفواحس مَا ظهر منَّها وَمَابَطنَ وحَافِظُوا على الْجُمُع والْجَماعة و وطنُوْ آ انْفُسكُمْ عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَة. وَاعْلَمُوْا انَّ الله امر كُمُ بامْر بدأ فِيُه بِنفُسِهِ ثُمَّ ثَنَى بَمَلِنكَةِ قُدُسِهِ. ثُمُّ ثُلَّتَ بِالْمُوْمِنيْن مِنْ بَرِيَّةِ حِبَّهِ وَانْسهِ. فَقَالَ وَلَمْ يَزَلُ قَائلاً كُرِيْمًا. تَبْحِيُلاً لَقَدُر حَبِيْبه وَتَشُرِيْفُاوَتَعُظِيْمًا إِنَّ اللَّهِ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلُّوا عَليْه وسلُّمُوا تسْليُما، وقالَ عَلَيْه الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ وهُوفِي قَبْرِهِ حيٌّ، البخيل من ذكرَتُ عِندَهُ ولم يُصَلُّ عليٌّ. وَقَالَ عَليُهِ الصَّلوة والسَّلَامُ وكمهي به ابْتحاجًا وَّفَخُرًا مَنْ صَلِّي عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشُرًا. اَللَّهُمَّ فَصَلَّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى اَحَبّ خَلُقِكَ اِلَيْكَ وَاكْرِمُهُمُ لَـذَيْكُ سَيَّدِنا وَمُولانا مُحَمَّدِ وَ آلِه وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيْهِ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضي عَـٰذَدُ مَاتُـحِتُ وترُضي ياكريُـمُ. وارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ صَدِّيُق نبيَّك و صدِيُقِهِ وأنيْسه في الْغار ورَفيْقِه. مَنْ قَالَ فِي حَقَّه سيَّدُمنُ جَآءَ مِنْكَ بِالنَّهِي وَالْامُرِ ولوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلَيْلاً غَيْرِ رَبِّي لا تَّخَذُتُ ابَابَكُرَ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنَّهُ وَارُضَ ٱللَّهُمَّ عَنِ النَّاطِقِ بِالصِّدْقِ وَالصَّوَابِ. الْفَارِقَ بَيُنَ الُحَقِّ وَالْبَاطِلِ ٱلْأَوَّاهِ الْأَوَّابِ، مَنْ قَالَ فِي حَقَّهِ سِيِّدُالُحِنَّ وَالْبَشَرِ ،لَوُ كَانَ بَعُدِيُ نَبِيٌّ لَكَانِ عُمَرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ وَارُضَ اللَّهُمَّ عَن كَامِلِ الْحَيَاءِ وَ الْإِيْمَانِ مُحْدِى اللَّيَالِيَ قِيَامًا وَّدَرَاسَةٌ وَّجَمُعاً لِّلْقُرْآنِ مَنُ قَالَ فِي حَقِّهِ ٱكْمَالُ الْخَلائِقِ وَسَيَّادُ وُلَٰدِ عَادُنَانَ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيُقٌ فِي الْجَنَّةِ ورَفِيُقِي فِيُهَاعُشُمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ وَارْضَ، اللَّهُمَّ عَنُ مَرُكز الُوَلايَةِ وَالْقضاءِ وَبَابِ مَدِينةِ الْعِلْمِ وَالْبَهَاءِ لِيُتُ بَنِي غَالِبِ إِمَام الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ مَنْ قَالَ فِي حَقِّهِ النَّبِيُّ الْأَوَّاهُ. مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعِلِيُّ مَوُلاهُ رَضِي اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَارُضَ، اَللَّهُمَّ عَنِ السَّيِّدَيْنِ الشَّهِيُدَيْنِ الْقَسَمَرَيُنِ الْمُسْرَيُنِ رَيْحَانَتَيُ سَيّدُالْكُونَيْنِ، مَنْ قَالَ فِي حَقّهِمَا مُنيُرُفِضَاءِ اللَّذَارَيْنِ سَيِّدا شَبَابِ أَهُلِ الْجَنَّةِ الْحَسنُ وَالْحُسيُّنُ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى. عَنْهُمَا، وَارُضِ اَللَّهُمُّ عَنُ أُمِّهِمَا الْبَتُولِ الزَّهُرِ آءِ بضَعَةِ جَسَدِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ التصلومةُ وَالسَّلامُ ٱلْعَزِيْزَةِ الْغَرَّآءِ مَنْ قَالَ فِي حَقِّهَا مُنْقِدُ الْخَلائِقِ عَنِ النَّارِ الْحَاطِمَةِ سَيِّدَةُ نِسَآءِ اَهُلِ الْجَنَّةِ فَاطِمَةُ رِضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، وَارُضَ اللَّهُمُّ عَنْ عَمَّى نَبِيِّكَ الْمَخْصُوْصَيْنِ بِالْكَمالَاتِ بِيْنَ النَّاسِ اَبِي عُمَّارَـةَ الْمَحَمُزَةُ وَاَبِي الْفَصُّلِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا، وَارُضَ ٱللُّهُمُّ عَنِ السِّتَّةِ الْمَاقِيَةِ مِن الْعَشَرِةِ الْمُبشَّرَةِ بِالْجَنَّةِ الْكِرَامِ وعَنُ سَابُر الْبَـدُرِيِّيْنَ وَ أَصْحَابِ بَيْعَةِ الرَّضُوَانِ اللَّيُونِ الْعِظَامِ. وَعَنُ سَائِرِ الْلَانُصَار وَالْمُهَاجِرِيْنِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ، وَأَتَّبَاعِهِمْ وِتَابِعِيَّهِمْ أَجْمَعِيْنِ اللّي يومِّ

اللِّذِيْنِ . اللَّهُمَّ لاتنجَعلُ لاحدٍ مِّنْهُمُ فيْ عُنُقا طلامةٌ وبجَّنا بحبَّهم عنَ أَهُوَ الْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاجْعَلُهُمُ شُفَعَآءَ لَنَا وَمُشَفَّعِيْنِ بِيْنِ يَذَيُكَ يَوْمِ الْمَحَشُرِ اللَّهُمَّ يَامَنُ امرهُ بَيْنَ الْكَافِ وَالنَّوْنِ، وَمِنْ أَرَادِ شَيْئًاقَالِ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ، نَتَوَسَّلُ الْيُك بِجَاهُ نَبِيَّكَ الْآمِينُ الْمَأْمُونُ انْ تَنْضُرِ الْإِسْلام وَالْمُسْلِمِينَ.وَتُنْجِزُ الْوعْدَوْكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصُرُ الْمُؤْمِنِينَ وَوَفِقُ ولاة الإسَّلام وسَلاطيُّنِهِمْ لِمَا تُحِبُّهُ و تَرُضاهُ. واعْصِمْهُمْ عَنِ الضَّلالِ والْغيّ وَالْمَيْلِ إِلَى الشَّيْطِنِ وَمَا يَهُوَاهُ. أَلَلْهُمْ انْصُرْ مَنْ نَّصَرِ الدَّيُنِ الْقُويْمِ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَاخْلُلُ مَنْ خَذَلَ الْمُسْلَمِينَ وَلاَ تَجْعَلْنَا مَعَهُمُ وَاغْفِرُ اللهلم جبيع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاخياء مِنُهُمُ وَالْاَمُواتِ،انَّكَ سَمِيُعٌ قَرِيُبٌ مُجِيْبُ الدَّعُواتِ يَارِبُ الْعلمِيْنَ ، رَبُّنَا ظَلَمُنَا أَنفُسَنَا وَإِن لُّمُ تَغُفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنا لَنكُونَنَّ مِنَ الْحَاسِرِين، ربّنا لاَ تُوخُ قُلُوبِنَا بَعُدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنا مِن لَّذُنكَ رَحُمَةٌ إِنَّكَ أَنت الْوَهَّابُ، وَاعِفُ عِنَّا واغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْ لانَّا فَانصُرُنا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِيْنَ، عِبَادَ اللَّه رحمَكُمُ اللَّهُ إنَّ اللَّهُ يأمُرُ بالْعَدُل وَالْإِحْسان وإيْتاء ذِي الْقُرْبِي وِينُهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكرِ وَالْبَغِي يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكُّرُونَ أُذُكُرُوا اللَّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمَ يَذُكُرُكُمْ وادْعُوْهُ يَسْتجبُ لَكُمُ و لَذِكُوُ اللَّهِ تَعَالَى أَعُلَى وَاوُلَى وَأَعَزُّ وَأَجِلُّ وَاتَّمُ وَاهِمُّ وَأَعْظُمُ وَاكْبَرُ.



#### خطبة جمعة

ٱلْمَحْمُ لُلله، الْحَمُدُلله الَّذِي لايُرْجِي لكشف الشِّداند الْاهُوولا يُدْعي لِرِفُعِ الْمَكَائِدِ الْاهُو، ومَا مُوَادُ الْعَاشِقَيْنِ فِي الدَّارِيْنِ الَّا هُو ومَا مطُّلُوبُ الْوَاصِلِيْنَ فِي الْكُونِيْنِ إِلَّاهُو الْمَخُلُونَ لَكُلَّهُمْ ضُعِفَاءُ ، لاقوى الله هُو، وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فُلْفُراءُ لَاغْنِيَّ الَّاهُو، لا واحد ولاماحد الْانْو الاحافظ وَلَانَاصِرَ الَّاهُو، غَافِرِ الذِّنبِ وَقَامِلِ التَّوُبِ شِدِيْدِ الْعَقَابِ ذِي الطَّوِّلِ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو ،هَلُ مِنْ خَالَقَ غَيْرُ اللَّهَ يِرُّزُفِّكُم مَن السماء والْأَرْض لا إله إلَّا هُمُو ، وَمَنْ يَمُلِكُ السَّمُعَ والْأَنْصَارَ اللَّهُ و، ومن يُعَلَّمُ الْجَهُرَ وَ السِّرَّالَّاهُوَ، مُوسَى عَلَى الطُّؤر حِيْنَ نَاداهُ قال لاالهُ الَّا هُو، يُؤنُّسُ فِي بِطُنِ الْحُورِتِ حِينَ نَادَاهُ قَالَ لاالهُ إِلَّا هُوَ ، يُؤسُفُ في قَعْرِ الْبير جِين نَاداهُ قَالَ لَا إِلَّهُ اللَّهُ وَ، إِبْراهِيمُ فِي نَارِ الْحَرِيْقِ حِينَ نَادَاهُ قَالَ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَ، وَنَشُهَدُ أَنَّ لاَّ اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدةً لا شَرِيْكَ لَهُ وهُوَ الْحَيُّ لا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ، وَ نَشُهَدُ أَنَّ ان سيدنا ومولنا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ و رسُولُهُ صلَّى اللَّهُ عليْه وعَلَى الِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اعْلَمُوْانَ اللُّذُنِّيَا ذَائِرةَ وَلَدَّنْهَا فَانِيةٌ وَطَاعَتُهَا بَاقِيَةٌ وحاصِلُها فوُتٌ وأجرُها مؤتّ الحُواسي بدلٌ ضَعيْفُ ضعيفٌ، وسفرٌ طَويُلٌ طَويُلٌ و زَادٌ قَلِيُلٌ فَلِيُلٌ ، وَبَحْرٌ عَمِيْقٌ عَمِيْقٌ، والنَّارُ حريُقٌ حريُقٌ، وَالْحِسْرَاطُ دَقِيْقٌ دَقِينُقٌ، وَالْمِيْزَانُ عَدِيْلٌ عَدِيْلٌ، وَالْقِيَامَةُ قَرِيْبٌ قَرِيْبٌ وَالْحَاكِمُ رَبِّ جَلِيلًا جِلِيلًا وَالْمُنَادِيُ جِبُرِيلًا ويقُولُ الْجَنَّةُ وَعُدِي وعدي وَيَقُولُ النَّارُ عَهُدى عَهْدى ويَقُولُ الْكَعُدَة زِوَّارِي روَّارِي وَيقُولُ

ادمُ صَمِفيُّ اللَّه يوُم الْقِمَامة يارتَ نفسيُ يا ربَّ نفسي ويقُولُ نُو حُ محيُّ اللَّه يؤم الْقِيامة ياربَ نفسي يا ربِّ نفسني ويقُولُ ابْراهيُّهُ حلِيُلُ اللَّه يؤم الُـقِيامَةِ بِارَبَ نَفْسِيُ يا رِبَ نَفْسِيُ وِيقُولُ اسْمِعِيْلُ ذَبِيْحُ اللَّهِ يَوْمِ الْقِيامَة يبارَكَ نَنفُسني يَبَا رِبِّ مِغْسِني رِيَقُولُ دَاوُ دُخِلِيفُةُ اللَّهِ يَوْمِ الْقَيَامَةِ يارِبَ نفسى درب نفسى ويقول سليمان صاحب المملكت يؤم القيامة يَارَبُ نَفْسِنَى يَا رَبُ نَعْسَىٰ وِيقُولُ يُؤْسُفُ صَدِّيْقُ اللَّهِ يَوْمِ الْقَيَامَةِ بِارَبُ نَـفُسِـيُ يَا رِبِّ نَفُسيْ وِيقُولُ مُؤسى كَلِيُّمُ اللَّهِ يَوْمِ الْقِيَامِةِ يارِبِّ نَفْسي يا رَبِّ نفُسىيُ وِيقُولُ عِيسى رُوحُ اللَّهِ يؤم الْقيامة يَارَبّ نَفُسِي يَا ربّ نَـفُسِيْ ويَـفُولُ رسُـوْكُ ونبيُّناوهادبنا وشفيْعناوسيَدنا مُحَمَّدٌ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يوْمَ الْقيامة ياربّ أُمَّتي يَارَبَ أُمَّتِي وَيَقُولُ الْجَلِيلُ الْحَبَّارُ جَـلَّ جَلالُمهُ عَمَّ نـوِ الْـهُ حبيبي يَما عِبـاد لاخوُ فَ عَلَيْكُمُ الْيوْمَ ولاانْتُمُ تَحْزَنُوُن، بِارَكَ اللَّهُ لَمَا ولَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعُنَا وإِيَّاكُمُ بِٱلْآيَاتِ وَالذَّكُرِ الْحَكِيْمِ انَّهُ تِعَالَىٰ جَوَّادٌ كُرِيْمٌ ملكٌ بَرِّرةُ وَفُ رَّحِيْمٌ.

خطبة عيدالفطر

اَلْحَمَدُ لِلْهِ استَعِيْنَهُ و اسْتَغَفَرُهُ و نَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنا ومِنْ سَيْناتِ
اَعْمَالِنا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فلا مُصَلَّ لهُ ومَنْ يُصْللُ فلا هَادِيَ لَهُ وَاشْهدُ انْ لاَ
اِللهُ إِلاَّ اللهُ وَحُدهُ لا شريُك لهُ واشْهدُ انَّ مُحمَدًا عَبُدُهُ و رسُولُهُ ارُسلهُ
بِالْحَقِّ بَشَيْرًا وَنَذِيْرًا بِينَ يَدى السَّاعَة مَن يُطِع اللهَ وَ رَسُولُهُ فَقَدُ رشدَ

لے خطبہ عیدین مانٹوروئیس پایا گیا اے احادیث جمع کردیں تا کہ مجموعہ ناقص شدہ ہے۔ ۱۴

ومَنْ يَعْصِهِما فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّانَفُسَةُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْنًا لَا اللَّهُ اكْبَرُ لَا اللَّهُ ٱكْبَرُ لِاللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللُّهُ ٱكْبِرُ اللَّهُ ٱكْبَرُ ولِلَّهِ الْحَمَّدُ عَنْ ابْنِ عِبَاسِ أَنَّ النَّبِيُّ صَـلَـى اللَّهُ عَليْهِ وَسلَّمَ صلَّى يَوُم الْفِطُرِ رَكَعتيْن لمْ يُصلِّ قنلها ولا بعدها اللُّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبِرُ لَا الله اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبِرُ اللَّهُ اكْبِرُ اللَّهُ اكْبِرُ أنس قَالَ كان رسُولُ الله صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم لايغُدُوْ يوم الْفِطُر حتَّى بِأَكُولُ تَسَمَراتِ وَ يَأْكُلُهُ نَّ وَتُورًا اللَّهُ أَكُورُ اللَّهُ اكْبَرُ لِاالهُ اللَّهُ واللَّهُ ٱكۡبَرُ اَللَّهُ ٱكۡبرُ وِلِلَّه الۡحَمُدُ وَعَنُ ابيُ سَعيُد الۡحُدُرِيَّ قَالَ كَانِ النَّبِيُّ صلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ يَخُرُ حَ يَوُمَ الْفِطُرِو الْاَضْحِي الِّي الْمُصلِّي فَأَوَّلُ شيُّعٍ يَبُدَأُبِهِ الصَّلوِةُ. ثُمَّ يَنُصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلِ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُو فِهِمُ فَيَعِظُهُمُ وَيُوصِيهِمُ وَيأْمُرُهُمُ وانَ كان يُريُدُ انَ يَقُطع بعُثًا قَطعةُ أَوْيَا أُمُرُ بِشِيءٍ امْرُ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ اَللَّهُ اَكُرُ اللَّهُ اَكُرُ لَاإِلَهُ الَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكُبِرُ ٱللَّهُ ٱكْبَرُ ولِلَّهِ الْحَمْدُ، عَنُ إِبْنِ عُمرٌ قَالَ كَانِ رَسُوْلُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُوْ بَكُرِ وَعُمَرَ يُصلُّونَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلِ الْخُطِّبةِ ٱللَّهُ أَكْبَرُ ٱللَّهُ ٱكْبَرُكَالِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللُّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمَّدُ، وَعَنْ جَابِرِ قَالَ شَهِدُتُ النصَّلُو-ةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَليُه وسلَّم في يَوُم عيُدٍ فَبَدَأً بِالصَّلُوةَ قَبْلِ الْخُطِّبَةِ بِغَيْرِ اذَانِ ولا إقامةِ فلمَّا قضى الصَّلوةَ قام مُتَّكِئًا عَلَى بَلَالَ فَحَمدَ اللَّهَ وَاثْنِي عَلَيْهِ وَوَعَطَ النَّاسَ وِذَكَّرِهُمْ وحتَّهُمْ عَلَى

ل الوداؤر\_١١

ت كان السي الناسية يكر بين اصعاف الخطبة يكثر التكبير في حطبة العيدين. (ابن ماجه) ا

طاعتيه ومنصبي البي البساء ومعة بلال فيامرهن بتفوي الله وعطهل وذكُّرهُ مَنَ اللَّهُ اكْبِيرُ اللَّهُ الْحَبِيرُ لَاإِلَهُ الَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبِرُ اللَّهُ اكْبِرُ وللَّه الحميد، عن ابئ سعبدالنحدري قال خرج رسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عاليه وسلَّم في اضحى او فطر إلى المصلى فمرَّ على السَّاء فقال يا معُشرَ النِّساء تصدُقُل فإنِّي أُريُّتُكُنَّ اكْثر اهُل النَّارِ فَقُلُن وبم يارسُول المُّه قَالَ تُكُثِّرُ لَاللَّغُنَ وَتَكُفُّرُنَ الْعَشِيْرِ مَا رَأَيْتُ مِنْ بَاقْصَاتَ عَفَّلَ وَدَيْنَ أَذُهِبُ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحازِمِ مِنُ احُدِكُنَّ قُلُن وِمَا نُقُصِانُ دِيْنِنا وعَقَلِنا يارَسُول اللَّهِ قال اليُس سَهادَةُ المرَّأَةِ نِصُفُ شهادة الرَّجُل قُلْن بلي فال فَـذَلِكُ مِنُ نُقُصِانِ عَقُلَهَا قَالَ اليُّسَ إِذَا حَاضِتُ لَمْ تُصِلَّ وَلَمْ تَصُمَّ قُلُن بَلِي قِالَ فَذَلَكُ مِنْ نُقُصَانَ فِينَهَا اللَّهُ اكْبِرُ ٱللَّهُ اكْبِرُ لَاللهُ الَّا اللَّهُ واللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبِرُ ولللَّهِ الْحَمَّدُ، عَنَّ أَنْسُ قَالَ قَدَمَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلُمُ ٱلۡمِدِيۡنِةَ وَلَهُمُ يَوْمَانَ يَلۡعَبُونَ فِيُهِمَا غَقَالَ مَاهَذَانِ الۡبِوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَـلُعبُ فِيْهِـما فِي الْجاهليَّةِ فقالَ رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَليْهِ وسلَّم قدْ أَبُدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِما حَيْرًا مَّنَّهُما يُومِ الْاصْحَى وِيوْمِ الْفِطُرِ اللَّهُ اكْبُرُ اللَّهُ اكْبَـرُكاالِـه إلَّا اللَّهُ واللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ أَكْبِرُ ولِلَّهِ الْحَمْدُ، عن ابْن عُمَرَّ قال كَانَ رَسُولُ اللُّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وَسَلَّمَ يَحُرُ جُ الى الْعَيْد مَاشِيًّا و يَرُجعُ مَاشِيًا اللَّهُ آكَبَرُ اللَّهُ اكْبِرُ لاالهَ الَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبُرُ اللَّهُ اكْبِرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، عَنُ أَبِي هُـرِيُرةَ قال كان النَّبِيُّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّمِ اداخر جِ الى الْعَيْد رَجَعِ فِي غَيْرِهِ وَعَنْمُ أَنَّهُ اصَابِهُمُ مَطَرٌ فَصِلَّى بَهُمُ النَّبِيُّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَـلَـمَ صَـلُوـةَ الْعِيْدِ فِي الْمَسْجِدِ اللَّهُ اكْبِرُ اللَّهُ اكْبُرُ لاالله الَّا اللَّهُ وَاللَّهُ

ٱكْبَارُ ٱللَّهُ ٱكْبَارُ ولِللَّهِ الْحَمَدُ، عَنْ عَظَاءَ مُرَّسَلًا انَّ النَّبِي صِلَّى اللَّهُ عليْه وَسَـلَّـم كَانِ اذَا خِطَبَ يَعُتَمدُ عَلَى عَنْوَتِهِ اعْتِماذَا اللَّهُ اكْبِرُ اللَّهُ اكْبَرُ لاالهَ الَّا اللَّهُ واللَّهُ اكْمُواللُّهُ أَكُورُ وللَّهِ الْحَمُدَ، عن الْبراء انَّ النِّبيُّ صلَّى للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوُ وَلَ يُومَ الْعَيْدَ قَوُسًا فَحَطَبِ عَلَيْهِ اللَّهُ اكْبِرُ اللَّهُ اكْبِرُ لاالهُ الَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكُمُ اللَّهُ اكْبَرُ وَللَّهِ الْحَمْدُ، عَنْ ابِي الْحُويُرِثِ انَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَتَبِ إلى عَمْرِ وابْنِ حزُم وهُوبِجُرانِ عَجُل الاضحى والحر الفطر الله الحرالله الحرلااله الاالله والله واكر ولِلْهِ الْحِلْمَاذُ، سُئِلِ ابْنُ عَبَّاسَ اشْهِدُتُ مع رَسُولِ اللَّهِ صِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ الَّعِيُدَ قَالَ نعمُ حَرَجٍ رسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسِلَّم فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ وَلَهُ يِذُكُرُ اذَانًا وَلَا اقَامَةً ثُمَّ أَتِي النِّساء فُوعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَ أَمُرهُنَّ بِمَالصَّدقةِ فَرَأْيُتُهُنَّ يَهُوِيُنَ إِلَى اذَابِهِنَّ وَخُلُوْقِهِنَّ يَدُفَعُن إِلَى بلال ثُمَّ ارْتَفِع هُوَوَ بِلاَلَّ إِلَى بَيْتِهِ اللَّهُ اكْبَرْ اَللَّهُ اكْبَرُ لااله الَّا اللَّهُ واللَّهُ اكبرُ اللَّهُ ٱكُبَـرُ وَلِلَّهِ الْحَمَٰدُ، قَالَ اخْبَرَنِي جَابِرُابُنُ عَبْدِاللَّهِ انْ لَّا أَذَان لِلصَّلُوةِ يَوْم الْفِطُو حِيْسَ يَخُورُجُ الْإِمَامُ وَلَابَعُدَ مَا يَخُرُجُ وَلااقَامَة ولابَدَاءَ وَلاشيءٌ لَانِيدَآءَ يَوْمَسُدِهِ وَلَا إِقِيامَةَ ٱللَّهُ ٱكْبَرُ ٱللَّهُ ٱكْبَرُ لَاالِهِ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَرُ ٱللَّهُ آكِبِرُ وَلِللَّهِ الْحَمُدُ، عن ابْن عُمرَ قَالَ فَرض رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْه وَسلَّم زَكوهِ اللَّهِ طُر صَاعًامَنُ شَعِيْرِعلَى الْعَبُد والْحُرُّوالذَّكُر وَالْأَنْثي والصَّعِيْرِ وَالْكَبِيْرِمِنِ الْمُسْلِمِيْنِ وَالْمُرْبِهَاأَنَ تُؤَذِّي قَبُلٍ خُرُوَجِ النَّاسِ الّي التصَّلُورةِ اللُّهُ أَكُهِرُ اللُّهُ اكْبَرُ لَاإِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ ولِلّهِ الُحمُدُ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ فَرِضَ رَسُوْلُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلْمِ رَكُوةً

الْفِطُو طُهُوا للصّيام من اللَّغُووالرَّفَثُ وطُغُمة لَلْمساكين وعنُ عسُرونَن شُعِيْبِ عنُ ابيَّهِ عنْ حدَه انَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلّم بعت مُنادِيَا في فَجَاجٍ مَكَّهُ اللَّ انَّ صَدَّقَة الْفَطُّرُواجِبةٌ على خُلَّ مُسُلم ذكرِ او أُنْشَى خَوَ أَوْعَبُيدٍ صَعِيْراً وَ كَيْرٍ مُدَّانِ مِنْ قُصْحٍ اوْ سواهُ اوْ صاعٌ مِّنُ طَعَامٍ اللَّهُ اكْبُواللَّهُ أَكُورُ لِاللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اكْبُواللَهُ اكْبُو اللَّهُ الْحَمَدُ الْحَمَدُ الْحَمَدُ ال

### خطبة عيدالاضحي

الحملة الله الستعبينة والستعفرة و نعود بالله من شؤور انفسنا ومن سينات اعدة الله الله والشهد الله الله الله الله الله وخدة لا شرفك له واشهد ان فحمدا عبدة و رسولة ارسلة بالمحق بشيرا وتدفيرا بين يدى السّاعة من يُطع الله و رسولة فقد رشد ومن يَعصهما فَانَهُ لا يضر الانفسة وَلا يَضر الله شيئا الله الكولة الله الكرا الله المحمد، عن بريدة قال كان النبي صلى الله يُحرُ خبوم الفطرحتى يطعم والا يطعم والمنافق الا الله والله المحمد، عن بريدة قال كان النبي صلى المنافق الكرا الله الكرا الله والله المحمد، عن المنافق والله المنافق الله المنافق المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق النام والله المنافق الله المنافق المنافق المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافقة ا

ال كله عن المشكوة الاماروي عن ابن عمر كان رسول الله عليه وسلم يحرح الى الله العيدين ما شياالح فهوعن ابن ماجه " ا

البرواوو\_۱۲ 🛴

تكان السي صلّى اللهُ عليه وسلّم يكبر مين اصعاف الخطبة يكثر النكبر في حطبة العيدين. (امن ماجه) ١ ا

الآنيضارُ يَوُم بُعَاثِ والنِّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليُه وسلَّم مُنغشَّ فانْتهرهُمَا ابُـوُنـكُـرِ فـكشفَ النَّـيُّ صلَّى النَّهُ عليْه وسلَّم عنْ وخهه فقال دعُهُما يا ابىائكر قَانُها ايَامُ عَيْدٍ وفني روانةِ يا أَبَابِكُرِ انْ لَكُلِّ قَوْهِ عَبْداً وهَذَا عَيْدُنا اللَّهُ أَكْبِرُ اللَّهُ اكْبِرُ لا إلهُ اللَّا اللَّهُ واللَّهُ اكْبِرُ اللَّهُ اكْبِرُ وللَّهِ الْحَمْدُ، عن ابي سعِيْدِ الْخُدُرِيِّ قَالَ كَانِ السِّيُّ صِلْبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ يَحُرُجُ يَوْم الْفطرو الاصحى إلى السُصلي فاوْلُ شيءٍ ببُدانه الصّلوة. تُمّ ينسرك فيقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ وِالنَّاسُ جُلُوْسٌ على صُفُوفِهمَ فيعطَهُمُ ويُوصيُّهمُ ويأمُوُهُمْ وَانْ كَانَ أُويُدُ انْ يَقَطع بِغَنَا قَطعهُ اوْيَأَمُو بِشَيْءِ امر بِهِ اللَّهُ اكْبَرُ اللُّهُ كَبُولًا الله إلَّا اللَّهُ واللَّهُ اكْبُواللَّهُ اكْبُرُ وللَّهِ الْحَمَّدُ، وعن حابِرِبُن سسبُرةَ قَالَ صَلَّيْتُ مع رسُولِ اللَّه صلَّى اللَّهُ عاليْه وسلَّم الْعَيْدِيْنِ عَيْرَمَوَّةٍ والامرَّتيْس بعير اذَان والا إقامةِ أَللَّهُ أَكْبِرُ اللَّهُ أَكْبِرُ اللَّهُ الْكَبِرُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْحَبِـرُ اللَّهُ الْحَبُرُ وللَّهِ الْحَمُدُ، عَنْ إِبنِ عُمِرَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليَّهِ وسلَّم وابُوُ بكُرِ وعُمر يُصلُّون الْعيديْنِ قَبْلِ الْحُطِّبة اَللَّهُ اكْسُرُ اللَّهُ اكسرلاإله إلَّا اللَّه وَاللَّهُ اكْسِرُ ٱللَّهُ اكْبِرُ وللَّهِ الْحَمْدُ، عَن أَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيُ قَالَ حَوْجِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ فَيُ اصْحَى أَوْ فِطُو إلى لُمُصَلِّي فَمرَّ عَلَى النَّساء فعال يآمعُشر النَّساء تصدُّقُنَ فابِينَ أُريُتُكُنَّ اكُشر اَهُلِ النَّارِفَقُلُن وبم يارسُونِ اللّه قَالُ تُكُنرُنِ اللَّهِ وَتَكُفُرُنِ الْعَشِير مَا وَأَيْتُ مِنْ مَاقِصَاتِ عَقُلِ وِدِيْنِ أَذُهَبُ لِلْبِ الرَّجُلِ الْحَارِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلُنَ وَمَا نُقُصَانُ دِيُنِنا وَعَقُلِنَا يَارِسُولِ اللَّهِ قَالَ ٱلَّيْسِ شهادةُ الْمَرُّأَةِ نِصُفُ شَهَاكَةِ الرَّجُلِ قُلُنَ بَلَى قَالَ فَدَٰلِكَ مِنْ نُقُصَانَ عَقْلِهَا قَالَ الَّهُسَ إِذَا

حاصبَ لم تصل ولم تصم فين بلي قال فذلك من تُقْصان ديُنها للهُ انحبر اللهُ اكْبُرُلا له لا اللَّهُ واللَّهُ اكْبُرُ اللَّهُ اكْبُرُ وللَّهِ الْحَمُدُ، عَنْ انسَ قبال قمدم النبئي صلكي اللذعبيه وسلم الصديمة ولهم يؤمان يلعبؤن فيهما فقال ماهدان اليومان قالُوا كما نلعت فيهما في الجاهليّة فقال رسُولُ الله صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و سلَّم قَدْ ابْدَلْكُمُ اللَّهِ بهما حيرًا مِّنْهِما يُوْم الاضحى ويوْمَ الْمَعْظِرِ اللَّهُ اكْسِرِ اللَّهُ اكْبِرُ لِااللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اكْبِرُ اللَّهُ اكْبِرُ ولله الُحمَّدُ، عن اللوآء انَ النبيّ صلّى اللّهُ عليه وسلّم نُوول يؤم الْعَيْد قوْسا فَخَطَب عِليْه، عن عطاء مُرْسلًا أنَّ النُّسيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم كان اذا حبطب ينغتمد على عبرته اعتمادا اللَّهُ اكبرُ اللَّه اكبرُ لاالهُ الَّا اللَّهُ والله اكْبِرُاللَّهُ اكْبِرُ ولِلَّهِ الْحَمْذَ.عَنُ حابِرِقالِ كان السِّي صلَّى اللَّهُ عليْه وسلَّم إِذَا كَانِ يُوْمُ عِيْدٍ حَالِفِ الطُّويُقِ وَعَنِ الْبِرِ آءِ قَالَ خَطَبِنَا السِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ يومَ السَّحرِفقالِ انَّ اوَّلَ ما بَبْدأَمه في يؤمنًا هٰذَا ان تَصَلِّي ثُمُّ نَمرُجعُ فَننُحرُ فِمنْ فِعلِ ذِلكِ فِفلَ اصابِ سُنَما وِمنْ دِبحِ قَبْلَ أَنْ نُصلِّي فَانَّمَا هُوشاةُ لِخِم عَجَلة لاهْله لَيْسَ مِن النَّسْكِ فِي شَيْءِ اللَّهُ اكْرُ اللَّهُ ٱنْحِيرُ لِااللَّهُ الَّا اللَّهُ واللَّهُ الْحَيْرُ اللَّهُ ٱكْثَرُ وللَّهِ الْحَمَّدُ، وَعَنْ جُنُدُب بُس عَبُـدِ لللَّهِ الْبَجِلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّم مِنْ ذَبِحِ قَلَل الصَّـلُوـةِ فَلْبِذُبِحُ مَكَانِهَا أَخُرَى وَمَنْ لَّمُ بِذُبِحُ حَتَّى صَلَّيْنا فَلْيَذُبِحُ على اسْسِم اللَّهِ الدَّهُ أَكُسرُ اللُّهُ أَكْبِرُ لا للهِ الَّا اللَّهُ وِاللَّهُ اكْبُرُاللَّهُ أَكُبرُ ولله الْحَمْدُ، وعن ابْن غمرقال كان رسُولُ الله صنى الله عليه وسلّم يسبح وَيَنْحُو بِالْمُصَلِّي وَعَلَ ابِي الْحُويُوثِ انْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْمُ

وسلم كنب الى عمروبس حرم وهوبنجران عحل الاضحى واتحر الفطر السُّلُّهُ اكْبَوْ أَنِلُهُ اكْمَرُ إِذَالُهُ الَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْمَرُ اللَّهُ اكْبِرُ وَلَلَه الْحَمْدُ، وعن جابر قال قَالَ رسُوْلُ اللّه صلَّى اللّهُ عَلَيْه وسلَّم لاتذْبحُوْا الّامُسنَّةَ الَّا انْ يَغَسُرِ عَالَيْكُمُ فَنَذُوجُوا جَذُعَةً مِنَ الصَّانِ وَعَنَّهُ انَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وسلم قال البقرة عن سنعة و للحزورعن سنعة الله اتحبر الله اتخبرُ الله اتخبرُ الله إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبُرُ اللَّهُ اكْبُرُ وَلِلَّهِ الْحَمَّدُ، وَعَنْ أَهُ سِلْمَةً قَالَتُ قَالَ رَسُوْلَ اللُّه صلَّى اللُّهُ عليْه وسلَّم اذا دَخَلِ الْعَشْرُ واراد بعُضَّكُمُ انْ يُضُحى فَلايِمِينُ مِنْ شَغِرِهِ وَيَشْرِهِ شَيْئُاوِفِي رَوَايَةَ ادْ رَايَ هَلالَ ذِي الْحِجَّةِ واراد ال يُنضحى فلايانحذ من شغره ولا من اطفاره اللهُ اكبرُ اللهُ الْحَسِرُ لَا إِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْحُبِرُ اللَّهُ الْحَبُرُ وَلَيْهِ الْحَسُدُ، وعن حابِرِ قال ذَبح النُّميُّ صلَّى اللَّهُ عَليْهِ وسلُّم يَوُم الذُّنْحِ كَبشيْنِ اقُرِنينِ امُلَحَيْنِ مَوْجُونَيْنِ فَلَمَّا وَجُهِهُمَا قَالَ إِنَّى وَجُهُتُ وَجُهِيَ لَنَّدَى فَطَرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُص حيناً فأ ومَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنِ، انَّ صَلاتي ونُسْكِي ومخياى ومَمَاتي لِمَّه رِبْ الْعَالَمِيْنَ، لاَ شَرِبُكَ لهُ وَبِدلِكَ أَمِرُتُ رَأَنَا أُولُ الْمُسْلِمِيْنَ، اَللَّهُمْ مِنُكَ وَلَكَ عَنْ مُنحَمَّدٍ وَّأُمَّيهِ بِسِمِ اللَّهِ وَاللَّهِ اكْبِرُ ثُمَّ دَنِحَ اللَّهِ اكْبَرُ اللُّهُ اكْبِرُ لا الله الَّا اللَّهُ واللَّهُ اكْبِرُ اللَّهُ اكْبِرُ ولله الْحَسْدُ، عَنْ أَمْسَ قال ضَحْبِي وَسُولُ اللَّهِ صِلْحِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ كَشَيْنِ أَمُلَحَيْنِ اقْرَئَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِه وسَمَّى وَكَبْرِ فَالْ رَأَيْتُهُ وَاضْعَاقِدِمه عنى صَفاحِهِمَاوَيَقُولُ بِسُمِ اللَّهِ وَاللَّهُ آكُنُرُ وَعَنُ عِلَى قَالَ نَهِي ﴿ سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلّم انُ تُنصِحَى باغُصِب الْقون والْأَذُن وعَنَّهُ قال امريا رسُولُ اللَّه صلَّى اللَّهُ

﴿ خطبه ثانی (ص: ۲۸ پرطا الله ۱۹ )

خطبة النكاح عن النبى صلى الله عليه وسلم المنه وسلم الله عليه وسلم المحملة الله مخمدة و مسعينة ونستغيرة و بغود بالله من شرور الفسنا ومن سيّات اعتمالها من يهده الله فلا مصل له ومن يُضلِله فلا هادى له والشهد أن لا الله الا الله وحدة لا شريك له و اشهد الله فلا عبدة و الشهد أن لا الله الا الله وحدة لا شريك له و اشهد الله محمدًا عبدة و خلق رسُولُه ينا أينها الناس اتقوا ربّكم الذى حلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها وبن منهما رجالا كثيرا ونساء واتفوا الله الذي تساء لون به والأرحام إن المه كان عليكم رفيبا، يا أيها الدين منوا اتفوا الله حق تماته ولا تمول إلا وانته مسمون با أيها الدين امنوا اتفوا الله وفولوا قولا سديدا، يُصابح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطع الله ورسولة فقد فاز فوزا عظيماً.

کے کلہ من المشکو ہ ، ۴ ا ملامر طحط ہ کی ہے صل صبیت سے تقل کیا ہے کہ یہ و میں خطبہ ہے جو نجی کریم تھی ہے ہو تا کرتے مختلے مفتلو ہیں یہ خطبہ عبد اللتہ بن مسعود رضی ابتد تعالی عنہ کی روایت سے منقول ہے۔ (محمد رفعت قاسمی غفرلڈ).

# به خطبه نکاح بھی آپ آیستے سے منقول ہے

الْمَوْهُوْ بُ مِنْ عَذَابِهُ وسؤطه، النَّافَذُ امْرِهُ فَى سمائه، و الْمُطَاعِ بسُلُطابه، الْمَعْوْدِ يقدرته المُطَاعِ بسُلُطابه، الْمَعْوَدُ بُ مِنْ عَذَابِهُ وسؤطه، النَّافَذُ امْرِهُ فَى سمائه، و ارْضه الَّذَى خَلق الْمَحْمَةِ الْمَحْمَةِ بَقْدُرَ بِهِ، وَأَمْرِهُمْ بِحُكَامِهُ وَاعْزُهُمْ بِدِينِهِ وَأَكُر مَهُمُ بِنِيتِه مُحمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم و انَّ اللَّهُ تعَالَى و تبارَك اسُمُهُ و تعالَتُ عَظَمَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عليْهِ وسَلَّم و انَّ اللَّهُ تعالى و تبارَك اسُمُهُ و تعالَتُ عَظَمَتُهُ الْاَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم و انَّ اللَّهُ تعالى و قبوا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم و الْكُرَحامُ و الْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَضَاعُ هُ يَجُرِى اللهِ قصائِه و قَضَاءُ هُ يَجُرِى اللهِ قصائِه و قضاءُ هُ يَجُرِى اللهِ قصائِه و قضاءُ هُ يَجُرِى اللهِ قصائِه و قضاءُ هُ يَجُرِى اللهِ قَدْرِهِ وَلِكُلِ قَدْرِه و لَكُلِ قَدْرِ اجلُ و لكُلِ اَجَلِ كِتابٌ يَمُحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثُبِ عَنُدهُ أُمُّ الْكِتابِ. لَا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثُبِتُ عَنُدهُ أُمُّ الْكِتابِ. لَا اللهُ مَا يَشَاءُ و يُثُبِتُ عَنُدهُ أُمُ الْكِتابِ. لَهُ اللهُ مَا يَشَاءُ و يُثُبِتُ عَنُدهُ أُمُ الْكِتابِ. لَا اللهُ مَا يَشَاءُ و يُثُبِتُ عَنُدهُ أُمُ الْكِتابِ. لَا اللهُ مَا يَشَاءُ و يُثِبِتُ عَنُدهُ أُمُ الْكِتابِ. لَهُ اللهُ مَا يَشَاءُ و يُثُبِتُ عَنُدهُ أُمُ الْكِتابِ. لَا اللهُ مَا يَشَاءُ و يُثُبِتُ عَنُدهُ أُمُ الْكِتابِ. لَا اللهُ مَا يَشَاءً و يُشْتِ عَنُدهُ أُمُ الْكِتابِ. لَا اللهُ مَا يَشَاءً و يُشْتِ عَنُدهُ أُمُ الْكِتابِ. لَا عَلَى اللهُ المُ اللهُ اللهُ

#### خطبة الاستسقاء

# عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم

الْحَمُدُ لِلّهِ اَسْتَعِينُهُ وَاسْتَغُفُرُهُ و نَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُور اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيْنَاتِ
اَعْمَالُنَا مَنُ يَهُدهِ اللّهُ فلا مُصَلّ له ومَنْ يُصللُ فلا هَادِي لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لاَ الله الله وَخَدَهُ لا شَرِيْك له واشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدا عَبُدُهُ و رَسُولُهُ اَرْسَلَهُ
بِالْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ مَن يُطِع اللّهَ وَ رَسُولُهُ فَقَدُ رَشَدَ

بایہ قطبہ پڑھاجائے جوحسب نقل مواجب لدنیہ ہی کر بم صلی التدعیہ وسم نے فی طمہ زہرا ورضی الله عنها کے بکاح کے وقت پڑھاتھا۔ ۱۲ (رفعت قاس فوفرلہ ، خوذ ازعم الفقہ ج۲)

\_

ومنْ يَعْصهما فانَّهُ لا بضرُّ الأنفُسة ولا يضرُّ اللَّه شيئًا، أَ اللَّهُ سَكُوْتُم تَمَدْعُوْهُ وَوَعَدَكُمُ انْ يَسْتَجِيْبِ لَكُمْ اللَّهِ اللَّحِيْدِ لِللَّهِ رِبِّ الْعَلَمِيْنِ الرَّحُمِي الرِّجِيُّم مَلِكِ يوْمِ الدِّيْنِ لِااللَّهِ الْااللَّهُ يَفُعَلْ مَا يُرِيْدُ اللَّهُمَّ انْتَ اللَّهُ لا اله إِلَّا أَنْتَ تَنْفُعَلُ مَاتُرِيُدُ اللَّهُمُ انْتَ اللَّهُ لا اله الَّا أَنْتَ الْغَيُّ وَنَحُنُ الْفُقر آءُ أنُـزلُ عـلَيْما الْعَيْتُ و اجُعلُ مَا انْزِلْتَهُ عَلَيا قُوَّةً وَبِلاغًا الى حين، اللَّهُمَّ اسْقِناغَيُشَاهُ رِيْعًا طُهَا عاجلًا غير رابت نَّافعًاغيُرضارٌ، اللَّهمَّ اسْق عِبَادَكَ وِبَهَا ثِمكِ وَانْشُرُ رَحُمتَكَ وَاحْي بَلَدُك الْمِيَتِ اللَّهُمّ السُّقِينَا عَيْتًا مُغيِّثًا مُريِّئًا مَا فَعَا غير ضآر عاجلا غير اجل اللَّهُمِّ صيّبًا نَّافِعًا اللَّهُمَّ اسُقنَا عَيْثًا مُعَيْثًا مُرِينًا عَدقًا مُجلَّلًا عَآمًّا صُقًّا سحَّآءً دَائما، اللَّهُمّ اسْقِنَا الْغَيْتَ والاتجْعِلُمَا مِن الْقَانِطِيْنِ اللَّهُمَّ إِنَّ بِالْبِلادِ وَالْعِبَادِ وَالْبِهَائِم وَالْخَلُقِ مِن الْآواء وَالْجُهْدِ وَالضَّنُكِ مَا لَا نَشُكُوْهُ إِلَّا الْيَكَ، اَللَّهُمَّ ٱنْبِتُ لَنَا الزَّرُعِ وَادرُّلْنا الضَّرُعَ وَاسْقِنَامِنُ بِرِكَاتِ السَّمَاءِ وَٱنْبِتُ لَنَا مِنْ بَرَكَاتَ الْأَرُصِ. اللَّهُمَّ ارْفَعُ عَمَّا الْحُهُد وِ الْجُوْعِ وَالْعَرْيَ وَاكْشَفُ عَنَّا مِن الْبَلاءِ مَالاينكُتْشَفُّهُ عَيْرُك، اَللَّهُمَّ انَّا سُتغُفْرُك انَّك كُنْت غَفَّارًا فَارُسِلِ السَّمَاء عَلَيْنا مِذْرِارًا ٢٠ اللَّهُمَّ انْزِلُ على أَرْضِنَا رِيُنتِهَا وَسَكُمُهَا

الوراؤراا

زادالمعاديانا

٣

اللَّهُمَّ صَاحَتُ جِبَالُنا واغْبَرَّتُ ارْضَنا وَهامتُ دو آبُنا مُعْطِى الْحَيْراتِ مِنْ اَمَاكُنهَا وَمُجُرى الْبركات على اَهُلها بِالْعُيْثِ الْمُعْفَارُ فَنسْتَغُفَرُكِ الْبِركاتِ على اَهُلها بِالْعُيْثِ الْمُعْفَارُ فَنسْتَغُفَرُكِ الْبُحاصَاتِ مِن بِالْعُيْثِ الْمُعْفَارُ فَنسْتَغُفَرُكِ اللّحاصَاتِ مِن بِالْعُيْثِ الْمُعْفَارُ فَنسْتَغُفَرُكِ اللّحاصَاتِ مِن اللّهُمَ فَارُسل السّماء دُنُوبِسَا وَنتُوبُ الْيُكِ مِنْ عُوامٌ خَطَايِانا اللّهُمَ فَارُسل السّماء علينا مِن اللّه مَا اللّه مَا اللّه عَلَيْنا عَلَيْنا عَلَيْنا عَامًا طَبَقًا عَبَقا مُجلّلاً عَدَقًا حِصْبا راتِعًا مُمرِّ ع النّباتِ وَيَحُونُ مِنْ تَحْت عَرْشِك حَيْثُ يَنْفَعُنا وَيَعُونُ اللّهُ عَدَقًا حِصْبا راتِعًا مُمرِّ ع النّباتِ ويَعُونُ ويَعُونُ اللّهُ عَدَقًا حِصْبا راتِعًا مُمرِّ ع النّباتِ ويَعُونُ اللّهُ عَدَقًا حِصْبا راتِعًا مُمرِّ ع النّباتِ (صَوضيسَ اللّهُ عَدَقًا حَصْبا راتِعًا مُمرِّ ع النّباتِ (صَوضيسَ اللّهُ عَدَقًا حَصْبا واتِعًا مُمرً ع النّباتِ (اللّهُ اللّهُ عَدَقًا حَصْبا واتّعًا مُمرً ع النّباتِ (اللّهُ اللّهُ عَدَقًا حَصْبا واتّعًا مُمرً ع النّباتِ (اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَدَقًا حَصْبا واتّعًا مُمرً ع النّباتِ (اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ ال

﴿ خطبه ثانيه ، ص ٢٨ پر ملاحظه ، و ﴾

بسعر الله الرصعُن الرديم

# خطبه کیاہے؟

لفظ''خطبہ''، ٹا'کے پیش ہے مصدر ہے اس کا اطلاق اس کلام پر ہوتا ہے جس سے کسی کے ساتھ ہم کلام ہواور عرف شرخ میں اس کلام سے عبارت ہے جو ذکر ،تشہد ، درود اور عظ وقعیحت پر مشتمل ہو۔

خطبه نما زجمد شرط اور فرض ہے۔ امام ابوضیفہ علیہ الرحمة کے نزد یک اس کی اونی مقد ارفرض اسے الفاظ ہیں جو شہد پر پشتمل ہوں ، اللہ تعالی نے فرمایا ہے "ف اسعوا اللی فرک و الله" کہ اس آیت ہیں مطلق ذکر فرمایا ۔ لمبی مقد ارتکام ہیں جسے خطبہ کہا جائے اور مختمر کلام ہیں جسے خطبہ کہا جائے ، کوئی فرق نہ کیا تو تابت ہوا کہ مطلق ذکر شرط ہے۔ لیکن آنحضرت اللہ ہے خطبہ کے نام ہے جومقول و ماتور ہواور جے اور جے آپ تو تاب کہ ہیشہ پر ما اور اسکا پر حمنا واجب ہے یا سنت ہے۔ یہ حت جمعہ کیسے اس کا پر حمنا شرط نہیں کہ اس کے بغیر اور اسکا پر حمنا واجب ہے یا سنت ہے۔ یہ حت جمعہ کیسے اس کا پر حمنا شرط نہیں کہ اس کے بغیر کوئی ذکر کھا یت نہ کرے ۔ البتہ صاحبین سے کہتے ہیں کہ خطبہ کیلئے ذکر طویل ہونا شرط ہے جسے خطبہ کہا جائے اور عرف میں صرف سبحان اللہ اور الحد مداللہ کو خطبہ نہیں کہتے ہیں۔ خطبہ کہا جائے اور عرف میں صرف سبحان اللہ اور الحد مداللہ کو خطبہ نہیں کہتے ہیں۔ (مظاہرین جدید، جمعی)

جمعہ کی ٹماز بھی بٹرٹ فرض ہے مگر عام فرانس سے بچھوزیادہ اسمیس خصوصیت ہے۔ اور میدخطبہ عام خطبوں سے بڑھ کر ایک نگ شان رکھتا ہے جوانتیازی شان ہے۔

ملاء لکھتے ہیں کہ فرضوں کے قائم مقام میدوہ وہاتے ہیں، دوفرضوں کے قائم مقام میدو فطبہ ہوتے ہیں دوفرضوں کے قائم مقام میدو فطبہ ہوتے ہیں جو مام دیتا ہے، ای کیے ان خطبول کے آ واب عام خطبات سے زائد ہیں کہ امام کو دیکھوتو تلاوت قرآن مت کرو، عبادت بھی مت کرو، بڑی عبادت ہیں کہ خطبہ سنواور امام کو دیکھوتہ کو یا بمنزلہ فیاز کے ہیں، میدو خطبہ قرچا رکعتیں ہوجاتی ہیں اس شان کے دورکعتیں جمعہ کی اور دوراعتیں قائم مقام ان و خطبول کے ، اسلیم ان فطبول کے ، اسلیم ان فطبول کے آواب فیار کا میں اس ان اور کا بیار کے ایس کی مقام ان و خطبول کے ، اسلیم ان فیلول کے آواب فیار کا بھوتہ المبارک سی ۱۱)

### شرا ئطخطبه

واضح ہو کہ جمعہ کے دونو ل خطبول کیلئے چندشرا کا جیں۔

- (۱) ایک تو خطبات نمی زے پہلے ہوں۔ لہذاا گرنماز کے بعد ہوئے قوان کو خطبہ ندقرار ویاجائے گا۔
  - (۲) دوسر\_خطبه کی نیت\_ چنانچ جنفیهٔ اور حنابلهٔ کنز دیک اگر خطبه کی نیت کے بغیر پیژها گیر تواسئواس نماز کا خطبه شارنه کیا جائے گا۔
    - (٣) تيسر بير كه خطيع لي زبان مين ہول -
  - (۳) چو تھے یہ کہ دونوں خطبہ وقت کے اندر ہوں۔ اگر خطبے پہلے پڑھ لئے گئے اور نماز وقت آنے پر ہموئی تو بالا تفاق نم از درست نہ ہوگ۔
- (۵) یا نیجوی بید که خطبہ کو خطبہ او نیجی آواڑ سے پڑھے تا کہ حاضرین سنگیں۔ حنفیہ کے نزدیک خطبہ کا او نیجی آواز سے ہونا شرط ہے تا کہ حاضرین اسکوس کیس بشرطیکہ سفنے سن مانع کوئی امر نہ ہو۔ پس اگر کوئی امر مانع موجود ہو، مثنا بہرہ پن یا خطیب سے بہت فاصلہ پر ہونا وغیرہ تو بیشر طنیس کہ وہ لوگ خطبہ کوشیں، کیونکہ ﴿ فید یَ کے نزویک صحت خطبہ کیلئے صرف ہونا وغیرہ تو بیشر طنیس کہ وہ لا اللہ الااللہ یا المحمد لله یا صبحان الله کہددینا کافی ہا گریدالفاظ او نجی آواز سے کہدویئا وی الفاظ پر اکتفا کرنا کمروہ ہے کہدویئا قاد بی الفاظ پر اکتفا کرنا کمروہ ہے کہدویئا وی الفاظ پر اکتفا کرنا کمروہ ہے

اور بہم حال خطبہ سننے کیلئے کم ہے م ایسے ایک محض کا موجود ہونا ضروری ہے جس سے جمعہ ہوسکتا ہے بینی وہ خص مرداور بالغ و ماقل ہو، گوسفر یا مرض کے باعث معذور ہو۔

(كتاب الفقدص ١٢٣ ج اوس ٢٩٢ ج ١)

# خطبه كاركن

حنفیہ کے نزویک خطبہ میں صرف ایک چیز رکن ہے، لیتی ذکر الہی مطلقاً کم ہویا زیادہ ، لہذا خطبہ کا فرض ادا ہونے کیسے صرف ایک بارتخمید (الحمد لقد کہنا) یا تنہیج ( سیحان اللہ کہنا) یا تہلیل بعنی اوالہ الا القد کہنا کافی ہے۔ البتہ محض ای پراکٹفا کرنا مکر وہ تنزیبی ہے۔ حنفیہ کے نز دیک صرف ایک خطبہ شرط ہے اور دوسرا خصبہ سنت ہے۔ ( کتاب الفقہ ص ۱۲۳ ج ا) خطبہ جمعہ میں فرض دو میں ۔ ایک وقت جمعہ ، دوسرا مطلق ذکر اللہ

(جوابرالفقه ص ۳۵ ق)

# خطبہ کے بیچے ہونے کی شرط

حنفیہ کے ٹزدیک خطبہ کے تیجے ہونے کی چھٹرائط ہیں۔(۱) خطبہ نمازے ہملے ہو۔
(۲) خطبہ ہی کی بیت سے خطبہ پڑھا جائے۔(۳) وقت کے اندر ہو۔ (۳) کم سے کم ایک فخص اسکو سننے وا ، موجود ہو۔(۵) یشخص ان میں سے ہوجن کے ساتھ نماز جمعہ ہو تکتی ہو۔
(۲) خطبہ اور تماز کے درمیان کوئی فاصل نہ ہو۔(گناب الفقہ ص ۱۲۸ ج) )

# خطبه كي سنتين

خطبہ میں پندرہ سنیں ہیں۔ (۱) طہارت اسلیئے کہ بے وضواور ناپاک کا خطبہ پڑھنا کروہ ہے۔ (۲) کھڑے ہونا اگر جیھ کر یالیٹ کر خطبہ پڑھا، تب بھی جا کز ہے۔ (۳) تو م کی طرف متوجہ ہونا۔ (۳) خطبہ سے پہلے اپنے ول میں اعوذ باللہ پڑھنا۔ (۳) لوگوں کو خطبہ سنانا: اگر لوگوں کو خطبہ نہ سنایا تو بھی جا کز ہے۔ (یعنی آ ہستہ پڑھنا) (۵) لوگوں کو خطبہ سنانا: اگر لوگوں کو خطبہ نہ سنایا تو بھی جا کز ہے۔ (یعنی آ ہستہ پڑھنا) (۲) المحمد سے شروع کرنا۔ (۵) اللہ کی ایسی تعریف کرنا جوا سنے لائق ہو۔ (۸) الشھاد ان محمد ارسول الله پڑھنا۔ (۹) نبی کریم ویسی پرورود پڑھنا۔ لا الله الاالله و اشھد ان محمد ارسول الله پڑھنا۔ (۹) نبی کریم ویسی پرورود پڑھنا۔

(۱۰) وعظ وتصبحت کا ذکر کرنا۔ (۱۱) قرآن شریف پڑھن اسکا چوڑ نابرات، خطبہ میں پڑھنے کی مقدار چھوٹی تین بیٹری ایک تیت ہے۔ (۱۴) اللہ تعالی کی تمہ وثن ،اور نبی کریم کی مقدار چھوٹی تین بیٹر ہیں بیٹر ہیں ۔ (۱۳) اللہ تعالی کی تمہ وثن ،اور نبی کریا ہوئے ہیں پڑھنا۔ (۱۳) مسمی ان مردوں اور ورتوں ہے ہیں تا ہوئا ہوئا کہ ایک تین طوال مفصل میں ہے کسی سورة کے برابر رہے، ایا وقی مراد کی مزیاد وقی خطبوں اس سے زیادہ خطبہ پڑھنا ،دونوں خطبوں اس سے زیادہ خطبہ پڑھنا ،دونوں کھیں اللہ کے سرمین بیٹھنا ،دونوں خطبوں میں بیٹھنے کی مقدار تین آیتوں کی مقدار ہے۔ ٹمس اللہ کہ سرمین نے بیابیان کی ہے کہ خطیب السین بیٹھنے کی مقدار تین آیتوں کی مقدار ہے۔ ٹمس اللہ کہ سرمین نے بیابیان کی ہے کہ خطیب ایس بیٹھنے کی جگہ پراطمینان سے بیٹھ جا تیں اللہ کہ سرمین نا بیابی جگہ کھم جا تیں س

#### خطبه کے مستحاب

بلندآ واز، دوسر فطیم میں پہنے خطبے ہے کم جہر کرنا، خطبہ نانیہ الحمد للہ تحمد و وستعینہ سے شروع کرنا، نبر پر خطبہ دینا، دوسر نے خطبہ میں نبی دیا ہے۔ آل واصی ب، از واج مطبہ ات، خصوص خلف ، راشد ین اور حصنر ت جمزہ وعب سین المدتعالی عنہم کیا ہے وہ کرنا، خطبہ میں با دشاہ اسلام کیلئے وہا کرنا جو کرنا مکروہ میں با دشاہ اسلام کیلئے وہا کرنا جو کرنا مکروہ میں ہے۔ (شی معارف اسنن، معارف مدینہ ص ۸۷ ج۸)

### خطبه ميس باتحه جلانا

خطبہ پی ہاتھ اٹھ نا یا (جیسا کہ آج کل مقررین کا طریقہ ہے) مکروہ ہے، نبی اکرم میں ہے یہ تابت نبیں ہے، اگر آپ فیصلے بھی اشررہ فریاتے تو شہروت کی انگی سے فرماتے۔(معارف مدینہ ص ۹۴ ج۳)

# خطبه کے وقت بیٹھنے کا طریقہ

سوال خطبہ کے وقت یا دومری نماز کے وقت گھٹنے پر بیا وَل رکھ کر ہیٹھنا جیسے کہ امراء ہیٹھتے ہیں ہٹر عاکیسا ہے؟ جواب اس طرح کی نشست میں تکبرا درگھنڈ ند ہو مجھٰل ضرورۃ ہواتہ جا تز ہے مگر اس کی عادت بنانا بالخصوص مسجد میں اوروہ بھی خطبہ کے وقت ،اس کی ما ات مناسب نہیں۔مسجد میں عاجزی اورخشوع کیساتھ بیٹھنا جا ہے۔ (فرآوی رحیمیہ ،ص۲۵۴ج۱)

# خطبے کے وقت چہرے کا رُخ

خطبہ کے وقت نمازیوں کا اہم کی طرف چبرہ کا زخ کرنامستب ہے بشرطیکہ استقبال قبلہ ہاتی رہے، ورنہ قبلہ کی طرف زخ کرنا چاہئے، کیونکہ قبلہ کی طرف پشت کرنے کی صورت میں صفیں سیدھی کرنا دشوار ہو ہو کئیں گے۔ نیز حلقہ پیدا کرنے کا زخ امام کی طرف کرلیا کرتے ہتے۔ (معارف مدینہ: ص۸۸ج۸)

### خطبہ کےمسائل

خطبہ میں چندامور سنت ہیں۔ بیض کا تعمق خطیب سے ہاور بیض امور کا تعمق خطبہ سے ہے۔ خطیب کیلئے سنت یہ ہے کہ وہ حدیث اصغر (باوضو) وحدیث اکبر (جنابت سے پاک ہو) دونوں سے پاک ہو۔ ایسا نہ ہوتو گو خطبہ ہوج بڑگالیکن مکر وہ ہوگا۔ اگر حالت جنابت (غسل ضروری ہونے) میں خطبہ دیا تومستحب یہ ہے کہ دوبارہ خطبہ پڑھا جائے اور جنابت (غسل ضروری ہونے) میں خطبہ دیا تومستحب یہ ہے کہ دوبارہ خطبہ پڑھا جائے اور کے بیٹھ کر یہ کہ خطبہ شروع کر نے سے پہلے منبر پر بیٹھ جائے اور خطبہ کھڑے ہوگر دیا جائے بیٹھ کر یا جائے بیٹھ کر ایسا کر دھا ہوں کہ دیا اکر خطبہ دیا اکر وہ ہے۔

بہبلا خطبہ شروع کرنے سے پہلے ول بین اعوذ بالقدا خیر تک کہہ کر اونجی آواز سے پڑھنا شروع کیا جائے اور خطبہ میں اللہ کی حمدوثنا جو اس کی شان کے شایاں ہے کلمات شہادت ،آں حضرت آفیائے پر دورود وسلام اور گناہوں کی مذمت پر مشتمل وعظ ،اللہ تعالیٰ کے غضب اور اسکے عذاب سے بیچنے اوراہے ڈرنے کی تنقین ہواورا پنے اعمال کا بیان ہوجو نجات د نیوی واُخروی کے ہاعث ہیں ، نیز قر آن کریم کی کوئی آیت بھی پڑھی جائے۔

دوسرا خطبه حمد و ثنائے البی اور رسول التعالیہ پر درود وسلام ہے شروع کیا جائے ،

اسمیں ایمان دار مردول اور عورتوں (آل واصحاب دازواج مطهرات خصوصاً خلفائے راشدین اور حصرت حمزہ اور حصرت عباس رضی الله تعالی عنهم اجمعین) کے لیے وُعائے

ر معرق اربر سرت سرہ اور سرت ہوں رہ میں مندی ، ہم اسین کے جس مندی مندی میں اللہ اور تو فیق عمل مغفرت ما نگی جائے۔ نیمز بادشاہ (مومن) کے حق میں فتح مندی ، تائید الہی اور تو فیق عمل

وغیرہ کی وعاما نگن مستحب ہے جس میں اس کی رعایا کی بھلائی ہو کیونکہ حضرت موی اشعری

رضى الله نتعالى عندائي فطب مين حضرت عمر رضى الله تعالى عنه سيليَّه وَ عاء كما كريت منتج اوراس

راصحاب رسول المستفينة ميس يرسي في اعتراض بيس كيار كتاب الفقد اص ١٣٢ ج ١)

د دسر<u>ے خطبے میں بھران سب چیز</u>وں کا اعاد ہ کرنا ، خطبہ کوزیا دہ طول نہ دیتا بلکہ تماز

ے کم رکھنا۔ خطبہ منبر پر پڑھنا ، اگر منبر نہ ہوتو کسی لاٹھی وغیرہ پر پاتھ رکھ کر کھڑا ہونا ، ہاتھ کا ہاتھ پر رکھ لینا جیسا کہ بعض لوگول کی جہ رے زمانے میں عادت ہے منقول نہیں۔ دونوں خطبوں کاعربی زبان میں جوناکسی اور زبان میں خطبہ پڑھنا یا اسکے ساتھ کسی اور زبان کے

اشعار وغيره ملاوينا جبيها كه بهارے زيانے ميں بعض عوام كادستور ہے سنت مؤكدہ كے خلاف

ہے، خطبہ سننے والوں کوقبلہ روم وکر بیٹھنا۔ (علم الفقہ جس ۱۳۸ج۲)

مسکلہ:۔سنت بیہ ہے کے خطبہ بدندآ واڑ ہے پڑھا جائے تا کہ سب لوگ نیل ،آ ہستہ پڑھنا مکروہ ہے۔( بحر، عالمگیری)

مسئلہ:۔۔۔نت ہے کہ خطبہ نخضر پڑھا جائے ،زیادہ طول نہ ہواور آئی حدید ہے کہ طوال مفصل کی سورتوں میں ہے کسی سورت کے برابر ہو۔اس ہے زیادہ طویل پڑھنا مکردہ ہے۔

(شامی، بحر، عالمئیری ص ۲۸ ج۳ کتاب الصلوٰۃ)

مسئلہ: فطبیختصر پڑھنا جودی چیزوں پرمشمل ہو۔(۱) حمد سے شروع کرنا۔(۲) اللہ تعالی کی ثناء کرنا۔(۳) کلمہ شہادتیں پڑھنا۔(۳) نبی کریم پیانی پر درود بھیجنا۔(۵) وعظ ونصیحت کے کلمات کہنا۔(۲) کوئی آیت قرآن مجید کی دوسرے خطبہ میں دوبارہ الحمد مقد اور ثناء اور درود پڑھنا۔(۱۰) دونو ل خطبول کومختصر کرنا ،اس طرح کہ طوال مفصل کی سورتوں ہے نہ بڑھے۔ (جوابرالفظہ:ص ۲۷ جا)

مسئلہ:۔ خطبہ کی سنتوں میں ہے کسی سنت کا حجوز تا مکروہ ہے۔ خطبہ کی ان سنتوں میں ہے جس نے کوئی سنت حجوزی اس نے تعل مکروہ کیا۔ ( کتاب الفقہ :ص۱۳۲ ج) مسئلہ:۔ جو سنتیں جمعہ کے خطبہ کیلئے ہیں ،ان کے خلاف کرنا مکروہ مگر خطبہ ادا ہو جا تا ہے اور مسئلہ:۔ جو سنتیں جمعہ کے خطبہ کیلئے ہیں ،ان کے خلاف کرنا مکروہ مگر خطبہ ادا ہو جا تا ہے اور مماز جمعہ محج ہوجاتی ہے۔ ( بحر ، جو اہر الفقہ ،ص ۱۳۵۰ج آ)

مسئلہ:۔ جب سب لوگ جماعت میں آجا کیں لیعنی وفت ہوجائے تو امام کوجا ہیئے کہ منبر پر بعیثے جائے اورمؤ ذن اس کے سامنے کھڑے ہوکرا ذان کے ،اذان کے فور أبعدا مام کھڑے ہوکر خطبہ پٹمروع کردے۔

مسئلہ:۔ خطبہ پڑھنے والے کا بالغ ہونا شرط نہیں ،اگر کوئی نابالغ خطبہ پڑھ دے تب بھی جائز ہے۔(ورمختار)

مسئلہ:۔خطبے میں ایند تعالیٰ کا ذکر کرنا فرض ہے،اگر نہ کیا جائے تو وہ خطبہ معتبر نہ ہوگااور نماز جمعہ کی شرط ادانہ ہوگی۔ یاا گرصرف الحمد للہ یا سجان اللہ کہہ لیاجائے گر خطبہ کی نبیت نہیں گی، خطبہ ادانہ ہوگا۔ (علم الفقہ:ص سے معم ج۲)

مسئلہ:۔ خطبے کاکسی کتاب وغیرہ ہے دیکھ کریڑ ھنا جائز ہے۔

مسئلہ:۔ رمضان کے اخیر جمعے کے خطبے میں وداع فر اق رمض ن کے مضامین پڑھنااگر چیہ جا تزہے کیکن نبی کر میں ہوئی اوران کے اصحاب سے منقول نبیں ہے، نہ کتب فقہ میں کہیں اس کا پنة ہے، لہذااس پر ہمیشہ پابندی کرنا جس سے عوام کواس کے سنت ہونے کا خیال پیدا ہونے گئے، نہ کرے۔ (علم الفقہ جس اسلاج)

مسئلہ:۔خطبہ ختم ہوتے ہی فورا اقامت (تکبیر) کہہ کرنمازشروع کردینا مسئون ہے۔خطبہ اورنماز کے درمیان میں فصل زیادہ ادرنماز کے درمیان میں کوئی دنیاوی کام کرنا مکروہ تح کی ہے اور اگر درمیان میں فصل زیادہ ہوجائے تواسکے بعد خطبے کے اعادہ کی ضرورت ہے۔ ہاں کوئی دینی کام مشاکسی کوکوئی شرقی مسئلہ بتائے یاوضونہ رہے اوروضوکرنے جائے یا خطبہ کے بعد معلوم ہوکہ اس کونسل کی

ضرورت تھی اور عنسل کرنے جائے تو پچھ کراہت نہیں ہے۔

( بهشتی زیور بص۸۸ جاابحواله شامی ص۵۷ ج ۱)

مسئلہ نے جمعہ کا خطبہ شرط نمی زہے بغیر خطبہ کے نماز جمعہ ادائبیں ہوتی اور بیشر طصرف و کر اللہ سے ادا ہوجاتی ہے۔ (جوام الفقہ :ص۲۱۲ج۱)

مسئلہ:۔ چندامور میں خطبہ جمعہ اور عیدین میں فرق ہے۔(۱) خطبہ عیدین جمعہ کی طرح نماز کیسے شرط نہیں ۔ بلکہ بغیر خطبہ بھی نمازِ عیدین صحیح جوج تی ہے۔(۲) عیدین کا خطبہ فرض واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔خطبہ عیدین بعد نماز عید پڑھاجائے پہلے نہیں۔

( جواہر الفقہ : ص ۳۹۵، ج ۱ )

مسئلہ: فطبہ سنے الوں کو قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا چاہیے۔ (فقادی ہندیہ جس: ۱۳۵۱، ج،۱) مسئلہ: فطبہ شروع کر نے سے پہلے اعوذ ہالقد آ ہت سے پڑھے بسم القدنہ پڑھے ،اعوذ بالقد زور سے نہ پڑھے۔اور کسی نے بھی خطبہ سے قبل بسم القد پڑھنے کوئیس لکھا ہے جس سے معلوم ہوا کہ خود بسم القد پڑھنا مطلوب نہیں ہے۔

(امدادالفتاويٰ،ص ۲۸۰،ج۱، بحواله بحرالرائق بص ۵۹، ج.۲)

مسئلہ:۔سنت میہ ہے کہ (نم زجمعہ سے پہلے) خطیب اپنے گوشہ خلوث میں رہے امام کالوگوں کوسلام کرنا ،خطبہ سے پہلے محراب میں نم ز کاادا کرنا ادرامر بالمعروف ونہی عن المنکر ( یعنی نیک کام کا حکم ادر بری بات ہے رو کئے ) کے ملاوہ کچھاور کہنا مکروہ ہے۔

(كتاب النقه من ۲۳۲، ج:۱)

مسکدند بہتر ہیہ کہ جو تحض خطبہ پڑھے وہی ٹماز بھی پڑھائے اورا گرکوئی دوسراپڑھائے تب بھی جو تزہر ورمی را گرکوئی دوسرا شخص امام بنایا جوئے تو وہ ایس شخص ہوجس نے خطبہ سالم ہوا گرکوئی ایسا شخص ہوگی ،اورا گروہ کسی ہو،اگر کوئی ایسا شخص امام بنا دیا جائے جس نے خطبہ بیس سنا تو نماز نہیں ہوگی ،اورا گروہ کسی دوسرے کوامام بن لے تب بھی جائز نہیں ۔ ہاں! اگر نماز جمعہ شروع کروینے کے بعد امام کو حدث (وضو کا نہ رہنا) ہوجائے اور وہ اس وقت کسی کوامام بنائے تو اسمیس پیشر طنہیں ،جس فے خطبہ نہیں سنا ،ارکا امام بن نا بھی درست ہے۔ (علم الفقہ نام 101ج۲)

مسئلہ: خطبہ پڑھنے کے بعد اگر خطبیب کا دضونوٹ جائے اور کی دوسر یے خص کو خدیفہ بنایا، اگر وہ مخص خطبہ میں حاضرتھا تو جائز ہے اور اگر وہ خطبہ میں حاضر نہ تھا تو جائز نہ ہوگا الاً مر نماز شروع کرنے کے بعد وضونو ٹا اتو کسی بھی شخص کوخلیفہ بنا تا جائز ہے۔

مسئلہ: ۔ دونول خطبوں کے درمیان جلسہ ( یعنی بیٹھ جانا ) کا چھوڑ نا ہرا ہے ، خطبہ سے پہلے بیٹھنا سندہ ۔ سر

مسئلہ: فطیب کینے بیشرط ہے کہ آمیں جعد کی اہامت کی صلاحیت ہو۔

مسئلہ: فطیب کا بیند آواز سے خطبہ پڑھنا مستحب باور دوسرے خطبہ میں پہلے خطبہ کے لحاظ ہے کم جبر کرے لینن آواز کوزیادہ بلندنہ کرے۔

مسئلہ:۔ دوسرا خطبہ اس طرح شروع کرتا جائیے ''السحید للّه محمدہ ویستعینہ الع'' خطبہ میں رسول التعلیقی کے دوتوں جیاا درخلفاء راشدین کا اَستخسن ہے، ای طرح برابر معمول چلا آرہائ۔ (عالمتیری، کتاب الصلو ۃ بس ۶۹ ج ۳)

مسئلہ:۔ آ دھی اسٹین کی قبیص پہن کر خطبہ پڑھنا یا نمہ زیڑھا نا مکروہ نٹزیبی ہے کیونکہ یہ وضع مسلمان کی عبادت کی وضع نہیں ہے۔ ( کفایت المفتی :ص۲۲ ج ۳)

مسئلہ:۔خطبہ جمعہ دعیدین میں خالص عربی نیٹر میں خطبہ پڑھنامسنون دمتوارث ہے اسکے سواکسی اور زبان میں خطبہ پڑھنا یا عربی فلم میں پڑھنا سنت متوارثہ کے خلاف ہے گوخطبہ توادا ہو جو جائے گالیکن خلاف متوارث ہونے کی وجہ ہے کراہت ہوکی ( کفایت المفتی مسئلہ ہے اسکے مسئلہ:۔ دونوں خطبوں کے درمیان اگر وُ عا مائے تو دل سے مائینے ، زبان ہے اور ہاتھ اُ ٹھاکر وُ عاما نگتااس حالت میں درست نہیں ہے۔

( نَدَّوَىٰ دارالعلوم بس ١٥٧ ج ٥ بحواله ردالحقّار :ص ٩٦٧ ج ١ )

جمعہ بڑھنے کے بعددوسری جگہ خطبہ دینا

سوال ایک شخص جو که خود جمعه پڑھ دیا ہو، دوسری جگہ خطبہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ جواب اس بارے میں صرح جزئر نیابیں ملاءالہتہ چونکہ صحت خطبہ کیلئے بیشر طانیں کہ خطیب پر جمعہ فرض ہو۔اس سے معلوم ہوا کہ ایسافخص (صرف) خطبہ پڑھ سکتا ہے۔ (احسن الفتادی مص ۱۲۸ ج ۲۰ بحوالہ رد المخارص ۱۲۸ ج ۲۰ بحوالہ رد المخارص ۱۷۵ ج نمازے پہلے خطبہ

جمعہ کی اوا کیگی کی ایک شرط بیھی ہے کہ تماز سے قبل خطبہ پڑھا ہے ، اگر خطبہ کے بغیر تماز جمعہ پڑھا ہے۔ خطبہ میں کچھ چیزیں بغیر تماز جمعہ پڑھ بین تو جائز نہیں ہے۔ خطبہ میں ایک ' وقت' فرض میں اور پچھ سنت میں۔ نماز جمعہ کے خطبہ میں فرض صرف دو چیزیں ہیں ، ایک ' وقت' ہے اوروہ زوال کے بعد خطبہ پڑھا تو ہائز شہوگا۔ ( عینی شرح کنز) جائز شہوگا۔ ( عینی شرح کنز)

اوردومر افرض ذکر امتد ہے( بحم الرائق ) ۔ الحمد لله یا الدالا الله یا سبحان الله پڑھنا کافی ہے، اور پہ جب ہے خطبہ کی نبیت ہے پڑھا کی سبحان الله پڑھا یا گرچھنیک آئی ، اورالجمد لله یا سبحان الله پڑھا یا گرچھنیک آئی ، اورالجمد لله یا سبحان الله پڑھا یا گرچھنیک آئی ، اورالجمد لله یا متعام نہ ہوگا۔ مسئلہ:۔ اگر خطیب نے تنہ پڑھا یا (صرف )عور تول کے سامنے پڑھا تو صحیح یہ ہے کہ جائز شہوگا۔ اگر ایک یا دوآ دمیوں کے سامنے خطبہ پڑھا اور تین آدمیوں کے سامنے نماز پڑھا کے تو جائز جوگا۔ اگر ایک یا دوآ دمیوں کے سامنے نماز پڑھا کے تو جائز ہوگا۔ اگر ایک یا بہرے ہیں تب بھی خطبہ تو جائز ہوگا۔ (عالمگیری میں تب بھی خطبہ جائز ہوگا۔ (عالمگیری میں تب بھی خطبہ جائز ہوگا۔ (عالمگیری میں تب بھی خطبہ جائز ہوگا۔ (عالمگیری میں میں تب بھی خطبہ جائز ہوگا۔ (عالمگیری میں میں تب بھی خطبہ جائز ہوگا۔ (عالمگیری میں میں میں تب بھی خطبہ جائز ہوگا۔ (عالمگیری میں میں میں تب بھی خطبہ جائز ہوگا۔ (عالمگیری میں میں میں تب بھی خطبہ جائز ہوگا۔ (عالمگیری میں میں میں تب بھی خطبہ جائز ہوگا۔ (عالمگیری میں میں میں میں تب بھی خطبہ جائز ہوگا۔ (عالمگیری میں میں میں میں تب بھی خطبہ جائز ہوگا۔ (عالمگیری میں میں تب بھی خطبہ جائز ہوگا۔ (عالمگیری میں میں میں تب بھی خطبہ کے وقت سب ایک سور ہوگا۔ (عالمگیری میں تب بھی خطبہ کے وقت سب ایک سور ہوگا۔ (عالمگیری میں تب بھی خطبہ کے وقت سب ایک ہوگیری کے ایک ہوگیری کے ایک ہوگیری کے ایک ہوگیری کے دو تب میں تب بھی کے دو تب میں تب بھی کے دو تب میں تب بھی کہ جائز ہوگا۔ (عالمگیری کے دو تب میں تب ہوگیری کے دو تب میں تب ہوگیری کے دو تب میں تب ہوگیری کے دو تب ہوگیری کے دو تب میں کی دو تب میں تب ہوگیری کے دو تب میں کر دو تب ہوگیری کے دو تب میں کر دو تب ہوگیری کے دو تب میں تب ہوگیری کے دو تب ہوگیری کے دو تب ہوگیری کی دو تب ہوگیری کے د

# نماز فجرية هے بغير خطبه دينا

سوال: \_اگرکسی نے نماز فجر پڑھے بغیر خطبہ دیا تو درست ہے یانہیں؟ جواب: \_درست ہوجائیگالیکن نماز جمعہ نہ پڑھائے اگر صاحب تر تبیب ہوتو دوسرے سے نماز جمعہ پڑھوائے \_( ہدادالفتاویٰ:ص۲۳۳جا)

جمعہ کے خطبہ کیلئے امام کے علہ وہ کم از کم تنین مردوں کا ہونا ضروری ہے جن سے جماعت قائم ہو سکتے۔ (احسن الفتاویٰ: ص۲۲۱ج ۲۲)

# خطيب كولقمه وينا

چونکہ ڈطبہ میں کوئی متعین مضمون پڑھنا شروری نہیں ،اگر ایک مضمون میں خطیب رُک گیا چل نہ سکا تو اور پچھ پڑھ سکتا ہے ،لہذالقمہ دینے کی ضرورت نہیں اور خطبہ کی حاست میں ہرتم کا تکلم (بولنا) نا جائز ہے۔ (احسن الفتاویٰ:ص اسماج س)

خطبه كي غلطي كاحكم

جمعہ میں خطبہ فرض ہے اور خطبہ کی تلطی ہو جانے سے تماز میں پچھ خلل نہیں آتا ہے۔ ( فآدی دارالعلوم بس۴ مان ۵ بحوالہ دالمخار باب اجمعہ ص ۷۵۷ج ۱ )

کیاعورت خطبہ دے سکتی ہے؟

موال: \_ بہاں ہر جمعہ کے دن کو کی شخص خطبہ پڑھائے والا نہ تھ مجبوری کی وجہ سے عورت نے خطبہ پڑھایا اور مردئے نماز جمعہ پڑھائی ، کیا تھم ہے؟

جواب: عورت کا خطبہ سی ہوااور خطبہ شرا کط صحت جمعہ میں ہے ہو جمعہ بھی سی جو نہیں ہوا۔ ان سب لوگوں کوظہر کی نماز کی قضا پڑھنی چاہیے۔

اگر کوئی خطبہ پڑھنے والانہ تق تو جس نے نماز پڑھائی ہے وہی پکھ ذکر اللہ یا پکھ قرآن پڑھ دیتا یا صرف سبحان القدالحمد للداللہ اکبر ہی کہے لیٹا تو فرض ادا ہوجا تا جس سے فرض نماز ادا ہوجاتی ۔ (امداد الفتاویٰ بص ۹ ۰ ۷ ج ۱)

كيا خطيب سنت يرصنے والوں كاانتظار كرے؟

خطیب کوانظار کرناسنت پڑھنے والوں کی فراعت کالازم نہیں ہے جس وقت کہ مقررہ وقت معروہ معروب خطیب معتبوع ہوجائے معتبوع ہوتا ہے تانع نہیں ۔ مقدیوں کوتو بیتھم ہے کہ جس وقت خطیب خطبہ کیلئے منبر پر جائے نوافل وسنس نہ پڑھیں کے معرفہ بیس ہے کہ وہ فراعت کا انتظار کرے ، اورا کر دوچار منٹ وہ انتظار کرنے ، اورا کر دوچار منٹ وہ انتظار کرنے ، اورا کر دوچار منٹ وہ انتظار کرلے ہے کہ کا رہے ، وگا۔ منٹ وہ انتظار کرلے ہے کہ کا رہے ، وگا۔ منٹ وہ انتظار کرلے ہے کہ کا رہے ، وگار العلوم ، ص ۲ ہے ج کہ کوالدردالحقار باب لجمعہ ص ۲۵ می ا

### بمنح كرخطبه دينا

قیام خطبہ کا سنت مؤکدہ ہے ادر اگر واجب بھی ہوتا تب بھی عذر میں ساقط ہوجا تا ہے۔ جبیما کہ قیام الصلوۃ (نماز میں کھڑے ہوتا)اور عیدین کا خطبہ شل خطبہ جعہ کے احکام میں ے، پس عذر میں خطبہ اور عبیرین بیٹھ کریڑ ھنا جائز ہے۔ (امداد الفتا وی جس: ١٣٣١ ج ١)

#### خطبه ميس عصالينا

جب آل حفرت الله في الفي پرسهارا دے كر خطبه پڑھاتو سنت ہو گيا ركسى چيز كے سنت ہوئے كيليے مواظبت نثر طنبيل۔ ورجس سنت پرجيئتكى ہو وہ سنت مؤكدہ ہو چاتى ہے۔

( فآوي دارالعلوم:ص ۸ مراج ۵ )

صدیث سے سہارالگانا عصایا توس پر ثابت ہے اور تبستانی نے محیط کے نقل کیا ہے کہ عصا کالینا سنت ہے ۔ لیس شاید طبیق کی بیصورت ہو کہ ضرورت ہوتو عصاء (لاٹھی بید وغیرہ) ہاتھ میں رکھ لے تو کچھرج نہیں ہے اوراً لرضرورت نہ ہوتو نہ لیوے۔

( فروي دارالعموم . ١٤٣ ن ٥ بحوار د المخارياب لجمعه ص١١٧ ع. ١)

عصاء باتھ میں لے کرخطبہ پڑھنا ثابت تو ہے کیکن بغیرعصاء کے خطبہ پڑھنا اس سے زیادہ ثابت ہے۔ بیس تھم یہ ہے کہ عصاء ہاتھ میں لیٹا بھی جائز ہے اور نہ لیٹا بہتر ہے اور حنفیہ نے اس کوا ختیار کیا ہے بیس اس کوضروری سمجھنا اور نہ لینے والے والے کوطعن وشنیع کرنا درست نہیں اس طرح لینے والے کوبھی ملامت کرنا درست نہیں ہے۔

( كفايت أتفتى ص٢١٣ ج٣)

### عصاءکس ہاتھ میں بکڑ ہے؟

دونوں صورتیں ج بز ہیں جس کو جوصورت موافق ہواس پڑھل کرے اگر خطبہ ہاتھ ہیں نہ ہوتو عصاء سیدھے ہاتھ ہیں پکڑنا اولی ہے اور اگر خطبہ ہوتو عصاء کوسیدھے ہاتھ ہیں نہ ہے اور عصاء کو ہا کمیں ہاتھ ہیں لین (اس وفت ) اولی ہے۔

( قَدُّونُ رهيميهِ :ص ٨ ج ٣ بحواله مراتي الفداح .ص ٢٩٨ ج ٢ )

#### بغيرخطبه كےنماز جمعه

موال: اگر کسی مسجد میں خطبہ کی کتاب موجود نه ہواور نه زبانی یا د ہوتو بغیر خطبه نماز جمعه پڑھی جائے یا نماز ظہر؟ جواب، خطبہ جو فرض ہے وہ ایک دفعہ سےان اللہ یا الحمد للہ یا اللہ اکبر کہنے ہے بھی خطبہ ادا ہوجا تا ہے۔

صاحبین کے نزد کیک میک بقدرتین آیت یا بقدرتشہد سے خطبہ ادا ہوج تا ہے۔ پس اگر خطبہ معروف میاد نہ ہوتو قدر مذکور پر اکتفاء کر کے جمعہ کی ٹمازاد کی جائے اور جس جگہ واجب ہے (جمعہ) بیعنی شہراور قصبہ اور قرید کبیرہ میں جمعہ چھوڑ انہ جائے۔ (فقادی دارالعلوم ص ۲۲ ج ۵۰۵، میں میں ارتفادی میں جمعہ کھوڑ انہ جائے۔

خطبه کی جگه قر آن بره هنا

سوال: اگر بج ئے خطبہ کے کوئی قرآن شریف کارکوع پڑھ دیا جائے تو جمعہ درست ہے یا نہیں؟ جواب: خطبہ کیلئے کافی ہے کہ ایک وفعہ الجمدلقد پڑھنا یا لا الہ الا اللہ پڑھنا یا سجان اللہ پڑھنا۔ درمختار باب الجمعہ: ص ۵۵ کے ۲ میں کافی ہے خطبہ کیلئے تخمید یا تنہج وغیرہ۔ پڑھنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن شریف کا رکوع پڑھنے سے خطبہ فرض ادا ہوجاتا ہے لیکن اس پراکتفاء کرنا خلاف سنت ہے۔ سنت سے ہے کہ دوخطبے پڑھے جا کیں۔ ہے لیکن اس پراکتفاء کرنا خلاف سنت ہے۔ سنت سے ہے کہ دوخطبے پڑھے جا کیں۔ (نقوی دارالعوم: ص ۳۵ ج ۵)

كياخطيب لوگوں كو بٹھا سكتا ہے؟

سوال: خطیب کا خطبہ شروع کرنے سے پہلے منبر پر سے لوگوں کو بید کہنا کہ پہلی صف میں آجا ہے جو ئز ہے پنہیں؟

جواب: المميل بيري حري تبيل ہے۔ ( ن وي د رابعلوم ص ١١١ج ٥ بحوالد روامخي رباب الجمعه ص ١٨٥ عن ١)

خطبه کے شروع میں بسم اللہ کا حکم

خطبہ سے پہلے جہراً (ہلندا واز ہے)اعوذ باللہ اوربسم اللہ نہ پڑھے، یہ منقول اور معمول نہیں سے۔ رومختار ہاب الجمعہ ص ۵۵ ج ۱) میں ہے کہ سراً (یعنی آ ہستہ ) پڑھ سکتا ہے۔ ہے۔ (درمختار ہاب الجمعہ ص ۵۵ ج ۱) میں ہے کہ سراً (یعنی آ ہستہ ) پڑھ سکتا ہے۔ (فراد معلوم :ص ۱۲۱ج۵)

كسى خطبه يبيع بسم الندز ورت نديد سع بلك آسته بردهم حد حفيد كزد يك

یمی سنت ہے اور جبر کرنا خلاف سنت ہے۔ (فقادی دارالعلوم: ص۱۱ ج ۵) تشروع خطبہ میں و ومرتنبہ الحمد للد کہنا

خطبہ میں الحمد للد دومرتبہ بڑھا جاتا ہے ، اشمیل کوئی مضا لکھ تہیں ہے جبکہ اسکو ضروری نہ مجھا جائے ، ہزرگانِ دین کا پیطریقہ رہاہے۔ ( فقاوی رحیمیہ بس ۸ ج ۵) خطبہ میں جہر کرنا

جبہ ہم میں اس قدر جبر (بلند آواز ہے پڑھنا) شرط ہے کہ باس بیٹھنے والاشخص من سکے۔ خطبہ میں اس قدر جبر (بلند آواز ہے پڑھنا) (احسن الفتاویٰ جس ساج مہر)

ہر جمعہ کو نیا خطبہ ضروری نہیں ہے

خطبہ عربی میں پڑھاجا تا ہے، حاضرین عمو ، عربی سے ناواقف ہوتے ہیں ہمجھ نہیں یاتے ،اسلیے بھی ہر جمعہ نیا خطبہ پرھنا کیا مفید ہو ہوگا؟

امام صاحب کو پانچ چوخطے آگریاد ہوں تو کافی ہے، نماز میں کسی قتم کی کراہت نہیں آتی ۔ اگر نیا خطبہ سننے کا شوق ہوتو عربی زبان سیکھیں اور اچھے عالم ، حافظ ، قاری کورکھا جائے ۔ لوگ مسجد کی عمارت پر تو ہزاروں ، لاکھوں رو پے خرچ کرتے ہیں گرامام اور مؤذن پر خرچ کرنے میں ہاتھ تنگ کرلیتے ہیں ۔ بیہ بات من سب نہیں کیونکہ عمدہ عمارت مقصود نہیں ہے ، البت قائل امام اور مؤذن مطلوب شرکی ہیں ۔ ( فناوی حیمیہ : ص ۹۰ ج ۵ ) مہیں ہے ، البت قائل امام اور مؤذن مطلوب شرکی ہیں ۔ ( فناوی حیمیہ : ص ۹۰ ج ۵ ) ہر ماہ الگ خطبہ کی ضرورت نہیں ہے ۔ ( فناوی دار العلوم : ص ۱۳۹ ج ۵ )

#### جمعه کا خطبہ سنناوا جب ہے

جمعہ کا خطبہ فرض ہے، اسکے بید معنیٰ ہیں کہ جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ ضرور ہونا چاہئے اور خطبہ کا سنینا ال وگول پر واجب ہے جو کہ خطبہ کے وقت واضر ہو پس اگر کو کی شخص خطبہ کے ختم ہونے کو ختم ہونے کا ورخطبہ ہیں حاضر نہ ہوئے اور خطبہ ہیں حاضر نہ ہوئے اور خطبہ ہیں حاضر نہ ہونے اور شخط کی وجہ سے جوقصور ہوا اور آنے ہیں تاخیر ہوئی ،اس سے استغفار اور تو بہ کرے اور آئے میں تاخیر ہوئی ،اس سے استغفار اور تو بہ کرے اور آئے میں تاخیر ہوئی ،اس ہے استغفار اور تو بہ کرے اور آئے میں تاخیر ہوئی ،اس ہے استغفار اور تو بہ کرے اور آئے میں دارائے ہوئے و دردائی باب الجمعہ ص ۱۸ ای میں میں درائی درائی باب الجمعہ ص ۱۸ ای میں میں درائی درائی درائی درائی بیس کی درائی درائ

# دونو اخطبول کاحکم ایک ہی ہے

(۱) جمعه کا خطبه فرض ہے اور اسکے دو جھے ہونا سنت ہے۔

(۲) اول وٹانی دونوں کے پچھ فرق نہیں۔

(m) سنتاسب خطیول کا واجب ہے۔ (امداد الفتاویٰ:ص۲۷۲ج۱)

### خطبہ کے دوران کے مسائل

عن ابى هُرَيْر ـ قَ رضِى اللَّه عنه أنَّ النَّى صَلَّى الله عليه وسلَّمُ قال اذا قُلُتَ لِصَاحِبِكَ يَوُم اللَّهُ عَنْمة أنْصِتْ وَالْإِمامُ يَخُطُبُ فَقَدُ لَغُوْت

(رواه الستة وابن خزيمة)

ترجمہ:۔ حضرت ابو ہرمیرۃ "ے روایت ہے کہ رسول آلیائی نے فر مایا کہ'' جمعہ کے دن امام کے خطبہ دینے کے دوران اگرتم نے اپنے ساتھی ہے یہ بھی کہا کہ'' چپ رہو'' تب بھی تم نے غلطی کی''۔

تشری :۔ خطبہ کے دوران ہروہ کام ممنوع ہے جس سے خطبہ سننے میں خلل ہواور جمع میں اسکی وجہ سے انتثار ہو۔ ایسے مواقع پر خدانخو استہ اگر کوئی ناوا قف مسجد میں آکر زورے ہولئے گئے اور دوسر کوگئی اسکو خاموش کرنے کیلئے ہر طرف سے ہو لئے لگیس تو بہت انتثار ہو جائے گااور خطیب کی آواز سب آوازوں میں دب کررہ جائے گی اسلیے تھم دیا گیا کہ دوسروں کو خاموش کرنے کیلئے ہیں نہ ہو لیے۔

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خطبہ کے دوران یاعام نمازوں کے دفت مسجد ہیں بچے یا بچھا سجد ہیں اوقات مسجد ہیں بچے یا بچھا سجھ لوگ با تیں کرنے لگتے ہیں تو اجھے خاصے بجھدارلوگ ان کواتی تیز آ داز سے روکتے ہیں کہ خود میہ آ داز ان بچول کی آ داز سے ہڑھ ہاتی ہو ہو تی ہو اوراسطرح ان بچوں سے زیادہ ہیلوگ نماز میں خلل ڈالنے کا سبب بن جاتے ہیں۔

ٹمازے فارغ ہونے تک خاموش رہے اسلیے کہ جمعہ کا دن عبادت اور توجہ الی اللّٰہ کا خاص دن ہے۔اس دن کے قیمتی کمجات کو ہر گز ضا کع نہ کرنا جا ہے اورا گر کوئی غافل خود شہر کھھ کر سکے تو جو خدا کے بند ہے تلاوت ، ذکر ، در دونشریف وغیرہ میں مصروف ہیں ، ایسے وقت میں بولنے ، آواز بلند کرنے ہے آنھیں آگلیف ہوگی ،اسی طرح خطبہ کے وقت بات کرناحتی کہ بات کرنے والوں کومنع کرنا گناہ بتایا گیا ہے اسلیے بہت ہی خاموثی ہے مسجد میں جا کریا تو نماز میں مشغول ہوجانا جا ہے یا خاموش بیٹے کرذکراور ذیا میں لگ جانا جا ہے ہے۔

( لرّنيب ص ١٥٥ ن ١٤٥ س٣٣٠ ن)

مجمع جنن زیادہ بڑا : وتا ہے استے ہی اس میں تشم شم کے لوگ ہوتے ہیں اور اسی تناسب سے باہم یذا ، رسانی اور آئی اور آئی نیا سے باہم یذا ، رسانی اور آئی اور آئی اور آئی نیا سے باہم میڈا ، رسانی اور آئی اور آئی اور آئی نیا سے مفائی ستھرائی ، لہ س کی پائی ونظافت اور حسب حیثیت خوشبو کے اہتمام کی ہمی تعلیم دی گئی ہے ۔ مسجد بیس آت جاتے اوگوں کے اوپر سے پھلا نگنے اور تکلیف پہنچ نے سے خاص طور رمنع کیا گیا ہے۔ (ائر جیب میں ۱۳۵ نے ۲)

مسجد میں ہراس جیزے احتیاط اور بچنا ضروری ہے جس سے لوگوں کو ایذاء پہنچے اور ہاہمی تعلقات فراب ہوئے کا اندیشہ ہو، جیسے پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوئے دوآ دمیوں کے جیج میں گھس کر بیٹھن یالوگوں کے اوپر سے بچلا نگ کرج ناوغیرہ۔

مسئلہ:۔ خطبہ شروع ہوجائے تو تمام حاضرین کو خطبہ کا سن واجب ہے، خواہ امام کے بزدیک بیٹے ہول یا دور ،اورکوئی ایسانعل کرنا جوخطبہ تنے بیں نمل ہوکروہ تحریک ہے اورکھانا پینا ، ہات چیت کرنا ، چینا پھرنا ،سلام کرنا یاسلام کا جواب وینا ، یا تبیع پڑھنا یا کسی کوشر کی مسئلہ بنانا جیسا کہنماز کی حالت بیں ممنوع ہے ویسائی خطبہ کے وقت بھی ممنوع ہے۔ ہاں خطیب کو جائز ہے کہ خطبہ پر ھنے کی حالت بیں کسی کوشر کی مسئلہ بناد ہے۔

مسئلہ:۔ خطبہاً مسنت یا نفل پڑھنے میں شروع ہوجائے تو راجح بیہ ہے کہ سنت مو کدہ تو پوری کر لے اورنفل میں دور کعت برسلام پھیردے۔( بہنتی زیور:ص۲۷ج)ا)

مسئلہ:۔ وونوں خطبول کے درمیان میں بیٹھنے کی حالت میں اوم کو یا مقتدیوں کو ہاتھ اُٹھا کر وعاما نگنا مکروہ تحریکی ہے۔ ہاں بغیر ہاتھ اُٹھائے ہوئے اگرول میں دے و نگی ج ۔ تو ب مُزہِ لیکن آنخضرت اللہ ہے۔ یااصحاب ہے منقول نہیں ہے۔

(علم الفقه ص٩١٦ ج٢٤ بحوالات ي ص١١١٦ ج١)

مسئلہ:۔ خطبے میں جب نبی کر پم میں گئی کا نام مبارک آنے تو مقتد یوں کو اپنے دل میں درود شریف پڑھ لیٹاجا تزہے۔

ر ۔ ہمعہ کے دن خطبہ کے درمیان کوئی شخص پہنچ تو امام ابوصنیفہ کے نز دیک اس کیلئے مسئلہ:۔ جمعہ کے دن خطبہ کے درمیان کوئی شخص پہنچ تو امام ابوصنیفہ کے نز دیک اس کیلئے کوئی نفل (وغیرہ) درست نہیں۔ (معارف مدینہ:ص۸۹ج۳)

مسئلہ:۔ امام ابوطنیفہ کے نزد کی خطبہ کے دوران کلام کرن مکرہ ہ تحر کی ہے اور بقول سیح (کراہت سب کیلئے ہے) کوئی فاصلہ پر ہویا قریب ہو، بات چیت امور دنیا کی یا ذکر انہی وغیرہ ہو، یقول مشہور (سب مکروہ تحر کی ہے) اور خواہ خطیب سے بیان میں کوئی نامناسب بات سرز دہوئی ہواوریا تہ ہوئی ہو۔

جب حضور پر نور علی کا نام مبارک (خطبه میں) کوئی سے تو اپ دل میں درود
پڑھاورا گر (خطبہ کے دوران) کوئی نا پندیدہ بات پیش آجائے ہاتھ یا ہر کے اشارہ سے
منع کمیا جاسکتا ہے۔واضح ہوکہ خطبہ کے دوران جس طرح کلام کرنا مکر وہ ہاتھ یا ہر کہ شاز بی منع کمیا جاسکتا ہے۔واضح ہوکہ خطبہ کے دوران جس طرح کلام کرنا مکر وہ ہے۔ایمیں تمام مسالک کا اتفاق ہے اور سلام کا جواب وین بھی زبان ہے ہو
یا دل میں کلام مکر دہ کے زمرہ میں ہے۔اور خطبہ کے ہفت یا جدین ( جماعت کے وقت )
سلام کرنا کسی پرلازم نہیں ہے، کیونکہ وہاں سلام میں پہل کرنے کا کوئی شرع کھنیں ہے، بلکہ
الیا کرنا گناہ ہے۔لہذا ( سلام کا ) جواب وینا بھی لازم نہیں ہے۔ یہی حکم چھنک کے جواب
کا ہے۔امام کا بھی لوگوں کوسلام کرنا مکر وہ ہے۔البتہ سانپ ، بچھو سے بچانے یا نا بینا شخص کو
نقصان سے حفوظ رکھنے کیلئے آواز وینا کلام مکر وہ ہیں نہیں ہے۔ ( کتاب الفقہ ص ۱۲۳۶ جا )
مسئلہ:۔ اگر زبان سے نہ ہو لے اور ہاتھ ،سریا ہی تکھوں سے اثبارہ کر دیا۔ ویکھ یہ ہے کہ
مسئلہ:۔ اگر زبان سے نہ ہو لے اور ہو شخص امام کوئی خبرشی اور سرے اثبارہ کر دیاتو صبح کے یہ ہے کہ
اسمیں کوئی مضا گئے نہیں ہے اور جو شخص امام سے دور ہے وہ قریب شخص کے تکم میں ہے اس

مسئلہ: امام ئے قریب ہونے کیلئے لوگوں کی گرونیں بھلا نگ کرنہ جانے ،ا یوجعفر نے کہا کہ جب تک امام خطبہ شروع نہ کرے اس وقت تک بھیانگن جائز ہے اور جب امام خطبہ شروع کرو نے تو مکروہ ہے اسلیے کہ جب تک اہام نے خطبہ شروع نہیں کیا برمسلمان کوآ گے بڑھنا

چاہئے اور محراب سے قریب ہوجائے تا کہ چیچے آنے والے لوگوں کیلئے تنجائش باقی رہے اور
امام سے قریب ہونے کی فنسیت بھی حاصل ہوجائے اور اگر پہلے تخص نے ایسا نہ کی بعنی
آگے نہ بڑھا گویاس نے بالمندرا پنی جگہ ضائع کی اور جوخص بعد بیس آیا اسکواس جگہ کے لینے
کا اختیار ہے، جوننس اہام کے خطبہ پڑھنے کی حالت میں آ سے اسکومسجد جس اپنی جگہ پر بعینے
جاناچاہئے۔ اسلیے کہ چان اور آگے بڑھن خطبہ کے وقت عمل ہے۔

مسئلہ نے لوگوں سے مانگئے کیلئے بھلانگ لگاناسب احوال میں بالاجماع مکروہ ہے، سائل اگر ممئلہ نے والول کے سائل اگر نماز پڑھنے والول کے سامنے ہے گزرے اورلوگوں کی گردنیں نہ بھلانگے اورلوگوں ہے گڑ گڑا کرنہ مانگے اوروہ چیز مانگے جس کا مانگنا ضروری جوتو اسکے مانگنے اوراہے ویے میں کوئی حرج نہیں اوراگر اس طریقے کے موافق نہ ہوتو مسجد کے اندر مانگنے والے کودینا جائز نہیں ہے۔ (عالمگیری ص ۲۰ ج ج)

ہے۔ رب بیری نامین خطبہ کے درمیان مانگنایا چندہ کرناجا ئزنہیں ہے۔ (کفایت المفتی ص۲۶۶۳) مسئلہ:۔ جو محفل خطبہ کے وقت حاضر ہووہ خواہ گھٹنے اٹھا کر جیٹھے یا جارزانو جس طرح جا ہے جیٹھے ،اسلیئے کہ خطبہ حقیقت اور کمل میں نمازنہیں ہے کیکن جس طرح نماز میں جیٹھتے ہیں اسی طی ح بعثھ نامستیں۔ سر

مسئلہ:۔ اگرایک شخص نفل پڑھ رہاہ اوراہ منے خطبہ شروع کردیا تواگر اس نے سجدہ نہیں کیا ہے تو نماز تو ژ ڈالے ،اورا کر سجدہ کرلیا تو دورکعتوں کے بعد نماز پوری کردے۔

(عامنيري كماب الصوةة ص و ع ج ٣)

مسئلہ: خطبہ کے دوران اس صورت میں بول پڑناوا بب ہوجاتا ہے جب کسی نامینا شخص کو ناطر راستہ سے بٹان یا کسی کوس نب بچھوو غیرہ ہے بچانا مقصود ہو۔ (کتب الفقہ ص ۱۳۲ ج۱)
مسئلہ: خطبہ سے وقت جب کہ نماز اور دروو شریف پڑھنے کی بھی ممانعت صدیث شریف میں آئی ہے تو اس وقت چندہ بھے کرٹا اور ڈبہ لیے پھرنا اور نم زیوں کومشغول کرٹا بدرجہ اولی ممنوع ہے۔ (فقاوی دارالعلوم س ۱۳۱ع ۵ بحوالہ ورالحقار باب الجمعی ص ۱۸ کے جا)

#### خطیب کا خطبه میں درود پڑھنا

سوال: خطبہ میں جہاں حضرت محدرسول التعالیق کا نام مبارک آئے تو خطیب کا آل حضرت رسول التعالیق کے نام کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کیسا ہے؟

جواب: خطبہ میں جہاں نام آل حضرت علیہ کا آئے خطیب درودشریف پڑھے(صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ میں جہاں نام آل حضرت علیہ کا آئے خطیب درودشریف پڑھیں ۔ تھم شرعی یہ علیہ وسلم ) کیجاور سامعین لیعنی خطبہ سننے والے دل دل میں درودشریف پڑھیں ۔ تھم شرعی یہ ہے۔ ( فقاوی دارالعلوم ص ۲۷ ج ۵ بحوالہ روالمخار باب الجمعة عبد ۱۸ کے جا)

#### مقامی زبان میں خطبہ احتیاط کے خلاف ہے

خطبہ جونکہ سوائے عربی زبان کے کسی زبان میں سفٹ سے ٹابت نہیں ،اسکئے غیر زبان عربی کو آئمیں مختفتین نے مکر وہ اور بدعت کہاہے۔

اورعیدالفطر وعیدالانتی میں چونکہ احکام عیدین بتلانے مقصود ہوتے ہیں تو وہ خطبہ سے خارج سمجھے جاتے ہیں گو یا خطبہ عربی عیبحدہ ہو گیا اور بیا حکام خطبہ سے علیحدہ بتلائے جاتے ہیں اور جمعہ کے خطبہ کے اندرنماز کی بھی حیثیت طمح ظاہوتی ہے اورنماز میں ترجمہ قرآن شریف کا اور معتبر ند ہب اور رائج قول کے درست نہیں ہے اور قول ضعیف کمزور ومرجوح کا اعتبار جیس ہے۔

بہر حال احتیاط اسمیس ہے کہ ایسے مختلف فید مسائل میں احتیاط کی جائے اور غیر عربی کوترک کیا جائے باتی جوکوئی جبیسا کرے اسکی رائے ہے، دوسروں پر ججت نہیں ہے۔ (فآوی و رالعدوم ۵۳ نے الے بحوالہ عمد ۃ الرعایة ص۲۳۲ج ۱)

قرآن مجیداورخطبه دونوں کا اصلی مقصدایک بی ہے چنانچہ خطبہ کوقر آن مجید میں فراللہ فرمایا ہے، بہی لفظ ذکر ،قرآن کیلئے فرمایا الناسحین نیز لینا اللہ کو اللح بلکہ قرآن شریف کیلئے ذکری بمعنی تذکر بھی ہے۔ ان ہوالا دکوی للعلمین ،پس اگر لفظ ذکراس بردال ہے کہ اس سے لوگوں کوان کی زبان میں تسیحت کی جائے تو جا ہے کہ قرآن شریف کی جگہ بھی یااس کیسا تھ نماز میں حاضرین کی زبان میں ترجمہ پڑھا جائے بلکہ لفظ ذکری اس پر گیا وہ دلالت کرتا ہے۔

اوراگرق آن شریف سے تفہیم ناس (لوگول کو مجھان) کو خارج نمی زکیسا تھے مخصوص کیاجائے اونماز میں محض تلاوت کا حکم کیاجائے تو خطبہ سے تفہیم ناس کو بھی خارج ہیئت خطبہ کہاجائے (لیعنی خطبہ کو بھی تلاوت کی طرح کیاجائے)

اور پھر لوگول کے مجھانے کو حضرات صیب رضوان اللہ علیہم اجمعین ہم ہے زیادہ جانتے تھے اور روم وفارس اس وفت فتح ہو چکا تھا اور حضرات سیابہ میں انکی زبانوں کے جانتے والیوں کے جانبے والیوں کے جانبے والیوں کے جانبے والیوں ہوجود ہتے ۔ پھر کی وجہ ہے کہ اس وفت نہیں کیا ؟ پھرا گرخطبہ سننے والیوں میں آٹھ دس زبانوں والے ہول تو کیا خطیب کیلئے میشرط ہوگی کہ وہ سب زبانوں کا ماہر ہو؟ اگر نہیں تو پھر دوسری زبان والول کی کیار عایت ہوئی ؟ (امداد الفتاوی ص کے 13 نیا)

#### احکام شریعت کا دارومدار نحمده ونصلی علی رسوله (لګریم

امالحد

(۱) پیامراتو سب کے نزویک مسلمہ ہے کہ احکام شریعت کا دارو مدار کتاب اللہ وسنت مسول الشکیف اور اجماع است، پھر عمل صحابہ و تا بعین اور قیاس سے پر ہے کی روائ پڑ بیں خواہ کتنا ہی قدیم ہو، بس خطبہ کے معاملہ میں روائ ہے کوئی تھم ٹابت ند ہوگا، جب تک وہ اُصول شریعت ہے مو ید نہ ہو۔ خطبہ کی ارائے ہے ہی قرآن کریم نے وہ فساسعو االمی ذکو اللّه ﴾ اللّه یہ سے اشارہ قرمایا ہے۔ بس جبحہ قرآن کریم نے خطبہ کو افظ ذکر ہے تعبیر فرمایا تو ٹابت ہوا کہ خطبہ کی حقیقت صرف ذکر اللہ ہے۔ بس جبحہ قرآن کریم نے خطبہ کو افظ ذکر ہے تعبیر فرمایا تو ٹابت ہوا کہ خطبہ کی حقیقت صرف ذکر اللہ ہے۔ حنی میں سامعین کی تفہیم یا عدم تفہیم ( یعنی شنے والوں کا مجھنایا نہ جب اُن کا کوئی وطن نہیں ہے۔ حنی میں سامعین کی تفہیم یا عدم تفہیم ( یعنی شین میں خطبہ کی حقیقت صرف ذکر اللہ ہا اللہ ہے نیادہ والم بین کی خیقات کے خیل ہو اور فتہا اساف صالحین کی تحقیقات کے خلاف ہے۔

قرآن کریم کے بعد ججت شرعیہ سنت اوراسوہ رسول المتعافیقة ہے اور خطیہ کے

بارے میں آپ نفیجہ کی سنت مواظبہ (جینگی) یہ ہے کہ آپ دیا ہے۔ جمیشہ عربی بان میں خطبہ دیا بھی کھی دوسری زبان میں شخو دخطبہ دیا نہ کس ہے داوایا نہ ترجمہ کرایا یہ دوسری زبان میں نہ خودخطبہ دیا نہ کس ہے داوایا نہ ترجمہ کرایا یہ دوسری زبان میں نہ خودخطبہ دیا نہ کس ہے داوایا نہ ترجمہ کرایا یہ میں لیا

حضو هلی کی برسنت کا اتباع جمعه وصاً عبادات میں ضروری ہے۔لہذا دوسری دلیل

ہے بھی خطبہ خالص عربی ہی میں ہونا جا ہے۔

(۲) حضو و التهائج كى سنت كے بعد طریقہ صحابہ وسنت خلفاء راشدین واجهائ صحابہ و تابعین سے بھی یہ بی فابت ہے كہان حضرات نے بمیشہ خطبہ خالص عربی میں دیا ہے بھی و تابعین سے بھی زبان میں خطبہ نبیں و یا جب بھی تحمی زبان میں خطبہ نبیں و یا جب بھی آب کسی مجمی زبان سے واقف حضرات بھی موجود ہے۔ ایس ان سب حضرات نے طرز ممل سے بھی مہی وہ وہ سے ان سب حضرات نے طرز ممل سے بھی مہی وہ وہ ہے۔

(٣) اور جب خلفاء راشدین کے زمانے میں ہمیشہ خطبہ عربی زبان میں ہوتارہا، یاو جود ضرورت تبلیغ واحکام مجمی زبان اختیار نہ کی گئی اور کسی صی بی نے ان کے طرز عمل پر اعتراض بھی نہیں کیا۔ تواب اجمار است ( یعنی اجماع صحابہ ) ہے بھی ٹابت ہوا کہ خطبہ کی زبان محر بی ہونی جا ہے۔

(۳) میتوسب کوشلیم ہے کہ سنت مؤکدہ چھوڑنے ہے کراہت تحریمی پیداہوجاتی ہے اور سنت مؤکدہ کی تعریف یہ ہے کہ'' جس کام کوحضو پیلی نے ہمیشہ کیا ہو،لیکن اتفا قانم بھی

چھوڑ بھی ویا ہو،ایہ کام سنت مؤکدہ ہے'۔

اب طائی ہے کہ آپ بھی جھوڑا۔ پس خطبہ کا خالص عربی ہونا سنت مؤکدہ ہوا، جس کے ایس کہ اتفاقاً بھی بھی جھوڑا۔ پس خطبہ کا خالص عربی ہونا سنت مؤکدہ ہوا، جس کے چھوڑ نے ہے کران ہت تحر کی بیدا ہوگی لہذا نیرع بی میں خطبہ جائز نہ ہاگا۔ پھرکسی مکروہ تحریبی کام پر اصرار کرنا اور بار بار اسکا ارتکاب کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا اُردونٹر یا نظم میں خطبہ پڑھے کارواج ہوگیا ہے۔ اس غاط رواج کو بند کرنا اور رسول ایڈیڈیسی کی سنت عالیہ متبرکہ کو جاری کرنا ہوا ہی کرنا ہوا ہوگی ہے۔

(۵) کتاب دسنت کے بعد فقہاء سلف کی تصریحات بھی اس پر در ات کر تی ہیں کہ فطبہ
 عربی میں ہونا جا ہے۔ (خطبات جمعہ دعیدین از ہس ۳۱ تا ۳۳ ہفتی ابوالنا صرعبیدی مظاہری)

# خطبه كااصلى مقصد

سوال پیداہوتا ہے جب مخاطب سیجھتے نہیں تو پھر خطبہ عربی میں پڑھنے ہے کیا فائدہ ؟ اور جب بید ثابت ، وگیا کہ خطبہ جعہ کا مقصوداصلی وعظ و تذکیر نہیں بلکہ ذکرالتہ اورا کیک عبادت ہے۔ اورا کیک جماعت فقہاء سی وجہ سے اس کو دور کعتوں کا قائم مقام کہتی ہے تواب بیسوال سرے منقطع ہوگیا کہ جب مخاطب عربی عبارت کو سمجھتے نہیں تو عربی میں خطبہ پڑھنے ہے کیا فائدہ ؟

کیونکداگریسوال خطبہ پر عائدہ وگاتو پھرصرف خطبہ پر شدر ہے گابلکہ نماز اور قرات قرآن اور اذان واقا مت اور تکبیرات نماز وغیرہ سب پر بہی سوال عائد ہوجائے گا۔ بلک قرآت قرآن پر بہنبت خطبہ نے زیادہ جسپال ہوتا ہے کیونکہ قرآن جبید کی غرض وغایت تواول ہے آخر تک ہدایت ہے اور بھر اذان واقا مت اخرتک ہدایت ہے اور بھی ادان واقا مت اور تکبیرات جن کا مقصد محض اوگوں کو جمع کرنا یا سی خاص عمل کا اطلان کرنا ہے، یہاں بھی یہ موال خطبہ کی نسبت زیادہ ون حت کیساتھ عائد ہوگا کہ ''تی علی الصلوق ، جی عی الصلوق ،' کوکون جانتا ہے۔ ''نماز کوچلو'' کی آواز و بنی چاہئے ۔ یا کم از جمہ کر دینا چاہئے ۔ اور اگریشہ کیا جانتا ہے۔ کہ اذان کے تو کلمات مقررہ جیں ،ایک اصطلاح کی ہوگئی ہے باوجود معانی نہ توجیعے کے جائے کہ اذان حاصل ہو تو تھے۔ اس سے اعلان کا مقصد حاصل ہوج تا ہو تھے ہم سے تو تھے۔ ان سے اعلان کا مقصد حاصل ہوج تا ہو تھے ہم سے باقی تھے۔ ان الفاظ کا کہنا ہی مضول ہوگا ایکن غالباکوئی جھود ارسلمان اس کو تجویز نہ کرے گا کہنماز قرآت و تکبیرات کے مضول ہوگا ایکن غالباکوئی جھود اسلامیہ اذان اور اقامت وغیرہ کو اُردو یا دوسری ملکی ساتھ اوراسی طرح تمام شعائر اسلامیہ اذان اور اقامت وغیرہ کواردو یا دوسری ملکی ماتوں میں پڑھا جایا کرے۔ نہا توں میں پڑھا جایا کرے۔

بلکہ سب جائے ہیں کہ قرآن شریف کی اسٹی غرض اگر چہ بلیج احکام ہی ہے لیکن نماز میں اس کے پڑھنے کی غرض اصلی ہے بیس ہے بلکہ دہاں صرف ادائیگی عبادت اور ذکر اللہ مقصود ہے اور مماز میں اسی حیثیت سے قرآن کی قرآت کی جاتی ہے تبلیخ اور وعظ مقصور نہیں موتا اور اگر حاصل ہوجائے تو وہ مشمنا ہے۔ ٹھیک اس طرح خطبہ جمعہ کو مجھنا چاہئے کہ اس کا مقصد اصلی ذکر وعبادت ہے اور وعظ ولیسے حت جو خطبہ بیس ہے بیعا ہی حاصل ہوجائے تو بہتر ہے ورنہ کوئی حرج نہیں قرآن کی قرآت آور تکبیرات واذان وغیرہ کی طرح خطبہ جمعہ کو بھی خالص عربی بیٹ میں بڑھنا چاہئے۔ دوسری زبان بیس پڑھنا یا عربی بیس بڑھ کرتر جمہ کرنا خلاف سنت بلکہ بدعت و ناجا کڑ ہے اور صاحبین کے قول برنماز جمعہ ہی اوانہیں ہوگ۔ (خطبات جمعہ وعمیدین بزبان عربی جس برجی کے اور کی مولا نامح شفیع مفتی اعظم پاکتان)

خطبہ قر اُت کی طرح ہے

بہ خطبہ کی حقیقت کا بیان ہے لیکن اس کی وجہ ہے مخاطبین کی زبان کا اختیار کر نالا زم نہیں ہے۔ بھلا بتلائے توسمی کہ جب حاضرین جمعہ مختلف زبا نیس بولنے والے ہوں تو اس وقت بے جارہ خطیب کیاسبیل اختیار کریگا؟

اسکے علاوہ قرآن پاک کے متعمق ارشادر بانی ہے کہ 'و انسہ لئنہ کو ہ للمتقین'' (اور بلاشبہ قرآن متقبوں کیسئے نصیحت ہے) اور' ان فی ذلک لذکری'' وغیرہ وغیرہ بے شارآیات ہیں تو پھر جب قرآن وعظ ونصیحت ہے اسلئے نماز میں مجمی مقامی غیر زبانوں میں قرائت کرنے کی اجازت دے دی جائیگی؟

مسئلہ کی (حقیقی) وجہ رہے کہ خطبہ قرائت کی طرح تعبدی تھم ہے، لہذااس میں نقل کی انتاع لازم ہے ورنہ صحابہ ہے، جب اُنہوں نے فارس فتح کیااور وہاں جمعہ قائم کیااس وقت وہاں فارس زبان میں خطبہ دینا ثابت ہوتالیکن کسی صحابی سے بیمنقول نہیں ہے پس اس وقت معاملہ ہر ماہر کیلئے ظاہر ہے۔ (امدادالفتاوی جدیدہ شر ۲۵۲جا)

# اگرخطبہ مقامی زبان میں ہونے لگے نوگری محفل کے سوال چھ نہ ہوگا

سوال: سامعین عمو ما چونکه عربی زبان نہیں سمجھتے ،اسلئے خطبہ جمعہ اُردو میں پڑھنا چاہئے اور نثر کی بہنسیت نظم زیادہ مؤثر ہوتی ہےاسلئے نظم زیادہ مناسب ہے۔ شرعاً بیرجا رَزہے یانہیں؟ جواب: جمعہ کا خطبہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ استے خاص فاص احکامات ، خاص خاص لواز مات اور مخصوص شرطیں جیں ، وہ عام وعظوں اور تقریروں کی طرح سے نہیں کہ برز بان میں جس طرح سے جائے کہد دیا جائے۔ اسکی خصوصیت کے متعلق شریعت کے قطعی املانات موجود ہیں۔ حضرات فقیم ء کا فیصلہ ہے کہ جوافعال و ترکات نماز کی حالت میں ممنوع ہیں خطبہ میں خطبہ میں جس حسام کا جین خطبہ میں خطبہ میں جس معین خطبہ کیلئے اس وقت کھانا، جینا ، بولنا ، یہاں تک کہ سلام کا جواب و بینا اور ذکر و تنہ جی جڑھنا ہی جہ کر نہیں ۔ اس طرح کی قیودات بتاری جیں کہ خطبہ کی مجلس صرف وعظ و تز کیر نہیں بلکہ اپنی خصوصیات کے لحاظ ہے نہ ذکی طرح ہے۔

پس بینیں ہوسکتا ۔ نمازی شرطین کسی محدث طریقے سے غیر عربی زبان سے اواکی جائے ۔ حجاز کے منی طب عربی نیاسئے خطبہ ہی سے وعظ اور تذکیر کا بھی کام لیا جاتا تھا الیکن اگر غیر عرب عربی بجھ کے تو انکی خاطر خطبہ کی شرعی زبان نہیں چھوڑی جاسکتی ۔ وعظ ولئے چھے تو انکی خاطر خطبہ کی شرعی زبان نہیں چھوڑی جاسکتی ۔ وعظ ولئے چھے تا ور مرے وقتول بیں بھی ہو تکتی ہے ۔ صحابہ کرام کا بلاد بجم ولئے جسے اور تفہیم خطبہ کے سوائے ووسرے وقتول بیں بھی ہو تکتی ہے ۔ صحابہ کرام کی ایل دہ جم الک کی میں آنا ہوا گرکسی ایک واقعہ سے بھی یہ تا ہے نہیں کہ ان ممالک والوں کی خاطر جمعہ کے خطبہ کی زبان بدلی گئی ہو۔

ای خصوصیت کے سلسد میں خطبہ کا اختصار بھی ہے۔ لیعنی مختصر بونا بھناف احادیث میں صراحت کیسا تھے موجودہ وسعت میں مراحت کیسا تھے موجودہ جہاں تک بھی ہوخطبہ کوخضر کرنا جائے ،اگر موجودہ وسعت نظم ونٹر کو قبول کرنیا جائے اواس تر طصلوۃ کی حقیقت ایک دو اُصند کی گرمی محفل کے سوا پھھ نہ مرب کی ،لہذ اجمعہ کا خطبہ خانص عربی زبان میں اور مختصر وجائے الفاظ میں ہونا چاہئے۔ آردہ یا کسی اور دوسری زبان میں اگر بجھ کہنا ہوتو نمازے وارغ ہوئے کے بحد کے۔

( فَيْ وَكُلُ دَارِ العَلُومِ مِنْ ١٦٩ يْ ٤ بِحُوالْ يُسبويُ مُصفَى صِمْ ١٥ يْ ١ )

(مطلب یہ بے کہ قاباف سنت ہونے کے ملاوہ آئر خطبہ کو مقامی زبان میں پڑھنے کی اجازت وے دی جب کے قوب مساجد میں جمعہ کے دن غیر متعین خطبہ کا سب سے بڑا یہ نقصان ہوگا کہ خطیب کسی خاص تقریر کا پابند ہوگانہیں تو خطبہ میں سیاسی وغیر سیاسی اور آپس کے اختلاف کا بھی ذکر کرے گا۔ کسی ایک کی حمایت کی طرف ماکل ہونا ہی جبلس میں (خطبہ کے اختلاف کا بھی ذکر کرے گا۔ کسی ایک کی حمایت کی طرف ماکل ہونا ہی جبلس میں (خطبہ

کے وفت ) گر ہ گر می ہوکر جنگ وجدال شروع ہوگا اور خطیب صاحب جمعہ کی نماز کا انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے اورنماز جمعہ کی جو شمیس (آپس میں اتحاد وغیر و) مذکور ہوئی میں ان کا مقصد بھی فوت ہوجا بیگا۔احقر محمد رفعت قاتمی عفاائقہ عنہ )

### خطبه جمعه سے بل وعظ

مامر( ومصلياً .

موضوہ ت کبیرصفی۔ ۲۰ کی روایت ہے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت تمیم رضی اللہ عنہ نے حضرت تمیم داری رہنی اللہ عنہ ہے بار بار ورخواست کرنے پر جمعہ کی نماز سے پہلے وعظ کی اجازت وے وکھی اور وہ وعظ فر مایا کرتے تھے اور خطیب کی آمد پر و مظفتم کر دیا کرتے تھے۔ اگر جمعہ کی نماز کے بعد مجمع تھہم جایا کرے تو اس وقت وعظ کہد یا جایا کرے ورنہ جمعہ ہے بل وعظ کہد یا جائے اور سامعین آکرشریک وعظ ہوت رہیں اور خطبہ ہے دی منٹ جمعہ عین آکرشریک وعظ ہوت رہیں اور خطبہ ہے دی منٹ مہلے وعظ ختم کر دیا جائے اور سب لوگ سنتیں پڑھ لیا کریں۔ اس صورت میں سنتوں میں بھی حلل نہیں آئیگا اور وعظ بھی ہو جایا کریگا۔ یا سنتیں مکان پر پڑھ کرآ کیس تو زیادہ بہتر ہے۔ حلل نہیں آئیگا اور وعظ بھی ہو جایا کریگا۔ یا سنتیں مکان پر پڑھ کرآ کیس تو زیادہ بہتر ہے۔

اذانِ اول ہوجانے اور سنتیں اداکرنے کیلئے وقت چھوڑ کرخطبہ کی اذان سے پہلے اگر پچھ ضروری ہاتیں مسلمانوں کو مقامی زبان میں سنادی جا کیں تو مضا کفتہ ہیں۔لوگوں کو خیال رکھنا چا ہے کہ سنتیں بڑھ کرفارغ ہوجایا کریں یا بیجدہ جگہ میں سنتیں ادا کرلیا کریں۔ خیال رکھنا چا ہے کہ شنتیں ادا کرلیا کریں۔ میں اور کھنا چا ہے۔

خطبہ سے پہلے بیان کر نابد ون حرج کے جائز ہے گراس کولازم قرار نددیا جائے بھی کردیا جائے بھی ترک بھی کردیا جائے ، تا کہ لوگ ضروری نہ بیجھنے لگیس بیان مختفر ہواورا سے وقت ختم کردیا جائے کہ خطبہ کی اذان سے پہلے چار سنتیں پڑھی جائیس ۔ پھر جمعہ کا خطبہ بھی مختفر ہونا چاہئے تا کہ لوگ اُ کتا نہ جا کیں اور سنت بھی بہی ہے کہ خطبہ پختفر ہو ( فروی رجمیہ ص ۲۲۱ ج) والے ہے تا کہ لوگ اُ کتا مت می زبان میں بیان یا تقریر کی اجازت و ہے لیکن یا بندی شرکی ج ئے تا کہ عوام اس کوضروری یا خطبہ کی طرح لازم نہ بچھنے لگیں اور تین خطبہ نہ خیال کریں کیونکہ بعض جگہ

اس بیان وتقر بر کو بھی خطبہ ہی ہو گئے ہیں۔لہذا سمجھا بھی دیا جائے کہ بیاصل خطبہ ہیں ہے۔ (محدرفعت قائمی عفواللہ عنہ)

# وعظ کیلئے دویا تیں ضروری ہیں

اس کے متعلق کئی مرتبہ لکھ چکا ہوں کہ اگر خطیب مق می زبان میں خطبہ کی اذان سے پہلے لوگوں کو وقتی ضروریات اسلامیہ سنا دیا کرے۔ پھر خطبہ کی اذان کہدوا کہ عربی زبان میں بھندر ادائیگی فرضیت خطبہ پڑھ دیا کرے تو مضا کقہ نہیں، تا کہ ضرورت تذکیر بھی پوری ہوجائے اور خطبہ کی ہمیئت مسنونہ متوارثہ بھی پوری طرح محفوظ رہے۔ بھندرضرورت عربی میں زیاوہ سے زیاوہ یا نج چے منٹ (دونول خطبول کیلئے) کائی ہوگے۔

مگر خطبه کی ۱ فران سے پہلے مقامی زبان میں تذکیر (وعظ) کیلئے دوبا تیں لازم ہیں۔ اول: لوگ اس دفت اس مقام پر سنتیں نہ پڑھتے ہوں بلکہ کوئی علیحدہ جاکہ سنتیں پڑھنے کیلئے ہو۔

دوسرے: بیلوگ اس تقریر کورغبت سے منیل کیونکہ میکٹس ایک منطوعا نفعل ہے۔ بیفرض خطبہ بیس ہے کہ کوئی راضی ہویا نہ ہووہ پڑھا جائیگا۔

نیز ال تقریر میں صرف وہی با تیں بیان کی جائیں جن کا ندہبی لحاظ ہے بیان کرنا ضروری ہو ہتقریر میں طعن دشنیج وغیرہ ہرگزنہ ہونی جائے کہاس ہے آپس میں اختلا فات اور بعض دعنا دیپدا ہوگا۔ ( کفایت المفتی ہم، ۳۳۴ج ۳۳)

# خطبهاور صحابية كاعمل

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم ،ایران ،روم ،جبش وغیر و مما لک میں وہاں کی زبان جائے ہے باوجود خطبہ عمر نی سے رہے، وہ اسلام کا ابتدائی زبانہ تھا، کثرت سے نومسلم سے اوروہ لوگ دویر حاضر کے لوگول کی بہ نسبت تعلیم وتبیخ کے زیادہ حاجمتند تھے، کیونکہ اس زمانہ میں شاخبارات در سائل تھے، نہ مطالع اور چھا پہ خانے تھے،نشر واشاعت کا طریقہ وعظ اور خطبہ ہی تھا اس کے باوجود سامین کی زبان میں ایک باربھی خطبہ نہیں پڑھا گیا جیسا کہ

حضرت شاہ ولی القدمحدث دہلوی رحمۃ القدعلیے فرماتے ہیں کہ خطبہ خالص عربی زبان ہیں ہوتا ضروری ہے کیونکہ شرق سے مغرب تک سب مسلمان ہمیشر عربی میں خطبہ پڑھتے رہے جبکہ سننے والے عجمی لیعنی غیر عرب تھے جوزبان عربی ہیں جانتے تھے ۔ (مصفی شرح مؤطاہ ص۱۵۱۶)

# خطبہ وعظ وتقریر کی طرح نہیں ہے

أردو میں خطبہ کا سوال عمو ما اسلیئے پیدا ہوتا ہے کہ خطبہ کو وعظ اور تقریر سیجھ لیا جاتا ہے لیکن حقیقت میں ہیں ہے،اگر خطبہ محض وعظ اور تقریر ہوتا توا کے لیے وہ شرطیس نہ ہوتیں جو حضرات فقہاء نے تحریر فرمائی ہیں ۔مثلاً :۔

(۱) خطبہ جمعہ، جمعہ کے وقت بیمنی زوال کے بعد ہوتا ضروری ہے، اگر زوال سے پہلے خطبہ پڑھ لیا گیا تو وہ غیر معتبر ہوگا اس کا اعادہ ضروری ہوگا۔ اگر خطبہ صرف وعظ وقعیحت ہوتا تو زوال سے پہلے بلکہ خاص زوال کے وقت بھی جائز ہوتا، اس کے لوٹا نے کا تھم ندویا جاتا۔ (۲) خطبہ نماز سے پہلے پڑھنا شرط ہے اگر جمعہ کی نماز کے بعد خطبہ پڑھا گیا تو جمعہ کی نماز ادانہ ہوگی۔ وہ بارہ خطبہ کیس تھ پڑھنی ضروری ہوگی، اگر خطبہ کا مقصد صرف وعظ ہوتا تو وہ نماز کے بعد پڑھنے سے بھی بورا ہوسکتا تھا۔

(۳) خطبہ کے وفت مردوں کا ہونا ضروری ہے آگر فقط تورتوں کے سامنے خطبہ پڑھا گیا تووہ ناکا فی ہوگا،مردوں کے آنے کے بعد خطبہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔

(۴) شورشغب یا کسی اور وجہ سے سامعین من نہ سیس خطبہ پڑھا جائے گا اور و وخطبہ معتبر ہوگا۔

(۵) اگرحاض بن سہی بہرے ہول یاسب سور ہے ہول تب بھی خطبہ پڑھناضروری ہے ،اگر اس حال بین خطبہ نہ پڑھا گیا توجمعہ کی نماز سیجے ،اگر اس حال بین خطبہ نہ پڑھا گیا توجمعہ کی نماز سیجے ،اگر اس حال بین خطبہ نہ پڑھا گیا توجمعہ کی نماز سیجے ،اگر اس حال بین خطبہ نہ پڑھا گیا توجمعہ کی نماز سیجے ،ا

(۲) خطبہ کے وقت اگر سامعین سب علماء وفضلاء ہوں ،کوئی بھی جابل نہ ہوتہ بھی خطبہ پڑھا جائے گا ورنہ نماز جمعہ سجے نہ ہوگ ۔اگر خطبہ کا اصلی مقصد صرف وعظ وفصیحت ہی ہوتا تو معزات علماء کے سامنے اس کی ضرورت نہیں تھی نماز بغیر خطبہ کے درست ہوجاتی ۔ معزات علماء کے سامنے اس کی ضرورت نہیں تھی نماز بغیر خطبہ کے درست ہوجاتی ۔ اس طرح کے احکام وشرائط ہے بہی معلوم ہوتا ہے کہ خطبہ کی اصل حقیقت و کرائند

ہے، البتہ وہ سرے درجہ ٹیے۔ س کا مقصد وعظ وقلہ کیربھی ہے، لہذا تکہیرتج بیمہ، ثناء، تعوذت مید، تخمید ، تشہید ، دروو، دی وقنوت و فیرہ کے ما نشد خطبہ بھی عربی میں ہڑھنا چاہئے اگر عربی میں خطبہ بھی میں ہڑھنا تا ہے۔ قرارت بھی خطبہ بھی میں آیا ، تو نماز میں جو کچھ ہڑھا جا تا ہے وہ بھی کہاں تمجھ میں آتا ہے۔ قرارت بھی جم کہاں تمجھ میں آتا ہے۔ قرارت بھی ہم کہاں تمجھ سکتے ہیں؟

تو کیاان تمام کوارد و کا جامہ پہنایا جائے؟

اس مرسٰ کا انسی مداج کیا ہے کہ عربی اتنی سیکھ لی جائے کہ خطبہ وغیرہ کا مطلب سمجھ سکیس یعبادت کی صورت سنخ ( بگاڑنا ) کرنا ہیاس کا علاج نہیں ہے ( فناوی رحیمیہ ہص۲۲۹ج ۱ )

عربی خطبہ ہے اسلامی اشحاد کی حفاظت ہے

عربی : بان میں خطبہ کی اہم مصلحت اسلامی انتحاد کی حفاظت بھی ہے، مسلمان ونیا کے کسی گوشہ میں پہو ہی جائے اس کو دوسر کی عبادت کے مثل خطبہ میں بھی بیٹے سوک نہ ہو کہ وہ اجنبی اورغریب الوطن ہے۔ اگر ہرجگہ دہاں کی مادری اورمکی زبان میں خطبہ بیڑھا جائےگا۔ تو ایک مسلمان کو دوسر سے ملک میں عبادات کے سلسلہ میں بھی غربت اور اجنبیت محسوس ہوگ، وہ ایک مسلمان کو دوسر سے ملک میں عبادات کے سلسلہ میں بھی غربت اور اجنبیت محسوس ہوگ، وہ نہ اس کو ہم سے گااور اس طرح اسلامی انتحاد بیارہ پارہ ہو کررہ جائےگا۔ عربی کیساتھ اُردو ترجمہ کرنا بھی مفید نہیں ہے کیونکہ سامعین مختلف ممالک وزبان عمل کے دزبان کے لوگ ہوتے ہیں۔ کس کس کی زبان میں ترجمہ کیا جائےگا؟ نیز اس طرح ترجمہ کرنے میں طوالت ہوتی ہوتی ہے اور خطبہ میں اس طرح طوالت خلاف سنت اور اکر وہ ہے۔

عبدنبوي فيسله اورخطبه جمعه

جس طرح آئے تبدیغ حکام اور اس کی تعلیم واشاعت کی حاجت ہے اس وقت (عبد منوی حقیقیہ میں) اس نے زیادہ تھی کیونکہ اب تو کتب ورسائل ہر توم کی زبان میں ہزار ہا موجود ہیں۔اس وقت سسلہ طباعت وتصنیف ہالکل نہ تھا۔ نیز ریکھی نہ تھ کہ حضور پر نوریا کیسے موجود ہیں۔اس وقت سسلہ طباعت وتصنیف ہالکل نہ تھا۔ نیز ریکھی نہ تھ کہ حضور پر نوریا کیسے

میں با دہم میں داخل ہوئے اور ذنیا کا کوئی کوشہ نہ چھوڑا، جہاں اسلام کا کلمہ بیس پہنچادیا اور شعائر اسلام ، نماز جمعہ وغیرہ قائم نہیں کردیئے۔ان حضرات کے خطبے تاریخ کی کہ بوں میں آج بھی بھی بالفاظہ نہ کورو مدون ہیں ، ان میں سے کسی ایک نے بھی بھی بھی بااو مجم میں ایپ خاطبین کی مکی زبان میں خطبہ نہیں دیا، حالا نکہ وہ ابتداء فتح واسلامی تعلیمات کی اشاعت کا بالکال ابتدائی زمانہ تھا جبکہ تمام لوگ جبین ایک ایک ہے کہیں زیادہ ہے۔

، بہاں پیشبہ نہ ہو کہ ان کو عجمی زبان سے واقفیت نہ تھے۔ کیونکہ بہت سے صحابہ گا جمی زبانوں فارس یا رومی یا حبشی وغیرہ سے واقف ہونا بلکہ بخو لی تقریر کرسکنا ان کی سوانح اور تذکروں میں بصراحت ندگور ہے۔

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عندے متعلق تابت ہے کہ وہ بہت ی محتنف زبانیں جائے تھے اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عند روم کے باشندے تھے، ای طرح بہت ہے معاوہ اگر معانی بہت ہے صحابہ جی کی موری زبانیں عربی کے علاوہ دوسری تھیں۔ س کے علاوہ اگر معانی خطبہ کو جمیوں کے علم میں لانا خطبہ کے وقت ہی ضروری سمجہا ہوتا اور خطبہ کا مقصد صرف تبلیغ بی ہوتی تو جوسوال آج کیا جاتا ہے کہ خطبہ عربی میں پڑھنے کے بعداس کا ترجمہ اُردویا کسی مکلی زبان میں کردیا جات کیا ہے۔ اس وقت مکسن نہ تھی؟ جیسا کہ دوسری ملکی وسیای ضرورتوں کے نہاں میں اُس میں میں کردیا جاتا ہے کہ علیہ بیاس رضی کے جسمو یہ میں میں کے عمورت عبداللہ بن عباس رضی

اللہ تق کی عنہ نے ایک مستقل تر جمان انہیں ضرورتوں کیلئے اینے پاس رکھاتھا ( بخاری ہیں موجود ہے) کیکن اس کے باوجود نہ حضرت ابن عبس سے نہ سی دوسرے صحابی ہے یہ غیر عربی زبان ہیں خطبہ دیتا یا خطبہ کا تر جمہ کرانا یا خود کرنا ہالکل منقول نہیں اس تفصیل ہے معلوم ہوگیا کہ خطبہ کیلئے سنت یہ بی ہے کہ وہ صرف عربی زبان ہیں پڑھاجائے اورضرورت کے وقت بھی اس کا ترجمہ وغیرہ نہ کیا جائے۔ ( خطبات جمعہ وعیدین ہیں اس کا ترجمہ وغیرہ نہ کیا جائے۔ ( خطبات جمعہ وعیدین ہیں ہیں اس کا تا ۱۲ تا ۲۴)

#### خطبہ جمعہ وعیدین میں فرق ہے

(۱) خطبه عیدین جمعه کی طرح نماز کیلئے شرط نہیں بلکہ بغیر خطبہ بھی نماز عیدین صحیح ہوجاتی ہے۔

(۲) خطبہ عیدین فرض وواجب نہیں بلکہ سنت ہے۔

(۳) خطبه میدین بعدنماز میدیژها جا تاہے۔

علامہ شامی رحمتہ القدعلیہ کے الفاظ یہ جیں گہ' فرق درمیان خطبہ جمعہ وعمیدین کے بیہ ہے کہ خطبہ علیہ بہت وعمیدین کے بیہ کہ خطبہ علیہ بین میں خطبہ بین میں ہوجا میگی اگر خیدین میں بالکل خطبہ نہ جا جائے تو نما زصیح ہوجا میگی اگر چہترک سنت کے آنہ گار ہوجا میگی داسی طرح نمازے پہلے خطبہ پڑھنے میں خلاف سنت کا گن و ہوگا مگر نماز ورست ہوجا میگی۔

اُمور مذکورہ پر نظر کرتے ہوئے اگر خطبہ عیدین میں عربی خطبہ پڑھ کر اُردو(یا مقامی زبان میں) ترجمہ سنا دیا جائے تو کوئی مضا لقہ نہیں کیونکہ اول تو اس خطبہ کی وہ شان مہیں کہ شرط نماز یا دور گعت کے قائم مقام ہو۔ دوسرے چونکہ خطبہ عیدین نماز کے بعد ہماتا ہے توجب خصبہ عربی نے فراغت ہوگی تو نماز عیداور اس کی سنت ادا ہوگی۔ اب خالی وقت ہے اس میں اجور تبدیغ احکام کے ترجمہ سنادیں قوکوئی مضا نقہ نہیں اور تطویل خطبہ بھی لازم نہیں آتا کیونکہ ترجمہ کے وقت اگرکوئی خبض جانا جا ہے تو کوئی مربی شرعی ان پر عا کہ نہیں ہوتا ہخلاف خطبہ جمعہ کے کہ وہاں ابھی تک نماز نہیں ہوئی ، نماز کا انتظار لامحالہ ضروری ہوتا ہخلاف خطبہ جمعہ کے کہ وہاں ابھی تک نماز نہیں ہوئی ، نماز کا انتظار لامحالہ ضروری ہوتا ہے۔ (خلاصہ 'الانجوبہ نی عربیہ' ازمفتی محمد شفیج''

خطبه كاعام حل

جمعہ کی نماز میں مسلمانوں کے اجتماع عظیم اور اظہار شوکت اسلامیہ کو ہڑا دخل ہے۔ اجتماع عظیم اور اظہار شوکت اسلامیہ کو ہڑا دخل ہے۔ اجتماع عظیم کے سامنے خطبہ دینے کا مقصدان کی دینی ، اجتماع ضرورتوں کورفع کرنا اور ان کے متعلق احکام اسلامیہ کی تبلیغ کرنا ، ایک جم غفیر کا اجتماعی حیثیت ہے رب العالمین کی بارگاہ معلی میں سریہ جود ہونا ہے۔ بارگاہ معلی میں سریہ جود ہونا ہے۔

ایک خطبہ ہمیشہ کیلے متعین کرلینا اور ہر جمعہ کو وہی بڑھ وینا اگر چہ فرضیت کو بورا کرویتا ہے۔ نیکن خطبہ ہمیشہ کیلے متعین کرلینا اور ہر جمعہ کو وہی بڑھ وینا اگر چہ فرضیا ہوں جا کہ واشعار بڑھنا غیر ضروری یا تیں کرنا ،عربی نثر کے سوااور کی طرح خطبہ پڑھن بھی سنت قدیمہ متوارثہ کے خلاف ہے۔ بہتر صورت یہ کے کہ اذان خطبہ سے پہلے مقامی زبان میں تمام ضروری یا تیں بیان کردی جا کیں جن میں مسائل بھی ہوں اور دوسری ضروری یا تیں بھی ہوں ،اس کے بعد خطبہ کی اذان مواورزیا وہ سے زیادہ پانچ منٹ میں دونوں خطبہ کی اذان مواورزیا دہ سے زیادہ پانچ منٹ میں دونوں خطبہ خالص عربی زبان میں اواکر لیے جا کیں ،اس میں ضرورت بھی پوری ہوجا گیگی اور خطبہ کی وضع مسنون بھی قائم رہے ، اواکر لیے جا کیں ،اس میں ضرورت بھی پوری ہوجا گیگی اور خطبہ کی وضع مسنون بھی قائم رہے ،

لوگوں کو وقتی ضرور بات اور ضروری مسائل ہے آگاہ تو کر دیا جائے کیکن تطویل نہ کی جائے تھوڑ اساوقت جو قابل ہر داشت ہواس میں صرف کیا جائے۔

( كفايت المفتى جمي ٢١٩ ج٣)

تفہیم کی ضرورت ہے انکار ہیں کیکن طریقہ ما تو رہ کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ (کفایت المفعی ہے ۳۲ جس

خطیب پر میدلازم جین کرمامعین کوسمجھ نے کیلئے غیر عربی ہیں خطبہ پڑھے۔ بیرتو سامعین لینی سننے دالوں کی کمزوری ہے کہ عربی زبان سے نابلد ہیں۔ (کلایت المفتی ہیں ۱۳۶۳)

راگر کسی کے پاس حکومت وفت یا کسی اور کے باس سے دوسری زبان ہیں کوئی حکم یا پیغام آجائے تو بتا کہ اسکو سمجھے بغیر کیسے جین آئیگا۔ اسلینے کم از کم کیجھ تو عربی زبان کی سوجھ بوجمہونی جا ہے۔ محدرفعت قامی عفااللہ عند)

#### جمعه کا خطبه شرا لط میں ہے ہے

(۱) جمعہ کے خطبہ کو ہو تقاتی فقہا عشر الط میں شار کیا گیا ہے۔ اگر خطبہ کا مقصد وعظ تبلیغ ہی تھا تو جمعہ اس پر موقوف ہوجائے۔ تھا تو جمعہ اس پر موقوف ہوجائے۔

(۲) خطبه کینے ظہر کاوقت ہوناشرط ہے۔ (بحرالرائق ہص ۱۵۸ج ۱)

خطبہ کیے ظبر کے وقت کے اندر پڑھی تو ہے۔ اگر قبل ظہر خطبہ پر ھالیا اور نماز جمعہ ظہر کے وقت کے اندر پڑھی تو یہ خطبہ اور نماز وہ نول سے نہیں ہوئے۔ اگر خطبہ کا مقصد ذکر محض نہ تھا بکہ وعظ تبدیغ مقصد ہوتو ظہر کے وقت کی کیا تخصیص ہے۔ اگر زوال سے پہلے کوئی خطبہ پڑھ لے اور نماز بعد زوال پڑھے تو کہا مقصد وعظ ادا نہ ہوگا کہ فقہاء اس صورت میں جمعہ کو بھی تا جائز قد ان میں جمعہ کو بھی تا جائز تا داند ہوگا کہ فقہاء اس صورت میں جمعہ کو بھی تا جائز تا ہوں ہوئی تا جائز تا داند ہوگا کہ فقہاء اس صورت میں جمعہ کو بھی تا جائز تا داند ہوگا کہ فقہاء اس صورت میں جمعہ کو بھی تا جائز تا داند ہوگا کہ فقہاء اس صورت میں جمعہ کو بھی تا جائز تا داند ہوگا کہ فقہاء اس صورت میں جمعہ کو بھی تا جائز تا داند ہوگا کہ فقہاء اس صورت میں جمعہ کو بھی تا جائز تا داند ہوگا کہ فقہاء اس صورت میں جمعہ کو بھی تا جائز تا ہوگا کہ فقہاء اس صورت میں جمعہ کو بھی تا جائز تا ہوگا کہ تھیں جمعہ کو بھی تا جائز تا ہوگا کہ فقہا تا ہوگا کہ فقہا تا ہوگا کہ فقہ تا ہوگا کہ تا ہوگا کہ تا ہوگا کہ تا ہوگا کہ تا کہ تا ہوگا کہ تا

(۳) ادائ طبہ اپنے صرف پڑھ دینا کافی ہے کی کاسٹن ضروری نہیں ،اگر چند ہہرے
آدمیوں کے سائٹ یا سوتے ہوئے لوگوں کے سامنے خطبہ پڑھ دیا پھر نماز جمعہ بڑھی تو خطبہ
ادا ہو گیا اور نماز سی ہوگئی ،اگر مقصود خطبہ وعظ و تذکیر ہوتو نہ کورہ کے جواز کی کیا وجہ ہوسکتی ہے۔
ادا ہو گیا اور نماز سی ہوگئی ،اگر مقصود خطبہ وعظ و تذکیر ہوتو نہ کو گیا اور نماز میں کوئی معتد بہ قصل
ہوگیا تو قول مختار کے موافق خطبہ کا اعادہ کرتا ضروری ہے اگر چہ سفنے والے دوبارہ بھی و ہی
ہوگیا تو قول مختار کے موافق خطبہ کا اعادہ کرتا ضروری ہے اگر چہ سفنے والے دوبارہ بھی و ہی
ہوگئے جو پہلے س چکے ہیں۔اگر وعظ و بند ہی خطبہ کا مقصد جوتا تو س اعدہ سے کیا فائدہ
مقصور ہے۔

(۵) بہت نے نقب اونے خطبہ جمعہ کو دور کعتوں کے قائم مقام قرار دیا ہے۔

(۱) خطبہ کی جو پندرہ سنتیں ندکورہ ہوئی ہیں وہ بھی یہی بناتی ہے کہ خطبہ کا اسلی مقصد ذکراں تلد ہے وعظ وہنٹے اسکے مقاصد اصلیہ میں داخل نہیں ورندان آ داب اور سنن کا وعظ و تذکیر ہے کوئی علاقہ معلوم نہیں ہوتا۔

امور مذکورہ سے بیہ بات اچھی طرح روشن ہوگئی کہ خطبہ جمعہ کا مقصد اصلی شریعت کی نظر میں صرف ذکر اللہ ہے وعظ و تذکیراس کی حقیقت ومقصد کا جزء ہیں۔البتداس کے ساتھ بی سے بات بھی ٹابت ہو گئی کہ خطبہ میں کلمات وعظ و تذکیر کا ہونا سنت ہے کیکن ساتھ ہی ہے بھی

ٹا بت ہوا کہ ان تمام کلمات کا خاص عربی زبان میں ہو تاسنت ہے،تو جس طرح وعظ وتذ کیر وغیرہ کے کلمات کا خطبہ میں چھوڑ ویتا خلاف سنت ہوا اسی طرح نغیر عربی زبان میں پڑھن یا عربی میں پڑھ کراس کا ترجمہ سنا نابی بھی خلاف سنت اور مکروہ گھم ا۔

( خطبات ما توره بص ٢١ بحواله رساله الانجوبية في عربية إزمولا نامفتي محمر في عبيه الرحمة مفتى النظم يا كستان )

#### نکاح کے قضائل

مسئلہ۔ : نکاح کرنا سنت رسول النہ بھیلئے ہے اور نکاح کے بہت سے فوائد احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ وارد ہوئے ہیں دارد ہوئے ہیں۔ مثلًا جو خص ہا وجود استطاعت کے نکاح سے بے رعبتی اور اعراض کر ہے، اس کے ہارے میں آں حصرت بیلئے نے فر مایا ہے کہ ' وہ خص میر سے طریق پڑیں ہے'۔ اس کے ہارے میں آں حصرت بیلئے نے فر مایا ہے کہ ' وہ خص میر سے طریق پڑیں ہے'۔ اس کے ہارے میں آپ حصرت بیلئے نے فر مایا ہے کہ ' وہ خص میں ہے۔ کوالہ مشکو ہے، اس ۲۲۸۸ ہے۔)

مسئلہ:۔ جوان اوالا دکے نکاح میں حتی الوسع جلدی کرنا ضروری ہے، خصوصاً لڑکی کے نکاح میں باوجود موقع مناسب ملنے کے دہر کرنا بہت براہے۔ حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ اگر اس اولا دے گناہ سرز دہوتو و بال اس کے باپ برہے۔

( فَمَا وَيْ دَارِالْعِلْومِ بِصِ ٣٣ ج ٤ يحوالهِ مُشْكُوٰ وَ بِصِ ٢٣١ ج ١ )

مسئلہ:۔ نکاح نائی (ووسرا نکاح)شرعاجائز اورمستحب ہے۔آل حضرت علیہ اورصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ٹابت ہے۔ نکاح ٹانی کورسم کی وجہ سے عیب جانٹا گناہ ہے۔ (فقادی دارانعلوم ہم ۵۳ جے)

( آل حفزت عليه في از واج مطهرات ميں اکثر بيوه عورتيں تقييں ،اسی طرح بہت

سے صحابۂ نے بیوا وَں سے شادیاں کی ہیں۔ رفعت قائمی )

مسئلہ:۔ شریعت سے مرد کو چار ہیویاں رکھنے کی اجازت اور اباحت ہے ہیکن سماتھ میں میہ حکم بھی ہے کہان میں عدل ومساوات کر ہےاورا گرایبانہ کر سکے تو پھرایک ہی ہیوی پراکتفاء کر ہے۔( فآویٰ دارالعلوم ہیں سے میں جے بحوالہ قر آن کریم پار ہنبر میں)

مسئلہ: دوسری شادی مہلی بیوی کی اجازت کے بغیر جائز ہے لیکن بیضروری ہے کہ ہر دو بیو ایول کے حقوق پورے اداکر ہے اور برابرعدل کرے۔ ( فتاوی وارا حدیم بص ادج کے بحوالہ درمخار بس ۲۳۵ ج۲)

# نكاح مين آل حضرت ليسله كالمل

آل حضرت الله الله عند الله على اورارشادات سے نکاح وشادی کی جوعمومی طریقہ مقرر فرمایا ہے وہ بیہ ہے کہ مرد کی طرف سے عورت کے اولیاء اورسر پرستوں کو بیام دیا جائے اور شد کی طلب واستد عا کی جائے ۔وہ اگر رشتہ کومنا سب اور قرین مصلحت مجھیں ہو عورت کے عاقد بالغہ اور صحب رائے ہونے کی صورت میں اسکی مرضی معلوم کر کے اور کم من (کم عمر) ہونے کی صورت میں اسکی مرضی معلوم کر کے اور کم من (کم عمر) ہونے کی صورت میں اپنی مخلصانہ اور خیر خواہانہ صوابد ید کے مطابق رشتہ منظور کرلیں اور نکاح کردیں۔اور ظاہر ہے کہ بہی طریقہ فطرت و تحکمت کے بین مطابق ہے۔

نکاح وش دی کی اصل ذرمہ داریاں چونکہ عورت پرعائد ہونگی وروبتی سماری عمر کے لئے ان کی پابند ہوگ ،اسلئے س کی رائے اور رضا مندی لیٹا بھی ضروری قرار دیا گیا ہے، اور اس کے نفس کا اصل محقار خودای کو قرار دیا گیا ہے، ولی اور سر پرست کو حق نہیں ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف کس سے اس کا ٹکاح کر دے۔

ای کے ساتھ عورت کوشرف نسوانیت کی رہ یت ہے ہدایت فرمائی گئی کہ معاملہ اولیاء اور سر پرستوں ہی کی ذریعے طے ہوا دروہی عقد دنکاح کرنے والے ہوں یہ بات عورت کے مقام شرف کے خلاف ہے کہ کسی کی بیوی بننے کا معاملہ وہ خود براہ راست طے کرے اورخود سائے آکرا یے کوکسی کے نکاح میں دے۔ (کورٹ میرج کرے)۔

علاوہ ازیں چونکہ کن کر گائ کے نکاح کے پیجھاٹرات اس خاندان پر بھی پڑتے ہیں اس وجہ سے بھی اولیاء (خاندانی ہزرگول کو کسی درجہ میں دخیل قرار دیا گیا ہے، اس کے علاوہ یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر سارامعا ملہ عورت ہی کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور اولیاء بے تعلق رہیں تو اس کا بہت زیادہ امکان ہے کہ بے چاری عورت دھو کہ کھا جائے اور کسی کے دام فریب میں آکر خود اپنے حق میں غلط فیصلہ کرلے، ان سب وجوہ کی بناء پر ضروری قرار دیا گیا ہے کہ (خاص استھنائی صور توں کے علاوہ) نکاح وشادی اولیاء ہی کے ذریعے قرار دیا گیا ہے کہ (خاص استھنائی صور توں کے علاوہ) نکاح وشادی اولیاء ہی کے ذریعے مور (معارف الحدیث ہے۔)

#### نكاح كى فقهى حيثيت

مسكه: \_ عام حالات میں نکاح كرنا سنت مؤكدہ اور غلبہ شہوت كے دفت داجب ہے، ليكن اگر بيوى كے حقوق كى ادائيكى ميں ظلم كا احتمال ہوتو مكروہ ہے \_ ( كتاب الفقه ،ص٢٢ ج م )

#### نکاح کے ارکان

مسئلہ:۔ نکاح کے دورکن (اجزائے لازمی) ہیں۔(۱) ایجاب۔(۲) قبول۔عورت یا مرد کی طرف سے جو کلام پہلے بولا جو تا ہے اس کوا پجاب اور دوسرے کوقبول کہتے ہیں۔ (عالمگیر ہس2ج1)

نکاح کے بیدوا سے رکن ہیں کہ ان کے بغیر نکاح کی تکیل نہیں ہو عتی ہے، ایک قو ایجاب بعنی وہ الفاظ جو ولی یا ولی کے قائم مقام کی طرف سے (اگر لڑکی ناسمجھ یا چھوٹی ہے) کہے جا کیں ، دوسر نے قبول بعنی وہ الفاظ جو خاوند یا اسکے قائم مقام کی طرف سے کہے جا کیں (جب کہ دولہا بہت ہی چھوٹا ہواور بولٹا بھی نہ جا نتاہو)۔ (کتاب الفقہ ہیں ہم، جس) مسئلہ:۔ نکاح نام ایجاب وقبول کا ہے بیدونوں (عورت کی اجازت اور مرد کا قبول کرنا) رکن نکاح ہیں ، اور سننا ہرایک کا عاقدین میں سے دوسر سے کے فظ کو اور سننا گواہوں کا ایجاب وقبول کو بیشرا نظ میں سے جیں اور سنن وستحبات میں سے اعلان نکاح وغیرہ ہے۔
(فرول کو بیشرا نظ میں سے جیں اور سنن وستحبات میں سے اعلان نکاح وغیرہ ہے۔
(فرول کو بیشرا نظ میں سے جیں اور سنن وستحبات میں سے اعلان نکاح وغیرہ ہے۔

#### ايجاب وقبول كامطلب

''ایجاب'' کہتے ہیں ہامی بھرنے ،اقر ارکرنے کو بعنی لڑکی اقر ارکرے کہ میں فلاں شخص سے نکاح پر آمادہ ہوں ، تیار ہول اور بیراقر ارضر وری نہیں ہے کہ لڑکی کی طرف سے الفاظ میں بعنی لفظ اُ ہو۔اشارۃ کتابیۃ بھی کافی سمجھا جاسکتا ہے۔

اور'' قبول''نام ہے مرد کے اس اعلان کا کہ میں نے فلال بنتِ فلال کو اپنی زوجیت میں لے لیا۔ یہاں مرد کیساتھ اقرار کے بجائے اعلان کا لفظ اسلیئے استعمال کیا گیا کہ مرد کا اشارہ یا کنایہ اقرار کا فی نہیں ہے بلکہ اسے صاف الفاظ میں بہآ داز بلند کہنا ہوگا کہ میں نے قبول کی ، یا میں نے قبول کیا۔ اور مرد کا بیاطلان دلہن بھی ہے، بیشر عا بالکل ضروری مبیں ہے بلکہ وکیل اور گوا ہوں کا سنن کافی ہے۔ (محمد رفعت قائمی غفرلہ) مسئلہ:۔ ایجاب وقبول کا ایک ساتھ ہونا شرط نہیں ہے۔ (سکت بالفقہ ہص ۲۶ج)

#### نكاح كىشرائط

مسئلہ:۔ نکاح میں متعدد شرطیں ہیں۔

(۱) عقد نکائ کرنے والے کا مجھدار ہونا۔ (۳) بائغ ہونا۔ (۳) آزاد ہونا۔ ان میں سے امراول نکاح منعقد ہونے کیدے شرط ہے، لہذا اگر کوئی مجنون یا ہے بھونکاح کا معامد کرے تو نکاح منعقد نہ ہوگا اور آخری دوبا تیں نکاح کے نافذ ہونے کیلئے شرط ہیں اسلینے ہجھدار نا بالغ بچہکا کیا ہوا نکاح اسکے ولی اور سر پرست کی اجازت سے نافذ ہوگا۔ (بدائع)

(س) سنحل نکاح (عورت کا ہوتا لیعنی اس عورت کا ہوتا جس سے بذر بعیہ نکاح لطف اندوز ہونے کی اجازت شریعت نے دی ہے )۔

(۵) عقد کرنے والوں میں ہے ہرا یک دوسرے کا کلام سنے۔ (یاان کا قائم مقام سنے)

(۱) گواہ ہونا۔ اَسْرَ ملا ء کا فیصلہ ہے کہ گواہ بنا تاصحت نکا آ کیلئے شرط ہے۔ اور گواہی کیلئے جارشرطیس ہیں۔

(۱) آزاد ہونا\_(۲) تمجھدار ہوتا\_(۳) بالغ ہوتا\_(۴) مسلمان ہوتا\_

مسئلہ:۔ اور گواہی کینئے عدد معین دومردیا ایک مرد دوعور تیں : ونا شرط ہے،لہذا ایک مرد کی گواہی ہے نکاح نہ ہوگا۔ (بدائع)

گواہ کیسئے صرف مرد ہونا ضروری نہیں اسلینے ایک مرد اور دو تورتوں کی گواہی ہے نکاح ہوجائیگا۔ (مدابیہ)

مسئلہ:۔ 'مخصل دوعورتوں یا دومخنثوں کی گواہی ہے نکائے نہ ہوگا (فقادی دارالعلوم جس ۱۰۵ جے) مسئلہ:۔ ووگواہوں کا :ونااورائیجاب وقبول کوسٹنا فرض ہےاورشرط ہے (فقادی دارالعلوم جس ۲۲ جے) (۷) نکاح کی ساتویں شرط بیہ ہے کہ دونوں گواہ نکاح کرنے والے کا کلام ایک ساتھ سنیں۔ (افتح القدیر) مسئله اگر گواه بهرے شے تو نکات نه دوگا۔ (جب تک که وه من نه لیس)۔

مسئلہ ا<u>سکلے اور ای</u> و نگے کی گوائی ہے نکاح ہو جائے کا جوسنتی ہو۔

مسئلہ اگر دوگوا ہوں میں ہے ایک ہم اہب، دوسرے والانے یا قدین (مرد اعورت) کا کارم سنا اور پھراسی نے یائسی دوسرے شخص نے بہرے کے کان میں باوا زبلند کہد دیا تب بھی کاح شہوگا جب تک دونوں گواہ ایک ساتھ نسٹیں۔

(۸) تا تھویں شرط الزکی اگر ہانتے ہو تو اسکی رضا مندی ضر دری ہے، بالغہ کا دلی نکاح کیلئے مجبور نہیں کرسکتا۔

(۹) ایجاب وقبول (عورت دم ۱ کلام) ایک بن مجیس میں بوں ،اہذا مجلس بدل جائے ،مثلاً دونوں مجلس میں موجود نتھے۔مرد وعورت میں سے سی ایک نے ایج ب کیااور دوسراقبول کرنے سے پہلے ہی مجلس سے آٹھ گیایا ایسے کام میں مشغول ہو گیا جس سے مجلس بدل جاتی ہے تو نکاح نہ ہوگا۔(یا مگیری ہیں ۸ج۲)

لینی نکاح کرنے والے خواہ مردعورت خودہوں یا دونوں کے سرپرست ہوں یا ایک کا سر برست ہوا دردوسرا خودہو، دونوں میں سے پہلے خص کے کلام کوایجا ب اور دوسرے کے کل م کوقبول کہا جاتا ہے۔ محمد رفعت قاتمی غفرلہ )

مسئلہ: "گواہوں کیلئے بیضروری نہیں کہوہ نکاح کے مخصوص الفاظ کے معنی بھی جانتے ہوں لیکن بیشرط ہے کہ دہ اتنا جانتے ہوں کہ ان الفاظ سے نکاح منعقد ہوجا تا ہے۔

(كمّاب العقد السي ٢٥ ق ٢٥ ورئي راس ٢٧٤، ج٢)

مئلہ نابینااشخاص یا تبہت یازنا کے جرم میں سزایا فتہ اشخاص کی شہادت (گواہی) ہے بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے،اگر چرانہوں نے توبہ نہ کی ہو، یابہ کار ہوں۔ مئلہ: بیٹے کی شہادت (گواہی) ہے بھی نکاح ہوجاتا ہے اگر چہ نکاح کے علاوہ اس کی گواہی ہاپ یا مال کے حلاوہ اس کی گواہی ہاپ یا مال کے حق میں تسلیم نہیں کی جاتی نے طن نکاح کی گواہی کیا ہے اصول اور فروع (لیعنی اوپریٹیے دونوں طرف کے رشتہ داروں کی گواہی درست ہے۔

( كتاب الفقد عن ١٣٣ ج ٢ وعلم الفقد الس ١٣٦ ج ٢)

مسئلہ: دونوں گواہ ایسے ہوں کہ ان کوعد الت میں چیش لرشیس۔ مسئلہ، گواہوں کومجس نکات ہیں موجود ہونا چاہیے تا کہ وہ ایب ب وقبول کوسیس۔ مسئلہ، گواہوں کومجس نکات ہیں موجود ہونا چاہیے تا کہ وہ ایب ب وقبول کوسیس۔

### گو نگے ونا بینا کا نکاح کیسے پڑھائے؟

مئلہ: جس طرح اور ضروریات نابینا و بہر نے کو سمجھ کی جاتی اور اس سے دریافت کی جاتی ہیں اس طرح نکات بھی کردیا جائے اپنی ہیں ۱۳۲۳ج ۱۰ بھی کردیا جائے۔ (فق و می محمودیہ جس ۱۳۳۳ج ۱۰ بھوالہ شامی جس ۲۲۵ج۲) مسئلہ:عورت کی اجازت ہے گونگے سے نکاح درست ہے اور کو نگے کا قبول کرنا اشارہ ہے موسکتا ہے۔ (فقا وی دارالعلوم جس ۹۰جے)

مسئلہ: گوننگے کا نکاح ایسے اشارہ سے پیچے ہوجائے گاجس سے ایجاب یا قبول (ہامی ،اقرار) سمجھ میں آتا ہواور سننے والول کو اسکی مراد معلوم ہوجائے۔

(احسن الفتاوي بش۳۳ ج۵ بحواله ردالخيّار بش۴۹۹ ج۲)

مسئلہ: اگر گونگالکھنا پڑھنا جا تما ہوتو لکھ کراسکے سامنے سردیا جائے اور وہ لکھ دے کہد مجھے قبول ہے۔اگر لکھنا ندج نتا ہوتو اشار ہے قبول کرنا کافی ہے۔

( فتآوی دارالعلوم ، ص ۲۰ ج ۷ بخواله ردالخبار ، ص ۸۸ ج۲ )

#### ٹابالغ بچوں کے نکاح کاطریقہ

مسکد: نکاح کی مجس میں کان پڑھانے والا دوگوا ہوں کے سامنے اور حاضرین مجلس کے روبرو نابالغداری (بیجی) کے باپ کو خطاب کر کے یوں کیے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو بعوض مہر استے میں فلال صاحب کے لڑکے کے نکاح میں 'بیوی بنا کر دی' نابالغہ کے باپ نے کہا: 'دی' کے ہو نکار پڑھانے وا ، نابالغ بچے کے ہاپ سے خطاب کر کے کیے کہ آپ نے فلال صاحب کی لڑکی کوا پے لڑک کے نکاح میں 'بیوی بنا کر قبول کی' تو جب نابالغ کے باپ نے ماحب کی لڑکی کوا پے لڑک کے نکاح میں 'بیوی بنا کر قبول کی' تو جب نابالغ کے باپ نے کہا کہ' قبول کی' تو جب نابالغ کے باپ نے کہا کہ 'تو جب نابالغ کے باپ ا

( فآوڭار جميه اس ١٣٧٤ج ٥ )

مئلہ:۔ رجسٹر میں لڑ کے لڑکی کا نام درنی ہواورولی بقلم کر کے اپنا نام لکھ دیں ہلڑ کے اورلڑ کی (بچہ دبچی) کے دستخط کی ضرورت نہیں ہے۔ ( فقاو کی رحیمیہ ہم ۲۲۷ ج ۵ )

### غیرمسلم جج کے سامنے نکاح کرنا

مئلہ اگر چہ سرکاری دفتر میں غیر مسلم جج کے روبر و دومسلمان مردیا ایک مسلمان مرد اور دو مسلمان عورتوں کی موجودگی میں با قاعدہ ایجاب وقبول ہوجائے سے نکاح منعقد ہوجاتا ہے اور حقوق زوجیت بھی حاصل ہوجاتے ہیں الیکن نکاح کا بیطریقہ خلاف سنت ہے مسئون طریقہ بیہ کہ نکاح علی الاعلان ہواور خطبہ ماثورہ پڑھاجائے الہذا قانونی کاروائی کے بعد گریم مسئون طریقہ بیہ کہ نکاح علی الاعلان ہواور خطبہ ماثورہ پڑھاجائے تاخیر کرنا غیر نئم وری ، نامن سب اور خلاف مصلحت ہے۔ (فن وئی رہیمیہ ہے کہ کا حکم کے دوری مسلمت ہے۔ (فن وئی رہیمیہ ہے کہ کا جھر)

نكاح كيلي كيا قاضى كابونا ضروري ہے؟

مسئلہ واضی شہر کے علاوہ برضاء طرفین اگر دوسراشخص نکاح پڑھادے تو بیسجے ہے نکاح ہوجائیگا۔( فٹاوی دارالعلوم ہس ۱۵۷ج ۷ )

مسئلہ، شرء بورااختیار ہے کہ جس کے ذریعے دل جا ہے نکاح پڑھوالیا جائے کسی خاص نکاح خوال کی کوئی قیدنہیں ہے،لہذا جو تحض دینداراور مسائل نکات سے واقف ہو، اس سے نکاح پڑھوالیا جائے۔

مسئلہ: نکاح خوانی کی خاص خاندان یا کسی خاص خفس کا شرعاحی نہیں ہے۔ جس سے نکاح پر مسئلہ: نکاح خوانی کسی خاص خاندان یا کسی خاص خفسہ جدا گا نہ ہے ( فقادی دارالعلوم بس ۱۹۳۹ے )

مسئلہ: مسئون یہ ہے کہ خطبہ کاح کا وہ خفس پڑھائے جواڑی کا وہ کی ہو کیونکہ نبی کر پیم جیلیے نے نے حضرت فاطمہ کے نکاح کے وقت خود ہی خطبہ پڑھاتھ ، ہاں اگر کوئی جائی خفس ولی ہولیعنی وہ خطبہ نہ پڑھا تھا ، ہاں اگر کوئی جائی خفس ولی ہولیعنی وہ خطبہ نہ پڑھا تھا ہوتو اور کسی سے خطبہ نکاح پڑھوائے۔ ( علم الفقہ ہس ۲۱ ج۲) مسئلہ: بے نمازی کا پڑھا ہوانھ ہے نکاح درست ہے۔ ( فقاوی دارالعلوم ہس ۲۸۱ ج ک )

مسئلہ: بے نمازی کا پڑھا ہوانھ ہے کہ کسی عالم وصالے شخص ہے نکائ پڑھوائے۔ رفعت قاسی )

مسئلہ: نکاح خواتی کی آبرت و رست ہے اور جو مخص قاضی (نکاح پڑھنے والے) کو بلا آئر لے بائے اور اکا آپڑھوائے واس نے دیما جرت لازم ہوگی الرکے والا ہو بالڑکی والا۔ بائے اور اکا آپڑھوا ہے واس کے دیما جرت لازم ہوگی الرکے والا ہو بالڑکی والا۔

### بلاتحريك نكاح؟

منله. بلاتح مرے کا ح منعقدہ و جاتا ہے تح مرضر وری نبیں ہے۔

(فقه ي دارالعلوم بس ٨٦ ف ٤٠ كواله بحرارات بس ٣٨ ف٢٠)

مسئلہ: نکاح کورجسٹر میں درتی کرناشر عال زم نہیں ہے۔ ( فقادی مجمود یہ ہیں ۲۳۹ج ۱۱) مسئلہ: مستحب ہے کہ نکاح نامہ تح برکرلیا جائے۔ ( پحرالرائق ہیں ہے وج س) مسئلہ: نکاح نامہ میں نکائی کا دن ، تاریخ ،وفت ،مبر کی تعداد ،زوجین اور گواہوں کے نام لکھنے چاہئیں ،زوجین یوان کے وکلا ،یولیا ، سے اور گواہوں سے اس پرد شخط کرالئے جا تھیں۔ چاہئیں ،زوجین یوان کے وکلا ،یولیا ، سے اور گواہوں سے اس پرد شخط کرالئے جا تھیں۔

### نكاح يرهانے والالركى كا تعارف كيسے كرائے؟

مسئلہ: منکوحہ (لڑکی) کا اس طرح تغین ضروری ہے کہ شو ہرادر گواہ بخو کی پیجان جائیں، کسی فشم کا اشتباہ نہ رہے، اگر لڑکی یاولد کے نام لئے بغیر ہی ایس تغین ہوگئی تو نکاح سیجے ہوگیا۔ مثلاً (۱) لڑکی مجدس میں موجو ، بوتو ایکی طرف اشارہ ہی کا فی ہے، کسی کے نام لینے کی ضرورہ نہیں ہے۔ اس کے نام لینے کی ضرورہ نہیں ہے۔

(۲) او کی مجلس میں نہیں گراس کے نام سے سب اسے پہچپان لیتے ہیں ،اس نام کی کوئی دوسری لڑکی غیر شادی شدہ وہ ہاں نہ ہوتو اس صورت میں لڑکی کا نام لینا کافی ہے ، والد کا نام لینا کم میں فروری نہیں ہے۔ (احس الفتاوی ،ص ۲۸ ج ۵ بحوالہ روا افخار ،ص ۲۹۲ ج۲) مسئلہ: نکاح پڑھات وقت گواہول اور حاضرانِ مجس کے سامنے لڑکی کا تعارف کرائے کہا تا م کیلئے قاضی صاحب کو (لڑکی اور ) باپ کا نام لینا کافی ہے خواہ تعارف ہویا نہ ہو ( کیونکہ ) کرنا م مع ولدیت کے لین قائم مقام تعارف کے ہے۔ (فاول دار العلوم ،ص ۱۱ ج ے)

مسئلہ: رجسٹر میں نام غلط وری ہونے سے نکاح میں کوئی فرق نہیں آتا شرعاً اس بات کا اعتبار ہے کہ نکائ پڑھانے والے نے نکاح کے وقت کیا نام لیا۔ اگر اس وقت صحیح نام لیا تھا۔ اس منطقہ ہوگئی اس کے اس بھی اس کا میں نام لیا تھا۔ اس منطقہ ہوگئی اور نہیں۔ (چاہے رجسٹر میں غلط لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے ) تو نکائ منطقہ ہوگئی ور نہیں۔ (فرق و رابعوم جس ممال نے بحوالہ روالی الرجس میں کا باتے بحوالہ روالی الرجس میں کا باتے ہوالہ روالی الرجس میں کا باتے ہوالہ روالی الرجس کا بات

#### طريقه نكاح

لاکی ہے جب اجازت کی جائے تو ضروری ہے کہ دو صاحب اس وقت موجود ہوں جو گواہی دے کیس کدان کے سامنے ان صاحب نے اجازت کی ہے۔ جب مجلس نکاح میں بیآ جا کیں تو پہلا کام ہے ہے کہ نکاح پڑھائے والے صاحب ان ہے تھیں قرما نیں کہ انہوں نے لاکی ہے اجازت کی ہے از بان سے اجازت دی ہے یا خاموش رہی ہے ، انکارنہیں کیا ، تواری لاکی کی خاموش بھی اجازت بھی جتی ہے ، نکاح پڑھائے والے صاحب ساتھ ساتھ پھر یہ بھی معلوم کرلیں کہ مہر کتنا ہوگا۔ لاکی کا نام ، ولدیت اور مہر معلوم کرنے کے بعد لاکے سے فرما کیں کہ فلال صاحب اپنی لاکی کا (نام لے کر) نکاح استے مہر پر سے ہے کررہے ہیں بلاکی نے بھی معلوم کرائے استے مہر پر سے ہے کررہے ہیں بلاکی نے بھی اجازت وے دی ہے، آپ جول کرتے ہیں ؟لاکا جیسے ہی جواب میں ہدد ہے کہ میں نے بھی جول کیا تو نکاح ہو گیاں البید ضروری ہے کہ بلند آواز ہے کہے کہ دوسر ہیں کہ دو اکونکاح کا قبول کیا تو نکاح ہو گیاں بلاکی کا نکاح استے مہر ان کا بنادیں ، تب نکاح پڑھائے والے صاحب کہیں گرف کے کہیں کہ دو انکونکاح کا وکیل بنادیں ، تب نکاح پڑھائے والے صاحب کہیں گرف کے بھی فل لڑکی کا نکاح استے مہر انکے بیا بنادیں ، تب نکاح پڑھائے والے صاحب کہیں گرف کے بھی فل لڑکی کا نکاح استے مہر وکیل بنادیں ، تب نکاح پڑھائے والے صاحب کہیں گرف کے ہیں فل لڑکی کا نکاح استے مہر وکیل بنادیں ، تب نکاح پڑھائے والے صاحب کہیں گرف کے ہیں فل لڑکی کا نکاح استے مہر

پرآپ ہے کرتا ہوں، جب ایجاب وقبول ہو چکے تو یہ فرھیں جواحادیث میں مردی ہے۔ باد ک الله لکما و جمع بینکما بالنحیو ۔(ترجمہ)اللہ تعی آپ دونوں کو برکتیں عطافر مائے اور دونوں کو بھا ئیوں کے ساتھ اکٹھار کھے۔(محمد رفعت تا بمی غفرلہ)

نكاح ميس خطبه كالحكم

مسكله: كاح من خطبه مسنون ب، كان كي صحت اس يه موقوف نبيس بي كيونكه صحب نكاح كي

#### نكاح كاخطبهكب يرهناجائي؟

موال: خطبہ نکاح ، نکات سے پہنے پڑھے یا بعد میں پڑھنا جائے؟ جواب نکاح کامسنون طریقہ یہ ہے کے مجلس نکاح میں اوا اُ خطبہ پڑھا جائے اوراس کے بعد ایجاب وقبول کیا جائے۔ ( فق می رحیمیہ ہمس ۱۰۴۲) مسئلہ نکاح سے سیلے خطبہ پڑھے، اسکے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ خطبہ مخصوص الفاظ میں

ہو۔ ہاں ایسا خطبہ: وجوروایات میں آیا ہووہ سب سے بہتر ہے ۔ (فروی رشیدیہ سے ۱۳۷۸ نیا) مسئلہ: معقد نکاح کا علان (یاتشہیر)مستمب ہے۔ (فروی رشید بیہ س ۲۵ سنتا) مسئلہ: اگر نکاح میں خطبہ نہ پڑھا گیا تو نکاح ہوجائے گا مگر خلاف سنت ہوگا ہر کات ہے محروم رہےگا۔ (فرآوی رجمیہ ایس ۱۰۵ ج۲)

#### نكاح كاخطبه بين كريره هي يا كور عيه وكر؟

مسئلہ نکاح کا خطبہ پڑھن شرط نہیں ہے بلکہ مندوب ہے، بعض حضرات کھڑ ہے ہوکر پڑھتے ہیں، بعض بیٹھ کر، کھڑ ہے ہوکر پڑھتے ہیں اعلان کی صورت بھی ہے جو کہ مندوب ہواور عامة بید چیزیں بیٹھ کر بھوتی ہیں، ان کیلئے مستقل تیا منہیں ہوتا، یہی حال خطبہ نکاح کا بھی ہے۔ (فقاویٰ مجمود یہ بھر ان ان کیلئے مستقل تیا منہیں ہوتا، یہی حال خطبہ نکاح کا بھی ہے۔ (فقاویٰ مجمود یہ بھر ۱۵ ان ۱۱)

مسئلہ اصل خطبوں میں کھڑ ہے ہوکر ہی پڑھنا ہے ، گر بیٹھ کربھی جائز ہے ، ہندوستان میں مام طور پر اب بہی رواج ہے ، عرب میں بھی اب بہی رواج ہوگیا ہے۔(لیعن بیٹھ کر خطبہ پڑھنا)۔(فآویٰ رجمیہ ہس ۵ سے ۲۲)

### ایک مجلس میں چندنکا حول کیلئے کتنے خطبے ہوں؟

مسئلہ: اگرایک ہی مجلس میں چند دواہ ہول تو صرف ایک مرتبہ خطبہ اکات پڑھ کرسب سے ایجاب وقبول کران درست ہے۔ ( فتاوی دارااعلوم جس ۴۸ اج ۳۰ بحوایہ دوالبخار جس ۹ ۳۵ ج۲)

#### ایجاب وقبول کتنی بار؟

مسئلہ: تا کم کا بیجاب وقبول کے الفاظ کوصرف ایک بارکہنا کافی ہے۔

( فَأُوى مُحُودِ يهِ بِسِ٣٣٥ نِي ١٠٠٠ وَالدِثْمَا فِي بِسِ٣٩٣ نِ٣ **)** 

مسئلہ: لفظ دیا ( نکاح میں ) اور دی میں بچھ فرق نہیں آتا اور کیا اور کی میں باعتبار معنی کے پچھ فرق نہیں ہے ، بیری ورات کا فرق ہے ، اس ہے مسئلہ میں پچھ فرق نہیں آتا اور معنی ایجا وقبول کے حاصل ہو گئے اورا کر بیدکہا جائے کہ میں نے قبول کی ، دونوں طرح سیجے ہے۔

( في وي وارالعلوم بص ٢٥ ، ن ٤ بحو له بدايي بص ٢٨ ج ٢ علم الفقد بص ٢٥ ، ج٧ )

مسئلہ: دولہانے نکاح کے وقت'' قبول کیا'' کے بجائے اگر الجمد لقد کہا تو اس ہے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ (امداد الاحکام ہس املاج ۱۳)

مسئلہ: ایجاب وقبول کے گواہ آئکھ والے موجود ہوں تو نکان درست ہوجائیگا اگر چہ خطبہ پڑھانے والااندھاہو۔( فآویٰمحمود بیہص۱۹۵، جسا1)

#### خطبه نكاح كاسننا

مسئلہ: نکاح کا خطبہ خودتو مسنون ہے مگراس کا سننا حاضرین پر واجب ہے اور پچھ خصیص نکاح کے خطبہ کی خطبہ خودتو مسنون ہو یا واجب محرا نکا اول کے خطبہ کی نہیں بلکہ تمام خطبوں کا یہی حال ہے خواہ وہ فی نفسہ مسنون ہو یا واجب محرا نکا اول سے خطبہ کی نیس بلکہ تمام خطبوں کا یہی حال ہیں واجب ہے۔ اعامی شرح مراتی انفلات ہے اسلامی

مهركي ابميت

رسول التعقیق کی بعثت ہے پہلے زمانہ جاہلیت میں نکاح کا جوشر بیفانہ طریقہ عربوں میں جائج تھا،اس میں مہرمقرر کیا جاتا تھا، لینی نکاح کرنے والے مرد کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ بیوی کوایک معین رقم اوا کرنا اپنے ذمہ لے۔ اسلام میں اس طریقہ کو برقر اررکھا گیا۔

ہے۔( محمد رفعت قائمی عقرامہ )

مہرمیں طے شدہ مقدار وکنتی کا انتہار ہے

### مهرمعجل اورموجل كى تعريف

مئلہ:۔ مہر معجّل اور موجل کے جولغوی معنی ہیں وہی اصطلاحی نقیہا ، ہیں ہے لیعنی مہر فی الحال (فوری طور پر) دیا گیایا فی الحال دیناس کا قرار پائے وہ معجّل ہے ( علی الفور وعدہ کیا گیاہو)۔ اور جس مہر کی کچھ مدت ادا یکی لیلئے مقرر کی ٹیلیا اعلی التعیین ( کوئی وفت مقررنہ ہو) جھوڑ اگیا ہووہ موجل ہے اور غیر معین مدت کیلئے مدت موت یا طلاق ہے، پس اگر نصف مہر معجّل اور نصف موجل تو معجّل کا مطالبہ عورت فی الحال کر سکتی ہے۔

( فق وي دارالعلوم على ۲۳۹ ج٦ بحواله درمخار عط۲۹۴ ج٢ )

مبرموجل جس کی ادا نیگی کا علی الفورو مدہ نہ ہو بلکہ کسی مدت پرمحمول ہوخواہ وہ مدت معلوم ہو یا مجبول \_رفعت قاسمی نحفرلہ )

مسئلہ اورجس نگاح میں مبر مجتل (فوری مہر)اورمؤجل (غیر فوری) کا آبائے ذکر نہ ہواس میں عرف عام کا اعتبار ہے، بیتن جس قدرعر فی اول دیا جا تا ہو ،اس قدر مجتل ہو گاا دریا تی مؤجل ۔ (فتاوی دارالعلوم جس۳۵۳ نی ۲ بجوالہ مالگیر جس۲۹۸ ج۲۰ احسن الفتاوی ،صـ۳۶ج۵)

مهركي ادفئا مقدار

مئلہ: مہر کی ۱۱ فی مقدار شریعت نے دی درہم (۳۰ گرام ۱۸۸ ملی گرام) مقرر کی ہے اور زیادہ کی تحدید کیا کی تحدید کی

(فآوی محودیه، ص ۱۸ ۱۳ ج۲)

مسئد. ۔ دس درہم (۳۰ گرام ۱۱۸ ملی گرام ) ہے تم مہر باندھ جائے تب بھی دس ہی درہم لازم ہوجا تا ہے۔ (ہدار ہس،۳۰۴، ج۲)

مہر فاظمی کی مقدارموجود ہ اواز ن سے

مسئلہ: شرع محمدی مبرے مراد عام طور مبر فاطمی ہوتا ہے۔ ( فرّوی محمودیہ، ص ۲۲۸ ج ۵ ) مسئلہ، حضرت فاطمہ 'اور دیگر بنات کا مبر چارسواس ۴۸۰ درہم تھا۔ لینی ۱۳۵ گرام ایک کلو چاندی ہے۔ (احسن الفتاوی جس ۳۲ ج ۴)

(موجودہ اوز ان ہے ایک کلو ۱۳۵ گرام جا ندی یا اس کی موجودہ قیمت جو کہ عام بازار میں ہو)۔(محدرفعت قامی غفراۂ)

#### حیثیت سے زیادہ مہر باند صنا

مسئلہ: مہر کا زیادہ کرنا اجیمانہیں سمجھا گیااور شری پندیدہ امرنہیں ہے، باقی جو پجھ مقرر کردیاجائے، اگر چہدوہ شوہر ک حیثیت سے زیادہ ہووہ مہر لازم ہوجہ تاہے اور نکاح ہوجہ تاہے۔ (فاوی دار العلوم ہی ۱۳۵۳ ج کے بحوالہ ردالحقار ہی ۱۳۵۳ ج۲) مسئلہ: مہر کی اوا بیگی ضروری ہے لیکن عورت بخوشی مہر معاف کرد یے تو اس میں بھی بچھ حرج نہیں ہے۔ (فاوی دار العلوم ہیں ۱۳۲۹ ج) مسئلہ: مہر مخیل ہے (فاوی دار العلوم ہیں ۱۳۲۹ ج) مسئلہ: مہر مغیل کے (جوفوری دینا کیا ہو) ادائہ کرنے سے کا ت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن عورت دکھی (صحبت) ہے انکار کر سکتی ہے۔ اور ساتھ جانے ہے بھی۔

( فَيْ وَلِي وَارَالِعِنومِ بِصِ ٢٢٨ ج ٧ )

مسئلہ: بلامبر معاف کرائے (یا ادائے بغیر بھی) اگر جمبستری (صحبت) کی گئی تو وہ ناجائز نہیں ہے، لیکن بیوی کوئل ہے کہ مبر مجل وصول کرنے سے قبل جمبستری سے روک دے۔ نہیں ہے، لیکن بیوی کوئل ہے کہ مبر مجل وصول کرنے سے قبل جمبستری سے روک دے۔

مرض الموت ميس معافى مهر كاحكم

مسئلہ:۔ اکثر دستور ہے کہ بیوی اپنی موت کے وقت مہرمعاف کردیتی ہے، بیمعاف کرنا

بھی بیوی کے سب دارتوں کی اجازت کے بغیر صحیح نہیں ، کیونکہ مرض الموت میں دارث ( آیعنی شوہر ) کیلئے ہوا ہے جس سے دوسرے دارتوں کی حق تلفی ہوگ ۔

مسئلہ: ایک نوئہ بی بہت ہی عام یہ ہے کہ جب کوئی عورت مرنے گئی ہے، تو اس سے کہتے ہیں کہ مہر معاف کر د ہے، وہ معاف کر دیتی ہے اور خاونداس معافی کو کافی سمجھ کرا ہے آپ کومہر کے قرض ہے سبکدوش سمجھتا ہے اور کوئی وارث مائے بھی تو نہیں دیتا۔

یادر کھیئے!اول تو اس طمرت معاف کرانا ہڑئی سنگد لی کی بات ہے۔دوسرےا گروہ پوری طرح ہوش اورخوش د لی ہے معاف بھی کرد نے تو بھی مہر معاف نہ ہوگا کیونکہ مرض الموت میں معافی بھکم وصیت ہے اور وصیت شو ہر کیلئے نہیں کی جاسکتی کیونکہ (وہ وارث ہے) اور دارث کے حق میں وصیت باطل ہے۔

مئلہ: ایک کوتا ہی بعض لوگوں میں بیہ ہوتی ہے کہ جس (مرد) کا انتقال ہونے لگے، اگراس نے مہرادانہ کیا ہوتو اس کی بیوی کومجبور کرتے ہیں کہ ابنا مہر معاف کردے حالانکہ بیوی اس پر (دل ہے) بالکل راضی نہیں ہوتی ، مگرلوگوں کے اصرار بارسم سے مجبور ہوکر شر ماشرمی میں معاف کرد تی ہے۔ یادر کھیئے! اس طرح مہر معاف کرانا جائز نہیں ہے، برد اظلم ہے۔ معاف کرد تی ہے۔ یادر کھیئے! اس طرح مہر معاف کرانا جائز نہیں ہے، برد اظلم ہے۔

نکاح کے اہم مسائل

مسئلہ:۔مشہورے کہ پیرکوم یدنی سے نکاح درست نہیں ، میشن ناط ہے ہمارے بینم سوالی ا ابنی سب بیمبول کے بیر تھے۔ (اندلاط العلوم ،ص ۱۵۵)

مسئلہ: بعض لوگ ساٹھ ساٹھ برس کے بوڑھوں سے تیرہ تیم ہبرس کی لڑکیوں کو بیاہ دیتے ہیں ، پیکھلاظلم ہے۔(انااط لعلوم ہم ۱۵۷)

مسئلہ: بعض لوگ متنبنی (یعنی مونہہ ہولے بیٹے) کی بیوی ہے ( انقال وطلاق کے بعد ) نکاح کو فدموم بیجھتے ہیں ، بیچش نلط اور باطل ہے۔ ( اغله ط العلوم ، ص ۱۵۸ ) مسئلہ: بعض لوگ محرم کے ماہ میں نکاح وغیر ہ کو بھی نا جائز بیجھتے ہیں ، بیچس نلط ہے۔ مسئلہ: بعض لوگ محرم کے ماہ میں نکاح وغیر ہ کو بھی نا جائز بیجھتے ہیں ، بیچس نلط ہے۔ ( اغلاط العلوم ، ص ۱۸۳) مسئلہ:عوام میں مشہور نبے کے دونوں عیروں کے درمیان ( کے مہینہ ماہ ذیعقد ہ میں) نکائ نہ سیاجائے ، کیونکہ میال آبوی کا نباہ ہیں ہوتا ،سویہ طلاف شریعت ہے۔(انلاطالعوم ہے۔۱۹۳) مسئلہ: ماہ ذکی قعدہ (۱۰ونوں عیروں کے درمیان) میں نکائ کرنا درست ہے۔ (فقاوی دارالعلوم جس ۱۵۷، جس)

مسئلہ بعصراورمغرب کے درمیان عقد نکاح کرناغیراو ٹی یا نکروہ نہیں ہے۔ ( فآوی دارالعلوم جس ۱۵۵، ج ۷ )

مسئلہ شادی شدہ وورت جب تک اسپے شوہر سے طدا ق جنع وغیرہ شرکی طریقہ سے علیحدہ نہ جوجائے ، دوسرا نکائ اس عورت ہے درست نہیں ہے۔ آئر سے تو نکائ درست نہیں جو طا۔ ( فآدی رجیمیہ بص الاج ۲)

مسئلہ: سہرا (پھول وغیرہ کے ہارسر پر ) ہا ندھ کرنگاح ہوجا تاہے۔ (فاوی دارالعلوم ہم اہاج )

(گرریدہم غیرمسلموں کی ہے اس ہے بچٹا پ ہے ۔ رفعت قاسمی غفراۂ )

مسئلہ: مسجد میں نگاح پڑھنا درست ہے۔ (فاوی دارالعلوم ہم ۱۹۲ ج )

مسئلہ: عدت میں نگاح پڑھا ورست ہے۔ (فاوی دارالعلوم ہم ۱۹۳ ج یہ فاوی دھیمہ ہم ہم اج ہم مسئلہ: عدت میں نگاح ناج کز ہے۔ (فاوی محمودیہ ہم ۴۰ تا یہ فاوی دھیمہ ہم ہم ہم ہم مسئلہ:۔ فرتا ہے پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نگاح دوسرے سے سیجے ہوجا تا ہے ،

مسئلہ:۔ فرتا ہے پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نگاح دوسرے سے سیجے ہوجا تا ہے ،

بھرطیکہ اور کوئی مانع شرعی نہ ہو، اس طرح اس کا نگاح بھی پڑھنا درست ہے۔

( فآوي گوديه من ۱۳۵ ج ٤)

مسئلہ: حامد عن الزنا (جس میساتھ زنا کیا ہو) کا نکات درست ہے خواہ اس ہے جس کا حمل ہے یا دوسرے شخص ہے ہیں کا حمل ہے یا دوسرے شخص ہے کیا ج ہو ، کاح تو تسخیح ہوجائیگالیکن جب ہے یا دوسرے شخص ہے کیا ج ہوء ، کاح تو تسخیح ہوجائیگالیکن جب تک وضع حمل (وار دت ، بچہ بیدا) ندہو جائے ،صحبت و جماع کرنا درست نہیں ہے۔

( فَنَاوَى دارالعلوم بش ۱ ۱ ما ج 2 بحواله درمخنّار بش ۱ ۴۰ ج ۲ )

مسئلہ: اگر زانی ہے نکان ہوتو بچہ پیدا ہونے ہے بل وطی (سحبت) ہوئز ہے غیر زانی کیسے جب تک بچ شہو جائے ،اس وقت تک جائز نہیں ہے۔(امداد الاحکام، سم ۲۰۳۳) مسئلہ: بغیر ختنوں کے ذکاتے ہوج تاہے۔(فآوی دارالعلوم ہس ۱۵۷ج)

مسئلہ: نامروشخص کا نکاح ہوجا تاہے پھرحسب قاعدہ تا جیل وتفریق قاضی کے ذریعہ ہوتی ہے اور بغیرطلاق شوہر کے دوسرا نکاح (نامر دوالی عورت) نبیس کرسکتی۔

( فق وی دارالعلوم بس ۱۹۴ ج ۷ وفقاوی رشید بس ۷۵ م وقا

مسئلہ 'حالت جیض و نفاس میں نکاح درست ہے گرصحیت درست نہیں ہے۔ ( فآوی محمود می<sub>ے ج</sub>س ۱۳ میں ج ۱۳ )

مسئلہ: نکاح کے وقت کلمہ پڑھنا اور بیث اور صحابہ اور ائمہ مجتبدین ہے منقول نہیں ہے، البت اگر دولہ و دولہ ن کے متعلق علم ہوکہ ن کے عقائد البجھے نہیں ہیں خلاف شرع ہیں تو جس کے عقائد خلاف شرع ہوں ، ان کو تجد بدا بمان کیلئے کلمہ پڑھا ناضروری ہے، ہرجگہ اس کا التزام کرنا نلط ہے۔ (فق وی محمود بدیس ۱۳۹، جرع کم الفقہ ہیں ۲۲ تا ۲۷)

مسئلہ '۔ تنہائی ہیںصرف مرواورعورت کےایجاب وقبول کرنے سے نکاح نہیں ہوتا۔ ( فآوی دارالعلوم ہیں ۵۵ نے ہم بحوالہ بحرار اکتی ہیں ۹۳)

مسئد: اگرعوت مجنونہ ہے اس کو کسی وقت ہوش نہیں آتا تو اس کا نکاح بغیر ولی یا حاکم مسلمان کے نہیں ہوسکتا ہے۔ ( فتاویٰ دارالعلوم ، س 2 ہے ۔ بخوالہ دوالبخار ، س 2 ہ ج اباب الولی ) مسئلہ:۔ بالغدار کی کا نکاح بغیر اس کی رضا مندی اوراج زت کے سیح نہیں ہے اور کسی ولی کو اختیار نہیں ہے کہ بالغد کا نکاح بغیر اس کی رضا مندی ہے کر ہے ، اگر نکاح کیا اور بالغدراصنی نہ ہوئی اوراس کا نکاح کو جائز نہ رکھا تو وہ نکاح باطل ہے اور عمر بدوغ کی شرغاً پندرہ سال ہے اور اگر دیف وقت بلوغت شار ہوگی اوراس کا نکاح کو جائز نہ رکھا تو وہ نکاح باطل ہوجائے تو اس وقت بلوغت شار ہوگی اوراگر دیف وغیرہ نہ ہوتو پور ہے بندرہ سال ہونے پر بالغش ربوگی۔ ( درمختار می 199 ق 1) اوراطلاع پر سکھنے والد سالہ کو نے پر بالغش ربوگی۔ ( درمختار می 199 ق 1) مسئلہ:۔ سولہ سالہ لڑکی شرغاً بالغہ ہے ، البنتہ ولی کے استفسار ( معلوم کرنے ) اوراطلاع پر سکوت ( خاموش ) کرنا بالغہ کی رضاء اور اجازت سمجھ جاتا ہے اور تمکین وطی وغیرہ کو بھی فقہاء سکوت ( خاموش ) کرنا بالغہ کی رضاء اور اجازت سمجھ جاتا ہے اور تمکین وطی وغیرہ کو بھی فقہاء سے اجازت شار کیا ہے۔ ( فقاوئی وارالعلوم ، میں ۳۸ ج ۸ بحوالہ روالمختار ہیں ۱۳ ج ۱) مسئلہ:۔ تبلیغی اجتماعات میں نکاح کرنا جائز ہے۔ ( فقاوئی رجمیہ میں ۲۱ ج ۲۱ ج ۵)

# نکاح کے بعدمیارک یا دکہنا

دنیا کی مختلف قوموں اور گروہوں میں شادی ادر نکاح کے موقع پر مبار کودی کے مختلف طریقے رائے ہیں ، آنخضرت اللہ نے اس موقع کیلئے اپنی تعلیم اور ممل سے بیطریقہ مقرر قرمایا کہ ( نکاح کے بعد ) دونوں کیلئے انڈ تعالیٰ سے برکت کی دعا کی جائے یا بیالفاظ کے جائیں۔ جوآب بیات ہیں۔

بَارَکَ اللّهٔ لنک و بارک عَلَیْگُما و جمع بیننگما فِی خَیْرِ۔(راوہ احمد) ترجمہ اللّہ تعالیٰ تم کومبارک کرے اورتم دونوں پر ہر کت نازل فرمائے اور خیر و بھلائی میں تم دونوں کو ہمیشہ تنق اور مجتمع رکھے۔(معارف الحدیث ،ص ۱۲ ق ۷)

مسئلہ: دعوت ولیمہ نکاح کے بعد ہروفت جائز ہے اور ہرطرح سنت اداء ہوجاتی ہے ،خواہ نکاح ہے اگلے دن کرے۔

( فَمَا وَيُ دار العلوم بش ٢١ اج ٤ بحواله مشكَّلُو ة بش ٢٥ م ٢٠)

# نماز استنقاء کے مسائل

بارش عام انسانوں کی بلکہ اکثر حیوانات کی بھی ان ضرور بات میں سے ہے جن پر زندگی کا گویا انتصار ہے، اسٹیے کسی علاقہ میں قبط اور سوکھا پڑجانا وہاں کی عمومی مصیبت بلکہ ایک گونہ عذاب عام ہے ، رسول اللہ عقیقہ نے جس طرح شخصی اور انفرادی حاجوں اور پر بیثانیوں کیسے 'مسلوٰ قاحاجت' کی تعلیم فروائی ہے، ای طرح اس عمومی مصیبت اور پر بیثانی کے دفعیہ کیلئے بھی آں حضرت شیق نے ایک اجتماعی نماز اور دعاء کی تعلیم فرمائی جس کی منظم اور کمل شکل 'صلوٰ قاست قاء' ہے۔ اور است قاء کے لغوی معنی ہی پائی ما نگنے اور سیر الی طلب کرنے کی بیں۔ (معارف الحدیث میں مسلم جس)

- (۱) اول یدکدینماز آبادی اور بستی سے باہر صحرا اور جنگل میں براہر است زمین پر ہونی جائے
- (۲) دوسرے مید کہ جمعہ یا عید کی نماز کی طرح اس نماز کیلئے نہانے ودھونے اوراجھے کپڑے سننے کا اجتمام نہ کیا جائے بلکہ اس کے برعکس بالکل معمولی اور کم حیثیت کا مہاس ہو،

مسكينوں اور فقيروں كى صورت بيں الله تعالى كے حضور بيں عاضرى ہو، كيونكه سائل كيكے فقيرانه صورت اور بھٹے حال مسكينوں كى حالت ہى زيادہ مناسب ہے۔

(۳) تیسرے بیکہ وعامبت ابتہال اورالحاح کیساتھ کی جائے ، اوراس غرض سے ہاتھ آسان کی طرف زیادہ اوراس غرض سے ہاتھ مسئد : مثماز استدقاء کا ہار ہار ہڑھنا مستحب ہسنت نہیں۔ (کتاب الفقہ ہے کہ حال جا) مسئد : مثماز استدقاء کا ہار بار ہڑھنا مستحب ہسنت نہیں۔ (کتاب الفقہ ہے کے کہ جا) مسئلہ . ٹماز استدقاء کیلئے امام جس کو چاہیں بنالیں جائز ہے گر بہتر ہے کہ کسی صالح متق عالم کو امام بنا کمیں۔ (فتاوی وار العلوم ہیں ہمہیں ج

# نماز استسقاء يعيم تعلق مستحب امور

امام كيلية مندرجه ذيل امورمستحب بين:

(۱) امام کو جائے کہ نماز استبقاء کیئے جانے سے پہلے لوگوں کوتو بہ کرنے ،صدقہ دیئے ، اورظلم کی باتوں سے پرہیز کرنے کی تلقین کرے۔

(۲) دشمنول ہے کہ کر لینے کا حکم کر ہے۔

(۳) امام لوگوں کو کہے کہ تین دن روز ہے تھیں اور چوتھے دن امام لوگوں کیساتھ ہابرآئے۔

( ۲ ) ہیکہ <u>بھٹے پر</u>ائے اور گھٹیاں لباس پہن کر لکلیس \_

(۵) بیرکداما م لوگول کو کیچ کدسب اس کے ساتھ نماز کو نکلیں ، جن میں بیچ بوڑھے اور مولیثی بھی شامل ہوں۔( کتاب الفقہ ،ص ۵۷۷)

# نمازِ استنقاء كاوفت اورطريقه

استنقاء کے سلم بیں سب سے بڑی چیز توبہ ،استغفار ، بخر و نیاز اور بارگاہِ خداوندی میں بندوں کی گریہ وزاری ہے، جو نماز کے علاوہ اورصور توں ہے بھی ہوستی ہے، لیکن اگر نماز پڑھتا ہی طے ہوج نے تو پھرضروری ہے کہ بنتی یا شہر کے تمام چھوٹے بڑے مسلمان شہر سے باہر عیدگاہ یا کسی وسیع میدان میں جمع ہوں ، پور سے اخلاص اور دل کی گڑ گڑ اہث کیسا تھ توبہ اور استغفار کرتے رہیں ، جب اجتماع ہوجائے تو جماعت سے دور کعت نماز پڑھی جائے ،

امام صاحب قراًت جم سے کریں ،سلام پھیمرٹ کے بعد یہ خطبہ پڑھاجائے ،اس کے بعد ورسا خطبہ وہی پڑھا جائے ،اس کے بعد ورسرا خطبہ وہی پڑھا جائے جو جمعہ کے خطبہ اولی کے بعد بڑھا جاتا ہے۔ (جوسفحہ ۴۸ پر ہے) دونوں خطبوں کے درمیان جلسہ بھی کریں ، پھر دما ، مانگیس ،قلب ردا ،صرف امام صاحب کریں ،مقدی قلب ردا ، تہ کریں بعنی مقدی مقدی مقدمی سے اورکونہ پلیس۔

(ابوداؤو، ژادالمعادوتصن فقيين)

مسئلہ: نماز استسقا ، پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جوعیدین کی نماز کا ہے،البتة اس میں زاکد تکہیرات نہ کہی ہو میں ، بلدصرف اتی تکہیریں ہوں جتنی نمیز (ووگانه) میں مطلوب ہیں ، نماز نہم کرنے کے بعدارہ موقت یا اس کا نائب دو فیص پڑھے جیسے عید کے فیطے : و ت ہیں ، نماز نہم کرنے کے بعدارہ موقت یا اس کا نائب دو فیص پڑھے جیسے عید کے فیطے : و ت ہیں اولی کا کچھ حصہ پڑھ لیا ہا م زمین پر کھڑ ا ہواور ہاتھ میں کوئی کمان ، تلوار یا عصا ہو۔ اور جب خطبہ اولی کا کچھ حصہ پڑھ لیا ہا ہے توارم اپنی چا در بلیک لے۔اگر بپا در مرابع ہوتو اسکا او پری حصہ اولی کچھ حصہ پڑھ لیا ہا ہوگئی ہوتو دا کی کسے بینچا اور نے پا حصہ او پر لر لے، اور اگر گول ہوتو دا کی کنارے کو با نمیں طرف ادر ہا کیں کودا کی جانب کر لے۔اور اگر کوئی شے استروائی ہے جیسے اور کوئ تو اس کے اندر دفنی حصہ کو او پر اور اوپری حصہ کو اندر مراب در یا در ہے کہ سنت تو چو ور می ہے اور جنہوں بینے امام کیساتھ اور اوپری حصہ کو اندر مراب کے در کو بلٹ لین کا فی ہے۔

(كتاب الفقه السم ١٥٥٥])

مسکد: نماز استشقاء کا بہتر وقت تھے کا ہے جبکہ سورج طلوع ہوجائے نماز وخطبہ وعاء کی جائے۔
صدیث شریف ہیں آل مفرت کا ایسے ہی وقت تشریف نے جانا نماز استشقاء کیلے ثابت
ہے۔ (فقاوی دار احلوم ہے ہوں ۲۲ ن۵ ہورلہ عکوۃ ہے ۱۳۳ نے اورک جبن نماز استشقاء کیلے ثابت
مسکلہ: امام صاحب کے نزویک نماز استشقاء مستحب ہے اورص حبین کے نزویک سنت ہے۔
لہذا نماز استشقاء ہم ہماعت پڑھنی جائے استے ۔ (فقاوی دار العلوم ہے ۲۲۸ نے ۵)
مسکلہ: امام نماز استشقاء کیلئے اپنے مصلے پر پہنچے ،افران اور تکبیر کے بغیر دور کعت جبری (آواز کیساتھ) کیساتھ ) فراکت میں سورہ قرائ کو اورد وسری میں سورہ ماشیہ یا کیساتھ ) فراکت کیساتھ کے اور دوسری دکھت میں سورہ قریز ہونا فضل ہے۔ نماز کے بعد مثل جمعہ بہلی رکعت میں سورہ قریز ہونا فضل ہے۔ نماز کے بعد مثل جمعہ

کے دو خطبے پڑھے جائیں۔ ( فاوی رہیمیہ ہیں ۸ ج ۳ ومظاہر تق ہیں ۳۲ ج۲)
مسئلہ: امام کھڑے کھڑے ( خطبہ کے بعد ) آ ہ دبکا کیساتھ او نچے اوراً لئے ہاتھ کر کے دعاء
کرے اور مقتدی بیٹے کرخشوع وخضوع کے ساتھ امام کی طرح اُ لئے ہاتھ کرکے دعاء میں
مشغول ہوجا کمیں اورامام کی دعاء پر آ مین آ مین کہتے رہیں اور گڑا اگر دعاء کرنے کی کوشش
کریں ، تاکہ دریا کے رحمت جوش میں آ جائے اور ہام ادلوٹیس۔ دیا ، مشکو ق ہیں ۱۳۲ جا اپر اے اور ہام ادلوٹیس۔ دیا ، مشکو ق ہیں ۱۳۲ جا اپر اے اور ہام ادلوٹیس۔ دیا ، مشکو ق ہیں ۱۳۲ جا اپر ایس اورامام

نماز استشقاء ميں جا در بلٹنے اور دعاء کا طریقہ

مسئلہ۔ چاور پھیرنے کا طریقہ میہ ہے کہ امام اپنے ہاتھ پیچے کیچے لیجا کروا کمیں ہاتھ ہے جا در کی ہا کہ ہے جا در کی وائی ہاتھ ہے جا در کی ہا ہمیں جانب کے پنچے کا کونہ پکڑا جائے اور ہا کمیں ہاتھ سے چا در کی وائی ہا جائے کہ پنچے کا کونہ پکڑا ہا جائے کہ وائیں ہاتھ میں جا در کا چیڑا اور پلٹا جائے کہ وائیں ہاتھ میں جا در کا پکڑا ہوا کونہ وائیں مونڈ ھے پر آ جائیا ور ہا کیں ہاتھ میں جا در کا پکڑا اور ہوا کونہ وائیں ہوجائے اس طریقہ سے جا در کا دایاں کونہ تو ہا کمیں ہوجائے گا اور ہایاں کونہ تو ہا کمیں ہوجائے گا اور ہایاں کونہ تو ہا گیل ہوجائے گا۔

(مظاہرات برس ۲۲۳ ج۲)

مئلہ:۔ بارش کیلئے وعا وہا تکتے وقت ہاتھوں کی پشت آسان کی طرف کر دینا بھی اچھا شگون لینے کے درجہ میں ہے جیسا کہ چا در پلٹ کراچھا شگون لیا جاتا ہے۔ ہاتھوں کی پشت کوآسان کی طرف کرنا دراصل اس طرف اشارہ ہے خدا کرے ای طرح بادلوں کی پشت بھی زمین کی طرف ہوجائے اوروہ اپنے ذخیرہ آب کو زمین پر اُنڈیل دیں۔ حدیث شریف سے بیٹا بت ہے کہ بارش کیلئے دی وہ وہ آپ تو تی نے اپنے دونوں ہاتھوں کی پشت آسان کی طرف کرلی۔ (مظاہرین ہی سامان کی طرف کرلی۔ (مظاہرین ہی سامان جا وہ کو کہ دارانعلوم ہی ہم ہوجائے الدن کی ہی سامان جی ا

# احكام صدقة الفطر

ہرمسلمان مرووعورت جسکے پاس ساڑھے باون تولد دپاندی باس ڑھے تولد ہوایاں قدر مالیت کا اسباب ضروری حاجت سے زائد ہوائل پر صدقہ فطر واجب ہے اگر چہ وہ اسباب تجارت کا نہ ہواورا کر چہروزے کی وجہ ہے رکھے نہ ہوں۔

اگر گہرہ لیااس کا آٹایا اس کے ستود ہوئے نصف صاع واجب ہے۔ جوانگریزی
تول ہے دوسیر سے پچھ کم ہوتا ہے گرا حتیاط پورے دوسیر دینا چ ہے ۔ اوراگر جود ہوئے اس
کا دوچند دو ہے۔ اوراگر علاوہ اس کے پچھاور دیوے جیسے چنا ، جوار وغیرہ تو اتنا دیوے کہ اس
کی قیمت دوسیر گہروں یا جیارہ جو سے برابر ہو، نابالغ اولا داگر مجنون ہواور مالک نصاب نہ ہو
تو اس کی جانب ہے بھی وینا واجب ہے ورنہ نہیں۔ اوراگر مالدار ہوتو اس کے مال سے
دے۔ جولا کاعید کے صورت کے بعد پیدا ہوایا جو تحص قبل صبح مرگیا ، اس کا فطرہ نہیں اور
مستحب میہ ہے کہ عید کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے اداکر ہاور یہ بھی جائز ہے کہ بعد جس یا
پچھ دنوں پہلے دے دے۔ ایک آ دمی کا فطرہ ایک فقیر کو، یا تھوڑ اتھوڑ اکی آ دمیوں کا ایک کو
دے دے۔ تو یہ سب جائز ہے۔ جیسے چا ہے دے دے۔ (تفصیل کیلئے دیکھ مسائل روزہ)

احكام قرباني

جرمرد وعورت مسلمان ، تیم جس کے پاس ساڑھے باون تولہ جا ندی یا ساڑھے سات تولہ سونایا اتن ہی مالیت کا اسباب ضروری روزمرہ کی حاجت ہے زائد ہو، اس پر واجب ہے کہ اپنی طرف سے قربانی کر ہے۔ اونٹ ، بحرا، دنبہ بھیٹر ، گائے ، بھینس مادہ ہو یا نرسب درست ہے۔ گائے ، بھینس دو برس سے کم ، بھیٹر بکری ایک برس سے کم کی شہو۔ اور دنبہ چھ مہینہ کا بھی درست ہے جب کہ خوب فربہ ہو، اور سال بحر کا معلوم ہوتا ہو، اُونٹ گائے ، بھینس میں سات آ وی نثر یک ہو سے ہیں ، مگر کسی کا حصد ساتوی سے حصد سے کم نہ ہو، اور قربانی کا جو نور ہیں سات آ وی نثر یک ہو سے ہیں ، مگر کسی کا حصد ساتوی صحد سے کم نہ ہو، اور قربانی کا جو نور ہونہ ہو، دور ان ہو۔ اور کن عضو تبائی سے زائد کنا مورخصی ( لیعنی بدھیا ) کی اور جس کے سینگ نظر بی نہ دوں اس کی قربانی ورست ہے ہوانہ و خصی ( لیعنی بدھیا ) کی اور جس کے سینگ نظر بی نہ دوں اس کی قربانی ورست ہے

اور ہو بلی جس کے دانت ندر ہے ہوں اور ہو چی جس ئے پیدائش کان ندہوجا مزنبیں۔ قربانی کا وفت ذکی الحجہ کی دس تاریخ کوئماز عبید کے بعد بارہویں ذکی الحجہ کے غروب آفتاب تک وفت ہے اور ویبات کے باشندوں کو جائز ہے کہ نماز عبید سے پہلے قربانی کے جانوروں کوذنج کرلیں ،اس کے بعد نماز کیلئے جائیں۔

اگر چند آ دمی قربانی شرکت میں کریں تو محف انداز و ہے آوشت تقسیم کرنا جا ئز نہیں بلکہ تول تول کر پور پورا بانٹیں ۔ سی طرف ذرا بھی کی بیشی نہ ہو۔ ہاں! جس جھے میں کلے پائے بھی ہوں اس حصہ میں کی جا ہے جنتنی ہو، جا ئز ہے، بہتر ہے کم تہائی گوشت خیرات کر دے۔

قربانی کی کوئی چیز قصاب کو اُجرت میں دینا جائز نہیں۔اس کی ری جھول سب
کوصدقہ کردینا اُفضل ہے، کھال کا بیچنا درست نہیں۔ ہاں!اگر قیمت خیرات کرنے کیلئے بیچے
تو کچھ حرج نہیں۔قربانی کے ذرح کرنے کے وقت دیا ، پڑھ نشرط نہیں کہ بدون اس کے
قربانی سیجے نہ ہو۔جس محض کوقربانی کی دعا ، یادنہ ہووہ بسم القدائد اکبر کہد کرذرج کرے۔

قربانی کے بجائے رقم مظلومین کودینا

سوال: امسال قربانی کا تمام روپیدای فساوز دگان، به بس مظلوم بھائیوں کی مرجم پی اور ان کی بیوگان اور بیتم بچوں کیلئے بھیج و یا جائے اورائی حامت میں جب کداہل اسلام پر قیامت بیاہے قربانی ندکی جائے بشرعاً اسکا کیا تھم ہے؟

جواب: صاحب نصاب کو قربانی کرنا ضروری ہے، وہ صورت مذکورہ سوال ہے اواء نہ ہوگی، البتہ بیدورست ہے کے قربانی کی جائے اور قیمت چرم قربانی کووہاں بھیجے دیاجائے اوراس کا اہتمام کیاجائے اورکیاا جھا ہو کہ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے وہ اپناتمام دکمال (مال رو پید وغیرہ) نصاب وہاں بھیج دیں کہ قربانی ہی ذمہ ندرہے۔ القد تعالی مسلمانوں کو ایسی تو فیق دے تو اس ہے بہتر کیا ہے۔ الحاصل بید درست نہیں کہ صاحب ما مک رہیں اور قربانی نہ کریں، اسلیئے ایک واجب کو چھوڑ کر اس کی قیمت چندہ میں دینا کسی طرح درست نہیں ہے۔ (فاوی وارالعوم ہیں واجب کو چھوڑ کر اس کی قیمت چندہ میں دینا کسی طرح درست نہیں ہے۔ (فاوی وارالعوم ہیں واجب کو چھوڑ کر اس کی قیمت چندہ میں دینا کسی طرح درست نہیں

### قنوت نازله

سوال.۔ قنوت نازلہ جومسیبتوں کے پیش آنے پر نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، اس کے متعلق بعض لوگ چندشہہ ت بیان کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ حنفیٰہ کے نزد یک بیمنسوخ ہے، کوئی کہتا ہے کہ حنفیٰہ کے نزد یک بیمنسوخ ہے، کوئی کہتا ہے کہ رکوع سے پہلے پڑھنی کوئی کہتا ہے کہ رکوع سے پہلے پڑھنی جائے ،کوئی کہتا ہے کہ رکوع سے پہلے پڑھنی جائے ،کسی کا خیال ہے کہ قنوت پڑھتے وقت ہاتھ جھوڑے رائے کے جہنس البند اعرض ہے کہ ان تمام ہاتوں کے متعلق جو ہات تو ی اور معتبر ہو، مفصل تح ریفر ما کرا جرعظیم حاصل فر ما کمیں۔

### الجواب

قنوت نازلہ مصیبتوں کے وقت فرض نمازوں میں پڑھنا جائز ہے اورا سکا جوازعمو ما جمہورائم اورخصوصا حفیہ کے نزد کے مفسوخ نہیں ہے بلکہ جب کوئی عام مصیبت پیش آئے تو مصیبت کے زمانہ تک قنوت نازلہ بڑھن جائز ہے۔ بال قنوت دوا می جو فجر کی نماز میں امام شافع کی کے زد کی مسنون ہے وہ امام ابوصلیفہ کے نزد کی مفسوخ ہے۔ فقہ حفی کی کتابوں میں جہال قنوت فجر کومنسوخ کہا ہے اس سے مرادیبی ہے کہ قنوت دوا می ( یعنی جمیشہ ) فجر کی نماز میں بڑھنا منسوخ ہے ، قنوت نازلہ منسوخ نہیں ہے۔

جو شخص تنها نماز پڑھے وہ اپنی نماز میں ، اور عور تیں اپنی نماز میں قنوت نازلہ پڑھیں یا منہیں؟ تو اسکا جواب ہے کہ اس کی اجازت یا مما نعت کی تصری میں نہیں ویکھی ، بجز فقہا ، کے س قول کے کہ قنت الاهام مگر ظاہ ہے کہ بیتھم ہا منتبارات ہے کہ وہ جماعت ہے اوائے جا نمیں اور منفر دے تھم ہے سکوت ہے ، تاہم مما نعت کی کوئی وجہ بھی معلوم نہیں ہوتی ، وابقد اسم بااصواب ۔ ( کہتے مجمد کوئی وجہ بھی معلوم نہیں ہوتی ، وابقد اسم بااصواب ۔ ( کہتے مجمد کا بیت اللہ غفر یا بدر س مدرسدا میں نید وہلی ۱۱ رجب المرجب (۱۳۳۷ھ)

# تصدیقات علمائے دیو بندوسھار نیور

محمدانو رعفاالتدعنه دارالعلوم ديوبند الجواب سيح : \_ الجواب صحيح: \_ محمداعز ازعلی غفرلهٔ دارالعلوم دیوبند الجواب محجج.\_ خا کسارمراج احدرشیدی کان الندایهٔ دارانعلوم و یوبند الجواب صحيح: يه حبيب الرحمُن عفي عنه دارالعلوم ديويند الجواب سيح : \_ فقيراصغرحسين حنفي ديوبندي عفيءنه الجواب صحيح : ـ بنده ضياءالحق عفي عنه دارالعلوم ديوبند الجواب صحيح : په محمر نا ظرحسن نعما نی نقشبندی دیو بندی صدرمدرس مدرسه عالیه کلکته الجواب صحيح : \_ عبداللطيف عفاالتدعنه مدرس مظاهرالعلوم سهار نيور

حامداً و مصلیاً و مسلماً یقنوت نازلداحناف کنزدیک جائز جاور بعد رکوع آل حضرت آلیشه نے اسکوافتیار فر مایا ہے۔ احناف کے نزدیک قنوت نماز صبح میں علی الدوام ثابت نہیں۔ یہ قنوت جس کی بابت سوال ہے ، اسکے جواز میں چون و چرا کرنا لغو ہے۔ جواب جو مجیب نے تحریر فر مایا ہے ، عاجز اس سے متفق ہے ، والتداعلم ۔ احمیلی عفی عند مدرس مدر سرم بید میر شھا ندرکوٹ )

# قنوت ِنازله

اللَّهُمَّ اهُمَدُمَا فَيُمِنُ هَمِديُسِتَ ١٠٠٠ وعَمَافِينِمَافَيُمِنُ عَمَافَيُسِتَ ١٠٠٠ بشمل ان وگون کے میزیاتا سے بات ایک میں میں است اور شمل ان اور میں کے شعب تاتا کے انتہائی کے میں میں است وطاقی وتبو لسنسافيه من تبوليست ﴿ وبسارك لسنا فينهما الحطيب ﴿ اور بشمول ان او گول کے جنہیں آوے دوست بن الیا ہے جمعی جو است بنااور جو بھوتے جمیں مطافر مایا ہے تمیس برست عطاف وقِـنـاشــرّمــا قــضـِــت الآانك تــقَــضــي و لا يُـقَـضــي عــليُك اللهِ اورجوا دکام توتے جاری کئے ہیں اینے تا ہے میں محفوظ رکھ بشک تونی اوکام جاری سرتا ہوا ہوتے اور چھم جاری نہیں ہوسکت والسبة لايسال من واليستُ ﴿ ولا يسعنز من عساديست ١٠٠٠ اور بے شک جسے قو ۱۰ست بن ہے وہ ذکیل تہیں ہوسکتا ارجس سے تیری ہتمنی ہوجات وہ عزت شہیں یا سکتا تباركت ربسا وتعاليت الاستعمارك ونتوب اليكالا بہت برکت والا ہے آوا ہے یہ ورہ کا رہوارے واور برتر ہے آو اہم تھوی ہے خفرت والے جی ورتیر ہے سامنے آو ہے ' ہے جی وصلى اللَّهُ على النَّبيّ الْكريْم اللَّهُمّ اعفرْلَنا وللمُوْمين والمُوْمسَدَ ٢٦ اور خدا تعالی تی کے میں جانی رحمتیں نازل قرمائے اے لند ہما،ے اور تمام موسنین ومومن ت والْمُسْلِمِيْنِ والْمُسْلِمِينَ ﴿ وَالِّفَ بِينَ قَلُوبِهِم وَاصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِهُمْ ١٠٠٠ اور مسلمین اور مسلمات ہے ناہ بخش مے اور اعظے واقع میں اُنفٹ پیدا کی ہے اور ایٹ آئیں ہے تعلقات کی اصلات کرو ہے وانتضر نساعبلني عبدوك وعبذوهبه كالتهيم العن الكفرية اور، ہے وشمن اورمسلی نوں کے شمینوں کے خلاف ہماری اُصرت اور مدرقر مار 🔃 مقدان کفار پراینا غضب نازل کر الَّذِيْنِ يَضُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِكَ ١٠٠ وَيُكَذِّنُونَ رُسُلِكَ . ﴿ وَيُقَاتِلُونَ اوُلْيَابِكَ ١٠٠ جو تیرے و بین سنے 🔻 ئے بیں اور تیرے رسولوں کی تنکذیب رہے بیل اور تیرے دوستول ہے مؤتے ہیں لَهُ مَ حَالِفُ بَيْنِ كَالِمَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ڈال وے اور الکے قدم جا اے اللہ ال ہے آیں میں افتادف وانسزل بهم سأسك المنبي التسردة عن المقوم المنجسر مين ا ان پر اینا وہ عذاب نازل کر سے مجرمول اور سبعدوں سے تو باز شمیل رکھتا۔

حضوراً کرم آلینے ہے ثابت ہے کہ آپ نے مصائب وحوادث کے ایام میں قنوت نازلہ مجمع کی نماز میں پڑھی ہے، لہذامسلمانوں پر کوئی اجتم عی مصیبت آ جائے تو ائمہ مساجد کو عاہے کہ وہ قنوت نازلہ پڑھیں۔

اس کاطریقہ بید کہ امام ومقندی صبح کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ کر کھڑ ہے رہیں، امام قنوت نازلہ پڑھے،مقندی تھم اؤ کی جگہ پر آ ہستہ آ ہین کہتے رہیں۔

بتوشات

مقتدی حضرات جہاں جہاں آیت جیبان ( الله ) الگایا گیا ہے آمین کہتے رہیں،اور جہال جہال گول نشان میں 'ط' نہیں ہاس پر آمین کہنا ہے کل ہے۔ آمین نہ کہیں، خاموش میں۔ پھرامام ومقتدی اقیدتماز پوری کرے۔

( قنوت نازلهاورا سکے متعلقہ مسائل)

مرتبه حضرت مولا نامفتی كفايت الله قدس سر فر ١٢٣٨ء)

تمت بغون الله تعالى ومنه و كرمه والخمد والشكولله على كل حال

> کتبهٔ برهان الدین صدیقی فاضل جامعه دارالعلوم کراچی ومرکزی دارالقراء نمك مندی بشاور سندیافته ـ

وفاق المدارس منتان ایمران پشاور یونیورستی مولوی فاضل پشاور بورڈ رابطہ: 9169023 -0346



قر آن وسنت کی روشنی میں دارالعلوم دیو بند کے حصرات مفتیان کرام کے تقید بی کے ساتھ



مستحضرت مولا نامحد رفعت صاحب قاسمی مفتی و مدرس دارالعلوم دیوبند



# ☆ کتابت کے جملہ حقوق مجت نا شرمحفوظ ہیں ☆

مكمل ويدل مسائل تمازجمعه نام كماب: حضرت مولا نامحمد رفعت صاحب قاسي مفتي ويدرس دارالعلوم ويوبند تاليف: دارالتر جمه وکمپوزنگ سنشر( زیرنگرانی ابو بلال بر بان الدین صدیقی) كميوزنك: مولا بالطف الرحمن صاحب تصحيح ونظر ثاني: برين البدين صديقي فاضل جامعه دارالعلوم كراجي ووفاق المدارس مليان سنتك. وخرت مرسزی دارالقراء مدنی مسجد نمک منڈی بیٹا ورا بیم اے عربی پیٹاوریو نیورشی

جهادي الإدلى ۲۹هاه

اشاعت اول: ناشرنه وحبدي كتب خانه بيثاور

استدعا القدتى فى كافتل وكرم سے كتابت طباعت المجيح اورجلدسازى كے تمام مراحل میں بوری احتیاط کی بی بیکن پھر بھی انسان کمزورے اگراس احتیاط کے باوجود بھی كُونَى مُلطَّى نَظِراً فِي تَوْمُطْعِ فرما مَينِ انْ ء اللَّهُ آئينده ايْدِيشْن مِينِ اصلاح كميا جائے گا۔ منجانب: عبدالوماب وحيدي كتب خانديشاور

# (یگر ہلنے کے پتے

لابور: مكتبه رحمانيه لابور الميز ان اردوباز ارلامور صواني: تاج كتب خانه صوالي اكوژه خنك: كنته علمه اكوژه خنك : مكتبه رشيد ساكوژه خنك بنير مكتبها سلاميه واژي بنير موات: کتب خاندرشید بیمنگوره موات تيم ً بره: اسلامي كتب خانه تيمر كره يا جوڑ – مكتبة القرآ ن والسنة خاريا جوڑ

كراچى:اسلامي كتب خانه بالته بل ملامه بنوري نا ؤن كراچي مكتبه علميه ملام كتب ماركيث بنوري ثاؤن كراحي : كتب خانه اشر فيه قاسم سنشرار دوباز اركراچی : زم زم پېلشر زار دو بازار کراچی . مکتبه عمر فاروق ش وفیص کالو نی حمرا چی . مکتبه فاروقیه شاه فیمل ۴ و نی جامعه فاروقیه کراچی را دالیندی کتب خانه رشید په رسیه بازا دراوالپندی كوئية منتهدرشيد بدمري روا كوئنة بلوجستان يشاور مافظ كتب خانه ثمكه بنني يشاور . معراج كتب خانه تصه خواني بإزاريثاور

# فہرست مضامیں

| صفحه | مصمون                            | صفحه | مضمون                                   |
|------|----------------------------------|------|-----------------------------------------|
| Lele | حضرت فاطمة كاطريقه               | (P   | اغتياب                                  |
| r5   | تورات <u>سے</u> ثبوت             | ır   | وعائي مستجاب مولانامفتي مجم ودحسن صاحب  |
| ۳۷   | اسلام میں میبل جمعہ              | HP"  | تصديق كراى ولانامفتى نظام الدين صاحب    |
| =    | نائ وورم                         | 10   | ارشادِ كرامي مولانامفتي ظفير الدين صاحب |
| =    | جعدك دن مسل اوراس في ابتداء      | 14   | هيقت حال                                |
| ۵۰۰  | عنسل کے فوائد                    | 14   | بات اون                                 |
| =    | غسل كاوقت                        | -    | قلاصة فسير                              |
| ۵۱   | نایا کی کے شمل سے جمعہ کی سنت    | IA   | معارف ومسائل                            |
| #    | عنسل کے فرائض                    | ř•   | ا ذانِ جمعه                             |
| =    | عنسل کے واجبات                   | rr   | جمعہ کے بعد تجارت وکسب میں برکت         |
| -    | غسل کی سنتیں                     | 400  | جمعه کی وجه تشمیه                       |
| ar   | عنسل کے مستخبات                  | ry   | حديث جمعه كاثبوت                        |
| =    | عنسل کے مکروہات                  | 1/2  | جمعہ کے دن جمعہ فرض ہے یا نماز ظہر؟     |
| =    | جمعه کے دن خط و ټاخن کا حکم      | =    | جعہ کے چند فضائل                        |
| ۵۳   | جمعہ کے لئے اجھے کپڑوں کا اہتمام | ra . | جمعها ورمبيد ان مزيد                    |
| ۵۳   | باب سُون                         | ۳.   | نماز جمعه کی حکمتیں                     |
| -    | نماز جمعہ کے واجب ہونے کی شرطیں  | ۲۳   | جمعه كافيض عام                          |
| ۵۷   | نماز جمعہ کے جمع ہونے کی شرطیں   | 172  | جعدکے آ داب وستخہات                     |
| ٧٠   | ہندوستان ہیں تماز جمعہ           | ۴۰)  | جمعہ کے لئے اول وقت جانے کی فضیلت       |
| 41   | نماز جمعہ کے لئے بادشاہ کی شرط   | in.h | جمعہ کے دن رحمت وقبو لیت                |

| صفحه | مصمون                                     | صفحه | مضمون                                      |
|------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| ۷۳   | جود کی نمازمتعد دمساجد میں ہونا           | All  | قربی کتریف                                 |
| -    | ميدان ميل تماز جمعه                       | 44   | گاؤں میں تماز جمعہ                         |
| 40   | نز ديك دالي مجد مين نماز جمعه             | 44   | بغیر گھروں کے بازار میں تماز جمعہ          |
| =    | كارخانه بش تمازجه                         | 70"  | حضرت علیؓ کے قول کی وضاحت                  |
| ۷۲.  | جہاز میں تماز جمعہ                        | -    | کل آبادی مراوب                             |
| -    | جیل خانہ می <i>ں نماز ج</i> عہ            | 45   | غیرمما لک کے دیبات کا تھم                  |
| 44   | باغ وجنگل میں نماز جعه                    | YY   | دو ملے ہوئے گاؤل کا تھم                    |
| #    | قصبہ کے حدود میں تماز جمعہ                | 42   | گاؤں میں ٹماز جمعہ کیوں سیجے تبیش؟         |
| ۷۸.  | فلعهبين تمازجهعه                          | AF   | أمت كالجماع                                |
| =    | اگر ملے ہے ٹماز جعہ قائم ہے قو بندنہ کریں | -    | آ بادی کم ہونے پر تماز جمعہ کا حکم         |
| ∠9   | پچاس آ دمیوں کی نماز جمعہ                 | -    | أجزع بوئے شہر میں تماز جمعہ                |
| ۸٠   | جمعة الوداع كي جماعت عبيرگاه ميں          | 44   | جھوٹے گاؤں میں مصلحاً نماز جمعہ کا حکم     |
| -    | عمعة الوداع کے لئے سفر کرنا               | ۷٠   | شہر کے نواح میں کام کرنا مذرنبیں ہے۔       |
| /    | جمعة الوداع مين قضاءعمري پڙھنا            | -    | ٹماز جمعہ کا حیصوڑ ناگن ہے۔                |
| ΔI   | عيدوجمعه كااجتماع                         | 41   | جمعہ کے دن محلّہ کی مسجد بند کرتا          |
| ۸۲   | نماز جمعه پيل قنوت نازله پڙھنا            | ۷۲   | جامع مسجد میں تواب کی زیادتی               |
| #    | نم زجمعه بيل لقمه دينا                    | -    | جمعه کے نماز کے لئے جامع متحد ضروری تہیں   |
| ۸۳   | تماز جمعة مجدومهو                         |      | جامع مسجد کے بجائے محلّہ کی مسجد میں       |
| -    | جمعه ك دن احتياط الظهر                    | -    | نمازيزهنا                                  |
| ۸۳   | نماز جمعه ند پانے والوں کے لئے تھم        | ۷۳   | ایک آبادی میں باری باری نماز جمعه          |
| ۸۵   | صاحب ترتيب كے لئے نماز جمعہ               | /    | جس گا وَل مِين ثمارَ جمعه کِي آ دارُ مِنجِ |
| =    | د بيهات مين شهري كي نماز جمعه كانتكم      | =    | گاؤں والوں کاشہر ہیں جا کر جمعہ ریڈ ھنا    |

ثابینا کی امامت

99

جمعہ کے دن خرید وفر دخت کا تھم

معذورین کے لئے جماعت کا حکم عورتی نمازظہر جمعہ سے سے پڑھئی جیں؟ ا الاس شاریک

ناب ششنگ بغیر کسی مذر کے نماز عذر جیموژن نم زجمعه کاونت

| 213101 |                                        |       |  |  |
|--------|----------------------------------------|-------|--|--|
| صفحه   | مصمون                                  | صفحه  |  |  |
| 184    | جمعه كاوقت معلوم كرنے كاطريقه          | 1[+   |  |  |
| #      | نماز جمعه كالمستحب وقت                 | 11111 |  |  |
| HZ.    | كيادُ هانَى بِجَ تك جِعه كاوقت ہے؟     | 116"  |  |  |
| =      | یوٹے جاریج جمعہ ٹابت تہیں              | HQ.   |  |  |
| -      | جماعت کے بغیر ٹماز جمعہ درست نہیں      | 114   |  |  |
| IPA    | نماز جمعه کے کئے کب چانا چاہے؟         | =     |  |  |
| 129    | اختلاف كافائده                         | IIA   |  |  |
| 184    | نماز جعه کے لئے دوڑ نا                 | 619   |  |  |
| -      | مسجد ميں جوتے رکھنے کا طریقہ           | 11%   |  |  |
| -      | مسجد میں پہنچ کرکسی کو تکلیف نہ و بینا | -     |  |  |
| 1141   | جعہ کے دن لوگوں کی گروٹوں پرے گزرتا    | -     |  |  |
|        | ضرورت کے وقت صفیں چر کر جائے           | (11)  |  |  |
| IPT    | كأتحكم                                 | 1     |  |  |
| -      | نما زجمعه بیں جگہ رو کئے کا حکم        | irr   |  |  |
| IPP    | نماز جمعه بين بينض كاأيك غلط طريقه     | -     |  |  |
| 1PT    | جمعه ميں او تکھنے کا تحکم              | -     |  |  |
| 1120   | باب هنتہ                               | -     |  |  |
| =      | جمعه کی او ان                          | 1PP   |  |  |
| 172    | جمعہ کی افران زوال کے وقت              | -     |  |  |
| =      | جمعه مين محويب                         | (PP   |  |  |
| =      | همويب سائي؟                            | -     |  |  |
| IPA    | جمعہ کی پہلی اوان کس جگہ دی جائے؟      | 173   |  |  |

مسائل نمازجعه

| صفحه | مصمون                              | صفحه | مضمون                                    |
|------|------------------------------------|------|------------------------------------------|
| 101  | باب هشتم                           |      | كلميه "محمد رسول الله"سن كراتگوڅهول      |
| =    | سنت ونو اقل کے قوائد               | 154  | كوآ تكھوں برِلگا نا                      |
| 100  | سنت ونوافل کی حکمتیں               | 100  | اذ ان اول کے بعد دین کام کرنا            |
| 100  | جعد کی سنتول کی نبیت               | -    | اذان جمعد کے بغیر مسلم کود کان بر بٹھانا |
| 124  | جحه کی سنتوں کی تعداد              | FC"I | مہلی اذان کے بعدامام کہاں بیٹھے؟         |
| 152  | جعه کی بعد کے منتیں                | ECT* | ووسرى او ان مسجد ميس كيون ہوتى ہے؟       |
|      | جعد کی سنتوں کے لئے مؤذن           | 1077 | خطبه کی او ان مسجد میں کیوں؟             |
| -    | كا آوازويا                         | Ira  | خطبہ کی اذان کے دومقصد ہیں               |
| IDA  | ہنے سے مملے سنت پڑھ سکتے ہیں؟      |      | جمعه کی دوسری اوان اقامت کی              |
| 109  | بغيرسنتوں كے فرض اداكر نا          |      | طر5 ب                                    |
| -    | جعد کی سنتوں کے لئے آذان کا انتظار |      | کیادوسری اذان کیلی صف میں ہوتا           |
| =    | جعد کے دن زوال کاوفت               | =    | ضروری ہے؟                                |
| 14+  | جمعه کی جہلی سنت زوال کے وقت       | i.   | ا ذانِ ثانی کے جواب کا حکم               |
|      | الرجبلي سنتين ره جائيس تؤسس وفت    | -    | جمعہ کے دوسری افران کے بعد دعاء          |
| =    | ? <u>~</u> *                       | ff"A | ا قامت كينے كاانصل طريقه                 |
| =    | سنت خطبہ کے وقت پڑھنا کیماہے؟      | -    | كيا دوسراتخص اقامت كهيسكتاب؟             |
| 141  | سلے کوئی سنت پڑھے؟                 |      | جمعه کی تکبیر کہنے گاحق                  |
|      | خطبہ کے او ان کے بعد گھر میں سنت   |      | حی الصلوٰۃ کے وقت کھڑا ہونا              |
| -    | پڙ ھڻا                             | 14+  | مكبر كااو چى او چى آواز سے تكبير كہنا    |
| -    | سنت کی تر تبیب بدل جانے کا تھم     | 161  | مكيمر كهال كفراهو؟                       |
| =    | سنت پڑھتے ہوئے خطبہ شروع           |      | مكبر كے لئے اجازت ضروری نہیں             |
| 141  | ہوجائے کا حکم                      | IDT  | توجہ دلاتے برتکبیر کہنا                  |

= خطبه میں جہر کرنا

۱۷۸ هرجمعه کونیا خطبه ضروری نہیں ہے

منبر يرخصيه يئ كابيان

آ سالیه سرمنبر کی کیفیت آ پایشه کیمنبر کی کیفیت

| صفحه | مصمون                                      | صفحه | مضمون                             |
|------|--------------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 100  | دومراخطيه جمعه                             | 1/10 | خطبه بين افرادي تعداد             |
| P+ P | دونوں خطبوں کے درمیان دعاء مانگنا          | **   | خطيب كولقمه دينا                  |
| =    | بیان خطبہ کے وقت چندہ کرنا                 | -    | خطبه كي خلطي كالمحكم              |
| = 1  | نظبہ کے درمیان بجول کوشرارت                | -    | اگر خطبہ میں صحابہ ی کاذکر شد آئے |
| r-m  | ہے روکنا                                   | -    | خطبہ کے وقت قیام تعظیمی ،         |
| -    | خطبہ کے درمیان سلام کا جواب دینا<br>م      |      | مقامی زبان میں خطبہ احتیاط کے     |
| #+ Y | نطبہ کے وقت گھڑی میں جانی ویٹا             | PAI  | ضاف ہے                            |
| #    | خطبہ کے وقت پٹکھا کرنا                     | IAZ  | احكام شريعت كادار دمدار           |
| -    | خطبه کی حالت بی <i>س امام کو پیسدو</i> ینا | IAA  | خطبه كالصلى مقصد                  |
| r.0  | جعد کا خطبہ سنتاوا جب ہے                   |      | خطبة قرأت كى طرح ب                |
| -    | دونوں خطبوں کا ایک ہی تھم ہے               | #    | اگر خطبه مقامی زبان میں ہونے لگے  |
| -    | خطبول کے دوران کے مسائل                    | 197  | خطبه جعدت بل وعظ                  |
| r+9  | خطیب کا خطبه میں درود پڑھتا                | 191" | وعظ کے لئے دو ہاتیں ضروری ہیں     |
|      | آيت ان الله وملاتكته ،الي "                | ~ #  | خطبهاور صحابه كالمل               |
| =    | من کر در و در پڑھنا                        | 196" | خطبہ وعظ اور تقریر کی طرح نہیں ہے |
| ri•  | خطیب کی خطبہ کے وقت وضوٹو ٹ                |      | عربی خطبہ سے اسلامی اتحاد کی      |
| =    | خطبهاورنماز جمعه پس <sup>ص</sup> ل ہونا    | 194  | حقاظت ہے                          |
| =    | خطبه كے وقت محمة المسجد كا حكم             | #    | عبدنبوي أيسة اورخطبه جمعه         |
| PH   | رَابُ وَهُمْ ا                             | 194  | خطبه جمعه وعبيدين مين فرق         |
| =    | نماز جمعه کی نبیت                          | 19/  | خطبه کا ما محل                    |
| -    | المام كم طرح نيت كرے؟                      | 199  | جمعہ کا نطبہ شرا اُط میں ہے       |
| rir  | نماز بإجماعت                               | ***  | مِهِا خطبه جمعه                   |

| صفحه  | مصمون                                                  | صفحه   | مضمون                               |
|-------|--------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| rrm   | جماعت میں شرکت کا طریقہ                                | rir    | عام اجازت                           |
| rra   | ایک عام منطی کاازاله                                   | ייוויו | جماعت میں ججوم کا حکم               |
| 11/2  | اقتداء كابيان                                          | =      | جماعت صف بندی                       |
| MW    | نماز جعدگی مدرسد میں اقتداء کرنا                       | ria    | آپ سالته کاطریقه نماز               |
|       | جمعه میں بلندآ و زے قرائت                              | l .    | صف سیدهی کرنا                       |
| =     | جعد میں قر اُت مسنونہ                                  | PIN    | صفوں کوسیدھی کرنے کی ذیدداری        |
| rrq   | نماز جمعه میں جیوٹی بڑی صورت کا حکم                    | ria .  | صف میں ہمواری کیے ہو؟               |
| 115-  | نماز میں ہٹسی آ جانے کا تھم                            | -      | صف سیدهی کرنے کے لیے پکار کر کہنا   |
|       | تماز مِس کھنگارہا                                      |        | جعد کی نماز کے لئے سوفت مزے وں      |
|       | نماز بین لاحول <i>پرهٔ هنا</i><br>در مند شده گ         | P19    | شروع اقامت ہے کھڑے ہوئے کی ضمت      |
| 1 750 | نماز میں ٹو پی گرجانے کا حکم                           |        | امام کے پیچھے کیسے لوگ کھڑ ہے ہوں؟  |
| -     | نماز میں بیٹری سگریٹ جیب میں ہونا<br>تو میں میں اس تکا | 77*    | قر اُت شروع ہونے کی بعد کاظم        |
| -     | تشہد میں شریک ہونے والے کا حکم                         | -      | بچول کوکہاں گھڑا کریں؟              |
|       | ایک طرف سے سلام پھیرنے کے                              |        | اکر بچوں کی صف آئے بانے             |
| rrr   | بعد شرکت                                               | rti    | میں تحل ہو؟<br>ساتھ سے ایس سے       |
| =     | مبدوق کس سلام پر کھڑا ہو                               |        | الکیصف کی جگہ کو پر کرنا            |
| =     | سلام پھیرتے وقت اگر مقتدی کی دعاء<br>ت                 |        | مسجد کے درول میں گھڑ ۔۔ ہونے کا حکم |
| rrr   | باقی ہو                                                | rrr    | ستره کیا ہے؟                        |
|       | مقتدی کا سائس اگر سلام میں پہلے                        | -      | ستره کیول مقرر کیا ہے؟              |
| =     | تُوٹ جائے                                              |        | ستر وکیا ہونا جائے                  |
|       | نمازک بعد بلندآ وازے کلمہ طیب                          | ****   | سامنے کے گزرنے کی صورتیں            |
| =     | پڑھن ۔                                                 | 1      | کتنے فاصلے ہے گز ریحتے ہیں          |

| صفحہ        | مضمون                      | صفحه  | مضمون                              |  |  |
|-------------|----------------------------|-------|------------------------------------|--|--|
| 1114        | نماز جمعہ کے بعد کے وظا نف | ٢٣٣   | سلام پھیرنے کے بعد چندہ کرنا       |  |  |
| דרד         | خًا صد جمعه                | #     | د عا ما <u>تکن</u> ے کا شبوت       |  |  |
| ۲۳۵         | خطبه عيدالقطر              | #     | دعا آ ہشہ یاز درہے                 |  |  |
| 112         | خطبه بوم الاضخى            | =     | دعا کی مقدار                       |  |  |
| 10+         | نطبة النكاح                | rra   | کیا بغیروی کے جا سکتے ہیں          |  |  |
| =           | طريقه نكاح                 | -     | وعاكے وفت الفاتحہ كہنا             |  |  |
| 701         | خطبة الاستشفاء             | rmy   | سنتوں کے بعد مزیداجماعی دی وکرنا   |  |  |
| rar         | طريقة ثمازاستيقاء          | rrz.  | دعاکے لئے مقیدند کرنا جا بیئے      |  |  |
| rom         | احكام صدقة الفطر           | TTA   | ایک محبر میں دویارہ تماز جمعہ کرنا |  |  |
| -           | احكام قربانى               | 4779  | تماز کے بعدمصافحہ کرنا             |  |  |
| <b>ಗಾ</b> ಎ | مآخذ ومراجع كتاب           | 11/14 | نماز جعدكے بعد متجدے جانے كاتھم    |  |  |

(خوشخری

ہرشم قرآن پاک، تفاسیر، احادیث، فقہ، تصوف، تاریخ، سیرت، اور درسی وغیر درسی کتب کا



د میرن میوپل کابلی بلاز ه قصه خوانی بازار بشاور

بسبه الله الرحس الرحيد مرحوم والدين كي ياك روحوں كے نام جن کی دعا وُل اور تو جہات کی بدولت مجھے علم دین کی معلومات حاصل ہوئیں۔ رحیم وکریم آقان کے ساتھا بنی خاص رحمت ومغفرت كامعامله فرما \_اللهم اغفرتهم وارحمهم \_ آمين محرر فعت قاسمي • اسماھ



حضرت مولا نامفتی محمود حسن صاحب دامت برکاتهم مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند باسمه سجانهٔ وتعالی ماعر ( و مصلیا

بندهٔ نا کاره بھی دعا کرتا ہے تق تعالیٰ مؤلف سلمۂ کی خدمت ومحنت کوقبول فر مائے اور ناظرین کونفع بخشے۔ آمین

> احقرمحمودغفرلهٔ مقیم مسجر چھتنہ دیو ہند

# تصديق كرامي

حضرت مولا نامفتی نظام الدین صاحب مدظله صدرمفتی دارالعلوم دیوبند

باسمه سحانهٔ

نحمرة ونصلى على رسوله الكريم. وبعر

پیش نظر رسالہ (مسائل نمازِ جمعہ)محض رسالہ ہیں ہے بلکہ کمل تصنیف

ہے بالاستیعاب مطالعہ کا شرف تو حاصل نہیں ہوا۔صرف بعض مقامات کا مطالعہ

نصیب ہوا۔ باتی اس کے عنوانات جودس بڑے عنوانات پر شمل ہیں اور شمنی

فہرست جومعنوں کی غمازی کرتی ہے دیکھنے کا موقع ملا۔

اندازہ ہوتا ہے کہ موصوف کے سابق رسائل وتالیفات کی طرح بلکہاس سے بھی بڑھ چڑھ کرعمدہ ومفید مضامین پر شتمل تصنیف ہے جو بلاشبہ ہر طبقہ کے

ليے نافع ہوگی۔

دعاء ہے کہ اللہ تعالی قبول فرماتے ہوئے اس کی افادیت کوعام وتام فرمائیں اورعزیز مصنف کو مزید چیدہ چیدہ عنوانات پرمفید سے مفید تر رسائل ومسائل کی تالیف کی تو فیق عطافر مائیں۔

فقط الموفق والمعين \_ آمين يارب العالمين \_

كتبه العبدنظام الدين

0111110

بمطابق ا\_•ا\_•199ء

# ارشادِگرامی

### حصرت مولا نامفتی ظفیر لدین صاحب زید مجد ہم مفتی دارالعلوم دیو بند

بسم لالله لالرحمن لالرحيم

نمی زجعہ ہرشہر، قصبہ اور بڑی آبادی میں پڑھی جاتی ہے اور عوام وخواص اس نماز کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، خواہ وہ نماز بنجوقتہ پڑھتے ہوں یانہیں، مگر نماز جعہ بھی نہیں چھوڑتے ، اور یہی وجہ ہے کہ اس دن نماز جعہ کافی بڑی جماعت کے ساتھ ایک امام کے پیچھے اواکی جاتی ہے، کہنا چاہئے کہ یہ ہفتہ کی عیدے۔

نماز جمعہ کے مسائل کی ضرورت ہرعاقل بالنے مسلمان کو ہموتی ہے، اردو میں اب تک مسائل جمعہ ہے متعاق کوئی جامع کتاب نہتی۔اللہ تعالی جزائے خیر عطاکر ہے مولا نا جافظ محمد رفعت صاحب زید مجد فاکو، جنہوں نے اس طرف جمعوصی توجہ دی، اور نم زجمعہ ہے متعاق معتد بہتمام چھوٹے بڑے مسائل کوایک خاص سیقہ سے ایک کتاب میں جمع کردیا ہے۔اور بیتی میز مسائل مستندفتاوی اور فقہ کی معتبر کتابوں سے لیے گئے ہیں اور سب کے حوالے بھی درج کیے گئے ہیں، اس لیے بیہ جموعہ مسائل ہرعالم و مامی کے لیے گئے ہیں اور سب سے حوالے بھی درج کیے گئے ہیں، اس لیے بیہ جموعہ مسائل ہرعالم و مامی کے لیے کیساں مفید ہے۔

مولانا موسوف کی اس سے بہلے بھی چنداجھی کتابیں منظر عام برآ چکی ہیں اور عوام وخوام ان سے مستفید ہو چکے ہیں۔ ماشاء القداس کتاب کی تالیف وتر تبیب بیس قاری صاحب موصوف نے کافی محنت کی ہے ، اس کتاب کے بعد بہت سارے فقاوی سے جمعہ کے سلسلہ میں آ پ بے نیاز ہو جا کیں گے۔ احقر کی ولی دعاء ہے کہ رب العالمین موصوف کی اس محنت وکاوش کو قبول فر مائے اور دونوں جہاں میں اپنی بے انتہا نعمتوں سے نواز تا ہے۔ آ مین

میں اپی طرف سے مرتب ومؤلف کو ن کی اس گرال قدر خدمت برمبار کباد پیش کرتا ہوں، اور نماز بول سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ضروراس فیمتی کتاب (مسائل نماز جمعه) کا بغور مطالعہ کریں۔ طالبِ دعا:۔

محمرظفیر الدین غفرلهٔ مفتی دارالعلوم دیوبند ۲۷\_ جمادی الاولی ااسماه

# حقيقت حال

نجمره ونصلى على رسوله (الثريم

مجهی اس کا تصور بھی نہیں ہوسکتا تھا کہ مجھ جیسے ظلوم وجہو ل کی کتابیں:

(ایکمل ویدلل مسائل امامت، ایکمل ویدلل مسائل روزه ۳۰ یکمل ویدلل مسائل ترادیج، ۳۰ یکمل ویدلل مسائل ترادیج، ۳۰ یکمل ویدلل مسائل اعتکاف، ۵۰ مسائل آ داب وطلاقات) اس قدرمقبولیت حاصل سائل آ داب وطلاقات) اس قدرمقبولیت حاصل سائل آ داب وطلاقات برفضا

كرليس گي- بدامن فضل ربي (بيسب مير برب كافضل ب)-

پیش نظر کتاب و ملل مسائل نماز جعد میں نماز جعد ہے متعلق تقریباً سوا چارسومسائل کو ترتیب دیے میں اس کا خاص لحاظ رکھا گیا ہے کہ جن کے پاس ممل و مدل مسائل امامت موجود ہے ان کے لیے جلد دوم اور دیگر حضرات کے لیے جلد اول کا کام

بڑی ناسپاہی ہوگی اگراس موقع پراپنے اساتذہ دمفتیانِ کرام دامت برکاتہم کی خدمت بابر کت میں ہدیے تقیدت ومحبت اور انتثانِ تشکر چیش نہ کیا جاوے جن کی تعلیم وتربیت، حوصلاافزائی وتو جہات اور تعاون سے بیرخدمت انجام پار ہی ہے۔

ياالله!ان تمام حضرات كاساية عاطفت تا دير قائم ركھئے \_ (آمين)\_

آخر میں دعاء ہے کہ رب بے نیاز!اس حقیر بندہ کی خدمت کو قبول فر ماکراس کیسے زادِ آخرت اور فلاحِ وارین کا ذریعہ بنادے اور آئندہ بھی علمی خدمت کی تو نیق عنایت فرمائے۔آمین۔

''ربناتقبل مناا نك انت السمع العليم'' محمد رفعت قائمی مدرس دارالعلوم دیو بند ( البند ) 1۵\_شعبان المعظم • اسماج بمرطابق ۱۳ ـ ایریل • <u>۱۹۹</u>ځ

# المالية

#### بسم الله الرحمن الرحيم

یا أَیُهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا إِذَا نُودِیُ للصَّلاة من یوُم الْجُمُعة فَاسُعوُا إِلَى ذَكُرِ اللَّه وَ ذَرُوا الْبَیْع ذَلِگُمْ خِیْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمُون ٥ فإذا قُضِیت الصَّلاةُ فَانتَشِسرُوا فی اللَّه وَافْتُو ا من فضلِ اللّه وَافْتُو وا اللَّه كَثِیْراً لَّعَلَّکُمُ تَعْلَمُونَ ٥ وَإِذَا رَأُوا تِبِجارَةً أَوْ لَهُوا انفَضُوا إِلَیْها و تو کُوک قَائِماً قُلُ ما عَدُ اللّه حَیْرٌ مِّنَ اللَّهُو وَمِنَ التّجارَةِ واللّهُ حیْرُ الرّازقیْن ٥ عند اللّه حیرٌ مِّنَ اللَّهُو وَمِنَ التّجارَةِ واللّهُ حیرُ الرّازقیْن ٥ الله حیر به اذان ہونمازی جعد کے دن آو دوڑ والله کی یود کوار وجور ووثر بیر الله وَمِنْ التّحارَةِ واللّهُ حیر جب تمام ء و چَائِمار تو کُورُ ووثر بیر فروحت میر بہتر ہے تمهار ہو جاکھوں الله کا اور یاد کر واللّه کو بہت ما تا کرتمہارا بھلا ہواور جب ویکھی مودا بکن ایر کھون اور جب ویکھی مودا بکن یا چوائٹ کے الله الله کا الله کا الله کا اور یاد کر والله کو بہت ما تا کرتمہارا بھلا ہواور جب ویکھی مودا بکن یا چوائٹ کے الله الله کا اور یو جائیں اسکی طرف اور جھور جائے گھڑا الله کہ جواللہ کے یا در مودا کری ہے۔ اور الله بہتر ہے روزی دیے والا۔

# خلاصةفسير

اے ایمان والو! جب جمعہ کے روز (نماز جمعہ) کے لیے اذان کہی جایا کرے تو تم لوگ اللہ کی یاد (لیمنی) نماز و خطبہ) کی طرف (فورا چل پڑا کر واور خریدو فروخت (اورائی طرح دوسرے مشاغل مانعہ عن آلمعی کمانی روالحقار) جیموڑ دیا کرو (اور شخصیص نظے کی وجہ ذیا وہ اہتمام کے ہے کہ اس کے ترک کو قوت نفع سمجھ جاتا ہے) یہ (چل پڑنا مشاغل بھے وغیرہ کو جیموڑ کر) تمھارے لیے زیاوہ بہتر ہے آئرتم کو بچھ بچھ ہو (کیونک اس کا نفع باتی ہے اور بھی وغیرہ کو وغیرہ کا نفع فانی ہے اور بھی تا ہے کہ اور بھی تھی وہ خطبہ موفر تھ تو نماز پورا ہونے ہے مواداس کا مع متعلقات کے پورا ہونا ہے، جس کا حاصل نماز ااور خصبہ ہو چکن ہواس وقت تم کو اجازت ہے کہ ) تم زمین پر چلواور خدا کی روز کی تلاش کرو (لیمنی اس

وقت دنیا کے کامول کے لیے چلئے پھرنے کی اجازت ہے ) اور اس کو بکثرت یا دکرتے رہو (یعنی اشغال دنیویہ میں ایسے منہمک ندہو جاؤ کہ احکام وعبادات ضروریہ سے عافل ہو جو د) تاکہتم کو فلاح ہواور (بعضے لوگوں کا پیرحال ہے کہ ) وہ لوگ جب کس تنجارت یا مشغولی کی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی کی طرف بکھر جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ فر اور تیج کہ جو چیز (از قتم ثو اب و قرب) خدا کے پاس ہے وہ ایسے مشغلہ اور تجارت سے بدر جہا بہتر ہے اور (اگر اس سے افزونی رزق کی طبع ہوتو سمجھ لوکہ) انتہ سب سے اچھا روزی بہتر ہے اور (اگر اس سے افزونی رزق کی طبع ہوتو سمجھ لوکہ) انتہ سب سے اچھا کروں کی بہتیانے والا ہے۔ (اس کی طاعت ضروریہ ہیں مشغول رہنے پررزق مقدرویتا ہے ) کھرکیوں اس کے احکام کورک کیا جائے۔

# معارف ومسائل

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُو دِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ ﴾

یوم المجمعیة: اس دن کو یوم جمعه اس لیے کہاجاتا ہے کہ بیمسمانوں کے اجتماع کا دن ہے،
اور آسان وزمین اور تمام کا کنات کی تخلیق جوئل تعالیٰ نے چھ دن میں قرمائی ہوائی ہواں چھ میں
سے آخری دن جمعہ ہے، جس میں تخلیق کی تکیل ہوئی ،اس دن میں آ دم عدیدالسلام پیدا کیے
گئے اور اسی روز میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا، پھرای دن میں ان کوزمین کی طرف اتارا
گیا،اس دن میں قیامت قدیم ہوگ ۔اور اسی دن ایک گھڑی ایسی آئی ہے کہاس میں ان ان

زیانہ جاہیت میں اس دن کو۔ہوم عروبہ، کہا جاتا تھ ،سب سے پہنے عرب میں کعب بن لوگ نے اس کا نام جمعہ رکھا،اور قریش اُس دن جمع ہوتے ،اور کعب بن لوی خطبہ ویتے تھے، بیدواقعہ رسول التھ فیلنے کی بعث دے یا نچے سوساٹھ سال پہلے کا ہے۔ کعب بن لوی آنخضرت اللی ہے اجداد میں سے بیں ، اُن کوحق تعالیٰ نے زبانہ چاہلیت میں بھی بُت پری سے بیایا ، اور توحید کی تو فیق عط فرہائی تھی ، انہوں نے بی کریم میں بھی بُت کی خوش خبری بھی لوگوں کو سنائی تھی بقریش میں ان کی عظمت کا عالم بیتھا کہ ان کی وفات جور سول اللہ اللہ تا ہے ہی لوگوں کو سنائی تھی بقریش میں ان کی عظمت کا عالم بیتھا کہ ان کی وفات جور سول اللہ اللہ تا ہے ہی بعث سے پانچ سوسائھ سال پہلے ہوئی ۔ اس سے اپنی تاریخ شار کرنے گے ، عرب کی تاریخ ابتداء میں بناء کعب سے لی جاتی تھی ۔ کعب بن لوی کی وفات کے سال کے بعد اس سے تاریخ جاری ہوگئی ، بھر جب واقعہ فیل آنخضرت اللہ کے وال دت کے سال میں چیش آیا تو اس واقعہ سے عرب کی تاریخ کا سلسد جاری ہوگیا۔

خلاصہ بیہ ہے کہ جمعہ کا اہتمام عرب میں قبل از اسلام بھی کعب بن لوی کے زمانے میں ہو چکا تھا ،اوراس دن کا نام جمعہ ،رکھنا بھی انہی کی طرف منسوب ہے۔ (مظہری)

بعض روایات میں ہے کہ الصار مدینہ ہے قبل از ہجرت فرضیت جمعہ نازل ہونے
سے پہلے اپنے اجتہا و سے جمعہ کے روز جمع ہونے اور عبادت کرنے کا اہتمام کررکھا تھا۔
(کمارواہ عبد کرزات باسناوسی عن محمد بن میر بن ازمظہری)

 ہے کہ ایک کے چیموٹنے ہے ، وسراخود بخو و چیموٹ بائے گا ، جب کوئی فروخت کرنے والا فروخت نہ کرئے تو خرید نے والے کے لیے خرید نے کاراستہ ہی ندرہے گا۔

اس میں اشارہ اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ اذ ان جمعہ کے بعد خرید وفر وخت کواس آیت میں حرام کر دیا ہے اس بڑمل کرنا تو بیچنے والوں اور خریداروں سب پر فرنس ہے مگراس کا مملی انتظام اس طرح کیا جائے گدو کا نیس بند کر دیئے جائیں تو خریداری خود بخو و بند ہو جائے گی اس میں حکمت میں یہ ہے کہ گا بکول اور خریداروں کی تو کوئی حدوشار نہیں ہوتی اُن صب کورو کئے کا انتظام آسان نہیں فروخت کرنے والے دو کا ندار متعن اور معدود ہوتے ہیں ان کوفر وخت ہے دو کا ندار متعن اور معدود ہوتے ہیں ان کوفر وخت ہے دو کا نور کے کا انتظام آسان نہیں فروخت کرنے والے دو کا ندار متعن اور معدود ہوتے ہیں ان کوفر وخت ہے دو کا نیرا متعن گار ہے اُن ہو ہا گیا۔

فاند وری تجارت ، سب بی داخل بین گرقر آن کریم نے صرف تی کا ذکر فرمایا اس سے اس مزدوری تجارت ، سب بی داخل بین گرقر آن کریم نے صرف تی کا ذکر فرمایا اس سے اس طرف بھی اشارہ ہوسکتا ہے کہ جمد کی نماز کے مخاطب شہروں اور قصبوں والے بین جھونے دیمیات اور جنگلوں بین جمعہ نہیں ہوگا اس لئے شہروں اور قصبوں بین جومشاغل مام لوگوں کو بیش آتے بین انکی مماخت فر ، لی کی ، وہ نیج وشراء کے ہوت بین بخلاف گاؤں والوں کے کہ ان کے مشاغل کا شت اور زبین کے متعمق ہوتے بین بالالتفاق فقعہا أمت بیباں نیج سے مراد فقط فروخت نہیں بلکہ ہروہ کا مرجو جمعہ کی طرف جانے کے اہتمام بین تل ہووہ سب نیج کے مفہوم بین داخل ہے اس لیے از ان جمعہ کے بعد کھانا بینا سونا کسی سے بات کرنا بیباں تک کہ کتاب کا مطالعہ کرنا وغیرہ سب ممنوع ہے صرف جمعہ کی تیاری کے مطالق جو کام ہووہ کے جانتی کہ مطالعہ کرنا وغیرہ و سب ممنوع ہے صرف جمعہ کی تیاری کے مطالق جو کام ہووہ کے جانتی کہ سب ممنوع ہے جان ہے جان ہے جان ہیں۔

#### اذ ان جمعه

شروع میں صرف ایک بی اذ ان : وتی تقی جو خطبہ ک وقت امام کے سامنے کہی جاتی ہے۔ رسول امند علی کے زمانے میں ہجر صدیق اکبر اور ف روق اعظم کے زمانے میں اسی طرح رہا۔ حضرت عثمان سے نے زمانے میں جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگئی ،اور اطراف مدینہ میں پھیل گئی ،امام کےسامنے والی خطبہ کی اذان وور تک سنائی نہ ویچ کھی تو حضرت عثمانؑ نے ایک اوراذ ان مسجد ہے باہراہیے مکان زوراء پرشروٹ کرادی جس کی آ واز بورے مدینہ میں پہنچ گگی ۔ صی بہ کرام میں ہے کسی نے اس پراعتر اض نہیں کیا ۔ اس سے بیاذ ان اول ہا جماع صحابہ "شروع ہوگئی اوراذ ان جمعہ کے دفت تھے وشراءو نیبر ہتمام مشاغل حرام ہو جانے کا تھم جو ملے اذ ان خطبہ کے بعد ہوتا تھ ،اب پہلی اذ ان کے بعد شروع ہو گیا ، کیونکہ قر آن (نُسو **دی** لِلصَّلاةِ مِن يومِ الْجُمُعةِ )اس يريحي صاوق بين، بيتمام بالتمين عديث تقيير اورفقة كي عام کتابوں میں بلا انتقلاف مذکور ہیں اس پر پوری است کا انہاں اور اتفاق ہے کہ جمعہ کے روز ظہر کے بجائے تماز جمعہ فرض ہے اور اس پر بھی اہماٹ اور آتیا تی ہے کہ نماز جمعہ عام یا نجے نمازوں کی طرح نبیں اس کے لیے بچھ مزید شرا کا بیں یا نجوں نمازیں تنہا بلا جماعت کے بھی یردھی جا سکتی ہیں دوآ دمی کی بھی جماعت سے اور جمعہ بغیر جماعت کے ادائبیں ہوتا ءاور جماعت کی تعداد میں فقہاء کے اقوال مختلف ہیں اس طرح نماز ، پچگانہ ہر جگہ دریا بہاڑ جنگل میں ہوجاتی ہے مگر جمعہ جنگل سحراء میں کسی کے نز دیک ادانہیں ہوتا ،عورتوں،مریضوں، مسافروں پر جمعہ فرض نہیں وہ جمعہ کے بجائے ظہر کی نماز پڑھے جمعہ کس نتم کی بہتی پر فرض ہے اس میں فقہاءاتو ل مختف ہیں امام شافعیؓ کے نز دیک جس بستی میں جالیس مرداحرار عاقل، بالغ بستے ہوں۔اس میں جمعہ ہوسکتا ہے۔اس ہے کم میں نہیں۔امام مالک کے نزو یک الیمی نہتی کا ہونا ضروری ہے جس سے مکانات متصل ہوں اوراس میں بازار بھی ہو۔امام اعظم ابوصنیفہ کے نز دیک جمعہ کے لیے میشرط ہے کہ وہشہریا قصبہ یا بڑا گاؤں ہوجس میں گلی کو ہے اور ہازار ہواورکوئی قاضی جا کم فیصلہ معاملات کے لیے ہومسئلہ کے دلائل کے تفصیل کا یہ موقع نہیں حضرات علماءنے اس موضوع پرمتنقل کتابیں لکھ کرسب پچھوانسح کر دیا ہے۔ <u>خلاصہ</u> ﷺ ہے کہ پایھاالڈین امنوااور فاسعوا ہاا تفاق جمہورامت مام مخصوص البعش ہے على الااطلاق ہرمسلمان برنماز جمعه فرض نہیں بلکہ کچھ قیود و شرائط سب کے نز دیک جی اختلاف صرف شرائط میں تعیین ہے البتہ جہاں جمعہ فرض ہےان کے ہے اس فرض کی بڑی اہمیت و تا کید ہے ان لوگوں میں کوئی با، عذر شرعی جمعہ جھوڑ دے تو احد دیث صححتہ میں س پر

شخت وعیدیں آئی ہیں اور نماز جمعہ اس کے شرا لَطُ و آ داب کے ساتھ ادا کرنے والوں مخصوص فضائل دہر کات کا دعدہ ہے

﴿ فَإِذَا قُضِيتِ الْصَّلاةُ فَانتَشِوُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَصُلِ اللَّهِ ﴾ سابقد آیات میں آذان جعدے بعد ألح وشراء وغیرہ کے تمام دیوی امورکوممنوع کر دیا گیا تھا اس آیت میں آن ان جازت وے دی گئی کہ نماز جعہ ہے فارغ ہوئے کے بعد تجارتی کاروباراورا پتاا پنارزق حاصل کرنے کا اہتمام سب کریکتے ہیں۔

# جمعہ کے بعد شجارت وکسب میں برکت

حضرت عراک بن ما لک رضی اللّٰدعنہ جب نماز جمعہ ہے فارغ ہوکر ہاہر آتے تو مسجد کے درواز ہ پو کھڑئے ہوکر ہید ماءکر تے تھے۔

اللهم انی اجبت دعوتک و صلیت فریضتک وانتشوت کما امرتنی فارزقنی من فضلک و انت خیر الوزاقین. رواه ابن حاتم از ابن کثیر) یعنی اے اللہ! میں ئے تیرے تھم کی اطاعت اور تیرافرض اوا کیا جیما کہ توتے تھم ویا ہے تماز پڑھ کر میں باہر جاتا ہوں تو اپنے فضل سے جھے رزق عطافر ما اور تو تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔

اوربعض سلف صالحین ہے منقول ہے کہ جوشخص نماز جمعہ کے بعد تنجارتی کاروہار کرتا ہے الند تعالیٰ اس کے لیے ستر مرتبہ بر کات نازل فرماتے ہیں۔(ابن کثیر)

﴿ وَاذْ تُحَرُوا اللَّهُ كُنْيُهِ الْعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ﴾ لِيَّنْ نماز جمعہ نارغ ہوكر كسب معاش ، تجارت وغيرہ مِن لَكُو ، مَر كفار كي طرح خدا سے غافل ہوكر نه لَكُوعِين خريدو فروخت اور مزدوري كے دفت بھى اللّه كى يا د جارى ركھو۔

﴿ وَإِذَا رَأُوا تِبِجَارَةَ أَوْ لَهُوا انفَضُوا إِلَيْهَا وِترَكُوكَ قَائِماً قُلُ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنِ اللَّهُوِ وَمِنِ النِّجَارِةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّارِقِيْنَ ﴾ ال آيت مِن ان لوَّول كو عبيد كي تن جو جمعه كا خطبه چهوژ كر تجارتى كام كي طرف متوجه مو كئة بيخة \_امام ابن كثير \_فرمايا كه بدواقعه اس وقت كام جب بى كريم النِيْنَةُ خطبه نماز جمعہ کے بعد دیا کرکرتے تھے جیسا کہ عیدین میں اب بہی معمول ہے ایک جمعہ کے دوزید واقعہ چیش آیا کہ نماز جمعہ سے فارغ ہوکررسول اللہ واللہ فطبہ دے رہے تھے کہ اچا تک ایک تجارتی قافلہ مدید کے بازار میں پہنچا اور ڈھول باجہ وغیرہ سے اس کا اعدان ہونے لگا ،اس وقت نماز جمعہ ،سے فراغت ہو چک تھی ،خطبہ ہور ہا تھا بہت سے صحابہ کرام بازار چلے گئے اور حضور ہو تھے ہو کہ ساتھ تھوڑے سے حضرات رہ گئے ،جن کی تعداد بارہ بتلائی گئی ہے۔ (بید حضور ہو تھے کے ساتھ تھوڑے سے حضرات رہ گئے ،جن کی تعداد بارہ بتلائی گئی ہے۔ (بید دوایت ابوداؤ دیے مراسل میں بیان فرائی ہے) بعض روایات حدیث میں ہے کہ رسول اللہ مناس واقعہ پر فرمایا کہ آگرتم سب چلے جاتے تو مدید کی ساری ،ادی عذاب کی اگ سے بھرجاتی ۔ (رواہ ابو یعلی ،این کئیر )۔

ا مام تفییر مقاتل کا بیان ہے کہ بیتجارتی قافلہ دحیہ بن خلف کلیں کا تھا، جو ملک شام ہے آیا تھا اور تجار یہ بین خلف کے بیاری قا اور جب یہ بینہ کے اور تجار یہ بینہ اس کا قافلہ عموماً تمام ضرور یات لے کرآیا تھا، اور جب یہ بینہ کے لوگوں کو اس کی آمد کی خبر ملتی تھی تو مب مرد وعورت اس کی طرف دوڑ تے تھے، بید حیہ بن خلف اس وقت تک مسلمان نہ تھے، بعد میں واخل اسلام ہوئے۔

اورحسن بھری اورابوما لک نے فرمایا کہ بیدوہ زمانہ تھا جب مدید بینے بین اشیاء ضرورت کی کی اور سخت گرانی تھی (تغییر مظہری) بیداسباب تھے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علہ ہم اجمعین کی بڑی جماعت تجارتی قافلہ کی آ داز برمسجد ہے نکل گئی ،اول تو نماز فرض ادا ہو چکی تھی، خطبہ کے متعلق بید معلوم نہ تھا کہ جمعہ میں وہ بھی فرض کا جزء ہے ، دوسرے اشیاء کی گرانی، تمیسرے تجارتی قافلہ برلوگوں کا ثوث پڑنا، جس سے ہرا یک کو می خیال ہوسکتا تھا کہ دیر کروں گا توانی ضروریات نہ یا سکوں گا۔

بہر حال ان اسباب کے تحت صحابہ کرام سے بیلغزش ہوئی جس پر حدیث ند کور میں وعید کے الفاظ آئے کہ سب کے سب چلے جاتے تو اللہ کا نقذاب آجا تا ای پر عار دلانے ، اور تعبید کرنے کیلیے آیت مذکورہ ٹازل ہوئی افدا و داو تسجسار۔ قد اوراس کے سبب رسول اللہ مثالی اللہ علیہ کے معاطم میں اپنا طرز بدل دیا کہ نماز جمعہ سے بہدے خطبہ دینے کا معمول بنالیا اور بھی اب سنت ہے۔ (ابن کیشر)

آیت مذکورہ میں رسول التی الکھا کے گئے کہ آپ لوگول کو ال کہ ہے۔ کہ آپ لوگول کو بترا دیں کہ جو بچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس تجارت اور وُ حول وُ حا کہ ہے بہتر ہے جس میں آخرت کا لوّاب تو مرا دہے بی ، یہ بھی بعیر نہیں کے نماز جمعہ و خطبہ کی خاطر تجارت و کسب معاش کو چھوڑ نے والوں کے لیے اللہ تعالی کی طرف ہے دئیا ہیں بھی خاص برکات نازل ہوں جیس کہ اوپر سلف صافعین ہے بروایت ابن سُر فُقل کیا گیا ہے۔ (معارف اعر آن صفح اا تاصفہ ۱۱ اسورہ جمعہ یارہ ۱۸) جمعہ کہ اس سنت اور اجماع ہے تابت شدہ فریضہ ککھ ہے ، اس کا مشرہ کا فرہو جاتا ہے ۔ اللہ اتفالی کے قول مبارک ﴿ فَا اَسْعَوْ اللّٰهِ ﴾ (اللہ کی ذکر کی طرف و و رُکر ہوج تا ہے ۔ اللہ اتفالی کے قول مبارک ﴿ فَا اَسْعَوْ اللّٰهِ ﴾ (اللہ کی ذکر کی طرف و رُکر جب کہ اس سے خطبہ اور نماز دونوں مراد جی جس سے منکور ہے کہ اس سے خطبہ اور نماز دونوں مراد جی کیونکہ ذکر اللہ کا افظ دونوں پر صادق آتا ہے اور جمعہ ظہر کا ضیفہ ہے ۔ رسول سند علی ہے نے کہ جد حضرت معمل بن عمیر گو مہ پر حیات قاتو آپ گو تھم و یا تھا کہ جب آفاب دو پہر ہے جب حضرت معمل بن عمیر گو مہ بین عمیر گو مہ بین عمیر گو میا ہو آتا ہے اور جمعہ اللہ عات صفح ۱۱۲ جلد ۱۲ جارا ۲ کی دیم کے دھول بر ہے تو لوگوں کے ساتھ نماز جمعہ پر حیا۔ (اشمعت اللہ عات صفح ۱۱۲ جلد ۲)۔ دو پہر ہے دھل پڑ ہے تو لوگوں کے ساتھ نماز جمعہ پڑ ھیا۔ (اشمعت اللہ عات صفح ۱۱۲ جلد ۲)۔

جمعه كي وجبرتسمييه

لفظ''جمعہ''جو ہفتہ کا یک دن کا نام ہے ، صبح زبان ولغت کے اعتبار سے جیم اور میم دونوں کے چیش کے ساتھ ہے ، لیکن جیم کے پیش اور میم کے سکون کے ساتھ بھی مستعمل ہے۔ (مظاہر حق جدید سے ۲۳۳ ج۲)

جمعہ میں میم کا پیش مشہور ہے اور سکون بھی جائز ہے ، بعض نے زبر بھی جائز کیا ہے اور بعض نے زبریجی۔

ابن حجز فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے ہی اس کا نام جمعہ ہو چکا تھا۔کعب بن لوی اس دن اس حجز فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے ہی اس کا نام جمعہ ہو چکا تھا۔کعب بن لوی اس دن لوگوں کو جمعہ کو اس دن لوگوں کو جمعہ کر سے حرم کی تعظیم دغیرہ کا تھم اور آخری نمی کہ اس میں اجتماع ہوتا ہے ، یا اس لئے کہ حضرت اور جمعہ کواس لیے جمعہ کہتے ہیں کہ اس میں اجتماع ہوتا ہے ، یا اس لئے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کے اعضاء کو جمع کر کے کھمل کر دیا گیا۔ یا اس لئے کہ اجزاء کوعدم سے شکال کر

وجود میں جمع کیا گیا۔ (معارف مدینة ١٢ ج٣)\_

بعض کا کہنا ہے کہ جمعہ اجتماع ہے نکلا ہے جس سے مراد حضرت آ دم ہے قالب اور ان کے روح کا آپس میں جمع ہونا۔ بید دونوں چ لیس سال کی جدائی کے بعد آپس میں جمع ہوئے تھے اس لیے اس کا نام جمعہ ہوا

بعض کہتے ہیں کہ حضرت آ دم اور حضرت حوا کے جمع ہونے کے ہاعث اس ون کا نام جمعہ ہوا ،اس دن حضرت حواحضرت آ دم کی پہلی سے پیدا ہو کیں۔

بعض اس کا نام جمعہ اس لیے بتاتے ہیں کہ اس روز شہراور دیہات کے لوگ ا کھٹے ہوتے ہیں اور بعض کا کہنا ہے کہ اس روز قیامت ہوگی اور سب مخلوق اُٹھ کی جائیگی اس لیے اے جمعہ کا دن کہا گیا۔ (عنیة الطالبین ص ۲۵ مہ)۔

جینے بھی عظیم واعظم امور ہیں وہ سب ای دن ظاہر ہوئے فرمایا گیا'' فید جمع طیست آ دم '' یہ جمعہ کا دن' اس کا مادہ جمع جامعیت کی شان میں جمع موجود ہے ، منتشر اجزاء کو ایک جگہ جمع کردینا بھری ہوئی چیزوں کو ملادینا ، یہ ہے مادہ جمعہ کا تو جتنی بھی منتشر تھیں بڑی ایک جگہ جمع کردینا بھری ہوئی جیزوں کو ملادینا ، یہ ہے مادہ جمعہ کا تو جتنی بھی منتشر تھیں بڑی بڑی وہ جمعہ کے دن ہی بڑی وہ جمعہ کے دن ہی بیش جمع کی گئی وہ جمعہ کے دن ہی بیش جمع کی گئی اور ان کا پُتلہ بنایا گیا۔

تواس ہے معلوم ہوا کہ "وم" کی پیدائش،اوران کی مٹی جمع کرنا اوران کو دنیا میں اُٹارنا جمعہ کے دن ہوگی،جس میں اولین وآخرین جمع کے جا کمیں گے۔ بتواس ہے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن میں جا معیت کا ایک ما دہ موجود ہے، مثی بکھری ہوئی تھی آ دم کی وہ جمع ہوگئی وم جمعہ میں، کمالات پھھے ہوئے تھے وہ جمع ہو کر ٹرول اچھے ہوگئی ،جمعہ کے دن حضرت آ دم علیہ السلام کو اُتارا گیا ، قیامت ہوگی تو کر ٹرول اچھے اور بُرے انسان چُھے پڑے ،وں گے زمینوں میں لیکن اپنی قبرول ہے اُٹھ کر جمع ہو نگے۔ اور بُرے انسان چُھے ہوئے ، جمعہ کے دن حصرت آ دم علیہ السلام کو اُتارا گیا ،قیامت ہوگی تو کر ٹرول اچھے میں اور بُرے انسان چُھے ہوئے۔ اور بُرے انسان چُھے ہوئے۔ اور بُرے انسان چھے ہوئے۔ میں جمعہ مول کے ، جمعہ کے دن اُٹھی جمعہ میں جامعیت میدان حشر میں جمع ہوں گے ، جمعہ کے دن اُٹھیں جمع کے در گا ،غرضیکہ جمعہ میں جامعیت موجود ہے۔ ( فضائل یوم جمعے میں اُٹھیں جمع کے در گا ،غرضیکہ جمعہ میں جامعیت موجود ہے۔ ( فضائل یوم جمعے میں اُٹھیں جمعہ کے در اُٹھیں جمعہ کے در فضائل یوم جمعے میں ہے۔

#### حدیث سے جمعہ کا ثبوت

"عن طارق بن شهاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعه حق وا جب على كل مسلم في جماعة الاعلى اربعة عبد مملوك او امرا ة اوصبي او مريض، (رواه ابو داود).

طارق بن شھاب رضی اللہ تعالی عنہ ہر دوایت ہے کہ رسول التہ اللہ نے فر مایا ہے کہ جدی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پرلازم اور واجب ہے۔اس وجوب ہے کہ جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پرلازم اور واجب ہے۔اس وجوب سے چارت میں آیک غلام جو کسی کامملوک ہو، دوسر ہے قورت ، تنیسر لے لڑکا جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو، چو تنے مریض (بہار) (معارف الحدیث سلم سم سے ساتھ مریض (بہار) (معارف الحدیث سلم سم سے سے سے ساتھ ہے کہ ساتھ ہے

جمعہ کی نماز میں دور کعتیں جیس کہ حضرت عمر رضی القد عنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ "صلونے السجہ معلی دلله عنہ السان نبیکم صلی الله علی السان نبیکم صلی الله علیہ و مسلم، ، . (رواہ احمد و نسائی و ابن ماجہ) ( بینی ہمارے نبی کریم کے ارشاد کے بہوجب جمعہ کی نماز کی پوری دور کعتیں ہیں۔ اور بہتھ نہیں ہے)

مین از ہرمکلف اور قدرت رکھنے والے پر جونماز کے شرا لطاکو پورا کرتا ہو، فرض عین ہے۔ یہ ظہر کا بدل ہے چنا نچہ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز نہ پڑھ سکا تو اس سے ظہر کی چا رد کعت پڑھن فرض ہونا کتاب (قرآن) اور سنت (حدیث) اور اجماع ہے ثابت ہے۔ پڑھن فرض ہونا کتاب (قرآن) اور سنت (حدیث) اور اجماع ہے ثابت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِى لِلصَّلَاةِ مِن يَوُمٍ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوُا إِلَى ذِكْرِ اللَّه وَ ذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (لِينَ ايُمان والو!جب نماز جمعه كي اذان ہوجائے تواللّه كي عيادت كيلئے چل پڑو

اورخرید وفروخت بند کردو)\_

(لینی میراجی جاہتاہے کہ میں کسی شخص کو جولوگوں کیساتھ ٹماز پڑ ھتاہو، تھم دول کہ جولوگ جمعہ کی نماز کونہیں آئے ،ان کے گھر ول کوجلا دیا جائے )اور جمعہ کے فرض میں ہونے پرسب کا اجماع ہے۔ ( کتاب الفقہ ص ۵۹۹ج1)

، جمعہ کی نماز کی دور کعتیں ہیں اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور جوسورت مناسب سمجھے پڑھے دونوں رکعتوں میں قرات زور ہے کرے۔(عالمگیری ص اےج ۳)۔

## جمعه کے دن نماز جمعہ فرض ہے بانماز ظہر

سوال:جمعہ کے روز فرض وفت جمعہ ہے یا ظہراور جمعہ قصر ظہر ہے ، یا کیا؟ جواب: سیجے یہ ہے کہ فرض وفت ظہر ہے اور جمعہ بدل ہے ۔قصر ظہر نہیں ہے بلکہ اس اعتبار سے فرض مستقل ہے کہ اس سے ظہر ساقط ہو جاتی ہے ۔ ( فقاویٰ دارالعلوم صے ۱۳۷ج ۵ )۔

## جمعہ کے چندفضائل

- (۱) رسول التعلیقی نے فر مایا کہ تمام دنوں ہے بہتر جمعہ کا دن ہے ای بیس حضرت آ دم ہیں۔ پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت میں بیھیجے گئے اور اسی دن جنت سے باہر لائے گئے اور قیامت کا وقوع بھی اسی دن بوگا۔ (صحیح مسلم شریف)
- (۲) رسول التعلیق نے قرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب دنوں سے ہزرگ ہے اور عیدالفطر اور عیدالانتیٰ ہے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عظمت ہے۔ (ابن ماحیہ)۔
- (۳) نبی کریم این نیم کی مینانی نے فر مایا کہ جمعے میں ایک ساعت الی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وفت القد تعالیٰ ہے دعاء کر ہے تو ضرور قبول ہو۔ (صحیح بخاری ومسلم)
- (۳) نی کریم میلانه نے فرمایا کہ جومسلمان جمعے کے دن یا شب کوانقال کرتا ہے القد تعالی اس کوعذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ (تر زری)۔
- (۵) ہرروز دو پہر کے دفت دوزخ تیز کی جاتی ہے گر جمعے کی برکت ہے جمعے کے دن تیز نبیس کی جاتی۔

(۲) تیامت کے بعد جب امتدتعی کی مستحقین جنت کو جنت میں اور دوز خ کے مستحقین کو دوزخ میں بھیج دے کا اور کبی ان وہاں بھی ہول گے اگر جدوباں دن رات نہ ہول گے ،مگر ابتد تعالیٰ ان کودن اور رات کی مقدار اور گھنٹوں کا شارتعیم فرما میں گے۔بس جب جمعہ کا دن آئے گااورجس وقت مسمہان دنیا میں جمعے کی نماز کے لئے تکلتے تھے،ایک من دی آ واز دیگا کہ اہل جنت مزید کے جنگل میں چیو، وہ ایسا جنگل ہے جس کا طول وعرض سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جاننا ، وہال مثّب کے ڈھیر ہوں گے ،آسان کے ہرابر بلند ،انہیا علیہم السلام تور کے منبر ول پر بیٹھلا ہے جا میں گاورمومیٹن یا قوت کی کرسیول پر ۔ پھر جب سب لوگ اینے ا ہے مقام پر بینے جا کیں ئے جن تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جس سے وہ مشک جو وہاں ڈھیر ہوگا، وہ اس مثلک کوان کے کیٹر ول ئے اندر لیے جائے گی اور منہ اور بالوں میں لگا نیکی وہ ہوا مثلک کے لگانے کا طریقہ اس عورت ہے بھی زیادہ جانتی ہے جس کوتمام دنیا کی خوشہو کیں دی جا کیں۔ پھرحق تعالیٰ عرش کے اُٹھانے والے فرشتوں کو حکم فر مائے گا کہ عرش کوان لوگوں کے درمیان میں لے جا کر رکھو ، پھران لوگوں کو خطاب کر کے فر مائے گا اے میرے بندو! جو غیب برایمان لائے ہو،حالانکہتم نے مجھ کو دیکھا نہ تھا اور میرے پینمبروں کی تصدیق کی اور میرے تھم کی اطاعت کی ،اب بچھ مجھ سے مانگو ، بیدن مزید یعنی زیادہ انعام کرنے کا ہے ، سب لوگ ایک زبان کہیں گے کہ ہم جھ سے خوش میں تو ہم ہے راضی ہو جا۔حق تعالی فر مائے گا کہا۔اہل جنت اگر ہیںتم ہے راضی نہ ہوتا تو تم کواپنی بہشت میں نہ رکھتا اور پچھ مانگو پیے دن مزید کا ہے۔

پھرسب لوگ متفق ہو کرعرض کریں گے اے پر وردگا رہم کو اپنی صورت زیبا وکھا دے گا ہم تیری مقدس ذات کو پنی آنکھوں ہے دیکھ لیس ،پس حق سبحانہ پر وے اُٹھادے گا اور ان لوگول پر ظاہر ہم جائے گا۔ اور اپنے جمل جب ل آراء ہے ان لوگول کو گھیر لے گا، اگر اہل جنت کے لئے بیتکم نہ ہو چکا ہوتا کہ بیلوگ بھی جا ئے نہ جا کیں تو ہے شک ہو لوگ اس نور کی تاب نہ لا سکیس اور جل جا کیں ، پھرا ہے فرمائے گا کہ اب اپنے اپنے مقام پر واپس جاؤ ، اور اُن لوگول کا حسن و جمال اس جمال حقیق کے اثر سے زیادہ ہوجائے گا۔ بیلوگ اپنی جاؤ ، اور اُن لوگول کا حسن و جمال اس جمال حقیق کے اثر سے زیادہ ہوجائے گا۔ بیلوگ اپنی

ا پنی بیدیوں کے پاس آئیں گے، نہ بیدیاں ان کودیکھیں گی اور نہ یہ بیدیوں کو بھوڑی دیر بعد نورجواُن کو چھپائے ہوئے تھا، ہٹ جائے گا، پھر بیآ پس میں ایک دوسر کودیکھیں گے۔
ان کی بیویاں کہیں گی کہ جاتے وفت جیسی صورت تمہاری تھی وہ ابنیں ، یہ لوگ جواب و بیس کے کہ جاتے وفت جیسی صورت تمہاری تھی وہ ابنیں ، یہ لوگ جواب میں گئی کہ جاتے وفت جیسی صورت تمہاری تھی وہ ابنیں ، یہ لوگ جواب میں گئی ہے اس کا ٹر ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کو ہم پر ظاہر کیا تھا اور ہم نے اس کے جمال کوابی آئھوں سے دیکھیا۔ (شرح سفر السعاوۃ)۔
نے اس کے جمال کوابی آئھوں سے دیکھیا۔ (شرح سفر السعاوۃ)۔
(2) رسول کر بھی تالیف نے فر مایا کہ ایسا کوئی جانو رنبیں جو جمعہ کے دن قیامت کے خوف سے نہ ڈرتا ہو، مگر افسوس! شیطان اور اوں دآ دم نہیں ڈرتے۔ (عم الفقہ س ۱۹۰۰ء نتیۃ میں ۲۵۷)

جمعهاور مبيران مزيد

حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم تشریف فر ماتھے کہ جبرا کیل علیہ السلام حاضر ہوئے اس شان سے کہ ایک آئینہ ان کے ہاتھ میں تھا اور اس آئینہ کے درمیان میں ایک نقطہ سیاہ جو بالکل نمایاں تھ ،آ ہے نیو چھا''اے جبرائیل بیسیاہ نقطہ کیسا ہے اور بیآ نمینہ کیا ہے؟ جبرائیل علیدالسلام نے فر مایا کدریہ سیاہ تقطم پر ہے جس کے معنی زیادتی کے ہیں، آپ نے فر مایا کہ مزید کیا ہے؟ عرض کیا یار سول اللہ اللہ ایک میدان ہے جنت میں اور جنت کے بلائی حصہ لیعنی سوجنتیں ہیں اوپر نیچے اور ہر جنت آسمان وز مین سے بڑی ہے،اب ے اوپر کا حصہ جوعرش کے بیٹیجے ہے اس میں ایک میدان ہے جو بالکل سفید ہے واس کی گھانس بھی سفید ، درخت بھی سفید ،غرض ہر چیز سفیدا در شفاف ہے اور فر مایا کہ اتنا ہڑا میدان ے کہ بزار ہا برس ہو گئے مجھے گھومتے ہوئے کہاب تک پوری طرح اس میدان مزید کی آ خری حد کوئیں یا سکاہوں ۔حضور سلیقہ نے اس میدان کا عرض معلوم کیا تو جبرائیل نے کہا کہ اس میدان میں (قیامت کے بعد جمعہ کے دن ) در بار خداوندی منعقد ہوگا۔اس میدان مزید میں (جمعہ کے روز ) انبیا علیہم السلام کے لیے منبر بجیما ئے جائمیں گے ، گول دائر ہے کی شکل میں نور کے منبر ہوں گے اور ہر نبی کے منبر کے چھیے اس کی امت کی کرسیاں ہوں گی وہ بورا میدان بھرجائے گا۔ان جیٹنے والوں کی کرسیوں ہے و نیا میں جتنا جس کوتعلق اپنے نبی اور دین ہے تھا ،اتنا ہی قریب ہوگا منبر نبوی کے ،اور وہ کرسیاں اس شان ہے ہوں گی کہ ایک

کے دیکھنے میں دوسرا حائل ٹیس ہوگا۔

یہ جنت میں میدان مزید ہے اور ہر ہفتے (جمعہ) میں ایک باراجماع ہوگا۔
خطبہ شروع ہونے کے بعد تلاوت قرآن کریم بھی جائز نہیں ،خطبہ شروع ہونے
کے بعد دور دشریف جیسی عہادت بھی جائز نہیں ،خطبہ شروع ہونے کے بعد سب سے بڑا کام
یہ ہے کہ اس وقت خطیب کو دیکھا جائے اور کان خطیب کی آواز کی طرف لگائے جا کیں ، جو
زیادہ سے زیادہ خطیب کو دیکھنے کی عادت ڈالے گا میدانِ مزید میں زیادہ سے زیادہ اس کوحق تعالیٰ کا دیدارمیسر ہوگا۔ (فضائل جمعۃ المبارک میں )

نماز جعه کی حکمتیں

(۱) القد تعالیٰ کونمازے زیادہ کوئی عبادت پسندنہیں اوراس واسطے کسی اورعبادت کی اس قد ریخت تا کیداور فضیلت شریعت میں وارونہیں ہوئی اوراس وجہ سے پروردگار عالم نے اس عبادت کو اپنے ان غیر متناجی انعامات کے اوا ہے شکر کے لئے جن کا سلسلہ پیدائش سے آخرت تک بلکہ موت کے بعداور قبل پیدائش کے بھی منقطع نہیں ہوتا ، ہرون میں پانچ وقت مقرر فرمائے ہیں اور جعہ کے دن چونکہ تمام دنوں سے زیدی نعتیں فائض ہوئی ہیں ، جی کہ مفرر فرمائے ہیں اور جعہ کے دن چونکہ تمام دنوں سے زیدی نعتیں فائض ہوئی ہیں ، جی کہ مفرر سے آدم جوانسانی نسل کے لئے اول ہیں ، اس دن بیدا کیے گئے۔ لبد ااس دن ایک خاص مفار کا تعلم ہوا۔

'جس قدر جماعت زیادہ ہوگی اُسی قدر فوا کد کا زیادہ ظہور ہوتا ہے اور بیاس وقت ممکن ہے کہ جب مختلف محلوں کے لوگ اس مقام کے اکثر باشندے ایک جگہ جمع ہو کر نماز پڑھیں اور ہرروز یا نبچوں وقت بید کام تکلیف کا ہاعث ہوتا ،ان وجوہ ہے شریعت نے ہفتے ہیں ایک دن ایس مقرر فر مایا جس میں مختلف محلول اور دوسرے علاقہ کے لوگ آپس میں جمع ہوکر ایس عباوت کو ادا کریں اور چونکہ جمعے کا دن تمام دنوں میں افضل اور تاشرف تھا لہذا ہے تفصیص اس عباوت کو ادا کریں اور چونکہ جمعے کا دن تمام دنوں میں افضل اور تاشرف تھا لہذا ہے تفصیص اس دن کے لئے کی گئی۔

ججۃ القدالبالغہ میں شیخ ولی القد محدث و ہلوی رحمتہ اللہ علیہ تحریر فر ماتے ہیں۔ (۱) ایک ند بہب میں ہر قم کے لوگ ہوتے ہیں ، جاہل بھی اور عالم بھی ،الہذا یہ بردی مصلحت کی بات ہے کہ سب لوگ جمع ہو کرایک دوسر سے سے سامنے اس عبادت کوادا کریں کہا گرکسی سے پچونلطی ہو جائے تو دوسرااس کو بتاد ہے اتعلیم کر دیے گویا اللہ کی عبادت ایک زیورہوئی کہ تمام پر کھے دالے اُسے دیکھتے ہیں۔ جو خرابی اس میں ہوتی ہے بتلا دیتے ہیں۔ اور جو تمدگی ہوتی ہے اُسے پہند کرتے ہیں، پس بیا یک ذریعہ نماز کی بھیل کا ہوگا۔

اور جو تمدگی ہوتی ہے اُسے پہند کرتے ہیں، پس بیا یک ذریعہ نماز کی بھیل کا ہوگا۔

(۲) جو لوگ برنمازی ہوں گران کا بھی حال کھل جائے اور این کر گسروہ فا

(۲) جولوگ ہے نمازی ہوں گے ان کا بھی حال کھل جائے اور ان کے لیے وعظ و نصیحت کا موقع ملے گا۔

(۳) جماعت میں بی بھی فائدہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حال پراطلاع ہوتی رہے گی اور ایک دوسرے کے در داور مصیبت میں شریک ہو سکیس گے جس سے دین اخوت اور ایمانی محبت کا پورا ظہاروا سخکام ہوگا۔ جوشر بعت کا ایک بڑا مقصود ہے جس کی تاکید جا بجا قرآن عظیم اورا حادیث صححہ میں بیان فرمائی گئی ہے۔

(٣) ال اُمت ہے اللہ کا یہ تقصود ہے کہ اس کا کلمہ کفر بست ہو، اور زمین پر کوئی ندہب اسلام کے نہ ہب پر عالب ندر ہے، اور یہ بات جب بی ہوسکتی ہے کہ طریقہ مقرد کیا جائے کہ تمام مسلمان عام و خاص اور چھوٹے و ہو ہے اپنی کسی ہوئی مشہور عبادت کے لیے جمع ہوا کریں اور شان وشوکت اسلام کی ظاہر کریں ، انھیں سب مصرلے ہے شریعت کی پوری توجہ جماعت کی طرف ہوئی اور اس کی ترفیب دی گئی ہے اور اس کے چھوڑنے کی سخت ممانعت کی گئی۔

(۵) چند مسمانوں کامل کراللہ کی عبادت کرنا اور اس سے دعا نا نگنا ایک بجیب خاصیت رکھتا ہے نزول رحمت اور قبولیت کے لیے۔ (علم الفقہ ص ۸ ۲۰۲۰)۔

(۲) روزانہ پانچوں وقت کی جماعت میں ایک محد ووطقہ یعنی ایک گلہ ہی کے مسلمان بھتے ہیں ،اس لئے ہفتہ میں ایک ون ایسار کھو یا گیا ہے کہ جس میں پور بے شہراور مختلف محلوں کے مسلمان ایک خاص فماز کے لئے ایک بڑی مسجد میں جمع ہو جایا کریں ،اور ایسے اجتماع جمعہ کے لئے ظہر کا وقت زیادہ موز وں ہوسکتا تھ ،اس لئے وہ ہی وقت رکھا گیا اور ظہر کی چا جمعہ کی نماز صرف دور کعت رکھی گئی اوراس اجتماع کو تقلیمی وتر بیتی لحاظ جار کھت کے بجائے جمعہ کی نماز صرف دور کعت رکھی گئی اوراس اجتماع کو تقلیمی وتر بیتی لحاظ ہے نے دہ مفیدا ور موڑ بنانے کے لئے تحقیف شدہ دور کعتوں کے بج نے خطبہ لازمی کرویا گیا۔

اوراس کے لیے جمعہ ہی کا دن اس سے مقر رکیا گیا کہ ہفتہ کے سات دنوں میں اللہ عندی دن زیادہ عظمت و ہر کت والا ہے، جس طرح روزاندآ خرشب کی گھڑیوں میں اللہ تعالی کی رحمت وعنایت بندوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے اور جس طرح سال کی راتول میں سے ایک رات (شب قدر) خاص الخاص درجہ میں برکتوں اور رحمتوں والی ہے اُسی طرح ہفتہ کے ساتھ دنوں میں سے جمعہ کا دن القدتعالی کے الطاف وعنایت کا دن ہے خصوصیات کی وجہ سے اس اہم اور شاندار ہفتہ واراجتمائی ٹی ٹر کیلئے جمعہ کا دن مقرر کیا گیا۔

اوراس میں شرکت و حاضری کی سخت تا کیدگی گئی ،اور نماز سے پہیے شسل کرنے ،
ایجھے صاف شختر ہے کیٹر ہے پہننے اور اگر میں مربوتو خوشبو بھی لگائے کی ترغیب بلکہ ایک ورجہ
میں تا کیدگی گئی ،تا کہ مسلما نوں کا بیم مقدس ہفتہ واراجتماع توجہ الی اللہ اور ذکر و و عسکی باطنی و
روحانی برکات کے علاوہ ف میری حیثیت بھی با کیزہ ،خوش منظر بارونق اور پُر بہار ہواور بجمع کو
فرشتوں کے باک وصاف بجمع کے ساتھ فریادہ سے زیادہ مشابہت اور مناسبت ہوجائے۔
فرشتوں کے باک وصاف بجمع کے ساتھ فریادہ سے زیادہ مشابہت اور مناسبت ہوجائے۔
(معارف الحدیث جلد ۳۲ میں ۲۲ میں الحدیث جلد ۳۲ میں ا

(2) جمعہ کے لفظ میں اجتاعیت کامفہوم پیاجاتا ہے، نماز باجماعت کے لیے مسلمانوں کے جمع ہونے میں جو جو صفحت اور فوائد ہلوظ ہیں اس ہے کہیں زیادہ وسعت کے ساتھ وہ مقاصد جمعہ کی نماز میں ملحوظ ہیں ۔ نماز ہ جُرگانہ کی جماعت میں صرف ایک محلہ کے لوگ جمع ہوتے ہیں ۔ جمعہ میں پور ۔ شہر اور قصبے کے تمام لوگ جمع ہوتے ہیں ور ہفتہ بھر کی اپنی روز مرہ زندگ کے لیے (خطبہ جمعہ سے) شرعی مدایات لے کرج نے ہیں۔ القدرب العزت کی طرف سے اس کا کنات میں بہت سے بڑے بڑے کام جمعہ کے دن طاہر ہوئے ہیں۔ کی طرف سے اس کا کنات میں بہت سے بڑے بڑے کام جمعہ کے دن طاہر ہوئے ہیں۔ اس لیے تکو میں اور تشریعی دونوں لیاظ ہے بیدون بہت فیتی ہاں لیے اس مبارک اجتماع کے لیے بھی اس کیا ہتی بہت موز دں تھے۔ (الترغیب ص ۱۳۵ جس)۔

(۸) جماعت ئے فریدنی زاور توجہ الی اللہ کا ایک نورانی ماحول ، ایک فریضہ کی اوا پیگی پر ہر ایک کا دوسرے کے ہے گواہ ہونا ، اس بہانے بہتی اور محکنہ کے افرادا مت کا ایک جا جمع ہونا اور ایک دوسرے ہے مان ، ایک تکم انہی پرتمام موجود مین کا بیک وقت اور بیک آ واز حرکت

میں آنا اور ان جیسے بہت ہے وہ فوائد ہیں جو جہ عت کے ملاوہ کسی اور طریقے ہے حاصل نہیں ہو سکتے ہیں۔

نماز جمعہ کا مقصدی ہے کہ لوگ اسپنے پر ور د گار کے آگے جھکنے کے لیے ایک ہی حبَّه پرجمع ہوں ، تا کہان کے درمیان الفت کا داسط متحهم اور محبت کا رشتہ مظبوط ہو ، اور ان ک داوں میں مہر بانی ویدارات کے جذبات جنم لیں اور بغض وحسد کے عوامل مرد ہ ہو جائیں اور سب لوگ ایک دوسرے کومبر بانی اور بھائی بندی کی نگاہ ہے دیکھیں۔ جولوگ قوت والے میں وہ کمزور وں کی امداد واعانت کریں ، جوصاحب مال ہیں وہ مختاجوں کے کام آئمیں ، جو بڑے ہیں وہ چھوٹول پر شفقت کریں اور چھوٹے بڑول کی مزنت کریں۔اور اُن سب کو احساس ہو کہ وہ ایک ہی خدا کے بندے ہیں،وہ خدا جو ہے یر واتمام حمد و ثن ( تعریفوں ) کا مستحق ہے، اور زبر دست ، مختار اور عظمت بے حد کاما لک ہے۔ ( کتاب الفقد ص ۱۱۵ ج ۱) (۱۰) ۔ دنیا میں جمعہ لایا گیا تا کہ انسان تکمیلی طور پر جیسے اس کی چیزیں جمع ہوئی ہیں وہ ا پے اراد ے سے جمعیت کی شان اپنے اندر پیدا کر ہے لینی جمع ہو نا <sup>سیمو</sup>یس ،لوگ قلوب کی یکسانی سیکھیں ،قدوب کامیل میلاپ اور اتحاد سیکھیں ،اختلاف ہے بچیں ،گر وہ بندی ہے بچیں اس کے لیے نمونہ بنا ہ یا گیا ہے جمعہ کو بشکل صورت مختلف رنگ دنسل مختلف مگر سب آ کر جمع ہو جاتے ہیں جمعہ کے اندر دیہات کے بھی قصبوں کے بھی اور مخلوں کے لوگ بھی سب ا یک جگہ ہزاروں اور بعض جگہ لا کھوں کی تعداد میں بنتے ہوتے ہیں ، باوجود اختلاف نداق و مزاج کے پھران میں وحدت پیدا ہوجاتی ہے، یہ جمعہ کی برکت ہے، توجب ہفتہ میں ایک دن جمع ہونا سیکھ لیا تو بقیدایا م میں بھی ان کے لیے جمع ہونا آسان ہوجا تا ہے ،ان میں محبت اور اجتماع کی۔

جمعہ کا دن اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے کہ ہا جمی ملاپ اور محبت پیدا ہو ہا جمی ریگانگت پیدا ہو ،اتنجاد ہا جمی ہو کاش مسجد سے نکل کر بھی جم بھائی بھائی بنیں ،ای طرح ہو ہو اور سے قلوب میں بکسانی پیدا ہو جائے۔ (فضائل جمعة المہارک ص)

(۱۱) تمام مسلمان بروردگار واحد کی عودت ئے لیے جمع ہوتے ہیں آتھیں میدیات

فراموش نہیں کرنا جائے کہ وہ ہا ہم بھ تی بھائی ہیں۔لہٰداضروری ہے جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں پر رخم کریں ،اور جوچھوٹ ہیں وہ اپنے بڑوں کی عزیت کریں۔جو امیر ہیں ،وہ غریبوں ، مجبوروں کی عزیت کریں۔جو امیر ہیں ،وہ غریبوں ،مجبوروں کی حاجت روائی کریں ،اور جوتو می ہیں وہ کمزوروں کی اعانت کریں۔اورصحت مندا شخاص مریضوں کی بیماری داری کریں ،تا کہرسول اللہ کے ارشاوات پر عمل ہوکہ ا

ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، پس جا ہے کہ نداس پرظلم کرے، نہ اسے نقصان پہنچ ہے''

﴿ ﴿ جُوْحُصْ صَرُورت بِرُّ نَے بِرِائِے بِهَا لَى كَامَ آئے گا،اللَّه تعالَى اس كى ضرورت بِراس كے كام آئے گا۔

جئے ہے۔ '' جس نے کسی مسلمان کی کوئی مشکل حل کر دی ، اللہ تعالی قیامت کی مشکلات میں سے اس کی مشکل کوحل کر دے گا۔

عرض کہا گرنماز کی تمام خوبیوں کو بیان کیا جائے تواس کے لیےا یک دفتر درکار ہو گا،ہندااسی قدر پراکتف ، کیا جاتا ہے۔انڈ تعالیٰ ہم سب کو دین صنیف برعمل کرنے کی توفیق عط فرمائے (آمین)

#### بروى جماعت كافائده

جماعت کے ذریعہ اسان میں اجماعی شعور پیدا ہوتا ہے ایک ہی صف میں عربی ، مجمی ، رومی ، جبشی ، امیر ، ، مور، مزدور ، رئیس وغریب ، آق وغلام ، شاہ وگراسب کے سب کھڑے ہوتے ہیں ، تو انسانی برادری اور عالمی اخوت کا نصور ببیدا ہوتا ہے ۔ اور احترام آدمیت کا سبق ملتا ہے ، ذات پات ، جھوت ، جھات ، طبقاتی المیں زئس ورنگ کی او کچے نیج کے جراثیم موسائی میں بیدا ہی نہیں ہونے پاتے اور جو ہوتے ہیں وہ ختم ہوج تے ہیں ، پھر بکسال طریقہ پر رکوع و بحدہ ودیگر افعال صلوۃ یعنی نماز کے دوسرے ارکان سے اس میں مزید اصداح ہوتی ہے۔

امام کی اقتداء کرنے سے ان ان کے اندراطاعت امیر کا جذبہ پرورش یا تا ہے اور سیق مالا ہے کے کہ پوری زندگی کسی امیر کی اطاعت میں بسر کرنی چاہیے۔
فنس کی سرمشی وانا نیت میں کی ہوتی ہے ، چونکہ صف میں ہرفتم کے آ دمیوں کے ساتھ کھڑ اہمونا پڑتا ہے ، بعض لوگ نا پہند میدہ حالت میں یا ہاں میں ممل کرتے بھی ہوتے میں ،اس کو بھی ہرداشت کرتا پڑتا ہے ،اس طرح مزاج میں ضرورت سے زیادہ نف ست و میں ،اس کو بھی ہرداشت کرتا پڑتا ہے ،اس طرح مزاج میں ضرورت سے زیادہ نف ست و کا نیز صبر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ،مزاج میں تواضع وا کساری پیدا ہوتی ہے۔

وفت مقرر پر جماعت میں شر یک ہوناضروری ہونا ہے اس پابندی ہے مزاج میں مسل اورسستی دور ہوتی ہے اور انسان کانفس ڈسپلن ،وفتت کی پابندی ادر چستی کا خوگر ہوتا ہے، دینی اور دنیوی امور باہمی تعاون واشتراک ہے انجام دینے کی عادت اورمثق ہوتی ہے،موسائٹ کے ہرطبقہ کے افراد کا ایک جگہ اجتماع ہوتا ہے عوام صلحاء علی ءاولیاء، حکام سب ہی کی شرکت ہوتی ہے،اورایک دوسرے ہے استفادہ کاایبا فیض جاری ہوتا ہے کہ سب ہی کواس میں حصہ ماتا ہے اور فائدہ پہنچتا ہے۔ای موقع برقر آن کریم کی آیات کے ذراجہ باری تعالیٰ کے ارشادت اور تصیفیں ایک دوسرے کے مقوق اداکرنے بمدردی ارتم و کرم، امر بامعروف ونہی عن المنکر لیعنی جھلائی کا تھم اور برائی ہے روکنا وغیرہ کے بارے میں بار بار سننے کوملتی ہے۔اس کے ذریعیہ مزاج میں باہمی الفت ومحبت ،تع ون و ہمدر دی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور بڑھتے رہتے ہیں۔ پھرا پیےاجتا ن میں چونکہ بعض مقبول بندے بھی عمو مآ ر ہے ہیں ،جن پر اللہ تعالی کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں اورجن کی وعد نمیں بارگاہ الیمیٰ میں جلد قبول ہوتی ہیں اس لئے ان کے طفیل میں دوسرے افر ادبھی ان رحمتوں اور دے وَں سے حصہ یا لیتے ہیں جبیہا کہ دنیا میں کسی ہے تعلق رکھنے والے کے ساتھہ جونے کی بناء پر اس کی بھی عزت وتكريم كى جاتى ہے۔

جماعت کے لیے ایک امام ضرور کی ہوتا ہے جس کے بارے میں ہدایت ہے کہ سب میں بہتر ہونا چاہیے اس لئے لوگ اپنے میں ہے بہتر حض کو چن کر امام بناتے ہیں۔اس کے ذریعہ لوگوں میں سیجے آ ، می کو نتیج کرنے کا نیز باہمی مشورہ سے معاملات طے سرنے کا سلیقہ اور جمہوریت کا ڈھنگ پیدا : و تا ہا اور سبق مالنا ہے۔ (معارف مدینة س ۴۵ ج۴)۔

جعد كافيض عام

ہدایتوں کاس رااجتماع جمعہ کے طفیل ہواہے، کیونکہ جمعہ بی ذریعہ بنا ہے حضرت آدم عدیہ السلام کو پنچ لائے ،اور پنچ آئے تو اولا دیپیدا ہوئی اور پیغیبریال بھی ظاہر ہو کمیں ،نبوتیں تھی تمایاں ہو کمیں ،ولایتیں بھی نمایاں ہو میں ہلم و کم ل نمایاں ہوئے پاکیڑہ اخلاق بھی ظاہر ہو کمیں اور یہ سلسلہ چلا آر باہے تو جمعہ کا دان جامع ہے ان تمام کمالات کا ،سبب ہے ان کی جمعیت کا ،تا کہ ہم اس ہے فرندہ اٹھا کمیں۔

پس جمعہ جمیں تعلیم دیتا ہے کہ ایک جگہ جمع ہوں اور جمع ہونے کی صورت میہ ہے کہ مندسب اللہ کی طرف ہو جاؤگ ، جب سب کا ایک زُنِّ ہوگا مجتمع ہو جاؤگ ، جب آ مندسب اللہ کی طرف ہوگا مجتمع ہو جاؤگ ، جب آ مندس اللہ کی طرف ہوگا محتمع ہو جاؤگ ، جب سب کا زُنِّ ایک طرف ہوگا مگراؤ کی کوئی وجہ ہیں۔ آ مندس مند ہوں گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ طواف کرنے کی جگہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ طواف کرنے کی جگہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ طواف کرنے کی جگہ ہیں تا کھآ دمی طواف کرنے ہیں۔

رکھوتو تم میں تفریق پیدا نہ ہوگی۔

بہر حال ہوم جمعہ امتحان بھی ہے کہ بیدامت کا میاب ہوئی ، جمعہ ہوم، جامعیت بھی ہے کہ جس میں انسانوں کو ہے کہ جس نے تم م بھری ہوئی چیزیں جمع کیں ، جمعہ یوم فضیلت بھی ہے جس میں انسانوں کو فضیلت بھی ، جمعہ یوم مزید بھی ہے کہ جس میں در بار خداوندی میں حاضری کی عادت برای اس لیا جمعہ یوم مزید بھی ہے کہ جس میں در بار خداوندی میں حاضری کی عادت برای اس لیا جمعہ میں ہوت ہے اوراذان جمعہ ہے پہلے مسجد میں اگر صف اولی میں بھیلنے کی ضرورت ہے۔ تا کہ وہ فضائل و بر کا مت حاصل ہوں۔ (آمین)

### جمعہ کے آ داب ومسخبات

ہرمسلمان کو جا ہے کہ جمعہ کا انتمام جمعرات ہے کر ہے، جمعرات کے دن عصر کے بعداستغفار وغیرہ زیادہ کرے ادرائے بہننے کے کپڑے صاف کر کے رکھے اور خوشبوگھر میں نہ ہوتو اگر ممکن ہوتو آئ دن لا کرر کھے تا کہ جمعہ کے دن پھران کا موں میں مشغول ہونا پڑے، ہزرگان سلف نے فر مایا ہے کہسب سے زیادہ جمعہ کا ف<sup>ی</sup>ئدہ اس مخص کو ملے گا جواس کا منظرر ہتا ہواور اس کا اہتمام جمعرات ہے کرتا ہو ،اورسب سے زیادہ بدنھیب وہ ہے جس کو بیابھی معلوم نہ ہوکہ جمعہ کب ہے؟ بیبال تک کہ جسم کولوگوں ہے معلوم کرے کہ آج کون ساون ہے؟ اوربعض بزرگ شب جمعہ کوزیادہ اہتمام کی غرض سے جامع معجد ہی ہیں جا کرر ہا کرتے تھے۔ دوسراادب بیہ ہے کہ اگر مسجد ہی میں جلدی جانا جا ہتا ہے ت صبح ہی عسل کر لے، ورندتا خیر بہت بہتر ہے۔ اور آپ نے جمعہ کے دن عسل کا عکم بڑی تاکیدے فرمایا ہے۔ یبال تک کہ کچھ ملا واس عسل کوفرض مجھتے ہیں اور مدینہ حیابہ کے لوگ اگر کسی ہے بخت کلامی کرنا جاہتے تو کہتے ہتو اُس تخص ہے بھی بدتر ہے جو جمعہ کومسل نہ کرے۔اگر کوئی تخص جمعہ کے دن نایا ک ہو،اور منسل کرے تو بہتر ہے کہ جمعہ کے مسل کی نیت ہے بھی مزید یاتی اپنے او پر ڈالے۔اگر ایک عنسل میں دونوں نیتیں بینی یا کی حاصل کرنے اور ادائے سنت کرے تو بھی کافی ہے۔اور عسل جمعہ کی بھی فضلیت حاصل ہو جائے گی۔ (۲) تیسرااد ب بیہ ہے کہ آ راستہ و یا کیزہ اوراجھی نیت َر کے مسجد ہیں آئے اور یا کیزگی کے بیمعنی بیں کہ بال بنوائے ، ناخن کٹوائے ، مونچھوں کے بال کتر وائے ، اور آرستہ ہونے سے بیمراد سے کہ سفید کپڑوں کے بین کو پہند کرتا ہے۔ اور تعظیم اور عظمت کی نبیت سے خوشبو ملے ، تا کہ اس کے کپڑوں سے بد بوند آئے ، اور کوئی اس سے رنجید ہ ند ہو ، اور فیبت ندکرے اور کوئی اس سے رنجید ہ ند ہو ، اور فیبت ندکرے

- (۳) تجھوتھ ادب ہنج ہی جامع مسجد میں پہنچے ،اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ پہلے زمانہ میں لوگ جراغ لے کرمسجد میں جاتے تھے اور راستہ میں اتن بھیٹر ہوتی تھی کے مشکل ہے گردر ہوتا تھا۔
- (۵) ادب ہیہ ہے کہ اُسر دیر ہے جامع مسجد میں آئے تو لوگوں کی گر دنوں پر پاؤں نہ رکھے ، بیعنی اُھیں بھاند ہے نہیں ، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جوشخص ایسا کرے گا تو قیامت کے دن اس کو پُل بزیاب نے گااورلوگ اس پر سے گزریں گے۔
- (۱) اوب بیہ کہ جو تخص تمی زیڑھتا ہو، اس کے سامنے سے نہ گزرے۔ کیونکہ نمازی کے سامنے سے کے سامنے سے کررنا ممنوع ہے۔ اور حدیث سریف میں ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے سے بہتر ہے کہ آ دمی خاک ہوکر برباد ہوجائے۔
- (2) اوب بیا کے کہ بہی صف میں جگہ ڈھونڈ ھے، اگر نہ پائے تو جتنا امام کے نزویک ہوگا بہتر ہے کہ اس میں بڑی فضیت ہے۔
- (۸) اوب ہے کہ جب خطبہ پڑھنے کے لیے خطیب بیڑھ جائے تو پھر کوئی نہ ہولے،
  مؤون کا جواب دینے اور خصبہ سننے میں مشغول ہوجائے ،اگر کوئی شخص بات کر نے تو اشارہ
  ہے اُسے پیپ کرادینا جا ہے زبان سے نہیں کیونکہ رسول اللہ عظیمی نے فرمایا جو کوئی خطبہ
  کے وقت دوسر سے ہے کہ پیپ رہ یا خطبہ من، اُس نے ہودہ کام کیا،اور جس نے اس
  وقت ہے ہودہ بات کہی ۔ اُسے جمعہ کا تو اب نہ ملے گا،اور گرخطیب سے دور ہو،اور خطبہ
  سنائی نہ دے تو پیپ رہنا جا ہے ، جہال لوگ با تیں کرتے ہوں، وہاں نہ بیٹھے۔
- (٩) اوب يب كرجب أماز جمعت فارغ بو"الحمد ، قل هو الله، قل اعوف برب الفلق قل اعوف برب الفلق قل اعوف برب الناس ،، مات مات مرتبه يرايش كوتكد مديث شريف

میں آیا ہے کہ ان سورتوں کا پڑھنا اس جمعہ سے اسکلے جمعہ تک شیطان سے پناہ دے گا،۔
(۱۰) ادب یہ ہے کہ عصر کی نماز تک مسجد میں دہے اور اگر مغرب کی نماز تک مسجد میں دہ تو بہت بہتر ہے۔علماء نے فر مایا ہے کہ اس بات میں ایک جج اور عمرہ کا تو اب ہے، اور مسجد میں ندرہ سکے اور گھر جائے تو جا ہے کہ خدا کے یاد سے عافل ندر ہے تا کہ وہ ایک بزرگ ساعت جو جمعہ کے دن ہوتی ہے اُسے تحفلت میں نہ پائے اور اس کی فضیلت سے محروم نہ ساعت جو جمعہ کے دن ہوتی ہے اُسے تحفلت میں نہ پائے اور اس کی فضیلت سے محروم نہ رہے۔ ( کیمیا نے سعادت از امام عز الی ص ۱۹۳)

(۱۱) ۔ اوب ہیہ ہے کہ جمعہ کی تماز کے لیے پیدل جانے مین ہر قدم پر ایک سال کے روزے رکھنے کا تواب ماتا ہے۔ (تر مذی شریف)

(۱۲) اوب بیا کے جمعہ کے دن مستنگ بیا ہے کہ فیجر کی نماز میں حضور سیالیتی سورہ اہم تجدہ اور ''ہا انسی علمی الانسان'' پڑھے تھے۔ ہنداان سورتوں کو جمعہ کے دن فیجر کی نماز میں مستحب سمجھ کر بھی بھی پڑھا کر ۔ اور بھی بھی جیموڑ بھی ویا کرے تا کہ عوام کو وجوب کا شیال نہ ہو۔

(۱۴) اوب یہ ہے کہ جمعہ کے دن خواہ نماز نے پہلے یا بعد ہیں سورہ کہف پڑھنے ہیں بہت بڑا تو اب ہے، نبی کریم بینے نے فر مایا کہ جسے کے دن جو کوئی سورہ کہف پڑھے اس کے لیے عرش کے بینچے ہے تا سان کے برابرایک بلندنو رظا ہر بموگا، قیامت کے اندھیر ہے ہیں اس کے کام آئے گا اور جسے ہے ہیں جسے تک جینے گناہ اس سے بوئے شے وہ معاف بوج کیں گئے۔ (شرح سفر السعا دات)۔

علاء نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں گناہ صغیرہ (جھوٹے) مراد ہے اس لیے کہ گناہ کبیرہ (بڑے) بغیر تو ہہ کے معافی نبیس ہوتے۔ واللہ اعلیم و ھو ار حیم المواحمین۔ (۱۵) ادب یہ ہے کہ جمعہ کے دن درودشریف پڑھتے ہیں بھی اور دنوں سے زیادہ تو اب مانا ہے اسی لیے احادیث میں وار وجوا ہے کہ جمعہ کے دن درود شریف کی کثریت کرو۔ ( پہشتی زیورص کے کے جاا)۔

(۱۱) اوب میہ کہ جمعہ کے جمعہ کے روز ون اور رات کے اوقات میں سور و کہف کا پڑھن مستہب ہے، لہذا جسے زبانی یا وجو یا قرآن سے دیکھ کر پڑھ سکے ،اُس کے سئے پڑھنا سنت ہے۔
انگین مسجد میں پر جنے سے اگر گڑ بڑ بیدا ہونے یا او نجی آ واز میں قرآن پڑھنے ،ور
ایسا کلام کرنے ہے جس کی مما خت آئی ہے ،مسجد کے احترام میں فرق آنے کا اندیشہ ہوتو بالا تفاق جا ترمنیس ہے۔(لیمنی یا قرآستہ بڑھے یا بھر گھ میں بڑھے )۔

(۱۷) اوب بیہ ہے کہ جمعہ کے دن کثر ت سے درود شریف پڑھن اور کثر ت سے دعا مائڈن مستحب ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ' جمعہ کے دن ایک وقت ایبا آتا ہے کہ کو کی مسلمان بندہ اللہ تعالی سے جو دے کرے وہ قبول ہو کر رہتی ہے' بیفر ماتے ہوئے آپ نے اینے ہاتھ مہارک کے اشار ہے فرمایا بہت تھوڑ اس وقت ہوتا ہے۔

(۱۸) اوب یہ کہ جمعہ کہ مقام (جامع مسجد) پرجلدی پہنچنے کی کوشش کرنا بھی مستحب ہے۔
اور یہ تکم امام (وخطیب) کے بینہیں ہے۔امام کا وقت سے پہلے پہنچنا مستحب نہیں جلدی کا
کوئی مقرر وقت نہیں ہے اور چاہیے کہ اذ ان سے پہلے پہنچ چائیں۔اور یہ کہ کم وہیش ( کم از
کم) دوگھڑی پہلے ہی اطمینان کے ساتھ چلیں (یعنی جوفضائل آتے ہیں ان کوحاصل کرلیں)
(۱۹) ادب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہترین لباس سے ملبوں کر سے یعنی کیڑے ہیں ،اور
ہمترین لباس وہ ہے جس کا رنگ سفید ہو، (مستحب ہے)۔

( كَمَّا بِ الفقة على المرز أيب الأربع ص ٢٣٣ ج ١)

## جمعه کے کیے اوّل وقت جانے کی فضیلت

عن ابى هرير قال قال رسول الله من اذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد بكتون الاول فالاول ومثل المهجد كمثل الذى يهدى بدنة تم كا الذى بقر . ة تم كبئا ثم دجاجة ثم بيضة فاذا خرج الامام طودا صحفهم و بستمعون الذكر (رواه البخارى ومسلم).

تر ہمد: حضرت ابو ہر میرہ ورضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول پالیفٹے نے فر مایا: جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فر شنے مسجد کے در داز ہے پر کھڑے ہوجائے ہیں، اور شروع میں آئے والوں کے نام کے بعد دیگرے لکھتے ہیں، اور اول دفت دو پہر میں آنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جو اللہ کی راہ میں اونٹ کی قربانی پیش کرتا ہے پھراس کے بعد دوسر نے نمبر بر آنے کی مثال مثال اس شخص کی ہے جو گائے کی قربانی پیش کرتا ہے پھراس کے بعد دوسر نے والے کی مثال مینڈھ پیش کرتا ہے پھراس کی بعد آنے والے کی مثال مینڈھ پیش کرنے والے کی مثال ایک بعد آنے والے کی مثال مینڈھ پیش کرنے والے کی مثال کے بعد مائے ہیں کہ بعد آنے والے کی مثال کے بعد مائی پیش کرنے والے کی ، پھراس کے بعد مائی پیش کرنے والے کی ، پھراس کے بعد مائی ہیش کرنے والے کی ، پھراس کے بعد مائی ہیش کرنے والے کی ، پھراس کے بعد مائی ہیش کرنے والے کی ، پھر جب اہ م خطب کے لیے منبر کی طرف جاتا ہے تو بیفر شنے اپنے کاغذات (رجمزم) بند کر لیتے ہیں اور خطبہ سننے ہیں شریک ہوجہ تے ہیں۔

کاغذات (رجمزم) بند کر لیتے ہیں اور خطبہ سننے ہیں شریک ہوجہ تے ہیں۔

۔ مدیث کا اصل مقصود و مدعا جمعہ کے لیے اول وقت جانے کی ترغیب ہے، اور آگے۔ تشریح نے صدیث کا اصل مقصود و مدعا جمعہ کے لیے اول وقت جانے کی ترغیب ہے، اور آگے

یکھیے آنے والول کے تواب اور درجات کے فرق کو حضور پر نو یکھیے نے مختلف درجہ کی مثال وے کرواننے کیا ہے۔ (معارف الحدیث صفحہ ۳۸ جلد ۳)۔

حضرت ابوامامہ رضی القدعنہ نے جب میضمون اپنے شاگر دوں کے سامنے بیان فرمایا تو ان کے ایک شاگر دنے پوچھا کہ 'امام کے خطبہ کے لیے نکل آنے کے بعد جبنچنے والوں کا جمعہ نبیس ہوتا؟''

فرایا کہ 'جو تو ہوجائے گالیکن پیخص رجموعیں درج ہونے دالوں میں نہ آسکے گا۔'
اہن ماجہ کی حدیث میں حفرت عبداللہ ہن مسعود رضی الند تعی لی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سا ہے کہ ' قیامت کے دن اللہ تعالی سے میں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سا ہے کہ ' قیامت کے دن اللہ تعالی سے (ملا قات کے دفت ) لوگ اسی ترشیب سے بٹھائے جا کی گی گر جس ترشیب سے دو جمعہ کی فی ز میں آتے ہوں گر سیب سے قریب بہلا پھر دو سراتیس ااور چوق بھی المدت کی سے دور نہیں میں آتے ہوں گر سیب بٹھائے جا کیں گر۔ (الترفیب دائتہ جب سے کا ان اس مینے میں قریبی عالیہ دالم انی) اگر دنیاوی کا روباری تاجر کو یہ معلوم ہوج سے کہ فلاں مینے میں قریبی عبگہ میں ایک میلے فیاں مینے میں قریبی عبگہ میں ایک میلے فیاک میلے فیاک میلے فیاک کون ہو کو ای ہو کی کہ ایک روباری بن جا کی ایک میلے فی کہ ایک روباری بن جا کی ایک میلے فی کہ ایک روباری بن جا کی ایک میلے فی کھوڑ دے گا؟ اگر بن نے بہت تفع ہوگا۔ تو بناؤ کون بے دتو ف سے جو اس بہترین موقع و چھوڑ دے گا؟ اگر بن نے

والے نے تاریخ نہ بھی بتائی ہو گی تو کسی نہ کسی طرح وہ تاریخ کا پیند لگائے گا اور اگر شبہ رہ جائے گا تو احتیاط وقت ہے پہلے چینچنے کی کوشش کرے گا

ای طرح دنیاوی پروگراموں کے اندر ہرشریک ہونے والا بیدکوشش کرتا ہے کہ سب سے پہلے جلد سے جدد پہنچے اور سب آ گے ہیٹھے۔

اس لیے ہر مسمان کو میشوق ہونا جا ہے کہ اپنے ہفتہ بھر کے دھندوں میں وہ عبادت اور توجہ الی اللہ کے جتنا وقت نکالٹا رہتا ہے جمعہ کے دن اس سے بجھڑ یادہ ہی وقت نکالٹا رہتا ہے جمعہ کے دن اس سے بجھڑ یادہ ہی وقت نکالئے کی کوشش کر کے بعد سے جعد ،اول وقت میں جمعہ کے لیے جامع مسجد میں پہنچ جائے تا کہ اللہ تعولی کے س شے جب ٹمازیوں کی فہرست پیش ہوتو اس کا نام شروع ہی میں جائے تا کہ اللہ تعولی کے س شے جب ٹمازیوں کی فہرست پیش ہوتو اس کا نام شروع ہی میں آج سے اور جب قیامت کے دن جنت میں جہنچ کے بعد جمعہ کے روز اللہ تعولی کے دیدار کے لیاد جمعہ کی ٹماز میں آ کر جیٹھتے کے لیاد وہ جمعہ کی ٹماز میں آ کر جیٹھتے ہوں گا جس ترتیب سے وہ جمعہ کی ٹماز میں آ کر جیٹھتے ہوں گا۔

جمعہ کے دن کی قدر وقیمت سے ناواقفیت کی وجہ سے ہم لوگ اسے بھی عام دنوں کی طرح گزرار دیتے ہیں اور جولوک اس کی اہمیت سے واقف ہیں و وخوب قد رکر تے ہیں کیونکہ رسول القدوی نے ایک موقع پر ارشا و فر مایا کہ ' میبود کو تبہار ہے او پر جتنا حسد تہہیں جمعہ کا دن سلنے پر ہے اتنا کسی اور چیز پر نہیں ۔ (التر غیب صفیہ ۱۳۲۸ جا بحوالہ مسئدا تھ )۔ (محمد فعت قامی) الکے زمانے میں صبح کے وقت اور فجر کے بعد راستے اور گلیاں بھری ہوئی نظر آتی تھیں تمام آگئی سویر سے جا مع مسجد جاتے ہتے اور تحت اثر دیام ( بھیٹر ) ہوتا تھ، جیسے عیدین کے دنوں میں ، بھر جب بیطر یقہ جیسے جو اور قول نے کہا کہ یہ بہی بدعت ہے جو عیدین کے دنوں میں ، بھر جب بیطر یقہ جیوڑ دیا گیا قولوں نے کہا کہ یہ بہی بدعت ہے جو

'' کیول شرم ہیں آتی مسلمانوں کو، یہوداور انساری سے کہ وہ لوگ اپنی عبادت کے دل یعنی یہود اور انساری سے کہ وہ لوگ اپنی عبادت کے دل یعنی یہود سے کہ وہ اور گھر وں میں کیسے سوہرے دل یعنی یہود سینے کی اور دیا گھر وں میں کیسے سوہرے جاتے ہیں اور دیا کے طاب کرنے والے کتنے سوہرے بازاروں میں خرید وفر وخت کے لیے بین اور دیا کے طاب کرنے والے چیش قدمی کیول نہیں کرتے۔

اسلام میں ہیدا ہوئی۔ بیلکھ کراہ م فزائی فرماتے ہیں گی۔

ورحقیقت مسلمانوں نے اس زمانہ میں اس مبارک دن کی قدر بالکل گھٹادی ،ان کو یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ آج کون سادن ہے اوراس کا کیا مرتبہ ہے۔افسوس وہ دن جو کسی زمانہ میں مسلمانوں کے زویک عبید ہے بھی زیادہ تھی اور جس دن پر نبی اکر میں اللہ کی فخر تھا اور جودن بہلی اُمتوں کو نفسیب نہ تھا ، آج مسلمانوں کے ہاتھ ہے اس کی ذست اور ناقد ری ہور جی ہے مخداتعالیٰ کی دی بوئی نعمت کو اس طرح ضائع کرنا ناشکری ہے ،جس کے وہال کو ہم اپنی مخداتعالیٰ کی دی بوئی نعمت کو اس طرح ضائع کرنا ناشکری ہے ،جس کے وہال کو ہم اپنی آئھوں ہے دیکھوں ہے دیکھوں ہے دیا گھوں ہے اس کے دہال کو ہم اپنی آئھوں ہے دیکھوں ہے دیکھوں ہے دیا گھوں ہے اس کے دہال کو ہم اپنی آئھوں ہے دیکھوں ہے دیکھ

## جمعہ کے دن رحمت وقبولیت کی ایک خاص گھڑی

"عن ابى هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ال في الجمعة لساعة لابو افقها عبد مسلم يسال الله فيها خير أالا اعطاه اياه" (رواه البخاري وسلم)

ترجمہ:۔ حضرت ابو ہر برہ ہے ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی الیم ہوتی ہے کہ اگر سی مسلمان بندے کو حسن اتفاق ہے اس گھڑی میں فیراور بھلائی کی کوئی چیز اللہ تعالی ہے کہ آگر سی مسلمان بندے کو حسن اتفاق ہے اس گھڑی میں فیراور شہلائی کی کوئی چیز اللہ تعالی ہے یہ جس طرح بورے سل میں رحمت وقبولیت کی ایک خاص رات شرحی۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح بورے س ل میں رحمت وقبولیت کی ایک خاص رات کی بری خوش نصیب ہوجائے تواس گھڑی ہوتی ہے اس طرح ہر ہفتہ میں بھی دعا کہ بائی ناور مانگنان نصیب ہوجائے توالتہ تعالی ہے خاص گھڑی ہوتی ہے آگرا س میں بندے کوالتہ تعالی ہے دعا کرنا اور مانگنان نصیب ہوجائے توالتہ تعالی کے کرم سے تبولیت کی آمید ہے۔

حضرت ابوم میرهٔ نے حضرت عبدالقد بن سلام اور کیب بن احبار و و اول ہے ملی کیا ہے کہ جمعہ کے دن کی اس ساعت ( گھڑی) کی قبولیت کا ذکر تو رات میں بھی ہے۔ جمعہ کے دن کی اس ساعت قبولیت کے وقت کے تعین و تنصیص میں شارحین کا حدیث نے بھی بہت ہے اتوال نقل کیے میں مان میں ہے دوا ہے ہیں جن کا ذکر صراحة یا اشارة بعض احادیث میں جن کا ذکر سے ہصرف وہی پہال نقل کیے جائے ہیں ۔

(۱) ایک قول میہ ہے کہ جس وقت امام خطبہ کے لیے منبر پر جائے ،اس وقت سے کیکر نماز کے ختم ہونے تک جو وقت :وتا ہے ،بس یہی قبولیت کی گھڑی ہے ،اس کا حصل بیہوا کہ خطبہ اور نماز کا وقت ہی قبولیت دعاء کا خاص وقت ہے۔

(۲) ۔ دوسرا تول نیہ ہے کہ وہ گھڑی قبولیت کی عصر کے بعد سے لے کرغروب آفتاب کا وقفہ ہے۔

حضرت شاہ اللہ '' ججہ للہ اللہ ''میں دونوں تول کا ذکر فریا کراپنا خیال ہے ہا ہرفرہ یا ۔ ہے کہ ' ان دونوں ہا تول کا مقصد بھی حتی تعین نہیں ہے ، بلکہ منشاء صرف یہ ہے کہ خطبہ اور نماز کا وقت جونکہ بندگان خدا کی توجہ الی اللہ اور عہدت و دعاء کا خاص وقت ہے اس لیے اس کی اُمید کی جاسکتی ہے کہ وہ قبولیت کی گھڑی اسی وقت میں ہو۔

اورای طرح چونکہ عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک کا وفت نزول قضاء کا وفت ہے اور وہ بور ہے دن کا نجوڑ ہے اس سے اس وفت بھی تو قع کی جاسکتی ہے کہ وفت قبولیت عالبًا اس میارک وقفہ میں ہو''

بعض معزات ئے مکھاہے!۔

''جمعہ کے دن کی اس خاص قبولیت کی گھڑی کو اس طرح مصلحت ہے جہم و پوشیدہ رکھا گیا ہے جس طرح اور جس مصلحت سے شب قدر کو جہم رکھا گیا ہے ، پھر جس طرح ارمضان المبارک کے عشرہ اخیرہ کی ہوتی راتوں کو اور خاص کرستا ئیسویں شب کی طرف شب قدر کے بارے میں پچھ اشارا نے بعض حدیثوں میں کیے گئے ہیں۔ اس طرح جمعہ کے دن کی اس قبولیت کی گھڑی کو نماز اور خطبہ کے وفت اور عصر ہے مغرب تک کے وقفہ کے لیے بھی احادیث میں اشارات کیے گئے ہیں ، تا کہ اللہ کے بند کے کم از کم ان دووقتوں میں توجہ الی اللہ احادیث میں اشارات کیے گئے ہیں ، تا کہ اللہ کے بند کے کم از کم ان دووقتوں میں توجہ الی اللہ اور دعاء کا خصوصیت ہے اجتم م کریں۔' (مع رف الیدیٹ صفح ۲۸ میں کیس کے دو ت

## حضرت فاطمه ه كاطريقيه

ابو نصر ؓ نے اپنے والد ہے ، انھول نے حضرت فاطمہ ؓ ہے روایت کی ہے کہ متالیقہ نے فروین کی ہے کہ آئی ساعت ہے کہ جومومن اس میں آئی ساعت ہے کہ جومومن اس میں

#### تورات سے ثبوت

جمعہ کے دن ایک مقبول س عت الیں ہے کہ اس میں جو دعاء مانگی ہائے ہو وہ قبول ہوتی ہے ، ( اس کا ذکر تو رات میں بھی ہے )

معرت ابو ہر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کو وطور پر گیا، وہاں کعب احبار ملے
(جو تو رات کے بڑے عالم نے ) تو میں نے آنخضرت علی کے مدیث شریف اور آیت تو رات میں
نے تو رات کی عبارت ( آیت پڑھ کر سنائی ، تو میں نے حدیث شریف اور آیت تو رات میں
کوئی اختلاف نہ پایا، تو رات کی عبارت کا مطلب بیتھ کہ جمعہ کے دن میں ایک سماعت ایس
ہے کہ اس میں کوئی موس نماز پڑھ کر دع ء مانگے تو ہر نیک د ما وضر ور قبول ہوتی ہے۔
کوس کے حسرت ابو ہر رہے ہ سے پوچھا کیا یہ ساعت ہر سال میں ہے، آپ فرمات ہیں کہ میں نے کہا ہر جمعہ میں ہے۔ کیونکہ آنخضرت سے ایسا ہی فرمایا ہے، یہ ن کر

کعب نے تھوڑی دہرے لیے سرنجھ کائے رکھا،فکراور تال کے بعد سراُٹھا کر کہا،آپ نے سج فر مایا۔آنخضرتﷺ نے کچ فر مایا ، جمعہ سب دنوں کا سردار ہےاللہ تعالیٰ کو بہت پیاراہے ، امند تعالیٰ نے اس دن حضرت آ دم کو زمین پر ' تارا،اوراس دن قیامت بریا ہوگی ،ساری مخلوق ای کے انتظار میں رہتی ہے ، کوئی شے اس دن سے یا فل نہیں ، تکر دو اگروہ نا فل رہیے ہیں ،ایک جنات اور دوسر \_ انسان \_ (غنینة الطالبین ص ۲۲ م ) \_

جمعہ کے دن دومقبول گھڑی (ساعت )ہوتی ہے،اس وقت جود عاءکرے گاقبول ہوگی۔ بیساعت کس وقت ہوتی ہے اس کا تقینی علم تو ( خدا کے ملاوہ ) کسی توہیں۔اہل علم نے مختلف قرائن سے کچھاوقات مجھے ہیں ،ان میں ہے جن کوتا ئیدا حادیث نبویہ سے ہوتی ہے وه سدو پيل-

ایک وہ ساعت امام کے منبر پر پہنچنے کے بعد ہے نماز کے فتم ہونے تک کے

دوس ہے وہ ساعت عصر کے دن کی آخری گھڑیوں میں ہے۔ 公

(مسلم شريف دابوداؤ دواننساني والحاكم) .

اً ترز وال کے بعد نماز نتم ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک کا وقت اہتمام ہے دیا ، اور استغفار وغیرہ میں لگایا جائے تو اور بھی بہت ہے اقوال کی رعایت ہوجاتی ہے۔

اور ہم نے اپنے ا کا براد رمشا کخ سبوک کوعصر سے مغرب تک کا خصوصیت سے اہتمام کرتے و یکھا ہےاورا کٹر روایات سےاس کی تا نید ہوتی ہےمحد ثین اورائمہاسلام میں ہے بھی اکثر کار جی ان ای طرف ہے۔

اتنے وقت کا اپنے مشاملل ہے فارغ کر کے خدا ہے لولگانے میں خرج کر دینا میجھ بڑی بات نبیس ہے ،ہم اپنی مشکلات کے لیے جہاں اور بزار وں تدبیریں کرتے ہیں ، سہ بھی دنیا اور آخرت کی کامیا بیاں حاصل کرنے کا یک بہترین راستہ ہے کہ خدائے کارساز ہے ایسے مبارک وفت میں اپنی حاجبوں کے بیے دعاء مانگی جائے۔(انٹر غیب ص ۴۶ ان ۲)۔

### اسلام میں بہلاجمعہ

اللہ علیہ اہل پیڑ ب نے ہور اللہ علیہ مقام تیاء میں پہنچ ، اہل پیڑ ب نے جب سے ساتھا کہ آپ کے کہ چھوڑ دیا ہے دہ صبح سے شام تک سرراہ انتظار میں بیٹے رہتے تھے۔ آپ کے جہنچ پر انہوں نے نیر مقدم کیا اور اکثر مسلمان ایسے تھے جنہوں نے ابھی تک آپ کو دیکھا نہیں تھا تو ان کے ٹی کریم علیہ اور آپ کے دوست ابو بکڑی شاخت میں اشتباہ ہوج تا تھا۔ حضرت ابو بکڑ ضرورت کو تا ڈ گئے اور آپ کے سرمبارک پرس بے کرنے میں کھڑ ہے ہو گئے۔ اللہ کے رسول پنجشنبہ تک میہاں تھم ہے اور آپ کے سرمبارک پرس بے کرنے میں کھڑ ہے ہو گئے۔ اللہ کے رسول پنجشنبہ تک میہاں تھم ہے اور اس سہروز ہ قیام میں سب سے پہلا کام میہاں بیاں بے کیا کی اللہ کے لیے ایک سجد کی بنیا در کھی ۱۱ ارزیج الاول ابجری کو جمعہ کا دن تھا ، آپ تیا ، سے سوار ہو کر بی سالم کے گھروں تک پہنچ تھے کہ جمعہ کا دفت ہو گیا۔ میہاں آپ نے سو آدمیوں کے ساتھ جمعہ پڑھا، بے اسلام میں پہلا جمعہ تھے کہ جمعہ کا دفت ہو گیا۔ میہاں آپ نے سو آدمیوں کے ساتھ جمعہ پڑھا، بے اسلام میں پہلا جمعہ تھے کہ جمعہ کا دفت ہو گیا۔ میہاں آپ نے سو آدمیوں کے ساتھ جمعہ پڑھا، بے اسلام میں پہلا جمعہ تھے کہ جمعہ کا دفت ہو گیا۔ میہاں آپ نے نے سوار ہو کر بی سالم کے گھروں تک پہلا جمعہ تھے کہ جمعہ کا دفت ہو گیا۔ میہاں آپ نے نے سوار ہو کر بی سالم جمعہ پڑھا، بے اسلام میں پہلا جمعہ تھے کہ جمعہ کا دفت ہو گیا۔ میہاں آپ نے نے سوار ہو کر بی سالم کے گھروں تک بینے تھے کہ جمعہ کا دفت ہو گیا۔ میہاں آپ نے نے سوار ہو کر بی سالم کے گھروں تک بینے میں بیا جمعہ تھی (رحمۃ لدعا کمین ص افران کے ساتھ کو میں ہو گیا۔ اسلام میں پہلا جمعہ تھی (رحمۃ لدعا کمین ص افران کے ساتھ کی کو میں کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کو میں کے ساتھ کی کھر کے ساتھ کی کو میں کی کو میں کے ساتھ کا کو کی کو کی کی کی کی کو کی کی کے ساتھ کی کی کی کی کر کھر کی کی کے کہ کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کی کو کی کو کی کی کی کو کر کو کی کو کی کو کر کے کو کر کی کو کر کی کو کر کے کر کی کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کے کر کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر کو کر کو کر کی کو کر کی کر کو کر کر کی کو کر کی کو کر کو کر کی کر کی کر کی کو کر کی کو کر کو کر کو کر کر کی کر کر کر کی کر کو کر کر

## جمعه کے دن کاعسل اور اسکی ابتداء

تشریج : حدیث شریف میں جمعہ کے شمل کا تاکیدی تھم ہاور تھیجین ہی کی ایک حدیث میں جو حضرت ابوسعید خدری ہے روایت ہے کہ جمعہ کے شمل کے لیے'' واجب'' کالفظ بھی آیا ہے ٹیکن اُمت کے اکثر انمہ اور معما ، شراعت کے نز دیک اس سے اصطاحی و جوب مراد لیتے ہیں بلکہ مقصداس کا بھی وہ بی تا کید ہے۔

اس مسئد کی پوری و ضاحت حضرت عبداللدین عباس کے ایک ارشاد سے ہوتی ہے جوانہوں نے نے بعض اہل عراق کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا۔

عراق کے بعض لوک حضرت ابن عہاں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے خیال میں جمعہ کے دن کاغشل واجب ہے بیانہیں؟

انہوں نے فر مایا میر ہے نز دیک داجب تو نہیں ہے نیکن اس میں بڑی طہارت و پا کیڑگی ہے اور بڑی خیر ہے ،اس کے لیے جو شخص اس دن )عنسل کر ہے اور جو ( کسی وجہ ہے اس دن عنسل نہ کرے تو ( وہ تہن کا رنبیں ہوگا کیونکہ بیٹسل )اس پر واجب نہیں ہے۔

(اس کے بعد حضرت این عبا ت نے فرمایا) میں شمیس بتا تا ہون کہ جمعہ کے شمل کی شر وعات کیے ہوئی (واقعہ یول ہے کہ اسلام کے بتدائی دور میں) مسلمان لوگ غریب اور محنت کش بنتے ہوئے ورف اونٹ بھیٹر وغیرہ و کے بولول سے بنے ہوئے موٹے کپڑے) ہینج سے ،اور محنت و مز دور کی میں اپنی پیٹھوں پر بوجھ لا د تے ہے۔اور ان کی معجد (مسجد کی نبوی بھی بہت ننگ تھی ،اور اس کی حبیت بہت نیچی تھی ۔اور ساری مسجد میں ایک چھیر کا سرئبان مہت ناگ تھی ،اور اس کی حبیت بہت نیچی تھی ۔اور ساری مسجد میں ایک چھیر کا سرئبان تھا (جس کی وجہ سے اس میں انتہائی گرمی اور گھٹن رہتی تھی ) پس رسول اللہ عقیق ایک جمعہ کو جب کہ خت سرمی کا دن تھ گھر ہے مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کا میاس تھی کہ صوف کے موٹ موٹے کپڑوں میں چیز وں نے ال ملا کرمسجد کی فضا موٹے میں بینے چھوٹ رہے شے اور ان سب چیز وں نے ال ملا کرمسجد کی فضا عمیں بدیو بیدا کر دی تھی جس سے میں ہو تکلیف اور اذ بت ہور ہی تھی تو رسول اللہ عقیق نے عمیں بدیو بیدا کر دی تھی جس سے میں کو تکلیف اور اذ بت ہور ہی تھی تو رسول اللہ عقیق نے عب بید ہو جسول کی تو فر مایا۔

"یاا یها الناس اذا کان هذا الیوم فاغتسلوا ولیمس احد کم افضل مایجد من دهنه و طیبه" اے وگوا چب جمعه کابیدین ہوا کر ۔ تو تم وگ خسل کیا کرو، اور جواچھا خوشبووار تیں اور چوبہتر خوشبوجس کوستی بہووہ رگا ہی کر ہے۔۔ ( حضرت این عباس فر ماتے ہیں )اس کے جدخدا کے فضل ہے فقرو ف قد کا دورختم ہو گیا اور ائتد تع کی نے مسلمانوں کو خوش حالی اور وسیست نصیب فریائی ، پھر صوف کے وہ کیٹر ہے بھی نہیں رہی اور مبدکی کیٹر ہے بھی نہیں رہی اور مبدکی ورق ہوئت ومشقت بھی نہیں رہی اور مبدکی وہ تیٹر ہے بھی نہیں رہی اور مبدکی وہ تیٹر ہے بھی نہیں اور اس کو وسیع کر لیا گیا ،اور اس کا متیجہ بیہ ہوا کہ جمعہ کے دن لوگوں کے پسینہ و غیرہ ہے جو بدیومبدکی فضاء میں بہدا ہو جاتی تھی وہ بات بھی نہیں رہی۔

حضرت ابن عباس کے اس بیان ہے معلوم ہوا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں اُس خاص حالت کی وجہ ہے جمعہ کا خسل مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دیا گیا تھا ،اس کے بعد جب وہ حالات نبیس رہے تو اس تھم کا درجہ وہ تو نبیس ربالیکن بہر حال اس میں پاکیزگی ہے جو اللہ تقالی کو پہند ہے اور اب بھی اس میں خیر وثو اب ہے ۔ لیعنی اب وہ مسنون اور مستحب ہے۔ اللہ تقالی کو پہند ہے اور اب بھی اس میں خیر وثو اب ہے ۔ لیعنی اب وہ مسنون اور مستحب ہے۔

روایتوں سے جمعہ کے دن عسل کرنے کی اہمیت وتا کید معلوم ہوتی ہے، اور مقصد سے

ہے کی شمل کرنے کا زیادہ سے زیادہ وقفہ ایک ہفتہ سے زیادہ نہ ہونا چ ہے، ابتداء اسلام جس

جب مسلمان موٹا کھاتے اور موٹ پہنتے تھے اور محنت ومشقت کی زندگی ہسر کرتے تھے اور محبد
تنگ ہونے کی وجہ سے پیعنہ آ کر بد ہو پھیل جاتی تھی، اس دفت آپ نے بیضر وری قرار دیا تھا
کہ جمعہ کی دن ہر خفی عسل کرے آیا کر ہے، لیکن آج کے حال سے میں اگر چہوہ بات نہیں ہے
اور جمعہ کے دن عسل کرنے کی وجہ سے کوئی گناہ نہ ہوگا الیکن نظ دفت اور با کیزگ کا لقاضہ
اور جمعہ کے دن اہمی م سے عسل کیا جائے اور خوشبوہ غیر و کا بھی بقد روسعت خیال
کرکھا جائے۔ (التر غیب میں ۱۳۳۳ جا)

(۱) جمعہ کے دن منسل مہلے واجب تھا پھرمنسوخ ہو گیا۔

- (۲) اوربیان احکام میں ہے ہے جن کی ملت ختم ہوجائے کی وجہ ہے وجوب خود بخو و ختم ہوگیا جیسے مولفۃ القلوب۔
  - (٣) جمعه كاغنسل شروع بي ہے واجب ندتھا بلكه استخبابي تحكم تھا۔
- (۳) جمعہ کا خسل ان لوگول کے لیے واجب تھا جن کی بدیو ہے دوسر وں کو تکلیف ہو ،اور پیچکم ایسےلوگوں کے لیے اب بھی واجب ہے۔ ( معارف مدینے ص ۵ بے ۳ )

جعد کے دن جمعہ کی تماز کے لیے اُن لوگوں کوٹسل کرنا سنت ہے جن پرنماز جمعہ واجب ہے .(مظاہر حق جدیدص ۴۸۰ج)

## غسل کےفوائد

انسان نیندے بیدار ہوکر اور ببیثناب ، پا خانہ وغیرہ سے فارغ ہوکر جب عسل یا وضوکر لیتا ہے تو اس کوایک خاص قسم کائر وروا نبس ط اور ایک عجیب قسم کی خوشی حاصل ہوتی ہے،شر لیعت کمی اصطلاح میں اس کیفیت کا نام پاکی اور اس کی کیفیت کے نہ ہونے کا نام ''حدث' (نایاکی)ہے۔

جسم اورروح کا آپس میں گہراتعلق ہے،اس کی مثال نہیں ۔ان دونوں میں سے جس پربھی کوئی کیفیت صربی ،وگئی دوسرے کا اس ہے خود بخو دقد رتی طور پرمتائر ہونا ضروری ہے،جسم کی صفائی اور پر گیزگ سے روح کوبھی لطافت و نظافت اور فرحت وتازگی حاصل ہوتی ہے، بہی وجہ ہے کہ شریعت نے تمام اہم روحانی اعمال یعنی نماز ، تلاوت اور طواف کے لیے طہارت کو ضروری قرار دیا ہے، تا کہ جسم اور روح دونوں جب ضداکی بارگاہ میں حاضر ہوں اور فرشتوں کی مبارک اور روح نی محض میں شریک ہوں تو فرحت و انبساط اور صفائی و پاکیزگ کے ساتھ شریک ہوں۔ (استر غیب ص ۱۳۳۳ ج)۔

## عنسل كاوفت

جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد عسل کرے ،سر کے بالوں کواورتمام بدن کوخوب صاف کرے ،اگر کوئی شخص فجر کی نماز ہے پہلے عسل کرے تو سنت ادانہ ہوگی۔

(علم الفقدص الهماج ٢)

عنسل کا وقت طلوع آناب کے بعد کا ہے مسل کے بعد مسجد چلانا بہتر ہے، کیونکہ ایسا کرنے ہے آدی لغویت سے نئے جو تاہے، جمعہ کی نمی ز تک طہارت قو نم رکھنی چاہیے اللّٰہ کی اطلاعت کمیدے مسل کی نیت کرے۔ اگر جنبیت ہے ہو، یا انزال ہوجائے تو پہلے وضو کرے بھر عنسل کی نیت کرے اگر جنبیت ہے ہو، یا انزال ہوجائے تو پہلے وضو کرے بھر عنسل کرے۔ وضوا ورغسل سے جنابت کی طہارت ( پاکی ) اور جمعہ کی نمی زکی نیت کرے تو

پھر دونوں جائز ہیں۔اپنے بال اور ناخن بھی کٹوانے چا جئیں بدیوکو بدن ہے دور کر کے صاف کر دے۔(غدیة ص ۴۵۸)۔

صطلب ہے ہے کے مشل ایسے وقت کیا جائے کہ ای شسل اور اس کے وضو سے نماز جمعہ پڑھی جا سکے اور بعض حضرات نے ہے کہا کہ جمعہ کا منسل دراصل جمعہ کے دن کی تعظیم و تکریم کے لیے ہے ) محمد رفعت قاسمی )

نایا کی کے شل سے جمعہ کی سنت

سوال:۔ جمعہ کے دن عسل جنابت (نا پاکی کاغسل) صبح کے دفت کیا تو کیا غسل مسنون پھر دوبارہ کرنا ہوگا ، یا یہی عسل کافی ہے؟

جواب: ۔ یہی کافی ہے، دوبار عشل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ صفائی کا مقصد جمعرات کے دن عسل کرنے ہے حاصل ہوج ہے تو وہ بھی کافی ہے۔ (احسن الفتاوی ص اسماج سم)۔ دن عسل کرنے ہے حاصل ہوج ہے تو وہ بھی کافی ہے۔ (احسن الفتاوی ص اسماج سم)۔

عنسل کے فرائض

عنسل میں ایک فرض ہے۔ تمام بدن کے ظاہری حصد کا سرے پاؤں تک دھونااس طرح کہ بال برابر بھی جسم کا کوئی حصہ خشک نہ دہنے پائے۔

عسل کے واجبات

(۱) کلی کرنا (۲) ناک میں پانی لینا (۳) مردول کواپنے گند ھے ہوئے بالوں کا کھول کر تر کرنا (۳) ناک کے اندر جومیل ناک کے لعاب ہے جم جاتا ہے اس کو چیڑا کراس کے بینچے کی سطح کا دھونا۔

# غسل كيسنتين

(۱) نیت کرنا یعنی دل میں قصد کرنا کہ نبی ست سے پاک ہوئے ہوئے کیلیے اور خدا کی خوشنود کی ورثو اب کے لیے اور خدا کی خوشنود کی ورثو اب کے لیے نہا تا ہوں ، نہ کہ بدن صدف کرنے کے لیے۔

(٢) بيلے دونوں ہاتھوں کا دھونا ، پھر خاص حصہ کا دھونا ، پھر نجاست ھنيقبہ کا دھونا اگر ہو،

پھر بچراوضوکرنا اورا ً را ٰیں جَد ہو جہاں پائی جمع رہتا ہوتو ہیروں کوٹسل کے بعد دووسری جگہ ہٹ کردھونا ، پھرتم م بدن پر پانی بہانا۔ ( ۳ ) ہم اللہ کا پڑھنا۔ ( ۴ ) مسواک کرنا۔

(۵) باتھوں ہیروں کا اور دائھی کا تین مرتبہ خلال کرنا۔ (۲) بدن کوملنا۔

(2) بدن کود عونا۔ (۸) تمام جسم پر تین مرتبہ پانی بہانا۔

عسل کے ستحبات

(۱) ایسی جَد نباز جبابُ سی نامحرم کی نظرند پینچے، یا تنه بندوغیرہ باندھ کرنہا نا۔

(۲) وائن جانب کوباعی جانب سے ممل دعونا۔

(m) سركه دايخ حد كاليم خلال مرنا پھر بائيس احد كا۔

(۴) تمام بدن پر یانی ترتیب ہے بہانا کہ پہلے سر پر پھردا ہے شانے پر پھر ہائیں شانے پر

(۵) جو چیزیں بضو میں مستحب ہیں وہ عنسل میں بھی مستحب ہیں نیکن قبلہ روہونے اور دعاً براجے اور عنسل کے بیچے ہوئے یانی کھڑے بوکر بینامستحب نہیں ہے۔

عسل کے مکروہات

(۱) بل ضرورت الي جَدنها ناجهال تسى غيرمحرم كي ظريني سكيه

(۲) پر ہندنہانے والے کو قبلہ روہ و نا۔

(m) بے ضرورت کلام کرنا۔

(۴) منتنی چیزیں وضو ، میں عمروہ میں وہ عنسل میں بھی مکروہ ہیں۔

(علم الفقدص٩٣ ج٥١ص٩٩ ج١)

# جمعہ کے دن خط و ناخن کا حکم

تشریج:۔ حضور علی نے فرمایا کہ جمعہ کے دن فسل کرے اور جتنا ہو سکے خوب پا کی و صفائی حاصل کرے اورا گراس کے پاس تیل ہوتو اس میں سے تیل لگالائے اوراپنے گھر میں خوشبورگائے۔

خوب پاکی حاصل کرنے میں ،مرکے بال : وانا ، زیریاف کے بال صاف کرنالہیں ترشوانا اور ناخن کثوانا بھی شامل ہے اور اپنے پاس کے تیل اور گھر میں ہے خوشہوںگانے کا مطلب میہ ہے کہ اس کے پاس ہو وہ استعال کرنے ،اً مرینہ ،وتو ان چیز وں کا حاصل کرنا ضروری نہیں ہے (الترغیب ۱۵۳ج)

لڑعیب۱۵۳ج۱) جمعہ کے لیےا چھے کیڑ وں کااہتمام

عن عبدالله بن السلام قال قال رسول الله على احدكم

ان وجد ان یتخذ ثوبین لیوم الجمعة سوی ثوبی مهنته (ابن ماجه)
ترجمہ:۔ حفرت عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ عین ہے اس میں کوئی مضا کھتہ ہیں ہے کہ اگر اسکو وسعت ہوتو روز مرہ کے کام کاج کے وقت بینے جانے والے کیڑوں کے عادوہ جمعہ کے لیے کیڑوں کا ایک خاص جوڑا بنا کے دفت بینے جانے والے کیڑوں کے عادوہ جمعہ کے لیے کیڑوں کا ایک خاص جوڑا بنا کے

ركھ لے۔ (ابن ماجہ)

تشریخ:۔ روزہ مرہ پہنے جانے والے کپڑوں کے علاوہ کوئی خاص جوڑا بنا کے رکھنے ہیں شبہ ہوسکتا تھا کہ شاید ریشان فقروز ہد کے خلاف اور ناپسندیدہ جو ،اس حدیث میں دراصل ای شبہ کوزائل کیا گیا ہے۔ اور آپ کا مطلب ریہ ہے کہ جمعہ جیسے دینی اجتماع کے لیے جومسلمانوں کی ہفتہ واری عید ہے۔ چونکہ حسب استطاعت اچھا کپڑا ببننا اللہ تعالی کو پسند ہے اس لیے اس کے واسطے خاص جوڑا بنا کے رکھنے میں کوئی مضا کھنے ہیں۔

(معارف الحديث م ٢٨٨ ج٣)

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبات روایت ہے کہ رسول التعاقیہ کا ایک خاص جوڑا تھا جوآ ہے جمعہ کے دن بہنا کرتے تھے، اور جب آ پُنمازے فارغ ہوکر تشریف لاتے تے تو ہم اس کو تہد کر کے رکھ دیتے تھے، اور وہ جوڑا پھرا گلے جمعہ ہی کو ڈکلٹا تھا۔ (طبرانی ) (معارف الحدیث سے ۲۸۹ج ۳) صاف لباس ہے، مقیدا ہوں بہتر ہے ہمر پر پگڑی ،بدن پر چاور اوڑ ھے ، کیونکہ حدیث میں ایسا ہی آیا ہے ، پگڑی ہاند ھنے والول کے لیے فرشنے دعاء کرتے ہیں ،لباس میں اچھی طرح (اگر ہوتو) خوشبولگائے۔

گھر ہے جامع مسجد تک جاتے وقت عاجزی اور بر دہاری افتیار کر ۔، دع و پڑھے،استغفار کرے،آپ پر دروو بھیج ،گھر ہے نگئے پر القد کی زیارت کی نہیت کر ہے۔ ادا نیکی فرض کے لیے القد تی ٹی ہے تر ہے کی نیت کر ہے مسجد میں نفی اعتکاف کرنے ہے لیے کرگھر واپس آئے تک،القد کے قرب کی نہیت کریں ، ہر بُری بات سے بازر ہے، جمعہ کے دن آرام چھوڑ و ہے ،زیاوہ اتعداد میں درودو فطا کف پڑھے، غرض اول وقت سے جمعہ کی نماز تک القد تی لی کی عبادت کرتار ہے۔ (خنیمۃ الطالبین ۵۸م)۔



# نماز جمعہ کے واجب ہونے کی شرطیں

حنفیہ کے نزد کیک شما کو نماز کے علاو دنماز جمعہ کی جومز پیرشرا وَط بیں ان کی دوسمیں میں ہشرا کو جوب ادر شرا کو بھت ( لیعنی جمعہ کے واجب ہونے کی شرطیں اور تیجے ہونے کی شرطیں اور تیجے ہونے کی شرطیں ) حنفیہ کے نزد کی جمعہ کے واجب ہونے کی شرطیں جیھ ہیں۔
شرطیں ) حنفیہ کے نزد کی جمعہ کے واجب ہونے کی شرطیں جیھ ہیں۔
(1)

(۱) مرد ہونا، چنانچے عورت پرنماز جمعہ داجب نہیں، تا ہم آگر عوت جمعہ کی نمی ز (مسجد بیس) آگرا داکر نے نو نماز درست ہوگی اور ظہر کی قائم مقام ہوگی۔ (۲) آزاد ہوتا، چنانچہ جو شخص کسی کاغلام یامملوک ہو،اس پر جمعہ کی نماز واجب نہیں،اگر اس نے مسجد میں آکرنماز اداکر لی تو درست ہوگ۔

(۳) صحت مند ہونا ، لہٰ ذاایسے مریض پرنماز جمعہ دا جب نہیں ہے جسے جماعت میں حاضر ہونے کے لیے چل کرجانا نقصان دہ ہو۔ اگر کوئی شخص محبرتک پیدل چلنے سے معذور ہوتو اس کے ذمہ سے جمعہ ما قط ہوجائے گا۔ اگر چہ سواری مریض کو لیے جانے کے لیے دستیاب ہوجائے۔

لیکن نابیناشخص جے بطورخووو ہاں (جامع مسجد) تک جاناممکن نہیں ،اس کے ذمہ نماز جمعہ ساقط ہے۔اگر جہ کوئی نیک آ دمی اس کی راہ نمائی رضا کارانہ ، یا اس کی ہمت کے مطابق اجرت لے کرکرے۔

کین صاحبین کہتے ہیں کہ آپر نامینا کے لیے جاناممکن ہو،خواہ کوئی رضا کارانہ یا اُبرت پر جو وہ دے سکتا ہو،اس کی راہ نمائی کرے تو اسے ( نماز جمعہ کے لیے مسجد میں ) جانا ضروری ہے ، پس نامینا اشخاص کے لیے ان دونوں باتوں میں ہے کسی پر عمل کرنا جائز ہے،ویسے زیادہ احتیاط آسی میں ہے کہ صاحبین کے مسلک کی بیروی کی جائے ۔خاص کراس لیے کہ نامینا کے لیے جمعہ بالا تفاق صحیح ہے۔

(۳) مقیم ہونا، یعنی ایسے مقام پر رہائش کا ہونا جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہو،اس سے میہ مسئلہ بھی نکاتا ہے کہ مسافر پر نماز جمعہ واجب نہیں، جب تک کہ پندرہ دن قیام کا (ایک جگه) ارادہ نہ ہو۔

(امام ابوحنیفہ گامسلک ہیہ ہے کہ جمعہ اس شخص برواجب ہے جوشہر میں رہتا ہو یا شہر کی فناء (حدود شہر) میں ۔ فناء سے باہر رہنے والوں پر جمعہ کی شرکت واجب نہیں اور فناء کی کوئی حدمقر رنہیں بلکہ شہر کی ضروریات جہاں تک بھی پوری ہوتی ہوں وہاں تک کا علاقہ شہر میں واضل ہے۔ (درس ترفدی ص ۲۶۲ جہاں۔

(۵) نمازی کا عقل (ہوش وحواس) میں ہوتا ،نبڈا مجنونپر یا جنون جیسا ہو ،نماز جمعہ واجب نہیں ہے۔ (۲) یالغ ہوناءللڈان ہالغ ﴿ کے پر جمعہواجب نہیں ہے۔

وافعی ہوکہ یہاں پر اقل ہونے کی جوشراکط ہمائی کی بیں ان ہے سے شہد نہ ہونا واقع ہمائی کی بیں ان ہے سے شہد نہ ہونا وہ جانے کہ سے نماز جمعہ کے واجب ہونے کی شرطیں عام نماز کی شرطوں ہے ز کد (صرف نماز جواز جمعہ کے لیے ) ہیں۔ ہات سے ہے کہ حفیہ کی متعداوں کتابوں میں شرائط نماز کا انحصار شرائط جواز اورشر انطا حواز در شرائط میں ہونے کی شرائط میں ہے کہ در نہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بالغ ہونا نماز کے واجب ہونے کی شرائط میں ہے بہی حال قدرت رکھنے اورضحت مند ہوئے کا ہے۔ چنا نچے مرض وغیرہ کے باعث مجبوری ہوتو نماز واجب نہیں ہے۔ پس جس نے ہول ، بالغ اور قادر ہونے کونماز جمعہ کی شرطوں میں شار نہیں واجب نہیں ہے۔ کہ ان شرطوں کا شہر نمی ذکی شرطوں میں پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ کہ ان شرطوں کا شہر نمی ذکی شرطوں میں پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ اس کیا اور قادر ہونے کونماز جمعہ کی شرطوں میں پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ ( کتاب الفقہ ص ۲۰ جا طور پر سبب ہے کہ ان شرطوں کا شہر نمی ذکی شرطوں میں پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ ( کتاب الفقہ ص ۲۰ جا طور پر سبب ہے کہ ان شرطوں کا شہر نمی ذکی شرطوں میں پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ ( کتاب الفقہ ص ۲۰ جا طور پر سبب ہے کہ ان شرطوں کا شہر نمی ذکی شرطوں میں پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ ( کتاب الفقہ ص ۲۰ ۲۰ جا طور پر سبب ہے کہ ان شرطوں کا شہر نمی ذکی شرطوں میں پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ ( کتاب الفقہ ص ۲۰ ۲۰ جا حال کے ایک کیا جا کہ کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کا خواد کیا ہونے کونماز کر کی شرطوں میں پہلے ہی کیا جا کہ کیا ہوں کیا ہوں کیا ہونہ کیا ہ

نوٹ \_ تندرست ہونا جو بتایا کیا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ جو بھی مرض آ دمی کو جا مع مسجد تک پیدل جانے سے مانع ہوا کی مرض کا اعتبار ہے۔ پڑھا ہے کی وجہ سے اگر کوئی شخص کمزور ہوگیا ہو کہ مسجد تک نہ جا سکے یا نابینا (اندھا) ہو، یہ سب لوگ مریض سمجھے جا کیں گے اور نماز جمدان پرواجب نہ ہوگی۔

اور جماعت چھوڑ نے کے جوشری (پندرہ عذر ہیں) ان سے خالی ہونا۔اگر ان عذروں میں ہے کوئی عذر موجود ہوتو جمعہ کی نماز ادانہ ہوگی مثلاً .

(۱) پائی بہت زور سے برستہ ہو(۲) کسی مریض کی تیار داری کرتا ہو(۳) مسجد جانے ہیں کسی دشمن کا خوف ہو، پیچوشرطیس بیان ہو نمیں ،نماز جمعہ کے واجب ہونے کی تھیں۔

اگر کوئی شخص ان شرطوں کے نہ پائے جانے کے باوجو دنماز جمعہ پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گا ہمثلاً کوئی مسافر یا کوئی عورت نماز جمعہ پڑھ ہے ۔ ایسی آئر جمعہ بین شریک ہو جا کیں تو پھر ظہر کی نماز ک ضرورت نہیں ہے ، فرض ان کے ذہر ہے اوا ہوگیا ہے۔ (سلم الفقہ ص ۱۳۵ ج۲) حفیدا ورتم ما مون نااں پراتفاق ہے کہ جس شخص کو جمعہ کی نماز کیلے جانے میں مال ،

آ بره جان کا خطره جواس برنماز جمعه دا جب نبیس، بشرطیکه مال کا نقصان نا قابل بر داشت ہو۔ ( علم الفقه حس۲۰ ج۱) یہ

نماز جمعہ کے تیج ہونے کی شرطیں

(۱) مصر پیمی شہر یا قصبہ ، پس گاؤں یا جنگل میں نماز جمعہ درست نہیں ،البتہ جس گاؤں کی آ بادی قصبے کے برابر ہومثلاً تین چار ہزار آ دمی رہتے ہوں و ہاں جمعہ درست ہے۔ (ببثتی زیورص ۸۱ ج۱۱)

گاؤں یا جنگل میں نم زجمعہ درست نہیں۔ ہاں اگر کوئی گاؤں شہر ہے اس قدر قریب ہو کہ دہاں ہے نماز جمعہ پڑھنے کے لیےا گرکوئی شخص کے تو دن ہی دن میں اپنے گھر واپس جاسکے (جمعہ تو اس پر داجب نہیں ہوتا ،اگر آجائے تو تو اب کا کام ہے)

مصرفقہا ، کی اصطلاح میں ایسے مقام کو کہتے ہیں جہاں ایسے مسلمان جن پر جمعہ واجب ہے اس قدرہوں کہ اگر سب ل کروہاں کسی بڑی مسجد میں جمع ہونا چاہیں تو اس مسجد میں ان سب کی گئی کش نہ ہو، اس مسجد ہے مراد جامع مسجد نہیں ہے بلکہ بنج وقتی نماز کی مسجد مراد ہے۔ جس مقام میں بہتحریف صادق (صحیح) ہودہ مصر ہے اور جہاں نہصادق ہودہ قربہ

(گاوں) ہے۔ (علم الفقد ص٢ ١٣ اج٢ بحوالہ فرائة المفتین ، بحوالرئق بخضروقا بدوغیرہ)
(۱) شہر کا ہونا ، چنا نچہ اہل قرید (گاؤں والوں) پر جمعہ واجب نہیں ہے ، کیونکہ حضرت
علی کا ارشاد ہے "لا جسمعہ و لا تشریق و لا صلاۃ فطو و لا اصحی الا فی مصو
جامع او مدینہ عظیمة " (یعنی بڑی آبادی یا عظیم شہر کے سوااور کہیں تہ جمعہ و سکتا ہے ، تہ

نمازتشریق اورنه عید (یا بقره عید کی نماز)۔

قربیاورشہر میں فرق بیہ ہے کہ شہرتو وہ آبادی ہے جہاں کے تمام مکلف مسلمان وہاں کی بردی مسجد میں نہ ساسکیل ، گووہ کسی مسجد میں فی الواقع جمع نہ ہوں ۔ بیشتر فقہائے حنفیہ نے اسی بنیاد پر جمعہ کے بارے میں فتوے صاور کیے ہیں ۔ (سما سالفہ ص ۲۰۳ جا) حنفیہ نے اسی بنیاد پر جمعہ کے بارے میں فتوے صاور کیے ہیں ۔ (سمت نہیں دارالاسلام وہ مقام ہے دار الاسلام ہوتا ، دار الحرب میں نماز جمعہ درست نہیں دارالاسلام وہ مقام ہے جہاں بادشاہ مسلمان ہو ، یا وہاں احکام اسلام جاری ہوں اور کافروں کی طرف ہے کوئی

مزاحمت احکام شرعیہ میں نہ ہوتی ہو ، اہل اسلام و ہاں امن واہان سے بار ا جازیت کفار کے رہ سکتے ہوں ، جہال جہال بیہ باتیں نہ ہوں وہ دارالحرب ہے۔

(ہندوستان کو بعض نوگ دار الحرب قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں ، حالانک دارالحرب کی تعریف اس برکسی طرح صادق نہیں آتی ہے، مولا ناعبدالحی مرحوم کے فتویٰ میں کنی فنوے اس مسئلے کی تحقیق و تفصیل میں موجود میں جس میں انہوں نے فقہا ء کی عبار تیں اس مضمون کی نقل کی میں کہ جوشہ آئ کل کفار کے قبضے میں میں لینی اکثریت نیمسلموں کی ہے وه تمام دارالا سلام بین ،اس لیے که دیاں احکام اسلام جاری ہیں اور کفار کی طرف ہے کوئی مزاحت نبيس ہوتی ،واللّداملّم (محمد رفعت قاسمی )

(m) ہادشاہ اسلام یااس کی طرف ہے کئی جا کم کا موجود ہونا۔ ہاں جن مقامات پر کفار کا قبصه ہو،اور وہاں کے قاضی اور دہ کم سب کا فر ہول۔ وہاں پیشر طنبیس ،مثلاً ہمارے زیانہ میں ہندوستان کا یہی حال ہے ، ہذا یہاں کے لئے بیشر طنبیں مسلمان خود ہی جمع ہو کرنماز پڑھ لیں ،درست ہے، (روالخار)

(بیشرط اس مسلحت ہے گائی ہے کہ نماز جمعدا یک بڑی جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے جس میں برقتم کے اوٹ موجود ہوتے ہیں اور فتنہ وفساد کا بھی ڈروخوف ہوتا ہے ،البذاا گر کوئی با دشاہ کی طرف ہے موجود ہوگا تو اس کی روک تھام اورا نتظام درست رہے گا ، اسی وجہ ہے بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ ہوشاہ کامسلمان ہونا بھی شرط نبیں ہے، بیشرط صرف احتیاطی اورعقلی ہے۔مقصدصرف میہ ہے کہ امن وامان کے ساتھ جمعہ کا اجتماع بونہ یہ کہ بغیراس کے شرعا نماز صحیح ہو جائی گی۔ شخص مبدالحق محدث دہلویؓ نے فتح المنان میں ایسا ہی لکھا ہے۔ (محدرفعت قاسمي)\_

ظہر کا وقت ۔ وقت ظہ ہے پہلے اوراس کے بعد نماز جمعہ ورست نہیں ، یہاں تک كها كرنماز جمعه يزهنے كى حاست يس وقت جاتا رہا ہے تو نماز فاسد ہوجائے كى اگر جيد قعد ہَ آخیر بقدرشهد کے ہو چکا ہو،اورای وجہ ہے نماز جمعہ کی قضاء نہیں پڑھی جاتی۔

(علم الفقدص ١٣٥هـ ٢٤) ـ

(اداء جمعه کی شرا اَطِ میں ایک ظهر کا دفت ہے ،اگر جمعه کی نماز میں ظہر کا دفت ختم ہو جائے تو جمعہ فاسد ہو جائے گا ،اگر چہ بقدرتشہد قعد ہ کرنے کے بعد ظہر کا وقت ختم ہوا تب بھی ا مام بوحنیفہ کے نزویک میم تھم ہے جمعہ بڑھنے والے کے لیے جائز نہیں کہ اس پر ظہر کی نماز کی بنا کرے (لیعنی جمعہ پڑھتے ہوئے نماز کا وقت ختم ہو گیا تو پیددورکعت فاسد ہو جا تھیں گی ا لگ ہے جا ررکعت ظہر پڑھے )اس لیے کہ دونوں نمازیں مختلف ہیں۔

مقتدی اً کر جمعہ کی نماز میں سو جائے اور وقت نکلنے کے بعد بیدار ہوتو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اورا کرامام کے فارغ ہونے کے بعد بیدار ہوااور وقت بھی باقی ہے توجعہ بوراكرے\_( عالمگيرى ص ٦٨ ج٣ كتاب الصلوة)

خطبه يعني لوگول كے سامنے الله كا ذكر كرنا ،خواہ صرف سبحان التديا الحمد نتد كہديا جائے (a) اً سر چەسرف اى قدرېراكتفاكرناسنت كے خلاف ہونے كى وجہ سے مكروہ ہے۔ (در مختار وغيرہ)

خطبے کا نماز سے پہلے ہونا ،اگرنماز کے بعد خطبہ پڑھا جائے تو نماز نہ ہوگی۔ (Y)

خطب کا وقت ظہر کے اندر ہوتا ، وقت آنے ہے میلے اگریز صلیا جائے تو نماز نہ ہوگی۔  $(\angle)$ 

جماعت لیعنی امام کے سوا کم سے کم تین آ دمیوں کا شروع خطبہ سے نمازختم ہونے (A)

تک موجو در بہنا ہے گووہ تین آ دمی جو خطبے کے دفت تنے اور بہوں اور نماز کے دفت اور پگر تین

آ دمی ایسے ہوں جوامامت کر عمیں ،اگر صرف عورت یا ناباغ ٹر کے ہوں تو نماز نہ ہوگی۔

( بح الرئق بزازيية مردالخيّار )\_

ا گر سجد ہ کرنے سے مبلے لوگ چلے جا نمیں اور تبین آ دمیوں ہے کم یا تی رہ جا نمیں **یا** کوئی نہ رہے تو نماز فاسد ہو جائے گی واگر تجدہ کرنے کے بعد جلے جا نمیں تو پھر پچھ خرج شبیں\_(روالخیّار)\_

كتاب الفقة على المذابب الاربوص مهم الجلدا براس مسئله كي تفصيل اس طرح ہے۔ ''اہل جماعت کی تعدادجن سے نماز درست ہوتی ہے،امام کے ملاوہ کم ہے کم تین ہوئی جا ہیے ،خواہ وہ خطبہ کے وقت موجود نہ ہوں ۔ چنانجداگر ایک ہی تحص کے سامنے خطبہ پڑھ گیا اور وہ خفس تمازے پہلے چلا گیا اور اس کے بعد تمن اِسحاب اور آ گئے ،اور ان کے ساتھ نمازیز ہولی گئی ،تو خطبہ کود دبارہ پڑھنے کی شرورت نبیں نماز سچیج ہوجائے گی۔ نمازی کے لیے بیشرط ہے کہ دوسب مرد ہوں قطع نظراس کے کہ وہ نلام ہوں ی<mark>ا</mark> مریش پالے مسافر ہوں یا ناخواند ہ ہوں یا ان میں بہرے ہوں ۔ بیتمام اشخاص نماز جمعہ کی صااحیت رکھتے ہوں ،ان کی میصااحیت یا تو سب کی امامت کے لیے ہے یا انھیں جیسے نا خوا ندہ اور گونگوں کے ہے ، جب کہ خطبہ کوئی اور شخص پڑھ دے ، کیونکہ جمعہ کے امام کے ہیے خطیب ہوئے کی شرط نہیں ہے، اپس ( جب ان میں امام بننے کی صلاحیت ہے تو ) دوسرے کا مقتدی بننے کی صلاحبیت ان میں بدرجہ اولی ہے۔ بخلاف بچوں اور عورتوں کے کہ صرف ان کی موجودگی ہے نماز جمعہ کی جماعت سیجے نہ ہوگی ، کیونکہ ان میں مام بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ عام اجازت ئے ساتھ کی الاشتہارنماز جمعہ کا پڑھنا ،کسی خاص مقام پر حجیب کرنماز جمعہ پڑھنا درست نبیس۔اَ رسی ایسے مقام پرنماز جمعہ پڑھی جائے جہال پر عام لوگول کوآئے کی اجازت نہ ہویا جا مع مسجد کے درواز ہے بند کر لیے جا نمیں تو نماز نہ ہوگ۔ یہ شرا کا جو بیان ہوئیں نماز کے سیج ہونے کی تھیں ،اگر کوئی شخص باوجو و نہ یائے جانے ان شراط کے نماز جمعہ پڑھے تو اس کی نماز نہ ہوگی یعنی ظہر کا فرض س کے ذمہ سے نہ اُنزے گا۔تماز ظہر پھراس کو بڑھنا ہوگی اور چونکہ مینمازنفل ہوگی اورنفل کا اس اہتمام ہے پڑھنا مکروہ ہے۔لہٰڈاایس حانت میں نماز جمعہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔

(روالحقار علم الفقدص ١٢٥ تا ١٢٤ ج٠)\_

عام اجازت ہونا بھی منجملہ شرا کا صحت جمعہ ہے جس کے معنی میہ ہیں کہ خود نماز پڑ ھنے والے کو روکنا وہال مقصود نہ ہو، ہاتی اگر روک ٹوک کسی اور ضرورت سے ہو وہ عام اجازت میں مخل نہیں ہے۔ (امدادالفتاوی ص۱۱۴ج۱)۔

#### بندوستان ميں نماز جمعه

فقہاء حنفیہ نے تصریح کی ہے کہ جنشہروں میں کا فروں کی حکومت ہووہاں بھی مسلمان نماز جمعہ اداکر سے ہیں۔ (کفایت المفتی ص۲۰ جلد ۲۳)۔
مسلمان نماز جمعہ اداکر سے ہیں۔ (کفایت المفتی ص۲۰ جلد ۲۳)۔
: ندوستان کے شہرول اور قصور اور براے گاؤں میں جمعہ سے واور چھوٹے گاؤں میں جمعہ سے واور چھوٹے گاؤں میں درست نہیں ہے۔ (فاوی دار لعلوم ص ۳۸ ج ۵ بحوالے ردالحقارص ۲۵ جے ا)۔

جمعہ فرض ہے۔ اور ہندوستان اگر چہددارالحرب ہے پھر بھی بہاں جمعہ قائم کرنا فرض ہے کیونکہ جمعہ قائم کرنے کی کوئی قانونی ممانعت نہیں ، پس یہاں جمعہ اداکرنا چاہے نہ کہ ظہر ۔ کتب فرآوی فقہ میں اس کی نضر سے موجود ہے۔ ( کفایت امفتی ص ۲۰۰ جد۳)۔

# نماز جمعہ کے لیے بادشاہ کی شرط

سوال '۔ ہندوستان میں شرائط جمعہ میں سے بادشاہ یا نائب بادشاہ و نمیر ہ مفقو دہیں اس لیے ہندوستان میں کسی جگہ بھی جمعہ درست نہیں ہونا جا ہئے؟

جواب: یہ خلط ہے ،اور کتب فقہ کی عبارات وتضریحات سے ناواتفیت کی وجہ سے ہے۔ یہ شرط وہاں ہے کہ بادش واسلام کا ہوتو وہ خوداہ مجمعہ ہونا چاہئے ، یا اسکانا نب یا جس کو بادشاہ نے اجازت وے رکھی ہو۔اور جس جگہ بادشاہ اسلام کا نہ ہو لیمنی مسلمان نہ ہووہاں مسلمانوں کی آپس کی رضا مندی ہے ہونا چاہئے۔وہ جس کو جمعہ کا امام مقرر کرلیس وہ امام جمعہ ہوجا تا ہے اور نماز جمعہ وہاں واجب الا دا ہوجاتی ہے۔

(قردی العلوم ص ۳۱ تے بیوالدردالحقار ہا بالجمعی ص ۳۱ تے ۵۔ بحوالدردالحقار ہا بالجمعی ص ۵۳ تے جا)۔
موجودہ ز ہ نے بیس شرط ہا دشاہ کی جگد مسلمانوں کا اتفاق کر لینا کا فی سمجھا گیا ہے۔
اور اتفاق کے بیے مسجد کے نمازیوں کا اپنے امام پر اتفاق کا فی ہے۔ کیونکہ بڑے شہروں بیس متعدد جگد مساجد بیس جمعہ ق تم ہوتا ہے اور تمام شہریا اکثر شہر کے مسلمانوں کا اتفاق تمام ائمہ مساجد کے لیے نہ آسان ہے اور نہاس کی کوئی ضرورت ہے۔ (کفایت المفتی ص ۲۱ جس)

## قربير كى تعريف

قر میصغیرہ مروہ آبادی ہے جو قصب اور شہر نہ ہو، قصبہ بھی شہر ہی ہے۔ اگر چہ ہزاشہر نہیں ۔ اور میر فی شیخ ہے ہیں۔ نہیں ۔ اور میر فی شیخ ہے ہی جو قصبہ کہتے ہیں۔ قصبہ ہے۔ اور جس کو قصبہ کہتے ہیں۔ قصبہ ہے۔ اور جس کو گاؤں کہتے ہیں گاؤں ہو یا چھوٹا۔ فقیباء نے مصر کی تعریف نہیں کی ہے علامات بتلائی ہیں، ہر زمانہ میں بدلتی رہتی ہیں۔ اس لیے نقیباء کی عبارت میں اختلاف ہے۔

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ قصبات ہمصراور فنا ءمصر کے علاوہ قریبہ بین (حچھوٹے گاؤں میں)جمعہ عندالاحناف ادائبیں ہوتا۔ جن حضرات علماء نے تعدادا فرادکھی ہے وہ تقریب ہے تحدید نہیں ،تحدید دہی ہے جوصہ حب ند ہب ہے منقول ہے۔

محمد یخی قاسمی کان الله له، صدر مفتی دارالعلوم حیدرآ با د ۱۳/خی قعده ۱۳۱۰

بڑے گاؤں میں جمعہ جائز ہاوراس کی فناء (حدود) میں بھی کیکن اس کے آس
پاس جو چھوٹے گاؤں ہیں اس بڑے گاؤں کے فناء میں داخل نہیں بلکہ جدا گائہ (الگ الگ)
یستیاں ہیں۔اس لیے وہاں جمعہ جائز نہ ہوگا۔ کیونکہ فناء مصروہ جگہ کہلاتی ہے جومصالح مصر
مثلاً عیدگاہ یا جانوروں کی جرا کاہ وغیرہ کے لیے چھوڑ دی جاتی ہے۔ دوسری بستیاں فناء نہیں
کہلا سکتی ہیں۔

اور بڑے گاؤں اور قصبات میں جمعہ کا جواز اسی بات پڑتی ہے کہ وہ مصرکے تھم میں ہیں۔ اور تعریف میں مشہور بڑے ہوں اور تمام ہیں۔ اور تعریف مشہور بڑے ہوں اور تمام ضروریات ہمیشہ وہاں گئی ہوں۔ (جواہر الفقہ ص۱۱۱ جسم)۔

#### گاؤل میںنماز جمعہ

حامد لا و مصلیا، حنفی کنزدیک جمعه کے لیے شہ یا قصبہ یابرا گاؤں ہونا شرط ہے۔ برا گاؤں وہ ہے جس بیں گلی کو ہے ہول، بازار ہو، روز مرہ کی ضرور یات ملتی ہوں، تین چار ہزار کی آبادی ہو، پھرالی بستی بیس بہتر یہ کہ جمعہ ایک ہی جگہ ہو،اگر ایک مسجد بیس سب نمازی شہ آسکیس تو متعدد جگہ بھی درست ہے۔ اور جوبستی ایسی شہو بلکہ چھوٹی ہو وہ چھوٹا گاؤں ہے ، وہاں جمعہ درست نہیں۔ (فناوی محمود بیص اسمانی)۔

حنفیہ کے نزو کی جمعہ کے کیے شہر یا قصبہ یا بڑا گاؤں ہونا ضروری ہے، بڑا گاؤں وہ سے جواپی ضرور یات روز مرہ ڈاک خانہ ،مدرسہ، شفاخانہ ہازار وغیرہ کے لحاظ سے قصبہ کے مثل ہو ،اور تین چار ہڑار کی آبادی ہو ،جو گاؤں ایس نہیں ہے وہاں جمعہ جائز نہیں بلکہ روزانہ کی طرح جمعہ کے روز بھی ظہر کی نماز پڑھی جائے ،اگرای جگہ جمعہ پڑھیں گےتو وہ نماز نفل ہوگی نفل کو فرض ادا ہوگیانفل کے لیے نفل ہوگی نفل کے لیے افران وا قامت ، جماعت علی ہمیل الند اعلی نفل نماز میں زور ہے قرات نفل کے لیے خطبہ وغیر ہ شرعی مفاسد ہیں۔فرض کا ذیبے باتی رہ جہ نامستقل مفسدہ عظمیہ ہے۔

( فَيْ وَكُرُ مُحُودِ بِيصْ ١٣١٣ جَ ٢ بحواليه عِدابيص ١٣٨ ج ١ )\_

چھوٹے گاؤں میں جمعہ درست نہیں اور بڑے گاؤں میں جمعہ درست نہیں اور بڑے گاؤں میں تھے اور قربیہ کیرہ (بڑے گاؤں) کی تعریف کچھٹہ کرنا اور قصبات کے ساتھ اس کو بیان کرنا اس طرف مشیر ہے کہ مداراس کا عرف پر ہے ،اور اہل قربیہ ضغیرہ (چھوٹا گاؤں) وقربیہ کیبرہ (بڑا گاؤں) کے فرق کو جائے جیں اور بید کہ بڑا گاؤں مشل قصبہ کے ہوٹا جا ہے اس لیے یہاں کے علما پختھ تین نے میہ فرمایا ہے کہ جو گاؤں با متبارآ با دی کے قریب جھوٹے قصبہ کے ہو۔اس میں جمعہ تھے ہوگا اور چھوٹے قصبہ کے ہو۔اس میں جمعہ تھے ہوگا اور چھوٹے قصبہ میں ان اطراف میں تین جا ہزارآ دمی ہوتے ہیں یا کم وجیش۔

( فآوی دارالعلوم ص ۵ ج ۵ )\_

( آبادی کی مردم شاری کی بنیاد پر کئی سوالات موجود ، ہر ایک کے جواب میں مفتی علامہ حضرت مواد تا عزیز الرحن صاحب قدس مرہ ، نے اس کا لحاظ رکھا ہے کہ وہ آبادی وہاں کے لوگوں کی نظر میں قصبہ یا بزی آبادی کے طور پرمشہور ہے یا نہیں۔ پھراس میں شہریت کی بو یا گئی جاتی ہے مانہیں ، آسر میدونوں یا تیس موجود ہوں تو وہاں جمعہ کی نماز جا تزہے ور شہیں۔ یا بی جاتی ہے ور شہیں۔

یا کی جاتی ہے یا نہیں ، آسر میدونوں یا تیس موجود ہوں تو وہاں جمعہ کی نماز جا تزہے ور شہیں۔ یا گئی جاتی کے در شہیں۔

بغیرگھروں کے بازار میں نماز جمعہ

سوال: بعض دیجی ملاقوں میں بازار ہیں گریباں سکونت کسی کی نہیں۔ چند دیباتوں کے درمیان بازار جودن میں کھلا رہتا ہے اور رات میں سب لوگ اینے اینے گاؤں میں چلے جاتے ہیں۔ اس مقدم پرنماز جمعہ ہے یانہیں؟ جواب: ایسے جگہ پرنماز جمعہ ہے جانہیں؟ جواب: ایسے جگہ پرنماز جمعہ ہے جہ کے بید کہ اوگوں کی مستقل سکونت شرط ہے جس کی آبادی کوعم فاقریہ کہا جا سکے۔

۔ ر بائٹی مکان تین میں متصل ہوں اور ان کے درمیان کم از کم تین گلیں ہوں ہوں جیسا کے مصرکی تعریف میں ہے۔

سياحل نمازجمعه

ملامه طحط وی نے فیصد فرمایا کہ بغیرا قامت (سکونت) کے قرید کا وجو دنہیں ہوسکت اورا قامت (سکونت) بغیر گھر وں کے معتبر نہیں۔(احسن الفتاوی ص ۱۳۵ج ۴۴)۔

## حضرت علیؓ کے قول کی وضاحت

حضرت ملی کے قول میں افظ مصر (شہر) موجود تھا۔ اور شرا کے مصر میں یہی قول حفیہ کا مذہبے۔ مصراً کر چہ عرف میں مشہور اور معلوم المر اولفظ تھا۔ گرفقہا ، حنفیہ نے اس کی تعریف بیان کی اور تعریفیں مختلف عبارتوں میں ہوئیں ،اس لیے تعین مراو میں اختلاف ہوگیا۔ چو تعدید تعمیل ایس کی تعمیل ہوتا ہے۔ پوتنا ہوتا تعمیل ہوتا تھیں ۔اس لیے بعض تعریفیں ایس بھی تھیں ۔اس لیے فقہا ، نے قصبات اور برد کا وں کومصر میں داخل کردیا۔

گراس کا مطلب یہ بیس کے مصر ،قصبہ اور قریہ کیبرہ کوشر ما تین چیزیں قرار دے کر تینوں میں جمعہ جائز قرار دیا۔ ہلکہ مطلب بیتھا کہ چونکہ مصر کی تعریف قصبات اور قریات کبیرہ (بڑے گاؤں) برصاوق آگئی ،اس لیے بیتینوں شرعا مصر قرار پائے اور جمعہ کے جواز کا حکم دیا گیا۔

اب بیہ بات کہ حنفیہ کا اصل مذہب کیا ہے تو بیہ بات صاف ہے کہ اصل مذہب ہو متون میں منقول ہے وہ یمی ہے کہ جمعہ کے لیے مصر شرط ہے ۔ پس جو مقام مصر قرار پائے گا وہاں جمعہ جائز ہوگا۔ (خواہ عرف میں شہر کہلاتا ہو یا قصبہ یابڑا گاؤں) (کفایت اُمفتی ص۱۸۶ج۳)

# کل آبادی مراد ہے

سوال:۔ قربیکبیرہ چار ہزارآ دمی کی آبادی کولکھاہے۔مرادخانہ شاری ہے یامردم شاری؟ جواب۔۔ مرادمردم شاری ہے بعنی سب آ دمی رہے والے گاؤں کے جیھوٹے بڑے ،مرو و عورت، ہندومسلمان تین چار ہزارہوں۔

یس جوابیا گاؤں ہو گاہ ہ بڑا گاؤں ہےاور بڑے گاؤں میں فقہا ، نے جمعہ فرض لکھا

ہے۔ ( فرآوی دارالعلوم ص ۱۹ اج ۵ بحوالہ ردالحقار باب الجمعہ ص ۱۳۸ج ا)۔
جو بلدہ (شہر ) کہاجاتا ہے وہاں بلاشیہ جمعتے ہے ،اورشہر ہونا آبادی کی کشرت کی مجب ہوتا ہے۔ اگر چہ کفار زعیدہ ہوں اور مسلمان کم ہوں ۔ ( فرق دارالعوم ص ۲۵ ن ۵ )۔
برخی پستی بمزد لہ شہر یا قصبہ کے ہے اگر چہ ( اکثریت ) آبادی مسلمانوں کی نہ ہوتو وہاں نماز جمعہ دعیدین کی سے جا کر چہ را اکثریت ) آبادی مسلمانوں کی نہ ہوتو میں دی بارہ آدمی ہوں ،اس میں پھے حرج نہیں ہے ،اہ م ابو صفیہ کے نزدیک اہام کے سواتین میں بارہ آدمی ہوں ،اس میں پھے حرج نہیں ہو،اہ م ابو صفیہ ہوں جہوں بحدہ وغیرہ پڑھا جا ہے ۔ البت بیضروری ہے کہ وہ جگہ جہاں جمعہ وغیرہ پڑھا جا ہے ۔ البت بیضروری ہے کہ وہ جگہ جہاں جمعہ وغیرہ پڑھا جا ہے کہ بری بستی ہو یا اس کے متعلقات میں ہے ہو ، کیونکہ بڑی بستی کے جنگل میں بھی نماز جمعہ و عید ین سے جہ یا اس کے متعلقات میں ہے ،اہ م اج کہ دو کہا ہوا ہے کہ شہر یا عید ین سے جہاں خرم دم شاری کی کوئی تعداد بیان نہیں کی ہے جگہ صرف بیہ تبایا ہے کہ شہر یا فقہاء نے مردم شاری کی کوئی تعداد بیان نہیں کی ہے جگہ صرف بیہ تبایا ہے کہ شہر یا بری آبادی ہو جہاں ضروریات ہے متعلق چیزیں ملتی ہوں۔ آبادی کا اندازہ ابعد میں لگایا گیا ہوں ہو جہاں ضروریات ہے متعلق چیزیں ملتی ہوں۔ آبادی کا اندازہ ابعد میں لگایا گیا اور شہریت بھی ہوتواس وقت آبادی بارہ تیرہ سوجی کافی ہے۔ والقداعلم ۔ دافتہ اعلی میں التداعلم ۔ دافتہ اعلی میں التداعلی میں ہوتواس وقت آبادی بارہ تیرہ سوجی کافی ہے۔ والقداعلم ۔ دافتہ اعلی اور شہریت بھی ہوتواس وقت آبادی بارہ تیرہ سوجی کافی ہے۔ والقداعلم ۔

غیرمما لک کے دیہات کا حکم

حچوٹے قربیہ (گاؤں) میں نماز جمعہ وعیدین جائز نہیں اور جس قربیہ مسلمان ، یہودی ،نصاری ،ہنود ، بچوی وغیرہ تقریباً تین ہزار بستے ہوں وہ صغیرہ (حچوٹا گاؤں) نہیں وہاں جمعہ جائز ہے۔

ابل افریقہ کے عرف کے اندر چھوٹے بڑے گاؤں اور قرید میں تمیز اور فرق اکثر کی ہے گاؤں اور قرید میں تمیز اور فرق اکثر یہ ہی ہے کہ جس جگہ کے جہری اور کورٹ قائم ہوتا ہے سب کی آبادی موافق عادت وطرز و بناوٹ نصاری اس جگہ اور قرب و جوار واطراف میں تمین ہزار نفوس کے ہوتی ہے وہ قرید کہیرہ شار کیا جاتا ہے۔

اور جس جگہ نہ بچہری اور کورٹ ہواور نہ نفوس کی نہ کورہ تعداد ہواس کوعرف میں صغیرہ (حچوٹا گاؤں) سمجھا جاتا ہے۔ لبنداادل صورت میں ہمدائ جگہ پر جائز ہے کہ جہاں کچہری اورکورٹ ہو، نیز اس جگہ اوراس کے قرب وجواراوراطراف میں تین ہزارآ دمی بستے ہوں اور جہاں پر کورٹ بھی نہ ہو،اور نہ ڈو ھائی تین ہزارآ دمیوں کی آبادی ہو،اس جگہ جمعہ جائز نہیں ہے۔ (محمضیع اللہ ہزاروی سوتھ افریقہ جواہرالفقہ ص ۱۲۹ج س)۔

دو ملے ہوئے گا وُل کا حکم

سوال: ایک بڑی ستی ہے جس کے دو جھے ہیں اور ہر حصہ علمید و تام ہے مشہور ہے اور دونوں بستیوں کی آب دی جمہوع طور پر جار پانچ بڑار آ دی کی ہے ،اور باہم مرکانات بھی ایسے طے ہوئے ہیں کہ بلا دفت بیدل جا سکتے ہیں ،اوراحکام شرع کا جرابھی ماتحتی گورنمٹ رہ کر ہوتا ہے اور گھانے ہینے کی اشیا ، بھی ہر وفت ملتی ہیں اور ہر دفت ہر ست می ضرور بات ملتی ہیں اور مردفت ہر سے بانہیں؟ اور سرکاری دفاتر بھی جی اس جھے کی تماز درست ہے یا نہیں؟

جواب:۔ بیتو ظاہ ہے کہ جمعہ کی صحت وعدم صحت کا مداراجتماع شرائط وعدم پر ہے ( لیعنی اگرشرطیں ہوں گی تو جمعہ ہو نزہوگا )۔

حقیقت میں ہے بڑی اصولی منطعی ہے کہ صرف جمعہ کی شوق میں آبادیوں کو ایک بنانے میں پیائش شروع جو جاتی ہے۔ بات میں ہے کہ جبکہ بید وونوں گاؤں مستقل ناموں ہے موسوم جیں تو پھراحکام شرعیہ میں بھی اس کے استقلال کو پیش نظر رکھا جائے گا۔البت آگرواتی دو بستیاں نہیں جی بلکہ محلے ہیں ، دونوں محلوں کی بحثیبت مجموعی کوئی دوسرانام ہے تو پھر بیصرف راستوں کا فاصلہ بھی جمعہ کے تیج ہونے کے لیے کل نہیں لیکن اگر ایسانہیں اور بظاہر نہیں ہے تو یقینا ایسی بستیوں میں جمعہ تح نہ ہوگا۔فرضیت جمعہ کے حامیوں کواس پر بے کل اور غیرشرعی اصرار کی ضرورت نہیں۔

اصل رہے کہ حنفیہ کے نز دیک جمعہ وعیدین کی ٹمازشہریا ایسے بڑے گاؤں میں فرض اور سچے ہوتی ہے جس میں بازار ہو ، یا قصبہ میں سچے ہوتی ہے اوراس بڑے قرید میں ضروریات کی اشیاء ٹل سکتی ہول (شامی 220 ج اباب العید)۔

پس جب کہ ہر دو مذکورہ بستیوں میں ہے کو کی ایسی بڑی نہیں ہے کہ اس میں شرط صحت جمعہ پاکی جائے تو دونوں بستیوں کوا یک سمجھ کر جمعہ بیے نہ ہوگا۔

(فآوی دارالعلوم ۱۳۵۵ کا ۱۳۵۵ کا باب الجمعه ۱۳۵۸)۔ گاوک میں نماز جمعہ کیوں کیجے تہیں؟

سوال. ـ گاؤں میں جمعہ کی ٹم زکیوں سیح نہیں؟

جواب: ہمر چیز کے کچھاصول وقواعد ہوتے ہیں۔ان اصول اور تو اعد کے موافق عمل کیا جائے تب ہی وعمل صحیح ہوتا ہے در نہ سے اور قابل قبول نہیں ہوتا۔

مثلاً نابالغ لڑکا یا لڑک اپنا نکاح خود نہیں کر کتے ،اگر کریں تو نکاح سیجے نہ ہوگا ،اس لیے اپنا نکاح کرے لیے بالغ ہونا شرط ہے۔ نابالغ لڑکا اگر طلاق دے تو طلاق و قع نہ ہوگ طلاق کے لیے بالغ ہونا شرط ہے۔ نابالغ لڑکا بالغوں کا امام ہوگ طلاق کی بینا ضروری ہے ، نابالغ لڑکا بالغوں کا امام نہیں بن سکتا اس لیے کہ امامت کے لیے بالغ ہونا شرط ہے۔

وقت ہے پہلے نماز پڑھی جائے تو نماز سے خرگ ،اسی طرح حج کی اوائیگی کے لیے ذکی الحجہ کا ہونا اور ارکان کی اوائیگی کے لیے جوجگہیں مقرر کی گئی ہے وہاں جا کرار کان ادا کرنا ضروری ہے ، ورندفر یضه نم حج ادانہ ہوگا۔

ای طرح نماز جمعہ کی صحت کے لیے شہر یا قصبہ ہونا شرط ہے،اس لیے چھوٹے گاؤں میں جمعہ دعیدین جیسی اہم عبادتیں جوعظیم شعائر اسلام میں سے ہیں ،ادانہیں کیا جاسکتیں۔ د کیھئے میدان عرفات شہر میں داخل نہیں ،اس لیے وہاں جمعہ کی نماز نہیں پڑھی جاتی ، حالانکہ لاکھوں حجاج ہوتے ہیں وہ سب ظہر کی نماز پڑھتے ہیں۔ (فقری رجیمیاں ۸۸ج۵)

#### أمت كالجماع

امت کا اجمال ہو کہ ہے کہ آیت قرآنی 'و اذانو دی ' آیت اپنے اپنے عموم پر نہیں ہے بلکہ جمعہ کی تمہار کے ساتھ خاص ہے جس کے باشند ہے گرمی اور سردی وغیرہ تمام موسموں میں وہاں رہتے ہوں ،الہذا وہ بستیاں جن میں لوگ ایک موسم میں رہتے ہوں ،الہذا وہ بستیاں جن میں لوگ ایک موسم میں رہتے ہوں اور دوسرے موسم وہاں سے منتقل ہوکر دوسری جگہ بس جاتے ہوں وہاں جمعہ کی نماز بارا تفاقی درست نہیں ،ای طرح جنگل بیابان کشتی وغیرہ میں بھی جمعہ ورست نہیں ،ای طرح جنگل بیابان کشتی وغیرہ میں بھی جمعہ ورست نہیں ہے۔(معارف مدین میں 20 جس)۔

آبادی کم ہونے پرنماز جمعہ کاحکم

سوال: جوجگہ پہلے شہر ہو،اوراب آبادی کم ہوکردوڈیرٹھ ہزار کی ہو،اس میں جمعہ جائز ہے یا ہیں؟ جواب: قرید کہیں و اور اب آبادی کی ہوکردوڈیرٹھ ہزار کی وہ شل قصبہ کے ہوتا ہے اور مصر کی شان اس میں یا کی جاتی ہے۔ ہی جو ہتی ہیلے براشہر ہواوراب اس میں دوڈیرٹھ ہزار آدمی رہ گئے ہوں اور بازاراوردوکا نیس و غیرہ اس میں ہوں ،اس میں جمعہ واجب ہے وہ در حقیقت شہر ہے، اس میں جمعہ ہونے میں بی تیجیز در نہیں ہوتا۔اور قرید کی علامت میہ ہوتی ہے کہ وہ مثل ہے، اس میں جمعہ ہوئی ہے کہ وہ مثل ہے، اس میں جمعہ ہونے میں بیجیز در نہیں ہوتا۔اور قرید کی علامت میہ ہوتی ہے کہ وہ مثل ہے۔ اس میں جمعہ ہونے ور فراوی دارالعلوم صفح ۱۵ ج کے روالی تارس میں ہوتا۔اور قرید کی معلوم ہوتا ہو۔ (فراوی دارالعلوم صفح ۱۵ ج کے روالیتی ارس کا سے کہ ایک کے اور العلوم ہوتا ہو۔ (فراوی دارالعلوم صفح ۱۵ ج کے روالیتی ارس کی کا کا ج

### أجڑے ہوئے شہر میں نماز جمعہ

سوال: یہتی شخ پورہ جو کسی زمانہ میں بڑا بھاری شہرتھا سکھوں نے اس کولوٹا اور تباہ کیا،جس کی موجودہ حالت یہ ہے کہ کل ساڑھے چارسوآ دمی آباد ہیں۔ دود د کا نیس پر چون کی ہیں ، نہ کو کی بازار ہے نہ کو کی ضرورت کی چیز ملتی ہے۔

جواب: فی الی ل جب که آبادی شیخ پوره کی کل ساڑھے چارسوآ دمیوں کی ہے یا فرض کرواس ہے جوارسوآ دمیوں کی ہے یا فرض کرواس سے پچھ زیادہ ہو ، بازار وغیرہ وہاں نہیں ہے نہ ضروری اشیاء وہاں ملتی ہیں تو موضع یقینا چھوٹا گاؤں ہے جس میں فقہاء نے جمعہ پڑھنا مکر وہ تحریکی لکھا ہے۔ موضع یقینا تچھوٹا گاؤں ہے جس میں فقہاء نے جمعہ پڑھنا مکر وہ تحریکی لکھا ہے۔ ( فراوی داراحلوم میں ہی ج ۵ بحوالہ دوالحقار باب العیدین میں ۵ مے دیا۔

# چھوٹے گاؤں میں مصلحاً نماز جمعہ کا حکم

موال: ۔ چھوٹے گاؤں والوں کو جمعہ کی وقعت اور عظمت ہے، اس کے اداکر نے ہے، پڑگانہ نماز کا بھی شوق رہتا ہے ورنہ سل وستی ہوجاتی ہے اور یہاں تک کہ نماز بھی چھوڑ ویتے ہیں ۔ ایسے وقت پر حنفیہ کو قد ہب شافعی پڑمل کر کے گاؤں میں جمعہ قائم کرنا درست ہے یانہیں؟ جواب: ۔ دوسر ہے جہند کے قول پڑمل کرنا یا تواس وقت جائز ہے جب اپنے فد ہب کے کمروہ کا ارتکاب لازم نہ آئے یا موضع ضرورت میں جائز ہے اور فلا ہر ہے کہ جمعہ میں نہ کوئی فرورت کی حد کوئیس بہنچتیں کیونکہ ضرورت کی اور مشقت ہے ۔ سویہ امور حقق ٹنہیں اور جمعہ پڑھے ہے اپنے فد ہب کے چند مکر وہات کا ارتکاب بھی لازم آتا ہے ۔ (۱) نفل کی جماعت کے فرض کا چھوڑ تا (۵) اگر کوئی ظہر نہ پڑھے تو فریضہ کا لازم کا التزام (۳) ظہر کی جماعت کے فرض کا چھوڑ تا (۵) اگر کوئی ظہر نہ پڑھے تو فریضہ کا چھوڑ تا (۵) اگر کوئی ظہر نہ پڑھے تو فریضہ کا چھوڑ تا (۵) اگر کوئی ظہر نہ پڑھے تو فریضہ کا چھوڑ تا (۵) اگر کوئی ظہر نہ پڑھے تو فریضہ کا چھوڑ تا (۵) اگر کوئی ظہر نہ پڑھے تو فریضہ کا چھوڑ تا حرام اور فسق ہے۔

اور بیکھی معلوم ہے کہ مصر (شہر) شرا نظ جواز جمعہ ہے ہے اور شرا نظ و جوب سے نہیں۔ بیاختال بھی دفع ہو گیا کہ اگر واجب نہیں تو جائز ہوجائے گا ،لہٰذاصورت مسئولہ میں جمعہ پڑھنا حنفیہ کے نز دیکے ممنوع اور تا جائز ہے۔ (امدادالفتاوی ص۱۳۲ج)۔

اور حنفیہ کو بمذہب دیگر ائمہ میں عمل کرنے کی فقہاء نے اجازت نہیں دی اور ہم لوگ پابند ہیں اس امر کے کہ جس جگہ اور جس مسئلہ میں ہمارے فقہاء نے فتو کی غیر کے مذہب پر دے دیا ہے اس پڑمل کیا جائے گاور نہیں۔

زوجہ مفقو والخمر (جس عورت کا شوہر لاپتہ ہو) کے بارے میں فقہاء حنفیہ نے فق کا امام مالک کے فرجب پر دے دیا ہے ،اس پرعمل کیا جائے گا۔ای طرح جس جس مسئلہ میں تصریح فقہا ، کی ہوں کر سکتے ہیں ،اور جس جگہ تصریح فقہا ،کی ہو وہاں عمل کر سکتے ہیں ،اور جس جگہ تصریح ان حضرات کی ہیں ہے وہاں عمل نہیں ہے وہاں عمل نہیں ہے وہاں عمل نہیں اور جس جگہ تصریح کا محضرات کی ہیں ہو وہاں عمل نہیں کر سکتے ۔ (فرآ ، کی دار العلوم میں مہم ج ۵)

حنفية كوامام ابوصنيف كى تقليد كرنى جائي ، اپنام ك ندب كموافق قريد

صغیرہ (حیصو نے گاؤں ) میں جمعہ نہ پڑھنا چہے،ظہر ہا جماعت ادا کر فی جاہیے۔ ( فآوی دارالعوم ص ۲۱ج ۵)۔

امام عظم کے نزو کیک نمی زجمد شہروں اور قصبات ہی میں اوا ہوسکتی ہے ،اور ایسے بڑے گاؤں میں جومش قصبات کے ہول ان میں جائز ہے کہ جیسا کہ علامہ شامی نے تصریح فرمائی ہے ،اس کے علاوہ چھوٹ گاؤں می جمعہ ہرگز جائز نہیں اور کسی کا ریہ کہ نبالکل حیجے نہیں کہ اس بہانہ سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ مسلمان تو احکام شرعیہ کے ،مور ہیں حدود فد ہب کے اندر لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنا جائے۔

اگر وہ کسی الیں صورت میں جمع ہول جوشر عا جائز نہ ہوتو ایسے اجتماع ہی ہے کیا ف کدہ ہے جب نماز جمعہ جھوٹ گاؤں میں ادائبیں ہوگی تو پھرایی نماز کے لیے اگر جمع ہو بھی گئے اور بیڑھ بھی لی تو کیا فائدہ ؟

اس لیے مسلمانوں کوتو فتو ہے برعمل کرتا جا ہیے، جس کی قسمت ہیں نماز اور عبادت لکھی ہے اور جس کو خدا کا خوف ہے وہ پھر بھی پڑھے گا،اور جو بدقسمت نہ پڑھے تو اس کا فکر کھی ہے اور جس کو خدا کا خوف ہے وہ پھر بھی پڑھے گا،اور جو بدقسمت نہ پڑھے تو اس کا فکر کسی کے ذمہ نہیں، وہ اپنی قبر کا خود سا ان کرے گا۔ (جواہر الفقہ ص ۱۱۳ ج س)۔

شہرکےنواح میں کام کرناعذرنہیں ہے

سوال، ۔ اگر کاشتکاران وغیرہ آبادی سے ایک ڈیڑھ میل کے فاصلے پر کام کرتے میں ،اور کہتے ہیں کہ جنگل ہے آبادی ہیں آنے اور نماز جمعہ میں شریک ہونے سے ہمارا کام ہند ہوجہ تا ہے کیا یہ عذران کامعتبر ہے یانہیں؟

جواب: بیدندر جمعه کوتیهوژناشبر کے رہنے والے کاشتکاران وغیرہ کا جواسی شہر میں جنگل میں مشغول ہیں نہیں ہوسکتا۔ (قروی دارالعموم ص ۹۹ جے پیوالہ ردالحقار پاب الجمعة ص ۲۲ سے نا)

### نماز جمعه کا حجھوڑ نا گناہ ہے

سوال: را گرکوئی شخص ڈاک خانہ کا ملازم ہواور ملا زمت کی وجہ سے جمعہ نہ پڑھ سکتا ہوتو اس موقعہ پر جمعہ جھوڑنے ہے کہھ گن وتو نہیں اگر چہ سجد بالکل قریب ہو؟ جواب: الی حالت میں جمعہ فرض ہوگا ، جمعہ کا چھوڑ ناسخت گن ہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے اور جمعہ چھوڑ ناسخت گن ہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے اور جمعہ چھوڑ نے پرحدیثوں میں وعید شدید آئی ہے۔ ایک حدیث میں میں میں موسمون ہے کہ ''جولوگ جمعہ چھوڑ تے ہیں ان کو جا ہے کہ وہ جمعہ چھوڑ نے سے باز آئیس ور نہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ پھروہ غافلین میں سے ہوجا کیں۔

پس جہاں تک ہو سے کوشش کرنی جا ہے کہ شہر اور قصب میں رہتے ہوئے جمعہ نہ چھوٹے اور جمعہ کی نماز پڑھ لینی جا ہے اور جمعہ کی وجہ ہے اور جمعہ کے چھوٹے اور آگر بھی اتفا قا مجبوری کی وجہ ہے ترک ہوگیا تو ظہر کی نماز پڑھ لینی جا ہے اور جمعہ کے چھوٹے سے تو ہے کر لینی جا ہے ۔ ( فقاوی دارالعوم ۱۹۳ ٹ ، بوا یہ سلم شریف باب فصل ص ۱۱ جا ) جمعہ کا جھوٹ نا نوکری کی مجبوری کی وجہ ہے جا بڑنہیں ہے ، باتی اگر جمعہ نہ پڑھ سکے تو بھراس کو ظہر کی نماز پڑھنی جا ہے۔ ( فقاوی دارالعلوم ص ۱۳۱ ت ، بوالدردالحقار باب الجمعی ۱۹۷ تا)

## جمعہ کے دن محلّہ کی مسجد بند کرنا

نماز پنجگانہ کے لیے محلّہ کی منجد میں ہوم دوں کو حاضری کا تھم تاکیدی ہے۔اہل محلّہ کے جن میں محلّہ کے منجہ کہ رابر ہے۔شرق عذر کے بغیراس کے جھوڑتے کی اجازت نہیں ،ایک ہی نمازی تب بھی وجن نماز پڑھے،البتہ نماز جمعہ کی وجب میں ایک ہی نمازی تب بھی وجن نماز پڑھے،البتہ نماز جمعہ کی وجب کے جھوڑتے کی اجازت نہیں ،ایک ہوتی ہوتی ہوتی ایک ہے زائد منجدوں میں نماز جمعہ کا انظام کرتے ہے وہاں پہنچنے میں لوگوں کو آکلیف ہوتی ہوتی ایک ہے زائد منجدوں میں نماز جمعہ کا مقصداور سے ہوتی ہوتی کا انظام کرتے ہے شریعت کا مقصداور مصلحت اور اسلامی شان وشوکت ختم ہوج تی ہے ،لہذا صورت مسئولہ میں محلّہ کی منجد کو نماز ہڑھے کے لیے جانے میں منجد کے احترام میں جمعہ کے فیان نہائے گا۔

جس طرح عید کی نماز کے لیے جامع مسجد بند کر کر کے میدگاہ میں جانے سے جامع مسجد کا احترام میں پچھ خلل نہیں آتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس سے اسلامی شان وشوکت میں اضافہ ہوتا ہے،اور بڑی فضیات کے حقدار ہوتے ہیں۔ (فآوی رحیمیہ ص۲۵۳ج۱)

## جامع مسجد میں نواب کی زیاد تی

سوال ۔ مجموعہ خطبہ میں لکھ ہوا ہے کہ جامع مسجد میں ایک رکعت کا تواب پانچ سور کعت کی برابر ہے ، بیر تواب میں بھی برابر ہے ، بیر تواب میں بھی برابر ہے ، بیر تواب میں بھی بیری تواب ہے جبکہ جامع مسجد میں بڑھے؟

جواب:۔ بیٹواب صرف نماز فرض کی جماعت اولی کے ساتھ مخصوص ہے ،نماز سنت اور نفل میں نہیں ،ان کو گھروں ہے ،نماز سنت اور نفل میں نہیں ،ان کو گھروں میں پڑھنا افضل ہے ،اور بہی آنخضرت کیائی کا دائمی عمل اور حکم تھا۔ اگر نوافل میں بھی یہی گرال قدر نواب ہو تا نو آپ گھر میں نہ پڑھتے اور نہ حکم کرتے۔اور بہضمون حدیث کا ہے۔( فتا وکی وار العلوم ص ۵ کے ج ۵)

# جمعه کی نماز کیلے جامع مسجد ضروری نہیں۔

ہے شک نماز جمعہ کینے ہو مع مجد کا ہونا شرط نہیں ہے شہر کی دوسری مسجد میں یا شہر کے میدان میں بھی جمعہ ہوسکتا ہے گر جمعہ کے لیے بیشرط ہے کہ شہر یا قصبہ ہونا چا ہے اور بردا گاؤں جن جفیہ کے مشر ہو وہ بھی اس تھم میں ہے جھوٹے گاؤں میں حنفیہ کے نز ویک جمعہ درست نہیں ۔ ( فقاوی دار العلوم ص ۱۳۸ ج ۵ )۔ کمرہ مسجد کا تھم نہیں رکھتا اور مسجد ہوتا شری منہیں ہے لیکن جمعہ اور جماعت کمرہ میں درست ہے (بشرطیکہ عام اجازت ہو ) کیونکہ جماعت اور جماعت کمرہ میں درست ہے (بشرطیکہ عام اجازت ہو ) کیونکہ جماعت اور جمعہ کے لیے مسجد ہونا شرط نہیں ۔ ( فقوی دار العلوم ص ۱۱ ج ۵ )

ہاں مکان میں بھی نما نہ جمعہ ہوسکتی ہے جبکہ کسی کی روک ٹوک نہ ہو ،مگر ہمیشہ مکان میں ہی نما زجمعہ قائم کرنا اور مسجد کو عطل کرنا نہیں جا ہیے۔( کفایت اُمفتی ص۱۸۶ج۳)۔

# جامع مسجد کے بجائے محلّہ کی مسجد میں نماز جمعہ

ایک شہر میں نماز بمعہ چند جگہ بھی شخصی خدہب کے موافق شخصے ہے، جبیبا کہ درمختار باب الجمعہ ش ۵۵ جلد اول وغیرہ پر ہے، لیکن بلاوجہ جامع مسجد کو چھوڑ ناا چھانہیں ہے البتہ اگر کسی فقنہ وغیرہ کا اندیشہ ہوتو خیرور نہ جہاں تک ہو سکے جمعہ ایک جگہ جامع مسجد میں ہونا اچھا ہے اور موجب ثواب عظیم ہے۔ (فقاوی دارالعلوم ص ۱۲۱ ج ۵)۔

#### ا بیب آیا وی میں باری باری نماز جمعه

سوال ۔۔ ہمارے قصیہ میں تین مجدی ہیں ہیں اور ہر مسجد میں نماز جمعہ میں دوسری مسجد میں ہو،
چند او سے بیکر لیا کہ ایک جمعہ کی نماز قدیم مسجد میں اور آئندہ کی نماز دوسری مسجد میں ہو،
چن نچے یا ری باری سے جمعہ کی نماز ہوتی ہے۔ بیصورت جا نزہ یا آئیں؟
جواب :۔ نماز جمعہ ہر ایک مسجد میں صبح ہے اور بیصورت جوسوال میں درج ہے کہ ایک دفعہ جمعہ ایک مسجد میں ہواور دوسرا جمعہ درسری مسجد میں اور تیسرا جمعہ تیسری مسجد میں ، بی بھی دراصل درست ہے اور نماز صبح ہوتی ہے گر بہتر یہ ہے کہ جومبحد ان میں سے بڑی ہواور یا قدیم ہو،
اس میں جمعہ قائم کی جائے اس کو جا مع مسجد قرار و یا جائے کیونکہ بیصورت تناؤب کی جوسوال میں درج ہے بیند بید فہیں ہے اور اس میں بوئے نفسانیت معلوم ہوتی ہے۔
میں درج ہے بیند بید فہیں ہے اور اس میں بوئے نفسانیت معلوم ہوتی ہے۔
درمختار باب الجمعہ میں ہا مع مسجد

درمختار باب الجمعہ ۱۸۳۷ جلداول ہے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کیلے خاص جا مع مسجد موضوع ہے۔اگر چہدوسری مساجد میں بھی جمعہ تح ہے۔ ( فرآویٰ دارالعلوم ص ۵۵ج ۵)۔

# جس گاؤں میں جمعہ کی اذان پہنچے

سوال: ایک گاؤں شہرے ایک میل کے فاصلے پر ہے ، اذان کی آواز آتی ہے ، گاؤں والوں پرشہر میں آگر جمعہ پڑھنا فرض ہے یانہیں؟

جواب:۔ جمعہ گاؤں والول پر فرض نہیں ہے، اگر چہوہ گاؤں شہر کے قریب ہو، اور اذ ان کی آ واز بھی آتی ہو۔ ( فآویٰ دارالعلوم عن ۲ج۵ بحوالہ عالمگیری کشوری باب الجمعہ ص۳۳ اج ۱

# گاؤں والوں کاشہر میں جا کر جمعہ پڑھنا

گاؤں والوں کوشہر جا کر جمعہ پڑھنا ضروری نہیں ہے جائے گنا ہی نز دیک ہو، ہاں اگر بسبولت کو کی شخص جا سکے تو شہر میں جا کر جمعہ پڑھنا تو اب کا کام ہے اور اگر نہ جا کیں تو کھاگناہ نہیں ہے۔

چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مدینہ کقریب وجوار میں دیہات تھے وہاں کے سب لوگ بمیشہ مسجد نبوی میں جمعہ پڑھنے نہ آتے تھے بلکہ بھی کوئی اور بھی کوئی آتا ، یعنی جس کو

فرصت ہوئی اور دل جاہ وہ آجاتا تھ اور جس کوموقع ندملا وہ ندآتا تھا۔ پس اب بھی میں تھم ہے۔ ( نتر دی دارالعلوم ص ۹۲ ج کوالہ عالمئیری مصری ہاب الجمعہ ص ۱۳۲ ج)

#### جعه کی نمازمتعد دمسا جدمیں ہونا

شریعت سلامید کا مقصدیہ ہے کہ لوگوں کو یکجا ہو کرعبادت کا شوق ہو، لہٰڈاس میں شک نہیں کہ بلاضر درت متعدد مسجدوں میں (جمعہ کی نماز) ہونے سے اعلیٰ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس طرح مسلمان مختلف مسجدوں میں بٹ جاتے ہیں۔ اجتماع کے مفاد سے بے خبر رہیجے ہیں۔ اجتماع کے مفاد سے بے خبر رہیجے ہیں۔ ان کے دل خالق کا کنات کی عظمت ہے جس کی عبادت کیلیے خشوع وخضوع کے مماتھ سے اوگ ا کھٹے ہوتے ہیں متا تر نہیں ہوتے۔

(مسئلہ میہ ہے کہ ) جن مقامات میں جمعہ کی نماز درست ہے ان کے متعدد ہونے میں (اگرضر درت ہوتو) کو ئی حرج نہیں ہے۔ ( کتاب الفقہ ص ۱۱۵ ج ۱)۔

بہتریہ ہے کہ جمعہ کی نماز ایک مقام میں ایک معجد میں سب لوگ جمع ہو کر پڑھیں اگر چاایک مقام کی متعدد مسجد ول میں بھی نمی زج عہ جائز ہے۔ (علم الفقہ ص۵۱ ت۲ بحوالہ بحرالرائن)

بہتریہ ہے کہ جمعہ ایک جگہ جامع معجد یعنی بڑی مسجد میں ہو،اگر ایک مسجد میں سب
نمی زی جمعہ کے ندآ سکیں تو دوسری مسجد میں جمعہ کرلیں ۔ الغرض ایک شہر وقصبہ میں چند جگہ جمعہ جائز ہے ، البتہ بہتریہ ہے۔ کہ اگر بچھ دقت نہ ہوتو ایک جگہ بڑھیں۔ ( فناوی دارالعلوم ص ۱۳۵ج د)

#### ميدان ميں نماز جمعه

مئلہ ۔ امام ابوحنیفہ کے نزا یک صحت جمعہ کے لیے متجد شرطنیں ، بلکہ میدان کے اندر بھی نماز جمعہ درست ہے بشرطیکہ شہر (جہاں جمعہ جائز ہو) ہے اس کا فاصلہ ایک فرتخ سے زیادہ شہو۔ ایک فرشخ بعنی تین میل کی مسافت ہے۔ (کتاب الفقہ ص ۱۹ ۲ جسم کا نا) ایک فرشخ بعنی تین میل کی مسافت ہے۔ (کتاب الفقہ ص ۱۹ ۲ جسم کی نماز جائز ہے) میں ہوتو میدان (مطلب بیہ ہے کے حدود شہر (بعنی جس جگہ جمعہ کی نماز جائز ہے) میں ہوتو میدان وغیرہ میں بھی نماز جمعہ جائز ہے (محدود شہر (بعنی جس جگہ جمعہ کی نماز جائز ہے) میں ہوتو میدان وغیرہ میں بھی نماز جمعہ جائز ہے (محدود شہر العت قائمی)

#### نز دیک والی مسجد میں نماز جمعه

سوال: - اکثر ملازم بیں جو جامع مسجد تک نہیں پہنچ سکتے (ملازمت ، ڈیوٹی کی وجہ ہے) نزدیک کی مسجد میں جمع ہو سکتے ہیں ،ایسے لوگول کیلیے کیا تھم ہے؟ جواب: - ایسے لوگ قریب کی مسجد میں جمعہ بڑھ لیں -الغرض جمعہ ایک شہر وقصبہ میں چند جگہ جائز ہے،البتہ بہتریہ ہے کہ اگر پچھ دفت نہ ہوتو ایک جگہ ہی پڑھیں۔

( فرآوي دارالعلوم ص١٣٥ج ٥ )\_

#### كارخانه مين تمازجمعه

سوال ۔ کار فانہ کے ملازم کو صرف ایک گھنٹہ کی اجازت خور دونوش کے لیے ملتی ہادر جامع مسجد بہت فاصلہ پر ہے ، کھانا اور نماز جمعہ ہے فراغت دشوار ہے ، اگر کار خانہ میں نماز جمعہ اواکی جائے تو جائز ہے یانہیں؟

جواب: اگروہ کار فانداس شہر کے متعلقات میں سے ہے جس میں جامع مسجد ہے گئا ، شہر (حدود شہر) میں واقع ہے جسیا کہ شہر سے باہر کوٹھیاں اور کار فانے اسی شہر کے متعلقات ہو قانہ میں اواکر سکتے ہیں متعلقات ہوتے ہیں قوالی حالت میں چندا دمی ل کرنماز جمعہ اسی کار فانہ میں اواکر سکتے ہیں کیونکہ نماز جمعہ جیسا کہ شہر میں صحیح ہوتی ہے اسی طرح شہر کے متعلقات میں بھی صحیح ہے۔

کیونکہ نماز جمعہ جبیسا کہ شہر میں صحیح ہوتی ہے اسی طرح شہر کے متعلقات میں بھی صحیح ہے۔

( تن وی دار العلوم ص عوج ج ہوتی ہے اسی طرح شہر کے متعلقات میں بھی سے مصری ص مصری ص مصری ص

کوشی اور حکام کے بنگلہ کے ملاز مین اس طرح کارخانہ کے ملاز مین اور چھاونی والے (جب انھیں اجازت نہ ملے) کوشی کارخانہ اور چھاونی میں بلاتر دونماز جمعہ پڑھ سکتے میں۔ (امداد الفتاوی حاشیہ جدید سر ۲۱۲ج۱)

اگر بیشہ (جہال جمعہ کی نماز ج ئز ہو) اس کی حدود میں ہے ہوتو جمعہ اس میں سیجے ہے۔ اور بیال ہے کہ اس حد کے اجازت نہ ہوتو مصر نہیں لیکن بیدد کچھنا جا ہے کہ اس حد کے اندر باہر والے بھی آ سکتے ہیں ہاگر آ سکتے ہیں تو بلا تر دو جمعہ جائز ہے، عام اجازت بھی شرائط صحت جمعہ ہے جس کے معنی بیہ ہیں کہ خود نماز پڑھنے والے کورو کنامقصود نہ ہو، ہاتی اگر دوک توک کی اور ضرر و و سے ہودہ عام اجازت میں کا نہیں (امدادا غتاوی میں االاج ۱۱۳ ج ۱۲ جا)

#### جہاز میں نماز جمعہ

سوال: بهم لوگ تُرشته کل جمعرات کو جہاز میں سوار ہوئے ہیں ،آج جمعہ کا ون ہے ،اب ہمارے ساتھ جمبئ کے نہائے ہیں اور جہاز ابھی جمبئی میں کشم (سگودی) میں ہے تو بیلوگ جمعہ ادا کریں یا ظہر؟ای طرح قصر سریں یا بوری؟

جواب بہ جہاز جب تک بمبئی ً ودی میں کھڑا ہے اس وفت تک بمبئی والے نماز بوری ادا کریں ، پہلوگ ابھی اپنے وطن کی حد ( احاطہ ) میں ہیں جس کی بناء پرمقیم ہیں مسا قرنبیں ہیں۔

البتة ان پر نماز جمعہ نہیں ہے کہ جمعہ کے ہیے ''اؤن عام'' (بلا رکاوٹ) ضروری ہے جباز میں نہیں آ کے تو''اؤن عام'' کی ہے جب جباز والے شہر میں نہیں جا کتے اور شہروالے جباز میں نہیں آ کتے تو''اؤن عام'' کی شرط مفقو د ہے ،اس لیے جمعہ کی نماز ان پر لازم نہیں ، جیسے اپنے شہر کے جیل خانہ میں جوقیدی بیں ان پر جمعہ کی نماز لازم نہیں کیونکہ جیل خانے میں عام اجازت نہیں ہے ،وہ ظہر کی نماز الگ بڑھیں گے۔

ائی طرح بمبئی کے تجاج بھی ظہر کی نماز علیحدہ علیحدہ پڑھ لیس جماعت نہ کریں کیونکہ ایسےلوگوں کے لیےظہر کی جماعت کرناشہر میں مکروہ ہے۔ ( فقوی رجمیہ ص ۵۹ج ۳)۔

### جيل خانه مين نماز جمعه

قیدی اور اسیر پر جمعہ فرض نہیں ہے لیکن اگر موقع اس کو جمعہ بیس شریک ہونے کامل جائے تو نماز ظہر آس کے ذمہ ہے من قط ہوجاتی ہے اور جمعہ کی فرضیت کے لیے اور جمعہ کی شرا لکا بیس سے ہے یہ قل و بالغ ہونا اور تندرست وآزاد ہونا اور بینا ہونا ، اور قید بیس نہ ہونا وغیرہ ۔
پس آ رکو کی شخص قیدی ہے اور جمعہ ہے روکا جار ہا ہے تو اس پر جمعہ فرض نہیں ہے ۔
پس آ رکو کی شخص قیدی ہے اور جمعہ ہے روکا جار ہا ہے تو اس پر جمعہ فرض نہیں ہے ۔
( فراد کا وار العلوم ص ۱۰ ان ۵ بحوالہ روالحقار باب الجمعہ ص ۱۲ کے نا ایک عام لیعنی جیل شانہ میں نماز جمعہ کرنا جائز ہے بشر طیکہ نماز جمعہ شریک ہونے کا او ان عام لیعنی بار وک تھک عام اجازت ہوتو ہ کز ہے۔ (شخد رفعت قاسی)۔

# باغ وجنگل میں نماز جمعه

اگروہ جنگل ،میدان ماباغ شہر کے متعلق یا متصل ( قریب ) ہو کہ فنا ،مصر (شہر کی حدود ) میں داخل ہوتو جمعہ وہاں ہوسکتا ہے ،اور امام صاحب کے نز دیک امام کے سواتین مقتذی جمعہ کے لیے ہوئے ضروری ہیں۔

(فقروئ داراتعلوم ص ۲۰ ج ۵ بحواله عالمگیم کی مشوری ، باب الجمعه ص ۱۳ ج ۵ بحواله عالمگیم کی مشوری ، باب الجمعه ص ۱۳ ج ۵ بحواله عالمگیم کی مشوری ، باب الجمعه ص ۱۳ به و و چھوٹے گاؤں اور جنگل میں جہاں کچھا یا دی شہو ، جمعه کی نماز نہیں ہوتی ، البعتہ و و گھوٹ الس میں جمعه ہوسکتا ہے۔ جنگل قریب شہر یا قصبہ سے ہو کہ وہ فن عمصر کی حدود میں داخل ہوتو اس میں جمعه ہوسکتا ہے۔ جنگل قریب شہر یا قصبہ سے ہو کہ وہ فن عمصر کی حدود میں داخل ہوتو اس میں جمعہ ہوسکتا ہے۔ باکھی اللہ میں جمعہ ہوسکتا ہے۔ باکھی دارابعلوم ص ۱۵ اج ۵ بحوالہ ردالحقارص ۲۸ ہے جا )۔

#### قصبہ کے حدود میں نماز جمعہ

اگر قصبہ کے حدود میں نماز جمعہ پڑھیں توضیح ہے ،اور جو دیہات قصبہ سے ملے ہوئے ہیں ان میں جائز نہیں ہے۔اور مراد حدود قصبہ سے فناء شہر ہے جس میں قصبہ کے کارو بار ہوتے ہیں ،جیسے چراگاہ اور قبر استان دغیرہ۔

( فآويٰ دارالعلوم ٣٣ ج ٥ بحواله ردالحقّارص ٩٩ ٧ ج ١ )

فناءمصروہ مقام ہے جوشہرے باہر گرمتصل ( قریب ملا ہواہو ) اورشہر کی بعض ضرور بات اس مقام ہے بہم پہنچتی ہوں۔( کفایت المفتی ص۱۸۱ج ۳)

فناء مصریعتی شہر کی صدود کے لیے میلوں کی تعداد معتبر نہیں ہے بلکہ فناء مصروہ ہے جو مصالح مصر کے لیے اور کار ہائے مصر کیلے مہیا ہو، جیسے قبرستان ،اصطبل چرا گاہیں ،اور چھاونیاں وغیرہ۔(فاوی دارالعلوم صفح ہے جوالہ ردالتخارہ ۲۲ے جا)

فناء مصر (حدود شہر) وہ مقام ہے جوشہر کی ضروریات کے لیے متعین ہُو، مثلاً قبرستان ، کوڑا کر کٹ ڈالنے کی جگہ، گھوڑ دوڑ ، یا جنگی مشق یا فوجی اجتماع وغیرہ کیلیے میدان ، ہوائی اڈا اور میلیوے شیشن وغیرہ اور فناء کا شہر سے اتصال ضروری نہیں ہے اور نہ ہی اس کی مسافت اور دست کی کوئی تحدید ہے بلکہ شہر کی حثیت کے مطابق اس کی فناء مختلف ہوا کرتی ہے۔ وسعت کی کوئی تحدید ہے بلکہ شہر کی حثیت کے مطابق اس کی فناء مختلف ہوا کرتی ہے۔ (احسن الفتادی ص۱۲۳ جا بحوالہ ردا الحقارص ۲۵۹ جا)

#### فلعهمين نمازجمعه

سوال: قلعہ کے میگزین میں جمعہ جائز ہے یانہیں؟ اگر جائز ہے تو کس دلیل ہے اس قلعہ میں بلاککٹ کے کوئی بھی نہیں جاسکتا ،امام ابوصنیفہ کے نز دیک جو تھم ہواس سے مطلع فرما نمیں اور حیگہ کے علماء عدم جواز میر ہیں۔

جواب - اقول و بالله التوفيق المسلك متعلق رواية درمخاروروالخارير بي السابع الاذن العام من الايام و يحصل بفتح ابواب الجامع للواردين كافي و لا يضرعلق باب القلعة لعدو "او العادة قديمه"

(حوالہ دوالحقاطی هامتة الدرالحقار ۱۲ کے ۱۳ مسلام کے ۱۳ البحدقاد)

پس عبارة ندکورہ سے صاحب بصیرہ کواتی بات معلوم ہو سکتی ہے کہ اگر قلعہ کا دروازہ
بسبب عادة مستمرہ (ع م طور پر ) بندر ہتا ہیا ورقلعہ کے اندرر ہے والول کو شرکت جعہ (جعہ
میں شریک کرنے کی اجازت ) ہے تو قلعہ کے اندر جمدی ہے خصوصاً جب کہ علت عدم جواز فی کھن (قلعہ کے اندر جمعہ کے جائز نہ ہونے کا سبب ) جو کہ تفویت جمعہ (نماز جمعہ کا ججوث جانا الوت ہوجانا) قلعہ سے باہر والول کے لیے پائی شہیں جاتی ہو کیونکہ قلعہ سے باہر شہر میں چند جگہ جمعہ درست ہے ۔ اور حسب روایت مفتی ہہ ایک شہر میں چند جگہوں پر جمعہ درست ہے۔ "و تو دی مصر و احد بمواضع کثیرة علی المذاهب و علیہ الفتوی"۔ (تفصیل کے لیے فادی دارالحادم ص ۲۰۱۶)

ا کر پہلے سے تماز جمعہ قائم ہے تو بندنہ کریں
حنی ندہب کے موافق دیہات (گاؤں) ہیں جمعہ جے نہیں ہوتا۔اس ہے اگر کسی
گاؤں میں پہلے سے جمعہ قائم نہیں ہوتا وہاں جمعہ قائم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حنی ندہب کے
موافق اس میں جمعہ جے نہ ہوگا۔اور فرض ظہر جمعہ بڑھنے سے ساقط نہ ہوگا لیکن اگر وہاں
قدیم الایام سے جمعہ قئم ہے تو اس کی دوصور تیں ہیں یا یہ کہ اسمال می حکومت میں مسلم بادشاہ
کے حکم سے قائم ہوا تھ تو حنی ندہب کی روسے بھی وہاں جمعہ جمعے ہوتا ہے ،اس لیے بند کرنا

درست نہیں ،یا بید کہ بادشاہ اسلام کے حکم سے قائم ہونا ٹابت نہیں یا بیمعلوم ہو کہ مسلمانوں نے خود قائم کیا تھا مگرا یک زمانے دراز سے پڑھاجا تا ہے۔

اس صورت میں حنفی مذہب کے اصول کے موافق تواسے بند کرنا چاہیے یعنی بن کرنا ضروری ہے لیکن چونکہ عرصہ دراز کے قائم شدہ جمعہ کو بند کرنے میں جو فتنے اور مفاسد پیدا ہوتے ہیں ان کے لحاظ ہے اس مسئے میں حنفیہ کوشوافع کے مذہب پڑمل کر لینا جائز ہے اور جبکہ شوافع کے مذہب پڑمل کر لینا جائز ہے اور جبکہ شوافع کے مذہب پڑمل کر کے جمعہ پڑھیں گے تو ظہر ساقط نہ ہونے کے کوئی معنی نہیں۔ حبکہ شوافع کے مذہب پڑمل کر کے جمعہ پڑھیں گے تو ظہر ساقط نہ ہونے رکوئی معنی نہیں۔ مسئد جمہز نو فیہ ہے اور مفاسدالا زمہ مل بمذہب الغیر کیلیے وجہ جواز ہیں۔

( كفايت المفتى ص ١٩٣ج ٣ **)**\_

حضرت حاجی امدا دانند قدس سرہ ہے منقول ہے کہ جہاں نماز جمعہ کا سلسلہ جاری ہو دہاں اس کورو کئے کی ضرورت نہیں ہے۔

مفتی اعظم ہند حضرت مولا نامفتی کفایت الندصاحب فرماتے ہیں کہ جہاں پر جمعہ (کی نماز پہلے ہے) ہوتی چلی آرہی ہو وہاں اس کو بند کرنے میں بہت سے مفاسد کا اندیشہ ہے۔ اس لیے وہاں اس مسئلہ میں امام شافعی کے قول پر عمل کرنا جائز ہے، اس کورو کئے کی کوشش نہ کرنی جیا ہے جو محض وہاں جمعہ پڑھے گا اس کا جمعہ بچھ ہوگا اور احتیاط ظہر پڑھے کی ضرورت نہیں (یعنی جمعہ کی نماز کے مشکوک ہونے کی وجہ سے بعد جمعہ جا ردکعت ظہر کی پڑھ لیتے ہیں ،اس کی بھی ضرورت نہیں) معارف مدینہ سرا کہ جمعہ جا درکعت ظہر کی پڑھ

#### پچاس آ دميوں ميں نماز جمعه

سوال: دعفرت شاہ ولی القدفقدس سرہ کا قول ' ججۃ اللہ البائغہ' بیس قابل کمل ہے یا نہیں ، وہ میہ کہ جس قرید میں بچاس آ دمی مرد مسلمان ہوں اس میں نماز جمعہ درست ہے؟ جواب: یہ حفظہ کی کما ہوں کے موافق ممل کرنا جواب: یہ حفظہ کی کما ہوں کے موافق ممل کرنا چواب: یہ حضرات محققین کے کلام سے ججت نہ لانا چاہیے۔ (فروی دارالعلوم ص ۵۵ج ۵)۔ حضرات محققین کے کلام سے ججت نہ لانا چاہیے۔ (فروی دارالعلوم ص ۵۵ج ۵)۔

### جمعة الوداع كي جماعت عيدگاه ميں

سوال: نمازیول کی کثرت کی وجہ ہے جامع مسجد میں اس قدر وسعت نہیں کہ جو تمام نم مرب میں اس قدر وسعت نہیں کہ جو تمام نم زیول کی ہو، آگر عید گاہ میں نماز جمعہ پڑھی جائے تو جائز ہے یہ نہیں؟ جواب: یہ بصورت موجودہ نمازعیدگاہ میں درست ہے اور بیا بھی مسئدہ کے مشہر میں چندمسجد دل میں جمعہ بھی جے کہ شہر میں چندمسجد دل میں جمعہ بھی ہے۔ (فآوی وارالعلوم ص ۱۰۰ج

### جمعة الوداع کے لیےسفرکرنا

سوال نه عام اوگ اپنے گاؤں کی مسجد کو چھوڑ کر آخیر جمعہ رمضان السبارک میں جامع مسجد و ہلی جاتے ہیں کیان کوزیا دوثؤ اب ملتاہے؟

جواب.۔اس کی پکھ ضرورت نہیں ، جامع مسجد میں اگر چہ تواب زیادہ ہے لیکن اپنے محلّہ اور اپنے گاؤں (جہال پر جمعہ جائز ہو) کی مسجد کا بھی حق ہے ،اس کو نہ چھوڑ نا چاہیے۔(فقاوی دارالعلوم ص ۱۲۱ج ۵ بحوالہ در مختار ہ ب مایفسد ہ الصلو قص ۱۲۲ج آ)۔ اگر اس قصد ہے کہ فلال جگہ کی مسجد میں تواب زیادہ ہوگا سفر کرکے جائے تو سوائے تین مساجد کے بیت المقدس ،مسجد حرام ،مسجد نبوگ ) ایسا کرنا واقعی جائز نہیں۔اور صدیث ہے تابت ہے۔ بالخصوص جمعۃ الوداع پڑھنے کے لیے دبلی وغیرہ جانا۔ بیتو بہت ہے مفاسد پر مشتمل ہے ،اول تو جمعۃ الوداع کو ایس اہمت و بنا جو دوسرے جمعات میں نہ بھی مفاسد پر مشتمل ہے ،اول تو جمعۃ الوداع کو ایس اہمت و بنا جو دوسرے جمعات میں نہ بھی مفاسد پر مشتمل ہے ،اول تو جمعۃ الوداع کو ایس اہمت و بنا جو دوسرے جمعات میں نہ بھی مفاسلہ پر مشتمل ہے ،اول تو جمعۃ الوداع کو ایس اوقات روزہ میں بھی سفر کی وجہ سے ضل جائے ، یہ ایک خودساختہ خیال اور بدعت ہے۔دوم اس کام کے لیے سفر کرنا فضول خر چی ہو ہے ، سوم حدیث کے خلاف ہے ۔ چہارم بسا اوقات روزہ میں بھی سفر کی وجہ سے ضل آتا ہے۔وغیرہ ذلک۔ (جو اہر الفقہ ص ۱۲ ان جو میں بھی سفر کی وجہ سے ضل آتا ہے۔وغیرہ ذلک۔ (جو اہر الفقہ ص ۱۲ ان جو سے کا ان کے ایس کی سفر کی وجہ سے ضل آتا ہے۔وغیرہ ذلک۔ (جو اہر الفقہ ص ۱۲ ان جو سے کا کہ العقم کے لیے سفر کی دورہ سے ضل آتا ہے۔وغیرہ ذلک۔ (جو اہر الفقہ ص ۱۲ ان جو سے کھوں کی ایک کی سفر کی دورہ سے خوابہ الفقہ ص ۱۲ ان جو ابر الفقہ ص

## جمعهالوداع مين قضاءعمري يروصنا

سوال: رمضان شریف کے آخری جمعہ میں تضائے عمری برہ رکعت باجہ عت پڑھتے ہیں، اس کا شرعی تھم کیا ہے؟ جواب۔۔ بید قضا کے عمر کی کماڑ ہے اصل ہے اور جماعت سے پڑھٹا ناچ کڑ ہے۔ ( کفایت المفتی ص ۳۳۸ جلد ۳)۔

رمضان شریف میں آخری جمعہ میں قضاء عمری بطریق مخصوص پڑھنا ٹابت نہیں ہے شامی میں ہے کہ امام صاحب کی طرف اس کومنسوب کرنا سی تہیں ہے اور فخر الاسلام اور قاضی خال ہے اس کی کراہت نقل کی ہے لہٰڈ اس کوچھوڑ نا جا ہیں۔

( فَيْ وَى وَارَالَعَلُومُ صِ ٢ ٣٣٣ جَلَدِ٣ \_ بِحُوالَهِ دَرِيْقَ رَصِ٣٤٣ جِلْدَاولِ ﴾ \_

(مطلب میہ ہے کہ قضائے عمری کے لیے جماعت اور رمضان شریف کے آخری جمعہ کو خاص کرنا ضروری نبیس ہے بلکہ جس وقت جیا ہے بلاجہ عت پڑھالیا کریں۔ خاص کرنا ضروری نبیس ہے بلکہ جس وقت جیا ہے بلاجہ عت پڑھالیا کریں۔ (مرتب محدر فعت قاسمی)۔

#### عيدوجمعه كااجتماع

سوال: عیدوجمعدا گریک دن میں جمع ہوجہ نمیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ نہ پڑ ھا جائے اور سیحے مسلم کی روایت سے استدلال کرتے ہیں ۔ بیہ بات کہاں تک سیح ہے ۔ نماز جمعہ پڑھنی جا ہے یانہیں؟

جواب: ال حدیث کومسلم شریف میں تلاش کیا گر پیتنہیں جانا ، بیشک ابوداود شریف میں علاقت کی علاقت کے کہ ایک سحائی کفتل شریف میں عبداللہ بن زبیر کافعل نقل کیا گیا ہے۔ گر ذراغور کرنا چاہیے کہ ایک سحائی کفتل سے نبی کریم علیت کھی کے قول اور فعل کو چھوڑ وینا خلاف انصاف ہے۔ حصرت محمد کی ایک میں بھی بیدا تفاق چیش آیا گر آ ہے نے جمعہ اوا کیا اور آ ہے نے گاؤں کے لوگوں کو کہد دیا کہ ''تم جانا چاہوتو جے جاؤ ہم جمعہ اوا کریں گئے'۔

ابوداود وغیرہ میں موجود ہاور عبدالقدین زبیر کے فعل کی ملہ ءنے تاویل کی ہے لبذا جمعہ ضرورادا کرنا چاہیے ، دوسری ہات رہیں کہ جمعہ کی نمی زقر آن شریف سے ثابت ہے اس کوایک صحابی کے فعل سے ترک کردینا یا شخصیص کرنا عقل سلیم کا کام نہیں ہے۔

( قر و کل و ار العلوم ص ۱۳۵ ج ۵ )\_

اور آپ عليه كا فرمان گاؤل والول سے كه "تم جانا جا ہوتو چلے جاؤ ہم جمعہ ادا

کریں گئے' بیاس لیے تھ کہ گاؤں والے عید بیں صبح ہی ہے تشریک ہو گئے تھے اوران پر جمعہ واجب نہیں ہے' بیاس لیے تھ کی خرورت واجب نہیں ہے آگر پڑھنے کی ضرورت فرجب کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آگر پڑھار کرنا وہ بھی عید کے دن ؟اس لیے آپ نے اجازت صرف گاؤں والوں کودی تھی۔ (والقد اعلم) محمد رفعت قاسمی عفا القد عنہ

### نماز جمعه ميں قنوت نازله پڑھنا

سوال ۔ جمعہ میں قنوت نازلہ (حوادث کے وقت عام طور پر حنفیہ کے نز دیک فجر ک نی زمیں پڑھی جاتی ہے ) جمعہ میں پڑھنا جائز ہے یانہیں ؟

جواب لیعض روایات کے موافق جن میں تمام جہری ( زور سے قرات پڑھی جانے والی ) نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھنے کو جائز لکھا ہے ، جمعہ کی ٹماز میں بھی درست ہے۔( فآوی دارالعلوم ص ۱۹۵ج ۴ بحوالہ ردالمخار باب الوتز والنوافل ص ۲۲۸ ج۱)

تنوت نازلہ کے مسنون ہونے میں جاروں امام منفق ہیں۔ پانچوں نمازوں میں جو گزیے مگر جبری نمازوں میں جو گزیے مگر جبری نمازوں میں (یعنی جن نمازوں میں قرات زور سے ہوتی ہے) متعدداور اکثر سلف سے ہوتا ثابت ہے۔ (کفایت المفتی ص۲۰۳ ج۳)

#### تماز جمعه ميں لقمه دينا

سوال ۔ نماز جمعہ یا کس اور فرض نمی زیس امام اگر کوئی سورت ناط پڑھے یا پڑھتے ہوئے جو کے جو کی مقتدی کے جائے گا؟

جواب: او م کوفقہ ویے میں اور بتلائے میں جلدی کر نامکر وہ ہے جیسا کہ امام کیلیے یہ کروہ ہے کہ وہ مقتدی کوفقہ ویئے پرمجبور کر ہے ، بلکہ بہتر سے ہے کہ اگر واجب قرات شدکی ہوتو دوسری آیت کی طرف منتقل ہوجائے ، بہر حال لقمہ دیئے سے نماز میں پھھ قص نہیں آتا ہے۔ دوسری آیت کی طرف منتقل ہوجائے ، بہر حال لقمہ دیئے سے نماز میں پھھ قص نہیں آتا ہے۔ (عزیز الفتاوی قدیم فقاوی دارالعلوم ص۱۸۱ ن کے)

#### نماز جمعه میں سجدهٔ سہوہ

جماعت اگر بڑی نہ ہوا درگڑ بڑکا خوف بھی نہ ہوتو جمعہ دعیدین میں بھی سجدہ مہوہ کر لیا جائے ۔البتہ کثرت جماعت ک دجہ ہے گڑ بڑکا خوف ہوتو سجدہ سہوہ ترک کر دینا مباح ہے۔(کفایت المفتی ص۳۷۲ج۳)۔

عیدین اور جمعه کی نماز میں جبکه مقتدیوں کی بہت بڑی جماعت شریک نماز ہواور سجدہ سہوۂ کرنے سے تلبس کا قومی اندیشہ ہو تجدہ سہوۂ کرنا اولی ہے تا کہ نماز اختلال وانتشار ہے محفوظ رہے۔ (کفایت المفتی ص۲۲ ج۳)

مذہب مختار متاخرین ہے ہے کہ جمعہ وعیدین میں جبکہ جمع زیادہ ہوسجدہ سہوہ نہ کرے۔(فقادی دارالعلوم ص ۱۱ سمال سم بحوالہ درمختار ہاہ ہجودالسہوص ۱۰ کے ج۱) جمعہ اورعید کی نماز میں اگر واجب ترک ہوجائے یا فرض میں تاخیر ہوجائے تو سجدہ

مہوہ واجب تبین ہے۔(عزیز الفتاویٰ صے ۱۲ے) نماز جمعہ میں اگر امام کو ہمو ہو جائے اور اژو حام اس قدر ہو کہ متفذیوں کو معلوم نہ ہو سکے کہ بیسلام ٹنتم نماز کا ہے یا مجدہ مہو ہ کے لیے ہے اور اس سے متفذیوں کوتشویش پیدا ہو

جائے تو امام کو سجدہ سبوہ جبیں کرنا جاہیے

اگرا ژ دھام اس قدر نہ ہو بلکہ امام ہجھتا ہے کہ مقند یوں کوتشو لیش نہ ہوگی۔اورسب کو بسہولہ کرنا چاہے۔ بسہولت معلوم ہو جائے گا کہ بیسلام ہجدہ سہوہ کے لیے ہے توامام کو ہجدہ سہوہ کرنا چاہیے۔ (فقادی محمودی سے اللہ میں الفلاح ص ۹۔)

جمعه کے دن احتیاط الظہر

سوال: بعض لوگ نماز جمعه (کی نوافل وسنت) کے بعد چار رکعت احتیاط الظهر بھی پڑھ لیتے میں پشری حکم کیا ہے؟

جواب: ۔ احتیاط الظهر پڑھنا جائز نہیں۔ کیونکہ بلا دہند وستان میں مذہب مفتی ہے۔ کے موافق شہرول میں جمعہ پائز ہے۔ پس احتیاط الظہر کی کوئی معنی نبیس اور یہی راجج ہے۔ ( کفایت المفتی ص۲۱ج م احتیاط الظہر جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے نہ فرض ہے نہ سنت، بلکہ بعض فقہاء نے اس وجہ سے کہ جمعہ کی بعض شرطوں میں شبہ تھ محض احتیاط کے طور پر استحبا با یہ تھا کہ ظہر کی نماز احتیاطاً پڑھ کی جائے ۔ اور ظاہر ہے کہ احتیاط وہاں متصور ہو سکتی ہے جہاں شک و شبہ ہو ۔ متعدد مساجد میں جمعہ ایک شہر میں ، یا مسلم با دشاہ کا نہ ہو نا ، یا شہر کے تعین میں جو اختلاف بیدا ہوا ہو و فقہ و کر ائم کے فیصلے سے طے ہوگیا ، لینی متعدد مساجد میں جمعہ ہونا ، ایک بی شہر میں جو اختلاف تھا اس ایک بی شہر میں جو اختلاف تھا اس ایک بی شہر میں جو اختلاف تھا اس

مسائل قماز جمعه

پس جب ان مسئلوں میں قوت دلیل ہے وہی جانب را جج اور متعین ہوگئی جس میں جمعہ کی صحت یقینی ہے۔ تو اب احتیاط الظہر کے باقی رہنے کی کوئی وجہبیں۔

شہراور قصبہ میں جمعہ کی نماز ورست اور صرف جمعہ کی فرض ہے اور چونکہ بقول سے اور مختی یہ جمعہ پڑھن ہندوستان کے شہروں اور قصبوں میں جائز ہے اس لیے احتیاط الظہر کی ضرورت نہیں۔ اور چونکہ اکثر عوام کے لیے احتیاط الظہر لیعنی جمعہ کی نماز کے بعد چار رکعت ظہر کی نماز اس لیے بڑھن کہ بوسکت ہے جمعہ کی فرضیت اوا شہوئی ہو ) موجب فساوعقیدہ ہے ظہر کی نماز اس لیے بڑھن کے احتیاط الظہر کا فتوی وینا جائز نہیں ۔ البت (یعنی عقیدہ خراب ہو جا کہ کا ) اس لیے احتیاط الظہر کا فتوی وینا جائز نہیں ۔ البت (چھوٹے) گاؤں میں جمعہ کی نماز جائز نہیں۔ ویبات میں ظہر کی نماز جماعت سے بڑھنی چاہیے۔ (کفایت المفتی ص اے اج س)

# نماز جعدنہ پانے والوں کے لیے حکم

سوال ... اً سر چندآ دمی جمعه کی جماعت نه یا تمیں تو ظهر کی نماز باجماعت پڑھیں یا عیحد ہ عیدہ ۱۹ جو ۱۹ جو اب نہ سیحد ہ علیحد ہ ظهر پڑھیں جماعت سے نہ پڑھیں۔ (قاوی دارالعدوم ۱۸ج جو ۵)

اور یکی تم مسافر وں بیتے ہے ، لیمنی اگر جمعہ کے روز چند مسافر جن ہو جا کیں تو ان کے لیے ظہر کی نماز باجماعت سے پڑھنا جا کر نہیں ہے۔ (ایدادالفتاوی ص ۱۳۹ج)

جن مساجد میں جمعہ ل سے تو

و ہاں پڑھ کیس اورا گران میں ہے نہ ملے تو الگ الگ ظہر کی نماز پڑھیں ،نئ جگہ جمعہ نہ کریں۔ (ایدادالفتاد کی سے ۲۵۴ جے بحوالہ درمختارش ۸۵۲ ج

# صاحب ترتيب كے ليے نماز جمعه كاحكم

اگرصاحب ترتیب ہے تو پہلے فجر کی قضاء پڑھے،اس کے بعد جمعہ ل جائے تو بہتر ہے درنہ ظہر کی نماز پڑھے۔(احس الفتاوی ص۲۲ج سم بحوالہ ردالحقارص ۱۸۱ج ۱)

# ويبهات ميںشہری کی نماز جمعہ کاحکم

سوال. کیا فرماتے ہیں علاء دین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں؟

(۱) شہرکار ہے والا ملازمت یا کارو ہار کے سلسلے میں روز اندو بیبات میں آمدور دفت کرتا ہے۔ اپنا کام چھوز کرشہر میں نماز جمعہ کیلیے حاضر ہوناضر وری ہے یانبیں؟

(۲) شہری کسان جس کا کھیت فنا عمصرے باہر جواس کے لیے نماز جمعہ کا کیا تھم ہے۔ ملل جواب سے ممنون فرمادیں۔

(۲) شہری کسان کا بھی جس کا کھیت فناء مصر سے باہر ہولیعنی ایسی جگہ ہو جہال برادائے جعد کا حکم متوجہ نہیں لیعنی وہاں جمعہ پڑھنا چا کر نہ ہوتو اس کو بھی نماز جمعہ اداکر نے کے لیے شہر میں آنا ضروری نہیں رہے گا۔ اور اس کا بھی وہی حکم ہے جونبسرا کے جواب میں ذکور ہے فقط والقد تعالیٰ اعلم۔ (کتبہ العبد نظام الدین غفرلہ ، مفتی دار العلوم دیوبند) (۱۹ سے ۱۳۱۱ھ) فوٹ نے سے شہری پر نماز جمعہ کا حکم متوجہ اس وقت ہوتا ہے جب وقت نماز جمعہ شہر میں ہوتے ہوئے باہر جانا ہوتو پھر جمعہ پڑھنے کے لیے شہر میں آنا پڑھے گا ور نہیں ۔ (کمانی المراقی مع الطحطا وی ص ۲ سا) احقر نے یہ سوال دی ایے محتر م استاذ صاحب کی خدمت میں چیش کر کے معلوم کیا ہے۔ (محمد نعت قائمی غفرلہ)

# الات جهارم:

### جمعه کے دن فجر میں قرات مسنونہ

سوال: یہ جمعہ کے دن فجر میں سورہ الم سجدہ اور سورہ دھر پڑھنا مسنون ہے؟
جواب: اہ دیث میں بے شک ایس آیا ہے لیکن حنفیہ اس کو بعض اوقات پڑھول
کرتے ہیں اور مواضیت (پابندی) اس کے ساتھ پیند نہیں کرتے کیونکہ وہ تعین سورت کو
کسی بھی نمی زکے لیے منع کرتے ہیں لہٰذا بھی بھی ایسا کر لے تو کوئی حرج نہیں ، دوام اس پر نہ کسی بھی نمی زکے لیے منع کرتے ہیں اورالعلوم ص کا ایس کے حوالہ ردالحقام ص میں ہے ا

فجر کی نمی زمیں جمعہ کے ون پہلی رکعت میں سورہ اہم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پیڑھنامستخب ہے الیکن اس پر مداومت مکروہ ہے (مستقل بابندی کرنا ) تا کہ عوام اسکوواجب نہ سمجھنے گئے۔

آج کل ائمہ مساجد نے اس مستحب امر کو بالکل ہی ترک کر رکھا ہے ، میغفلت ہے ، اس کی اصلاح نشروری ہے۔( احسن الفتاویٰ ص ۱۸ ج ۳ )۔

میسور تیل گاہے گاہے پڑھنا مسنون اور مستحب ہیں۔سنت موکدہ نہیں ہے، ہنڈا اس پر مداومت نہ کرے کہ عوام اس کو واجب اور سنت موکدہ نہ بچھ لیس۔

در مختار میں ہے کہ خاص سورتوں کو مقرر کر لین ، جیسے یہ مقرر کر لین کہ جمعہ کے روز قبیح کی نماز میں سورہ تجدہ اور سورہ قنس اتی (سورہ وہر) کو پڑھے ، یہ مکروہ ہے مستحب یہ ہے کہ بھی مجھی ان کو بھی پڑھ لی کر ہے ،ش می میں ہے کہ نمازوں میں آنخصرت سیالینے سے جوسورتیں پڑھنی ٹابت ہیں ، بھی بھی برکت اور تو اب کی نبیت ہے ان کا پڑھنامستحب ہے۔

(قبّاوي رهيمير ٩٥ج٣)

جمعہ کے علاوہ اور دنول میں کوئی خاص عذر ند ہوتو طوال مفصل (سورہ حجرات سے سورہ ہروت کی تعداد کے امتہار سے سورہ ہروئ تک ) کی سورتوں میں ہے دوسور تیں پڑھی جا کیں،آیات کی تعداد کے امتہار سے خواہ ان کی تعداد جالیس آیتوں سے کم ہویا زائد مقتدیوں کا خیال کرتے ہوئے طوال مفصل خواہ ان کی تعداد جالیس آیتوں سے کم ہویا زائد مقتدیوں کا خیال کرتے ہوئے طوال مفصل

کی چھوٹی سور تیں پڑھی جا کیں ،اگر طویل سورت پڑھے تب بھی مقتد یوں کا خیال کرے اور چالیس سے ساٹھ میتوں پراکتفاء کر ہے، کیکن رعایت ہر حال میں مقتد یوں کی ضروری ہے۔ چالیس سے ساٹھ میتوں پراکتفاء کر ہے، کیکن رعایت ہر حال میں مقتد یوں کی ضروری ہے۔

# جمعه کے دن صلوٰۃ التسبیح

حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبال سے دوایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ ہے ہے ایک دن اپنے بچا حضرت عبال بن عبدالمطلب سے فرہ یا اے عبال ! اے میر ہے محتر م بچا! کیا ہیں آپ کی ضدمت میں ایک گراں قد رعطیہ اور قیمتی تحقہ پیش کروں ؟ کیا ہیں آپ کو فاص بات بتاؤں ؟ کیا ہیں آپ کو فاص بات بتاؤں جس کیا ہیں آپ کے دی کام اور آپ کی دی خد شیل کروں (یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو دی عظیم الشان منفعتیں حاصل ہوں وہ ایسا عمل ہے کہ (جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالی آپ کے ممارے گناہ معاف فر مادے گا اگلے اور پچھے بھی ، پرانے بھی اور خیجی ہوں وہ کی اور خرج بھی کو اور خرج بھی اور کیر ہو بھی ، ڈھکے بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی جسفیرہ بھی اور کیر ہ بھی ، ڈھکے بھول چوک سے ہونے والے بھی (وہ عمل نماز الشیخ ہے )۔ (میر سے بچپا) اگر آپ سے بھوسے بھی ، اور علائے ہونے والے بھی ناز بڑھا کریں اور اگر روز اندند بڑھ کیا تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں ، اور اگر آپ سے ہوں کہ کریں اور اگر روز اندند بڑھ کیا کریں اور اگر ہے بھی نہ ہوسکے تو کم از مار کریں اور اگر ہے بھی نہ ہوسکے تو کم از مردا کریں ہوں کہ بیار بی پڑھ سے ۔ (ابوداودائین ماجہ)

### اس نماز میں ایک خاص نکتہ ہے

حضرت شاہ ولی امتد تمحدے و ہلوی رحمتہ القد مسید نے تماز الشیمے کے باری میں ایک ف ص نکلتہ لکھ ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ رسول القہ ہوئے سے تماز وس میں (خاص لر) تفلی نماز ول میں ) بہت سے اذ کاراور و عالمیں ٹابت ہیں۔

القد کے جو ہند ہاں ۱۰ کا راور دعاؤل پر قابویا فتہ نبیں ہیں کہ اپنی نمازوں میں ان کو پوری طرح شامل کر سکیس اور اس وجہ ہے ان اؤ کارود عوت والی کامل ترین نماز ہے وہ بے نصیب رہتے ہیں ان کے لیے یہی صلوۃ التسبیح اس کامل ترین نماز کے قائم مقام ہو ہاتی ہے، کیونکہ اس میں المدے؛ ۱۰ استبیع ہتمبید کی بہت بڑی مقدار شامل کر دی گئی ہے۔اور چونکہ ایک کلمہ بار بار بڑھاجا تا ہے اس لیے عوام کواس نماز کا پڑھنا مشکل نہیں۔ صلو ہا کیسبیم کی خاص تا نبیر

نماز ک ذرایعہ نوجوں کے معافی ہونے اور معصیات ک گندے الرات کے زائل ہونے کاذکرتواصولی طور پرقر آن شریف میں بھی فرمایا گیا ہے۔ اقسم المصلوة طرفی النهار و زلفاً من الليل ان المحسنت يذهبن السيات "(سورة هود، پاره نمبراا) ليكن اس تاثیر میں مصلوة الشیع" كاجو خاص مقام اور درجہ ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی مندرجہ بالاحدیث میں پوری صراحت کے ساتھ و کر کر دیا گیا ہے بینی اس کی بن عباس کی مندرجہ بالاحدیث برائے ، نئے ، دانستہ صغیرہ ، کمیرہ ، پوشیدہ ، ملانیہ ، سارے بی گناہ اللہ لق کی معافی فرمادیتا ہے۔

اورا یک روایت میں بے کہ رسول اللہ علیہ فیانی نے اینے سحالی (حضرت عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن کی اللہ بن کے تعدر اللہ بن کے بعد اُن سے قرمایا: فیانک لو کنت اعظم اہل الارض ذنبا عفر لک بذالک "

لینی تم اگر بالفرض دنیا کے سب سے بڑے گنہگار ہو گئے تو بھی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمھاری مغفرت فر ماد ہے گا۔ (معارف الحدیث سے اللہ تعالیٰ تمھاری مغفرت فر ماد ہے گا۔ (معارف الحدیث معلوم ہوجائے کے بعد بھی اگر کوئی شخص بعض معلوم ہوجائے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس نماز کونہ پڑھے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دین کی کچھ عزت نہیں کرتا۔ (شامی علم لفقہ ص ۲۹ ج۲)

صلوة الشبيح كانواب عام ہے

موال: صلوة الشبيح كاتواب رسول الله عليه في جيها كه أي جيا حضرت عباس كوفره ما تفاكرا وراء عباس كوفره ما تفاكيا اورأمتى كوبهي اليهاجي تواب ملے كايانهيں؟

جواب: - صدیث شریف میں ہے"انماالاعمال بالنیات ،، (مطکوۃ شریف کتاب الایمان) پس مدار تواب کا نیت پر ہے۔ اگر لوجہ اللہ خالص نیت سے کوئی شخص پڑھے گا، تو تُوابِ بھی اس قندر ملے گا۔حضرت عباس گو جوتعلیم فر مائی گئی تھی ،وہ ان کی خصوصیت نہ تھی جیسے آپ کی دیگر ادعیہ ( دعاؤں ) اورا عمال کی تعلیم و بشارت تُواب عام تھی۔ جیسے آپ کی دیگرادعیہ ( دعاؤں ) اورا عمال کی تعلیم و بشارت تُواب عام تھی۔ ( فناوی دارالعلوم سساس جس)

# صلوة التسبيح كي جماعت

جماعت نوافل کی خواہ صلوۃ الشبعے ہو یا کہ کوئی دوسرے نوافل اگر بتدا می ہو ( یعنی اگر با قاعدہ اہتمام کے ساتھ دوافراد ہے زائد ہوں ) مکروہ ہے۔

( فيّا وي دارالعلوم ص ١١٣ جلد ١٧ بحواب ردالحقّارص ١٣ ٣ جاباب الوتر النوافل )

# تعلیم کی غرض سے جماعت کرنا

سوال: رمضان شریف کے آخری جمعہ میں صلوٰ قالشینے باجماعت پڑھ کی جاتی ہے اس کا شرعاً کیا تھم ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں کہ جائل لوگ صلوٰ قالشینے نہیں پڑھ سکتے ،الہٰڈاان کو امام کی متابعت میں تواب مل جائے گا۔

جواب: ۔ اس کی کچھاصل نہیں ہے۔ اس سے نماز فوت شدہ نماز وں کا کفارہ نہیں ہوتا یہ خیال نلط ہے اور امام کا خیال بھی نلط ہے۔ بدعت کا ارتکاب اس خیال سے درست نہیں۔ نلط ہے اور امام کا خیال بھی نلط ہے۔ بدعت کا ارتکاب اس خیال سے درست نہیں۔

## نمازمیں ہاتھ کی کفیت

موال: صلوٰ قاتشینے کے قومہ میں ہاتھ بائد ھے رکھے یا کھلے رکھے؟ جواب: کھلے رکھنا ہی معمول یہ ہے۔ (فرآوی دارالعلوم ص۱۳ ج۳)

#### نماز كاطريقه

صلوۃ التبیح کی جاررکعتیں نبی کریم علیے سے منقول ہیں ، بہتر ہے کہ چاروں ایک سلام سے پڑھی جا کیں ، اگر دوسلام سے پڑھی جا کیں ارردوسلام سے پڑھی جا کیں اوردوددرکعت کرئے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ساتھ جارر کعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔

ایک دوسری روایت میں اس طرح بھی آیا ہے کہ ''سبحانگ اللهم'' کے بعد اس تبیج کونہ پڑھے کر داس مرتبہ کا دیں مرتبہ کا دیں مرتبہ کا دیں ہورے کے بعد بیٹے کر داس مرتبہ کا دیں مرتبہ کا دیں ہوری رکعت میں بھی السحد اور سورت کے بعد دومر تبداور التحیات کے بعد دی اس طرح دوسری رکعت میں بھی السحد میں بھی اور چوشی رکعت میں بھی دور دشریف کے بعد دی مرتبہ باتی تسبیحیں بدستور پڑھے یہ دونوں طریقے تر مذی شریف میں مذکور بیل افتیار ہے کہ مرتبہ باتی تسبیحیں بدستور پڑھے یہ دونوں طریقے تر مذی شریف میں مذکور بیل افتیار ہے کہ موافق تمل کرے اور بہتر ہے کہ اس روایت کے موافق تمل کرے اور بہتر ہے کہ اس روایت کے موافق تمل کرے اور بہتر ہے کہ اس روایت کے ما کہ دونوں روایتوں پڑھل ہوجائے۔ (شامی)

# تسبيح كےشاركاطريقه

اس نماز کی شبیحیں چونکہ ایک خاص عدد کے لیاظ سے پڑھی جاتی ہیں لیتن تیام ( کھڑے ہوئے ) کی حالت ہیں پچیس یا ہندرہ مرتبہ اور یاقی حالتوں ہیں دس درس مرتبہاس لیے اس کی تسبیحوں کی شار کی ضرورت ہوگی اور اگر خیال انکی گنتی کی طرف رہے تو نماز میں خشوع نہ ہوگا ، البندافقہاء نے لکھا ہے کہ ان کے گننے (شار) کے لیے کوئی علامت مقرر کر وے مثلاً جب ایک دفعہ کہہ چکو تو اپنے ہاتھ کی ایک انگلی کو د بالے ، پھر دوسری کو ، اسی طرح د بائے ، اس طرح پوروں پرنہ گننا چاہیے۔ اگر کو د بائے ، اس طرح پوروں پرنہ گننا چاہیے۔ اگر کو کی شخص صرف اپنے خیال میں عدد یا در کھ سکے بشر طیکہ پورا خیال اسی طرف نہ ہوجائے تو اور بھی بہتر ہے۔ (شرمی عمم الفقہ ص ۵ ج۲)

مررکعت میں پنچھتر مرتبہ تنہیج (سبحان اللہ والحمد ملہ ولا البہ الا اللہ واللہ ا کبر ) ہو نی جا ہے اس ہے کم نہ ہونی جا ہے۔ ( فتا وی رحیمیہ ص۲۴۴ ج1 )

# اگرنماز شہیج میں بھول ہوجائے؟

اگر بھولے سے سے ملا ہوا ہو۔ بشرطیکہ بید دوسرا مقام ایسانہ ہو، جس میں دوگئی تقبیمیں پڑھنے ہے اس جو پہلے سے ملا ہوا ہو۔ بشرطیکہ بید دوسرا مقام ایسانہ ہو، جس میں دوگئی تقبیمیں پڑھنے ہے اس کے بڑھ چانے کا خوف ہو، اور اس کا بڑھ چانا پہلے مقام سے منع ، مثلاً قومے کا رکوع سے بڑھا دینا منع ہے۔ بس رکوع کی چھوٹی ہوئی تکبیریں قومہ میں ندادا کی جا کیں بلکہ پہلے بجدے میں اور اسی طرح دونوں ہوئی ورمیانی نشست کا سجدوں سے بڑھا دینا منع ہے لہذا پہلے میں اور اسی طرح دونوں ہوئی تکبیریں درمیان میں نہ او اکی جا کیں بلکہ دوسرے سجدے میں اداکرے۔ (ملم الفقہ ص ۵۰ ج۲)

صلوۃ التبیع میں اگر کسی موقع کی تنبیع بھول کر دوسرے رکن میں پڑھے لیکن رکوع میں اگر تبیع دہ گئی ہے۔ ای طرح سجدہ کی فوت شدہ تنبیع جسہ (دونوں ہجدوں کے درمیان میٹھنے) میں نہیں بلکہ دوسرے سجدہ میں پڑھے کیونکہ قومہ (رکوع کے بعد) اور جسہ مختصر رکن ہیں ،ان میں پڑھے گا تو طوالت ہوجائے گی جوان کی وضع کے ضاف ہے۔ (فقاوی رحیمیہ ص۲۳۲ جا)



# جمعہ کے دن آپ پر در ونٹریف

حضرت ابو ہریرہ منصورا کرم دیائے کا ارش دُقل کرتے ہیں کہ'' مجھ پر درود پڑھنا پل صراط پر گزرنے کے دفت نور ہے اور جو تخص جمعہ کے دن ( ۸۰ )ای دفعہ مجھ پر درود بھیجے اس کے ای سال کے گن دمعاف کردیئے جائیں گے۔

اورایک اور حدیث حضرت ابو ہریر اُنے تقل کی ہے کہ ' جو محص جمعہ کے دن عصر کی ہماڑے بعد اپن جمعہ کے دن عصر کی ہماڑے بعد اپن جگہ ہے اُنے ہے ہیلے (۸۰) اسی مرتبہ بیدورود شریف پڑھے:۔ ''السلھہ صل علی محمد النبی الا می وعلی الله و سلم تسلیمًا ''۔اس کے اسی سال کے گناہ معاف ہوں گیاہ دائی سال کی عبادت کا تواب اس کے لیے لکھا جائیگا۔

ایک اورحدیث شریف میں ہے کہ مات جمعوں تک ہر جمعہ کوسات مرتبہ اس دروو شریف کو پڑھے تو اس کے لیے میری شفاعت داجب ہے:۔

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلوة تكون لك رضا ولحقه اداء واعطه الوسيلة والمقام المحمود الذي و عدته واجزه عنا ماهو اهله واجزه عنامن افضل ماجزيت نبياً من امته وصل على جميع اخوانه من النبين والصالحين يا ارحم الراحمين .

# کثر ت درود ہے زیارت ہوسکتی ہے

حضرت مولان اشرف عی تھا نوی نوراللہ مرقدہ فرماتے ہیں ، کہ سب سے زیادہ لزیذ تر اورشریں ترخاصیت درود شریف کی ہے ہے کی اس کی بدولت عشاق کوخواب ہیں رسول اللہ کی دولت زیارت نصیب ہوتی ہے۔

بعض درودول کو بالخصوص بزرگول نے آ زمایا ہے۔ پیٹنے عبدالحق محدث وہلوئ نے لکھا ہے۔ کی عبدالحق محدث وہلوئ نے لکھا ہے کہ شب جمعہ میں دور کعت نمازنفل پڑھے اور ہر دکعت میں گیارہ ہارآ بیت الکری اور گیارہ ہارتال ہوا متداحد پڑھے ورسلام پھرنے کے بعد سومر تنبہ بید درود شریف پڑھے ان شااللہ تنین جمعے نہ گزر نے یا کین گے کہ ذیارت حبیب نصیب ہوگی۔وہ درود شریف بیہ ہے۔

"اللهم صل علی محمد ن النبی الامی واله و اصحابه و سلم"

<u>توت</u>: - خواب میں رسول اللہ عظیمی کی زیارت ہوجانا ہوئی سعادت ہے لیکن قابل لحاظ بات وہی ہے چومولانا تق نوگ نے تحریر فرمائی ہے کہ جس کو بیداری میں بیشرف حاصل نہیں ہوسکا اس کیخواب میں زیارت ہے مشرف ہوجانا سرمایہ سی اور فی نفسہ ایک فعمت عظیمی اور دولت کبری ہاوراس سعادت میں اکتساب کا عمل وظل نہیں ہے محض فضل ایک فعمت عظیمی اور دولت کبری ہار صرحت میں اکتساب کا عمل وظل نہیں ہے محض فضل خداوندی ہے بزارول کی عمریں اس مسرحت میں فتم ہوگئیں۔البتہ غالب بیہ کہ کم ت درود شریف و کم ل انتباع سنت وغلبہ محبت پراس کا تر تب ہوج باتا ہے کیات چونکہ لازمی وضر وری نہیں اس لیے اس کے نہ ہونے ہے متموم و محزون نہ ہونا چا ہے کہ بعض کیلیے اس میں حکمت اور رحمت ہو ہوتا ہے کہ بعض کیلیے اس میں حکمت اور رحمت ہے ، سیچ عاشق کو محبوب کی رضا ہے کام ہے خواہ وصل ہوتب ، ہجر ہوتب۔

جمعه کے دن کا خاص وظیفہ

حضرت السبن ما لک عروایت بی کدر سول التنتیکی کارشاد ہے 'بو تحص جمعہ کے دن مجھ پر آس (۸۰) مرتبہ درود پڑھے گا ،اللہ تعالیٰ اس کے آس سال کے گناہ معاف کرد ہے گا' میں نے بوچھایار سول اللہ عظیہ آپ پر کس طرح درود بھیج جائے؟ آپ نے فر مایا اس طرح اللہ مصل علی محمد عبد ک ورسولک النبی الامی " ایک اور روایت میں آپ نے فر مایا ''جمعہ کے دن جھ پر کش ت سے درود بھیجا کرو، اسلیے کہ اس دن میری اُمت کا درود میر ہے س منے پیش کیا جا تا ہے البذا جو شخص مجھ پر کش ت سے درود بھیج گاوہ قیامت کے دن میر نے زیادہ قریب ہوگا۔ (غیبہ س ۲۳) کش ت سے درود بھیج گاوہ قیامت کے دن میر نے زیادہ قریب ہوگا۔ (غیبہ س ۲۳) کادن افضل ترین دنوں میں ہے ہے ،ای دن 'دم عیبالسل می تخلیق ہوئی ،ای دن وفات ہوئی ،ای میں قیامت کاصور پھونکا جائے گا،اورای دن (دن جمعہ) میں موت اور فنا ء کی بے بی اور بے حس ساری مخلوق پر طاری ہوگا۔ انہذ تم لوگ جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کش ت کیا گرو، کو ذکر تیم رادرود دبھھ پر پیش ہوتا ہے اور پیش ہوتا ہے گا'۔ صحابہ ؓ نے غرض کیا ، یا رسول الندائی آپ کے وفات فر ما جانے کے بعد ہی را درود آپ پرکس طرح چیش ہوگا ، آپ کا جسم مبارک تو قبر میس ریز دریز ہو چیکا ہوگا ؟

آپ علی کے ارشادفر مایا کہ' اللہ تعالیٰ نے پیغیر وں کے جسموں کوز مین پرحرام کردیا ہے۔ (بیعنی موت کے بعدان کے اجسام قبروں میں بالکل سیجے سالم رہتے ہیں ،ان میں کوئی تغیر ہیدائبیں کرسکتی )۔ (سنن ابوداوو، نسائی ،ابن ماجہ )

تشری ۔ اس صدیت شریف میں جمعہ کے دن واقع ہونے والے اہم اور غیر معمولی واقعات کا ذکر کر کے جمعہ کی اہمیت وفضیلت بیان کی گئی ہے، اور مزید فرمایا گیا ہے کہ اس مبارک اور محترم دن میں درود شریف زیادہ پڑھنا چاہیے ، گویا جس طرح رمضان المبارک کا خاص وفیقہ تلاوت قرآن پاک ہے اور اس کور مضان المبارک سے خاص من سبت المبارک کا خاص وفیقہ تلاوت قرآن پاک ہے اور اس کور مضان المبارک سے خاص من سبت ہے، اور جس طرح سفر جج کا خاص وفیقہ لبیک المحم لبیک ہے، اس طرح جمعہ کے دن کا خاص وفیقہ اس کی کشر سے درود شریف ہے، جمعہ کے دن کی حصوصیت سے اس کی کشر سے کرنی جا ہے۔ (معارف ایکد بیش میں 20 میں 30 میں 20 میں 20 میں 20 میں سے 20 میں ہے۔ اس کی کشر سے 20 میں ہے۔ (معارف ایکد بیش 20 میں 2

### جمعہ کے دن کی سورتیں

حفرت حن نے حضر ہایا ''جو شخص ہورہ نیسے نا ورسورہ ہم الد خان پڑھے تو قیامت میں بخشا ہو۔اُ مضے گا، شخص ہمعہ کی رات میں سورہ نیسین اورسورہ ہم الد خان پڑھے تو قیامت میں بخشا ہو۔اُ مضے گا، جو شخص سورہ کہف پڑھے ، وہ وہ اس طرح ہے گویا اس نے خدا کی راہ میں دی ہزار وینا رصد قد دیئے ، جمعہ کی رات اور جمعہ کے ، ن سورہ انعام ، سورہ کہف ، سورہ طہ ، سورہ ملک کے ساتھ چا رکعت نما ز (نقل) پڑھنی مستہ ہے۔ا گرقر آن شریف اچھی طرح یا دنہیں تو جتنا پڑھ سکتا ہے دیک بڑھ لے ، اگر قر آن بخو کی یا وہ تو جمعہ کے دن پورا قر آن پڑھے۔اگر سمارے دن میں قر آن خر آن ہر ہے ۔اگر سارے دن میں قر آن خم کر دے ، مگر دن میں ختم نہ کر وے تو زیادہ آئی سے ورنہ مغرب کی دورکعتوں تک ختم کرے اور رات بھی ملا سے تو صبح کی دورکعتوں تک ختم کرے اور رات بھی ملا سے تو صبح کی دورکعتوں تک ختم کرے اور رات بھی ملا سے تو صبح کی دورکعتوں تک ختم کرے اور رات بھی ملا سے تو صبح کی دورکعتوں تک ختم کرے اور رات بھی ملا سے تو صبح کی دورکعتوں تک ختم کر ہے اور رات بھی ملا سے تو صبح کی دورکعتوں تک ختم کر ہے اور رات بھی ملا سے تو تو زیادہ افضل ہے۔ (غدیة الط کبین ص ۲۵ میں)

# افضل قرات

اگر جمعہ کے دن دیں یہ جیس یا اس سے زیادہ رکعتوں میں ہزار مرتبہ سورہ اخلاص پڑ ھے توبہ قر آن ختم کرنے سے افضل ہے۔ رسول التھائیں پہر جمعہ کے روز ہزار درودشریف بھیجنا مستحب ہے، اسی طرح ایک ہزار ہارتہ بچ پڑھنا مستحب ہے۔ تہیج کے جار کلے یہ ہیں:۔ "سبحان اللہ و الحمد للہ و لا الہ اللہ و اللہ اکبر"۔ (غدیة ص ۲۵۵)

### سوره کہف کی خصوصیات

سورہ کہف کی فضیلت کا بیان خصوصااس کی اول وآخر دس آیتوں کی فضیلت (خاص) ہے بیسورت فتنهٔ دخال ہے محفوظ رکھنے والی ہے

منداحمد میں ہے کہ ایک صحابیؓ نے اس صورت کی تلاوت شروع کی ،ان کے گھر میں ایک جانورتھا، اُس نے اچھانا کو دنا شروع کر دیا۔ صحابیؓ نے جب غور سے دیکھا تو ان کو سائبان کی طرح ایک بادل نظر پڑا جس نے ان پر سابیہ کر رکھا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ علیہ ہے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا ''پڑھتے رہویہ وہ سکینہ ہے جو خدا کی طرف سے قرآن کی تلاوت برنازل ہوتا ہے''

منداحد میں ہے کہ جواس سورہ کہف کا اول وآخر پڑھ لے،اس کے لیے اس کے لیے اس کے پاؤل سے سرتک نور ہوگا، جواس بوری سورت کو پڑھ نے اُسے زمین سے آسان تک نور طے گا۔
ایک اور صدیت میں ہے کہ جمعہ کے دن جوخص سور کہف پڑھ لے اس کے بیر کے تلووں سے کر آسان تک نور طے گا جو قیامت کے دن روشن ہوگا اور دوسرے جمعہ تک اس کے سارے گناہ معاف ہوجا کمیں گے۔

حفزت ابوسعید خدری کے روایت ہے کہ جس نے سور ہ کہف جمعہ کے دن پڑھ لی اس کے پاس سے لے کربیت اللہ شریف تک ٹور ہوجاتی ہے۔

ایک حدیث شریف میں ہے جس نے سور ہ کہف جمعہ کو پڑھی اس کیلیے دو جمعہ کے درمیان تک تورکی روشتی ہے۔

جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کر بگاوہ آٹھ دن تک ہر شم کے فتنوں سے محفوظ رہے گا یہاں تک کہ اگر حق اس عرصہ بیس نظیے تو وہ اس سے بھی بچادیاج، سُرگا۔
معارف القرآن جد جُم ص ااس پر ہے کہ حضرت انس سے نقل کیا گیا ہے کہ رسول التعالیٰ نے فرمایا کہ سور ہ کہف پوری کی پوری ایک وقت میں نازل ہوئی اور ستر بزار فرشنے التعالیٰ نے فرمایا کہ سور ہ کہف پوری کی بوری ایک وقت میں نازل ہوئی اور ستر بزار فرشنے اس کے ساتھ آئے ،جس سے اس سورت کی عظمت وشان ظاہر ہوتی ہے۔
اس کے ساتھ آئے ،جس سے اس سورت کی عظمت وشان ظاہر ہوتی ہے۔

#### سورة كهف بلندآ وازييي

سوال: جمعہ کے دن خطبہ سے پہیے مسجد میں سورہ کہف بیند آ واز سے پڑھنا کیا ہے؟
جواب: سورۂ کہف کا جمعہ کے دن پڑھنا مستخب ہے لیکن ایس جہری (بلند آ واز) نہ کرے کہ
دوسرے پڑھنے والوں کے ساتھ آ وازیں نہ گکر کیں۔ اسی وجہ سے فقہ ء نے چندلوگول کو بیک
حکہ قرآن شریف بلند آ واز سے پڑھنے ہے منع کیا ہے کہ بیآیت 'و ا فاقو نبی القو ان ، بیغی
جب قرآن شریف پڑھا ہوئے و خاموش رہوا ورسنو' کے منافی ہے ( فاوی دار العلوم س ۱۳ نہ ہ
بلاشہ جمعہ کے دن سورۂ کہف پڑھنے کی فضیات وار دہوئی ہے مگر بیضر ورئی ہیں کہ
مسجد میں اذان کے بعد زور سے پڑھی ہوئے، جمعہ کے دن یا شب کے شروع میں اپنے گھر
میں بڑھ لینا افضل ہے۔ ( شامی شریع ہے کہ ہے اس کے بلکہ دن یا شب کے شروع میں اپنے گھر
میں بڑھ لینا افضل ہے۔ ( شامی شریع ہے کہ ہے)۔

پیں بیصورت کے مسجد میں اذان کے بعد اجتماعی طور پر بلند آواز ہے سورہ کہف پڑھی جائے اس کی پابندی کی جائے دوسروں کی عبادت اور وظیفہ میں خلل نے ڈالا جائے ،اس ہنگانہ اور فتنہ کی کیاضرورت ہے بھراس کومسنون مجھ کراس پرمواضبت کرنا جہ لت ہے ،اس کا ترک کرنا ضروری ہے۔

پی سب سے بہتر تو ہے ہے کہ گھر میں پڑھ لے اور گرمسجد میں پڑھ نا ہے تو اس طرح تنہا آ ہت پڑھے کہ دوسر کی عہدت وغیرہ میں ضلل ندہو۔ ( فناوی رحیمیہ ص ۲۳۸ج۱ ) (جمعہ کے دن میں ذکر التداور دع ء تلاوت اور درود شریف وغیرہ میں خوب کوشش کرے، کیا بعید ہے کہ اس مشغولیت میں وہ قبولیت کی گھڑی آ جائے جس کا ذکر احادیث میں فرکورہ اوراس کی میر عبادت اور دعا وقبول ہوجائے ، خاص کر ہر جمعہ کوسور ہ کہف (جو پندر ہو سی پر ہے ) پابندی کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے کیونکہ اس سورت کو جمعہ کے دن کے ساتھ قوی مناسبت ہے اس لیے کہ اس ون میں قیامت قائم ہوگی اور سور ہ کہف میں اصحاب کہف کا تین سونو ہرس تک سونے اور پھر جاگئے کا تذکر ہ ہے، اور احادیث میں اور بھی کا فی فضائل آئے ہیں۔ (محمد رفعت قائم)۔

#### جمعہ کے دن صدقہ کرنا

جمعہ کے دن کثر ت سے صدقہ وخیرات کرے ، جمعہ کے دن صدقے کا دوہرااجر ملت ، کہت کین شرط یہ ہے کہ اس شخص کو صدقہ نہ دیا جائے جوامام کے خطبہ کے دوران ما نگنا شروع کرد سے یاام کا خطبہ سفنے کے بجائے بولتار ہے ، ایسے شخص کو صدقہ دینا مکروہ ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جمعہ کے دن وظا کف بکثر ت پڑھے اور خیرات بھی کثر ت سے حاصل یہ ہے کہ جمعہ کے دن وظا کف بکثر ت پڑھے اور خیرات بھی کثر ت سے کرے ۔ اللہ تو تعالی جب کسی بندہ کو دوست رکھتا ہے تو اس سے بہترین اوقات میں بہترین کا م لیتا ہے ۔ اور جب کسی بندہ سے نا راض ہوتا ہے تو اجھے اوقات میں برے کام لیتا ہے تا کہ اس کے بیدا تم ل برترین اور در دناک عذاب کا سبب بن جا کیں ۔ (احیار العلوم ص ۲۳۹ ج۲)

کیا جمعہ کی چھٹی ہونی جا ہے؟

سوال: - ہمارے یہاں مسلمان جمعہ کی فضیلت وغسل ونماز کے لیے فجر کے بعد تک اپنی دوکا نوں کو بندر کھتے ہیں۔ کیا بیطریقہ جائز ہے یانہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیہ بدعت ہے بلکہ حرام ہے کیونکہ اس میں عیسائیوں کی مشا بہت ہوتی ہے۔ وہ لوگ بھی اتوار کے دن اپنے دوکا نیں بندرر کھتے ہیں۔

دوسرے مید کر قرآن شریف میں سورۂ جمعہ میں آبت ''اذا نبودی لسلمسلوہ'' میں فرمایا گیا ہے کہ جب اذان جمعہ جوتو کا روبار بند کردو، کیاان کا مید کہنا تھے ہے؟ جواب:۔ جمعہ کے روز اذان جمعہ سے پہلے تجارت اور کاروبار کرتا جائز ہے۔ جمعہ

کی او ان سے میل کو کی کام ممنوع نہیں ۔ پس اگر کاروبار بند کرنے والے اس خیال سے دوکا نیں اور کارو بار بند کریں کہ جمعہ کی نمی زے پہلے ان چیزوں میں مشغول رہنا نا جا تز ہے اور گن و سبجھتے ہوں تو بے شک رہ خیال نا جائز اور بدعت ہے کیونکدایک مباح شرعی کومکروہ یا حرام مجھنا خود مذموم اور بدعت ہے ،لیکن اگر وہ جمعہ کی اذ ان سے پہلے کارو بارکو نا جائز نہ مجھنے ہوں بلکہ یا وجود جائز اورحلال بیجنے کے محض انتظام ضروریات تماز کے خیال ہے دو کا نیس بند رتھیں۔ کیونکہ عسل وغیرہ کے لیے اور نماز جمعہ میں تبکیر لیعنی جلدی ہے صفری کے واسھے اس صورت میں آسانی ہے تو اس میں کوئی مضا کفتہیں بلکہ موجب اجر ہے۔ اور اس صورت میں بہ خیال کہ اس میں اہل کتاب کی مشابہت ہے اس لیے ناجا تز ہونا جا ہے جے نہیں ہے۔ کیونکہ کاروبار بندرکھنا عیسائیوں کے بہاں تمام دن کے لیے ہوتا ہے اورمسلمانو ل کا صرف تماز تک اور دوسرے یہ کہ وہ اس کو ندہبی قریضہ بھتے ہیں اورمسلمان صرف آ سانی کے لیے ایسا کرتے ہیں۔تیسر نے شن مشابہت کسی فعل میں ممنوع نہیں بلکہ جومشا بہت امر مذموم میں ہو یا بقصد مشابهت ہواور امر مختص میں ہو وہ مذموم ہے اور میہاں ایسانہیں ہے اور آیت قرآنی ہے اذان کے بعد کاروبار کا عدم جواز ٹابت ہوتا ہے وہ اس صورت میں بھی بحالہ یا تی ہے اور اس سے مہلے کاروبار کرنے کا آیت میں تھم نہیں ہے کہ نہ کرنے کی صورت میں اس کے خلاف ورزی ہواذان جمعہ ہوئے کے بعد خرید وفروخت کرنامنع ہےاس سے پہلے جا مُزاور پھرنماز کے بعد بھی جائز۔ ( کفایت انمفتی ص ۲۳۷ج **۳**)

جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ہے پہلے دو کان کھولنا ، تنجارت کرنااذ ان اول ہے پہلے تک جائز ہے۔ (کفایت المفتی ص ۲۳۷ج ۳)

اس ہے کوئی ایب قامدہ مقرر کرنا جس میں کسی کوز ہردئی ایک مشروع کا م ہے روکا جائے درست نہیں ہے ہاں اگر سب لوگ ہا تفاق نماز ہے پہلے دوکا نیس بندر کھنا منظور کرلیس تو جائز ہے ان کی اپنی مرضی پر منصور ہے جبروا کراہ نہ ہونا جا ہے۔ ( کفایت المفق ص ۲۳۸ ج ۳)

### جمعہ کے دن کھاناکس وفت کھایا جائے؟

سوال: جمعہ ک دن اذ ان اول کے بعد کھانا جب کہ خطب میں بینچ سکتا ہے شرعا جائز ہے مانہیں؟

جواب نہ اگر کھانے کے رغبت مالب ہواور نمازے فراغت تک کھانا بے لڈلت ہونے کا خطرہ ہوتو کھانا کھاسکتا ہے۔ بشرطیکہ جمعہ وخصبہ کےفوت ہونے کا ندیشہ نہ ہو۔

(احسن الفتاوي ص سااج ٢٠ بحواله ورمختارهم ٢٧٧ ج ١)

احادیث کامطلب بیہ ہے کہ جمعہ جلدی پڑھا جاتا ہے اور دو پہر کا کھانا قینولہ (لیعنی لیٹنا ،سونا آرام کرنا) جمعہ کی نماز کے بعد میں ہوتا تھا لیعنی جمعہ اول وقت میں پڑھا جاتا تھا کھانا اور قیلولہ بعد میں کیا جاتا تھا۔ (معارف مدینة س۸۴ نے ۳)

حضرت بهل بن سعد ساعدی انصاری مشہور سی ابی تنے تول مشہور کے مطابق مدینہ طیبہ میں جس سی الی وفات سب سے آخری میں ہوئی وہ یہی ہے چنا نچر آپ او ھیں فوت ہوئے دوئے تھے بیت الی الی وفات سب کے وفت آپ پندرہ سال کے تنے بیت الی فرماتے ہیں "ماکنا نقیل و لا نتعدی الا بعد الجمعه " یعنی ہم لوگ قیاولہ نہ کرتے اور نہ کے کا کھانا کھاتے گر جمعہ پر ھنے کے بعد۔ ( بخاری وسلم )

قیلولہ دو پہر کے آرام کو کہتے ہیں (الشعة اللمعات ١٣٨ ج٢)

در مختار گ ۸۶۰ ج امیں ہے کہ ہروہ ممل (کام) جس میں مشغول ہونے میں جمعہ کی تیاری میں خلل پڑے وہ تھم بڑتے میں ہے۔ (یعنی جس خرید وقر وخت ناجائز ہو جا تا ہے اذان کے بعد تو اس ہی طرح ہروہ کام جو جمعہ کی تیاری میں خل ہونا جائز ہو جائے گا۔

صى بِي كَ قُولَ كَا مطلب مد ہے كه نماز جمعہ كے ليے اول وقت ميں پہنچنا كہ جمعہ فوت نہ وقت ميں پہنچنا كہ جمعہ فوت نہ ہو ہے ، اس ليے نماز جمعہ سے پہلے نہ كھانا كھاتے نہ قيلوله آ رام كرتے ہتے۔
(محمد رفعت قامی)

جمعه کے دن خرید وفر وخت کا حکم

و ذروا البيع ط لينى جھوڑ دوئيج (خريدوفر وخت صرف بيج كہنے پراكتفاء كيا گيا۔ اور مراد نج وشراء ہے ( بينى خريد وفروخت ) دونوں بيں ۔وجدا كتفاء كى بيہ ہے كدا يك كے جھوٹے ہے دوسراخود بخو دجھوٹ جائے گا۔ جب كوئى فروخت كرنے واله فروخت ندكرے گا تو خريدوالے كے ليے خريدنے كاراستہ بى ندر ہے گا۔ مسئلہ:۔اس میں اشارہ اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ اذان جمعہ کے بعد خرید اور فروخت کواس آیت نے حرام کر دیا ہے اس پڑگمل کرنا تو بیجنے والوں اور خرید اردں سب پر فرض ہے مگر اس کا عملی انتظام اس طرح کیا جائے کہ دو کا نیس بند کر دی جا کیس تو خرید و فروخت خو دبخو دبند ہو جائے گی۔

اس میں حکمت ہیہ ہے کہ گا ہوں اور خربد اروں کی تو کوئی حدوشار ہوتی ،ان سب کے روکے کا انتظام آسان نہیں۔ فروخت کرنے والے دو کان دار متعین اور محدود ہوتے ہیں، ان کوفروخت سے دوک دیا جائے تو سب خربید وفروخت سے خود رک جائیں گے۔اس لیے ذروالبیع ہیں صرف زیع جھوڑ دینے کے حکم پراکتھاء کیا گیا۔ (معارف القرآن ن س ۱۲ ج ۸)

#### جمعہ کے دن گا وُل میں خرید وفر وخت

سوال. ہے جن جگہوں میں جمعہ جائز نہیں وہاں جمعہ کے دن ظہر کی اذان کے بعد خرید وفرو دنت ہند کرنا کیا ضروری ہے؟

جواب ۔ جن جگہوں میں جمعہ جائز نہیں ، ایسی جگہوں مین ظہر کی اذان کے بعد خرید وفروخت میں کوئی مضا نقہ نہیں ۔ کیونکہ جمعہ کے دن اذان کے بعد خرید وفروخت کے مکروہ ہونے کی علّت (وجہ) خطبہ کا سنرا ہے اور بیا علّت ظہر میں مفقو و ہے (نہیں پائی جاتی)۔ علّت (کفایت المفتی ص ۲۳۲ج ۲)۔

## خریدوفروخت کس وفت ناجا زہے؟

سوال: بمعدکی اذ ان اول کے بعد خرید وفر وخت اور دوسرے کام کا نا جائز ہوجاتے ہیں اگر کنی مسجدوں میں مختلف وقتوں میں ذان سنا دیتو خرید وفر وخت وغیر ہ کس وقت نا جا سر ، گی؟ سب سے پہلی اذان پریا آخری؟

جواب ۔۔ اس کے متعلق کوئی صرح جزیہ بیں ماتا ،اس لیے کہ پہلے زمانے میں پورے شہر میں صرف ایک ہی جات کا عام اذان م صرف ایک ہی جگہ جمعہ ہوتا تھ لہٰڈ اس کو عام نمازوں کی اذان پر قیاس کیا جائے گا عام اذان کے حرف ایک ہے جواب کے لیے محلے کی اذان کا امتبار ہے، اس سے ٹابت ہوا کہ وجوب سعی الی الجمعہ و کراہت نے بین جعہ کی تیاری اورخرید وفروخت کی کراہت بین واجب محلّہ کی اذ ان معتبر ہے۔ (احسن الفتاوی ص ۱۱۸ج ۲۷)
جمعہ کی بہلی اذ ان سے جمعہ کی تیاری واجب ہوتی ہواور تیج بینی خرید وفروخت ممنو عجمه ہوجاتی ہے اور تیج بینی خرید وفروخت ممنو عجمه ہوجاتی ہے اور یہ کہ جب کی تیاری میں خروجاتی ہے اور جمعہ فوت نہ ہوتو تیج درست ہے ( بینی جمعہ کی تیاری میں فرق نہ آئے اور جمعہ فوت نہ ہوتو تیج درست ہے )۔ (فقوی دار العلوم ص ۲۹ تی کہ کرا تیا رکیا جائے کہ کہ اور بینی جمعہ میں جمعہ اوا کرئے گائی کی اذ ان پرخرید وفروخت کا اعتبار کیا جائے گا) (مرتب مجمہ رفعت قاسی )۔

#### مسافر کے لیے خرید وفروخت

سوال: جمعہ کے دن اذ ان کے بعد مسافر کے لیے خرید وفر وخت جا نز ہے یانہیں؟ جواب: فی نفسہ جا ئز ہے گرتہمت ہے بیچنے کے لیے احتر از واجب ہے، کسی کو کمیا معلوم کہ ریمس فر ہے۔(احسن الفتاویٰ ص کا اج ۴۲)

#### جمعه کی طرف جاتے ہوئے خرید وفر وخت

سوال: جمعہ کی اذان کے بعد نماز کے لیے جاتے ہوئے راستہ میں رکھے بغیر چلتے چلتے کسی قشم کا کوئی سودا کر سکتے ہیں یانہیں؟

جواب:۔اس میں اختلاف ہے عدم جواز ارج واحوط ہے۔(لیعنی فروخت نہ کرنا ہی مجتر ہے اور مناسب ہے)(احسن الفتاوی ص ۱۱۸ ج م

#### جمعہ کے دن عام کاروبار

جمعہ کے دن جملہ کاروبارخرید وفروخت وغیرہ اذان اول تک جائز ہے اوراس کے بعد کروہ تحر میں اذان کے ہوتے ہی جملہ کاروبار چھوڑ کر جمعہ کے لیے حاضر ہونا عیاب ۔ اذان ل سے پہلے اہل چیشہ اپن اور دو کا نداران خرید وفروخت کریں تواس میں شرعاً کوئی مما نعت نہیں ہے۔ ای طرح نماز جمعہ سے فراغت کے بعد بھی کاروبار غیرہ میں لگ کے بین ہیں۔ ( فناوی دارالعلوم ص ۷۷ج ۵۶ کورردالینار باب الجمعی ص ۵۰ کی اورالعلوم ص ۷۷ج ۵۶ کورردالینار باب الجمعی ص ۵۰ کی ا

احادیث میں جمعہ کی ون کی اور جمعہ کی نماز کی بہت ہی فضیلت بیان کی گئی ہیں ، بیہ عید کے دن کے مثل ہے بلکہ اس ہے بھی افضل ہے ،لہذا بہتر تو بیہ ہے کہ صح ہی ہے جمعہ کی تیاری میں مشغول ہوج ب ، ببلد ہے جمعہ کسل کر ہے ،عمدہ کیڑے جواس کے پاس ہوں میں مشغول ہوج ب ، ببلد ہے جمعہ کسل کر ہے ،عمدہ کیڑے جواس کے پاس ہوں ہوں ہے ،اگر ہوتو خوشبولگان ،سورہ کہف پڑھے اور جشنی جمعہ کی ہوسکے اذان ہے پہلے ہی جامع مسجد میں پہنچ کر نوافل ،سوہ الشبیح ، تلاوت قرآن ،ذکرواذ کار اور درود شریف پڑھنے میں مشغول رہے تو بڑی فضیلت کی ہیں ، پھر نماز جمعہ میں مشغول رہے تو بڑی فضیلت کی ہیں ، پھر نماز جمعہ سے فارغ ہوکر کھا نا کھا کے اور اس کے بعد دوکان ،کارو باروغیرہ کھولے۔

اگراس پڑمل کرنا اور صبح ہی ہے دوکان بند کرنامشکل ہوتو اؤ ان اول ہے اتنی در یہ پہلے دوکان بند کرنامشکل ہوتو اؤ ان اول ہے اتنی در پہلے دوکان بند کر دی جانے کہ سنت کے سوافق عنسل کر کے کپڑے پیمان کر خوشبولگا کر اؤ ان اول کے دفت جامع مسجد پہنچ جائے۔

جمعہ کے دن کی جتنی عظمت کر د گے اور سنت کے موافق نماز جمعہ کا جتنا اہتمام کر و گے ،ای کے موافق ہر کات ہے نوازے جاؤگے۔

( فَيْ وَى رَحِمِيهِ ص ٢ ٢ ج ٥ بحواله ورمحتّار مع شاي ص ١ ٢ ٢ ج)

#### كياجعه كے دن مرنے والے سے سوال ہوتا ہے؟

سوال ، مشہور ہے کہ جو شخص جمعہ یا شب جمعہ میں مرج ئے تو سوال و جواب ہے مخفو ظ رہتا ہے ۔ اور بعض میہ بھی کہتے ہیں کہ جمعہ گزرنے کے بعد سوال و جواب ہوگا۔ یا تیامت تک سوال و جواب ملتوی رہتا ہے؟

جوب: ۔شامی میں لکھ ہے گہ آٹھ آ دمیوں ہے قبر میں سوال نہیں ہوگا، مجملہ ان کے وہ شخص بھی ہے جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے ۔اور پہنے تفصیل نہیں لکھی ۔ ظاہری یہ ہے کہ اُس ہے قیامت تک سوال نہ وگا۔ (سرمیز الفتاوی فقاوی قدیم دارالعلوم ص ۱۱۹ جے )

مطلب میت کیسی خوش قسمت مسلمان کا جمعہ کی شب میں انتقال جوجا نا در حقیقت اس کی معاوت اور آخرت کی جھلائی کی دلیل ہے ، کیونکہ جمعہ کی مبارک ومقدس سا عقول میں مرنے والاشخص اللہ تعالی کی بے پناہ رحمتوں اور اس کی نعمتوں سے نواز اجا تا ہے، چنانچہ جمعہ میں انقال کرنے والے مسلمانوں کے حق میں بہت زیادہ بشارتیں منقعول ہیں۔ مثلاً ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت منافیقہ نے فرمایا کہ''جومسلمان جمعہ کے دن مرجا تا ہے۔اسے عذاب قبر سے نجات ویا جاتا ہے اور قیامت کے دن اس حال میں آئے (میدان حشر میں) گاکہ اس کے اوپر شہیدوں کی مہر ہوگ''

آپ نے فرمایا''جو جمعہ کے دن مرتا ہے اس کے لیے شہید کا اجر وثو اب لکھا جاتا ہے اور قبر کے فتنہ سے بچایا جاتا ہے۔

اسطرح ایک اور روایت کے الفاظ میہ بیل کہ'' جس مسلمان مرد وعورت کا انتقال جمعہ کے روزیا جمعہ کی شب میں ہوتا ہے اور اسے فتنہ قبر اور عذا ب قبر سے بچایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی ملا قات اس حال میں ہوتی ہے کہ قیا مت کے دن اس سے کوئی محاسبہ بیں ہوگا ، کیونکہ اس کے ماتھ گواہ ہوں گے جواس کی سعادت و بھلائی کی گواہی ویں گے یا اس پر شہدا کی مہر ہوگی ۔ (مظاہر حق جدید ص ۲۳۲ج۲)

تحکیم تر مذی رحمة القد علیہ کہتے ہیں کہ جو تخص جمعہ کے دن وف ت یا تا ہے جو کچھاس کے لیے القد تعالیٰ کے بہال ہے پر دہ اٹھ کراس کے سامنے منکشف ہوجا تا ہے کیونکہ جمعہ کے دن جہنم کو دھونکا یا نہیں جا تا اور اس کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور موکل دوز نے اس دن وہ کا منہیں کرتے جو باتی دنوں ہیں کیا کرتے ہیں

پس حق تعالی نے اپنے کی بندہ کی روح قبض کی اوراس کی روح کاقبض ہونا جعہ کے دن آپڑا تو بیال خوش نصیب ہونے اوراس کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونے کی ولیل ہے۔ اوراس دن (جعہ ) میں اس کاقبض روح ہوگا جس کاخوش نصیب ہونا التد تعالیٰ کے نز دیک کھا ہوا ہے ۔ لہذا اس کوقبر کے فقہ سے خفو ظار کھے گا۔ کیونکہ فقہ قبر کی وجہ سے منافق کو موس سے متمیز کرنا ہے (اوروہ اس خفس کے لیے جمعہ کے دن موت آنے سے حاصل ہوگیا) علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ میہ حدیثیں جو (جعہ کے دن مرنے والے سے ) سوال منکر ونکیر نہونے پر دلالت کررہی ہیں ،سوال قبروالی پہلی حدیثوں کے معارض نہیں ہیں ان کے لیے خصوص بیں اور بیان کرتی ہیں ،سوال قبروالی پہلی حدیثوں کے معارض نہیں ہیں ان کے لیے خصوص بیں اور بیان کرتی ہیں کہ سے قبر میں نہ سوال ہوگا اور نہ امتحان ۔

اورکون ہے جس پرسوال جاری ہوگا اور وہ ان خطرات و ہول کو جھیلے گا اور یہ نسب
یا تیں جن میں نہ قیاس کو دخل ہے اور نہ عقل وقکر کی گئی نش ، بجز اس کے کہ ہے تیفیم میں نہ قیاس کو دخل ہے اور نہ عقل وقکر کی گئی نش ، بجز اس کے کہ ہے تیفیم میں جن کے اس کے کہ ہے تی تیفیم میں جو لئے ہوں کہ ایس کے کہ اس کے کہ ایس کی میں جو کہ کا بیان )

#### شب جمعه میں دن کی فضیات

سوال ۔ا ً رکوئی شخص جمعرات کے دن فوت ہو گراس کو فن جمعہ کی شب کو کیا گیا تو کیااس کو عذاب قبر معاف ہے؟

جواب: یہ وعدہ جمعہ کے دن اور رات میں موت پر ہے ، دفن پرنہیں ، البتہ عذاب قبر چونکہ دفن کے بعد شروع جوجا تا ہے ، اس دفن کے بعد شروع جوجا تا ہے ، اس کے بعد شروع جوجا تا ہے ، اس کے بعد شروع جوجا تا ہے ، اس کے ایسا شخص مذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ (احس الفتاوی ص ۱۹۹ج م

#### نماز جنازه كوجمعه تك موخركرنا

میت کومش اس سے (اس عقیدہ سے رو کے رکھنا کہ جمعہ میں نماز جنارہ کا زیادہ تو اب ہے) دہر تک روکے رکھنا کر وہ ہے۔ مستحب اورافضل بیہ ہے کہ اس کے وفن میں جلدی کی جائے اگر ایسے وقت انتقال ہوا ہے کہ اس کے وفن کرنے میں جمعہ فوت ہونے کا اندیشہ ہے تو چھر نماز جمعہ تک موخر کر دیں۔ (فاوی مجمودیہ سے 2 سے 2 سے 2 الرح طاوی ص ۲۳۳)

نماز جنازه مقدم كرنا

پہلے نماز جناز ہ پڑھیں، شتیں بعد میں پڑھیں ۔ بعض نے سنتوں کی تقدیم کا تھم دیا ہے۔( دونو ن طرح جائز ہے )۔ ( فتاوی مجمود بیص ۲۳ ج۳۔ بحوالہ شامی ۲۰۰۰ ج۱)

## جمعہ کے دن والدین کی قبر پر جانا

"عن محمد بن العمان يرفع الحديث الى المبى صلى الله عليه وسلم قال من زار قبر الويه او احد هما في كل جمعة غفرله و كتب برا،، (رواه أنهيم في شعب الايمان مرسلا مشكوة صمم) حضرت محمد بن النعمان "حدیث کو پیغیمر خدا علیہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آئی کے طرف منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آئی نے فر مایا'' جو خص اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر جمعہ کے دن جائے گا تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور اس کا شار ماں باپ کے فر ماں برداروں میں ہوگا۔ (بیم بی شعب الایمان بحوالہ مشکوٰ قاص ۱۲۳)

مقصد کے اعتبار سے قبرول پرجانے کی گئی قسمیں ہیں (۱) محض موت کو یاد کرنا اور

آ خرت کی طرف توجہ کے لیے اس مقصد کے تحت صرف قبرول کود کیے لین ہی کافی ہے خواہ قبر

کسی کی بھی ہو، بیضر وری نہیں کہ صاحب قبر کے بارہ میں یہ بھی معلوم کہ دہ کون تھا (۲) دعاء

مغفر سے اور ایصال تو اب وغیرہ کے لیے یہ برمسلمان کے بیے مسنون ہے۔ (۳) حصول

برکت و سعادت کی خاطر اس مقصد کے تحت اولیاء القد اور بزرگان وین کی مزارات کی

زیارت کی جاتی ہے۔ (۴) عزیز دوست کے ادائے تی کے لیے ، لین کسی اپنے عزیز مثلاً

والدین یادوست کی قبر پراس مقصد کے تحت جانا کہ وہاں پہنے کر ان کے لیے دعاء مغفرت و

ایصال تو اب کرنا کہ اپنے اوپران کا حق ہے چنا نچہ حدیث ابولیم میں منقول ہے کہ جو شخص

ایصال تو اب کرنا کہ اپنے اوپران کا حق ہے چنا نچہ حدیث ابولیم میں منقول ہے کہ جو شخص

برابر ہوتا ہے دومرے دنوں کی بہ نبست جعد کی روز خصوصاً دن کے ابتدائی حصہ میں قبر پر جانا

افضل ہے ۔ نیز منقول ہے ، اس روز میت کو زیادہ علم ادراک و یا جاتا ہے اور صاحب قبر قبر پر



# امام وخطیب کی تقرری کاحق

اً سرمسجد کا بانی معلوم اورموجود ہوتو امام اورمو ذن اورمتولی مقرر کرنے اورمرمت وغیرہ کرانے کا اختیار خود بانی کو ہے۔ (قاضی خال ص ۲۵ ج افراوی ہند بیس کے اان ا کیکن اگر بانی معلوم وموجود شہوتو اس نے اگر کسی کومتولی بنا کر اختیار ات ندکورہ اسے دیئے ہوں تو اس کوامام کی تقرری وغیرہ کا اختیار: وگا۔ وراگر بانی مسجد نے کسی کومتولی مقررنه کیا ہوتو متوں مقرر کرنے کا اختیار قاضی یعنی حاکم اسلام کو ہے۔ وہ جے من سب سمجھے متولی مقرر کرے۔ (الہندیش ۳۲۸ج۳)۔

کیکن جس جگہ جا تم اسلام نہ ہوتو پھراہل مسجد قائم مقام قاضی کے ہیں وہ متولی مقرر کر سکتے ہیں اورائ طرح امام وموذ ن کے منصب کے اختیار رکھتے ہیں۔

( قاضی خان۳۴۳ج۳ مبندیه )

لیکن بانی یا متولی یا ابل مسجد کا اختیارا سی وفت را هجی بوگا که لائق شخص مستحق امامت مقرر کریں ورنه اگر بانی یا متولی کی غیر مستحق کوار م بنانا چاہیے اور اہل مسجد کسی لائق شخص کوتو اہل مسجد کا راجج بموگا۔ ( قاضی خار سس ۳۳۸ ج۳ و فئح القدیر ص ۳۳۹ ج ۸مصری)

اورا گرمسجد وائے کی کوامام مقرر کرنے میں دوفریق ہوجا کیں توجس فریق کا تجویز کر دہ امام زیادہ لاکق ہو دہ رائج ہوگا اورا گر دونوں فریق کے امام لاکق ہوں تو بڑے فریق کا امام راج ہوگا۔ ( کفایت اُمفتی ص۳۳ج ۳ بحوالہ عالمگیری ص۸۸ج1)

## امام جامع مسجد کے فرائض

امام اینے منصب کے لحاظ سے صرف نماز پڑھانے کا ذمہ دار ہے۔ البتۃ اگرامام سے وعظ یاتعلیم طلباء وغیرہ ہی کی شرط لی جائے اور وہ منظور کرلے تواس کی ذمہ داری بھی اس پر عائد گی ۔ بیضروری ہے کہ امام سے ایسے کا موں کیلیے شرط نہ کیا جائے ۔ جواس کی حیثیت امامت اور وقت کے خلاف ہوں۔ مؤن سے اگر مسجد کی خدمت کی شرط کی گئی ہوتو وہ ذمہ دار ہوگا کہ شراکط کے موافق کام پورائرے۔ (کفایت المفتی ص ۲۳ جس)۔

خطیب وا مام کیسا ہو؟

قد راس منصب کا اہل ہوگا۔ ہر مام کوا بنی ذیمہ داری کا احساس پوری طرح رہنا جاہے ، آگر امام ان صفات کا حامل ہے تو اب کا مستحق ہوگا، جس کی بشارت حضور عقیصے نے قرمائی ہے ) ورنداس کے وبال کا بھی ذیمہ دارہے۔ (ترغیب ص ۴۶ ج۲)

#### امامت كامقصد

نماز جب جماعت کے ساتھ اداکر نی ضروری ہے تو اس کے لیے امام بھی ضروری ہے دہ تمام اہم فوائد جو باکی ، نظام مساجد ، جماعت وغیر ہ کے ذریعہ پیدا کر نے مقصود ہیں کسی ایسا مام کی رہنمائی میں ہی و جو دمیں آسکتے ہیں جوان کو مجھتا ہوا در دوسرول کی ترتیب اور راہ نمائی کرسکتا ہوئے

اس کے امام مقرر کرنے ہے شریعت کا صرف بیمقصد نہیں کہ دو جا رد کھت پڑھا دے بلکہ رہیمی ہے کہ دہ ان تمام امور کو ہرؤے کا رائانے کی ذمہ داری لے جواس پورے نظام ہے مقصود ہیں۔ چنانچے مساجد، جماعت اور نماز کی ساخت ہی ایسی رکھی گئی ہے کہ مقتدی اور بنما ہو امام دونوں ندکورہ بالا اصول مانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ گویا امام کو معلم ،مربی مشیر، اور رہنما ہو نے کا اور مقد یوں کو اس کے منصب کے تنظیم کرنے کا ذبخی تصور ہی نہیں دیا گیا بلکہ ساتھ ساتھ اس کی پچھملی مشق بھی کرادی جاتی ہے تا کہ یہ دونوں (امام ومقتدی) گروہ اسی طرح دیگر امرور ہیں بھی کرادی جاتی ہے تا کہ یہ دونوں (امام ومقتدی) گروہ اسی طرح دیگر امور ہیں بھی کام کرنے کے عادی ہوجو نمیں۔

آپ دیکھتے ہیں کہ شروع ہے آخر تک نماز میں جس طرح امام افعال ادا کرتا ہے، مقتد یوں کوای طرح ادا کرنا ضروری ہے ،نماز ہے پہلے فیس سیدھی کرانے کا امام کو تکم دیا گیا ہے ،نماز کے بعد تسبیحات اور دیمائیس امام کی ردنمائی میں ہی ہوتی میں۔

غرض مید که نمی زکے اندر بی نہیں بلکہ باہر بھی امام کی رہ نمائی تشکیم کرنے پر مجبور کر دیا گیا حضور دیائے کی مقدس زندگی اور نظام مسجد نیز امامت کے بارے میں آپ کا طرز عمل، و کیھنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ زندگی کی تمام انفرادی و اجتم می شعبوں کی تعلیم وتر بیت و اصلاح کا مرکز مسجد تھی امام اس کا نگراں ،رہ نمااور ذمہ دار تھا۔ (معارف مدیدی سام ۲۸ ج۲)

## امامت حضو روایسی کی نیابت ہے

ورحقیقت ایک لی ظ ہے امامت کا منصب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حلقہ میں نیا بت کا مقام ہے، ظاہر ہے اسنے ابہم منصب اور ذمہ داری کو انجام ویے کے لیے خواہ وہ کتنے بی محدود حلقہ اور کلیل طبقہ کے لیے کیوں نہ ہو۔ ایسے علم مجھاور دین رکھنے والے بے جین افراد کی ضرورت ہے جواس منصب کے فرائض کو سمجھ کرکسی نہ کی حد تک انجام دینے کی اہلیت رکھتے ہوں اور کم از کم ایج حلقہ بی بیں اس اُسوہ حسنہ پر عمل کریں جو حضور صلی النہ علیہ وسلم تمام عمر یوری دُنیا کیلئے چیش فرماتے رہے۔

خلاصہ ہے کہ جب تک حضور صلی التدعیہ وسلم اس دنیا ہیں رہ خود امامت فرمات رہے جب آپ سلی التدعیہ وسلم اس دنیا ہیں ہے سب سے زیادہ عالم وافعنل محف حفرت صدیق اکبر رضی التدعیہ کو امامت کا تھم دیا، ای طرح ان کے بعد ہوتار ہا کہ جو تحف سب سے زیادہ علم وفعنل والا ہوتا ای کو اہم اور ای کو امیر بنایا جاتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ امامت سے مقصود ہیہ ہے کہ دینی، دنیوی، انفرادی واجتا تی امور ہیں امام مقتد یول کی چیتوائی ورہنمائی کے فرائفن کو بچھ کرانجام دے۔ اس لیے جتنازیادہ علم وفعنل والا ہوگا، اتنا ہی تیجے طریقہ سے فرائفن کو بچھ کرانجام دے۔ اس لیے جتنازیادہ علم وفعنل حال کی رہنمائی کرسیس کے۔ ای وجہ سے ایا اہام مقرر کرنے سے منع کیا گیا ہے جس کی والا ہوگا، اتنا ہی تربنمائی کرسیس کے۔ ای وجہ سے ایا اہام مقرر کرنے سے منع کیا گیا ہے جس کی وجہ سے جماعت ہیں شرکت سے لوگوں کورکاوٹ و کر اہمت یا نفر سے موبال کی بات لوگوں پر اثر انداز نہ ہو سکے ، چن نچ ف س ، بدکار، گراہ، مبتدع اور اس قتم کے دوسرے افراد کی براثر انداز نہ ہو سکے ، چن نچ ف س ، بدکار، گراہ، مبتدع اور اس قتم کے دوسرے افراد کی بات کو مکر دہ و ممنوع قرار دیا گیا ہے کیونکہ ای صورت میں وہ فوائد حاصل نہ ہو کیس گے وامامت سے مقصود ہیں۔

سیجے فتم کے امام ہوں تو محلّہ وار بچول کی تعلیم وٹر بیت ،تعلیم بالغان ،شبینہ مدارس ، عورتوں کی ٹر بیت ، تبلیغ وغیر ہ کا انتظام ان کی رہنمائی میں بڑی خوبی سے انجام پذیر ہوسکتا ہے۔ اس کے تربیت ، تبلیغ وغیر ہ کا انتظام ان کی رہنمائی میں بڑی خوبی اوران سے سلوک ہوسکتا ہے۔ اس کے لیے بیدھی ضروری ہے کہ آئمہ مساجد کی تنخوا ہوں کا اوران سے سلوک واحتر ام کا ایسامعیاررکھا جائے کہ اہل اور ق بل افراداس بارکوسنی النے پر بخوشی آمادہ: وسکیس سے

امام کوئلہ کا رہنما و پیشوا سمجھا جائے اور وہی کام اس سے لیا جائے جواس کے لیے مناسب ہواور جس سے پورے محلہ کی اصلاح ہوخصوصاً قرآن شریف ، حدیث شریف کا ترجمہ ، دینیات ، حکایات اور فضائل کی کتابول کا کسی نمرز کے بعد پڑھا جانا ، نیز محلّہ میں گشت کرنا تو نہا یت ضروری اور بنیا وی کام ہے ، جس کے کامیاب ہونے کے بعد دوسرے بہت سے فوائد مجمی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ (معارف مدنیا سے 19 جس کے کامیاب ہونے کے بعد دوسرے بہت سے فوائد مجمی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ (معارف مدنیا سے 19 جس کے کامیاب ہونے کے بعد دوسرے بہت سے فوائد

### جمعه كي نماز پر أجرت

سوال: میدین جمعہ کی نماز کی اُجرت لے کر نماز پڑھانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب امامت پر اُجرت لین فقہاءً نے جائز نکھاہے۔

( فآويٰ دارالعلوم ص ٢٢٥ ج ٥ بحواله ردالخنّار ، كتاب الا جاره ص ٥ ج ٥ )

### مقرره امام كاتنخواه دارجوناضروري نهيس

سوال: ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جب تک امام تنخواہ دارمقررنہ ہو جمعہ ادائمیں ہوتا ہے۔ سوال میہ ہو جمعہ ادائمیں ہوتا ہے۔ سوال میہ ہے کہ جوامام بلائخواہ نماز پڑھاتے ہیں ان کے لیے کیا تھم ہے؟ کیونکہ ہمارے امام صاحب تنخواہ نہیں لیتے ہیں۔

جواب ۔۔ امام مقرر کرنے کا مطلب میہ ہے کہ جس کو کہد دیا جائے کہ نماز جمعہ پڑھا دو، وہ جمعہ پڑھا سکتا ہے اور نماز جمعہ اس کے پیچھے تیجے ہے۔ تنخواہ دار ہونامام کا ضروری نہیں بلکہ تنخواہ نہ لینے والا امام زیادہ مستحق امامت کا ہے، اس کے پیچھے بلاشبہ نماز جمعہ وغیرہ تیجے ہے۔ جوامام صاحب نماز جمعہ وغیرہ بلا تنخواہ پڑھاتے تھے، ان کے پیچھے بھی جمعہ کی نماز تیجے ہے۔ غرض میا ہے کہ جسیما اور نمازوں کا تھم ہے کہ جو تھی لائق امامت کے ہووہ امام ہوج تا ہے اور اس کے پیچھے نماز تیجے ہے۔ ( فاوی دار العلوم ص ۱۳۰ج ۵ )

# خطیب نہ آئے تو کیا تھم ہے؟

موال: نمازِ جمعہ میں وفت مقررہ پر نہ خطیب صاحب حاضر ہوئے اور نہ نائب خطیب ہی آجائے۔انتظار کے جدد وسرے شخص کوخطبہاور نماز پڑھانے کا حکم کر سکتے ہیں یانہیں؟

مکمل دیرلل جواب بختم دے سکتے ہیں اور دوسر انتخص نماز پڑھا سکتا ہے اور وہ نماز سجے ہے۔ جواب بختم دے سکتے ہیں اور دوسر انتخص نماز پڑھا سکتا ہے اور وہ نماز سجے ہے۔ ( فرآوی دارالعلوم ص ۱۳۳ج ۵ )

# کیامسافر جمعہ میں امام ہوسکتا ہے؟

سوال: کیامسافر جمعہ کی نماز میں امام بنایا جاسکتا ہے؟

جواب: مسافرامام جمعه جوسکتا ہے۔ ( فتاویٰ درالعلوم ۱۵۹ ج ۴۸ بحوالہ مدابیط۱۵۱ج ۱) مسافر جمعہ کی نماز پڑھ سکتا ہے اور پڑھ سکتا ہے۔

( فَمَاوِيْ رَحِميهِ ص 20ج 6 بحواله شَامُ ص ٢٧ يح ١)

#### نابينا كي امامت

سوال کیا نا بیناتخص امام جمعه ہوسکتا ہے؟

جواب: حامد اومصلياً \_ امام ابوصليفه م كزويك ايك الدسط يرجمعه فرض نهيس \_ صاحبین ؓ کے نز ویک فرض ہے بشرطیکہ اس کو جامع مسجد تک لیے جانے والے موجود ہوں۔ اندھا چونکہ اکثر طہارت کا اہتمام نہیں کرسکتااور نجاست ہے نہیں بچ سکتا اس ہے اس کی امامت ہرنماز میں مکروہ ہے البنۃ اگروہ سب ہے افضل ہے اور طہارت کا اہتمام کرتا ہے اور نحاست ہے بیجنا ہے تو اس کی اہ مت مکروہ نہیں اور جمعہ میں بھی اس کی امامت کا یہی تھم ہے۔ اندھے بیں امامت کی اہلیت موجود ہے ( کراہت عارضی کی وجہ ہے ) جمعہ کی فرضیت حضرت اہ م ابوصلیفہ ؓ کے نز دیک تحقیفاً سما قط ہے۔ پس جبعوارض نہ ہوں تو اس کی امامت بلا کراہت جائز ہےاورجس وفت عوارض یائے جائیں تو مکروہ ہے۔

( فَيْ وَيُ حُمُودِ بِيصِ ٢١١ج ٧ )

### امامت ہے متعلق چندمسائل

مسئله: ۱ - امام کولجر کی دو و ل رکعتول میں اورمغرب دعشاء کی پہلی وورکعتول میں خواہ قضاء ہوں یا اداءاور جمعہ وعبدین اور تر اوت<sup>س</sup>کے کی نماز میں اور رمضان السیارک میں وتر کی نماز میں بلندآ وازے قر اُت کرناواجب ہے۔ ( فلاوی ہندییں • اج ا ) مسئلہ:۔ امام کونماز میں زیادہ برخی سور تیں پڑھنا جومقدار مسنون ہے بھی زیادہ بول یارکوع سجدے وغیرہ میں بہت زیادہ دیر تک رہنا کروہ تحریک ہے۔ بلکہ امام کو چاہئے کہ اپنے مقتلہ بول کی حاجت وضرورت اور ضعف وغیرہ کا خیال رکھے جوسب سے زیادہ صاحب ضرورت ہواس کی رعایت کر کے قرات وغیرہ کرے بلکہ زیادہ ضرورت کے وقت مقدار مسنون سے بھی کم قرات کرنا بہتر ہے تا کہ لوگول کا حری نہ ہو جو قلت جماعت کا سبب مسنون سے بھی کم قرات کرنا بہتر ہے تا کہ لوگول کا حری نہ ہو جو قلت جماعت کا سبب ہوجائے۔ (بہتی زیورس سے می آ ابحوالہ طحطا دی مع مراتی الفلاح ص ۱۲۵)

مسئلہ:۔امام کوسلام بلند آواز ہے کہنا سنت ہے امام کواپے سلام میں اپنے تمام مقتد ہوں کی نیت کرنا خواہ مرد ہوں یا عورت یا لڑ کے ہوں اور ساتھ رہنے والے فرشتوں کی نیت کرنا اور مقتد ہوں کو استے مراتھ نماز پڑھنے والوں کی اور ساتھ رہنے والے فرشتوں کی اور اگر امام وائی طرف ہوتو با کی سلام میں اور اگر سامنے ہوتو وائی سلام میں اور اگر سامنے ہوتو با کی سلام میں اور اگر سامنے ہوتو وائی سلاموں میں اور اگر سامنے ہوتو کہ سلاموں میں اور کا سنت ہے۔

( بهجتی زیورص ۱۷ ج۱ ایجاله فی وی مهند پیم ۲۳ سے ج۱ )

مسئلہ:۔ نماز کی حالت میں اپنے امام کے علاوہ کسی کولقمہ وینا لینی قر آن شریف کے غلط پڑھنے برآ گاہ کرنا مفید نماز ہے۔

مئلہ۔ سیح یہ ہے کہ مقتدی اگر اپ امام کولقہ دے تو نماز فاسد نہ ہوگی خواہ امام بقدر ضرورت قرات کی مقصود ہے جومسنون سے وہ مقدار قرات کی مقتدیوں کولقہ دینے ہے البتہ الیمی صورت میں امام کے لیے بہتر یہ ہے کہ رکوع کردے، مقتدیوں کولقہ دینے پر مجبود نہ کرے (ابیا مجبود کرنا مکروہ ہے) اور مقتدیوں کوچا ہے کہ جب تک شدید ضرورت بیش نہ آئے لقہ نہ دیں۔ (بیجی کروہ ہے) اور ضرورت شدید ہے مرادیہ ہے کہ مثلاً امام غلط پڑھ کرآ گے پڑھنا چا ہتا ہویا رکوع نہ کرتا ہویا سکوت کر کے کھڑ اہوجائے۔ اور اگر بل ضرورت شدیدہ بھی بتلا دیا تب بھی نماز فاسد نہ ہوگی۔

مسئلہ۔مقتدی اگر کسی دوسر ہے تخص کا پڑھناس کریا قر آن شریف میں دیکھ کرامام کولقمہ دے تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اوراگرامام لقمہ لے ہے گا تو اس کی نماز بھی فاسد ہوجائے گی۔ مئلہ: اگر امام حدیث کے بعد ( یعنی وضوٹو نئے کے بعد ) بغیر خلیفہ بنائے ہوئے مسجد سے ہا ہرنگل گیا تو مقتد ہوں کی نماز بھی فاسد ہوجائے گ۔

مسئلہ:اگرامام نے کسی ایسے خص کوخلیفہ کرویا جس میں امامت کی صلاحیت نہیں مثلاً کسی مجنون یا نابالغ بیجے کو یا کسی عورت کوتو سب کی نماز فاسد ہوجائے گی۔

(نمازیس خلیفہ بنانے کے مسائل تفصیل کے ساتھ ویکھنا ہوں تو احقر کی کتاب، مکمل ویدلل مسائل امامت، کے صفحہ ؟؟ ہے صفحہ ؟؟ تک دیکھیں)۔ مسئلہ: امام کامحراب میں کھڑا ہونا مکروہ تنزیبی نے، ہاں اگرمحراب سے باہر کھڑا ہوا ورسجدہ محراب میں ہوتو مگروہ نہیں۔

مسئله. صرف امام کامحراب میں کھڑا ہونا بےضرورت کسی ویثیجے مقام پر کھڑا ہونا جس کی بلندی ایک ہاتھ یااس سے زیادہ ہو، کروہ تنزیبی ہے۔اگر اما کے ساتھ چندمقتدی بھی ہوں ہتو مکروہ نہیں ہے۔اگرامام کے ساتھ صرف ایک مقتدی ہوتو مکروہ ہے۔اوربعض نے کہا کہ اگرایک ہاتھ ہے کم ہواور دوسری نظر ہے اس کی او نیجائی ممتازمعلوم ہوتی ہوتب بھی مکروہ ہے۔ مسئد: سب مقتدیوں کا امام ہے بے ضرورت کسی او نیجے مقام پر کھڑا ہونا مکروہ تنزیمی ہے، ہاں اگر کوئی ضرورت ہو مثلاً جماعت زیادہ ہوا در جگہ کفایت نہ کرتی ہوتو مکروہ نہیں ہے۔ یا بعض مقتذی امام کے برابرہوں اور بعض او نچی جگہ ہوں تب بھی جا کڑ ہے۔ مسئله:مقتدی کوجبکها،م قیام میں قر اُت کررہا ہوکوئی دعاوغیرہ یا قر آن مجید پڑھنا خواہ وہ فاتحہ ہو یااورکوئی سورت ہو، مکر وہ تحریکی ہے۔ ( مبتتی زیورص ۲۲ ج ۱۱ بحوالہ کبیری ص ۲۸ ) مسئلہ: ایک شخص جعد کی نماز پڑھائے ، دوسرا خطبہ پڑھے ، جائز ہے بشرطیکہ نماز پڑھانے والاخطيه مين حاضر هوا هو ،خواه كل مين يالبعض مين \_ (احسن الفتاوي ص اااج مه ) مسئلہ: اتفامت ہے یہیے ا ، م کے لیے مختصر طور پر کوئی مسئلہ بتا نا اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر جائزے، طویل وعظ جائز نہیں ہے۔ (ردالحقارص • ۷۷ج ۱) مسئلہ:۔ تبین مرتبہ بہتے رکوع وجود ہے سنت سبیج ا دا ہو جاتی ہے، فرائض میں تحفیف کا تھم ہے اس لیے برعایت مقتدیان زیادہ قطویل نہ کرنی جا ہئے۔( فقاویٰ دارالعلوم ص ۵۵ اج۲ )

مستحب بیا ہے کہ امام یا پنج بار بہتے پڑھے ۔اُ کرتمین بار کے تواس طرح کے کہ مقند یوں کوتین بار بہنچ کہنے کا موقع مل جائے۔( فآوی رهیمیة سامة ج ۴ بحوالہ شامی ۳۲۳ج ۱) مسئلہ:۔ خطیب کے لیے بیشر طقر ار دی گئی ہے کداس کے تدرامامت جمعہ کی الجیت ہو، نیز خطیب کے لیے مسئون ہے کہ نبی کریم اللہ کی اقتداء کے خیال سے منبریر خطبہ پڑھے۔مستحب میہ ہے کہ خطیب او کچی آ واز کے ساتھ خطبہ پڑھے اور دوس سے خطبہ کے ائدراول خطبہ کے امتیارے جمر (بلندآ واز ) کم ہونا جا ہے ، دوسرے خطبہ کی ابتداءاس طرح ك ك الحمد لله نحمده و نستعينه الغصين بك د خطبه كاندر آ خضرت الله ي ورود یڑھے اور حضور علیقی کا ذکر مبارک کیاجات اور آپ کی ہے دونوں چیاؤں اورخلفائے راشدین کا ؤ سرکیا جائے۔خطبہ میں سلسل بیمعمول چلا آتا ہے۔ مسئلہ: خطیب کے لیے خطبہ کے دوران گفتگو باعث کراہت ہے مگر امر بالمعروف درست ہے۔خطیب کے ملاوہ دوسر سے خص کو جائے کہ نماز نہ پڑھائے۔ مسئلہ۔ خطبہ پڑھنے کے بعد اگرامام کا وضو جاتار ہا اوروہ کسی دوسرے کو اپنا قائم مقام بنادے، اگروہ قائم مقام خطبہ میں موجود تھا تو درست ہے، اگروہ خطبہ کے وقت موجود نہ تھا تو درست نہیں ہے۔اگر نماز کی ابتداء کرنے کے بعد ونسو جا تار ہاتو کسی کو بھی قائم مقام بنا نا ورست ہے۔( فرق وی عالمگیری کتاب الصلوٰ قاص ۲۴ ج ۱) مسئلہ۔ امام ثنا ، پڑھ کرقر اُت شروع کردے،مقتدیوں کی ثناء (صبحانک الملهم المنے) کا انتظار نہ کرے۔ ( قاوی دارالعلوم ص۱۲ اج۲ )

# بغیرعمامہ کے نماز مکروہ نہیں ہے۔

شرت مدید کبیری میں ہے کہ بلا عمامہ ک نماز مکروہ نہیں ہے۔ البت عمامہ کا ہونا مستحب ہوں خیار کا مدید کی صورت میں باوجود میسر ہونے کے ترک استحباب ہے۔ لیکن ملامہ شام کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ مکروہ تنزیبی بھی نہ کہن جا ہے ، البت عمامہ کی وجہ سے ملامہ شام کی توجہ سے زیادتی تواب ہے لیکن ان کے زیادتی تواب ہے لیکن ان کے زیادتی تواب ہے لیکن ان کے زیادتی تواب ہے لیکن ان کے

ترک (حچھوڑنے ) میں کرانہت نہیں جیسے صلو قاضی وغیم ہ (حیاشت وغیم ہ کی تماز )۔ ( فراہ ی و رابعلوم ص ۱۶ شرح این کا بھوا یہ انتہا کے استمالی ص ۳۳۷ور دالمختار ص ۱۱ شا)

قمامہ کے ساتھ نماز اٹھنل ہے اوراس میں تواب زیادہ ہے۔ لیکن بغیر تمامہ کے نماز پڑھنایا نماز پڑھا نابھی ہو ہڑ ہے بینی اس میں کوئی کراہت نہیں ۔حضورہ بینے کے عمامہ با ندھے کے متعلق عادۃ یا عبادۃ کا سوال ہے کارہے کیونکہ شامہ کی فضلیت اور زیادتی اجر نماز مع العمامہ میں کلام نہیں ہوسکتا ۔ لوگوں کا انکاراس بنا ، پر کہ ترک شمامہ کو کروہ تیجھتے ہیں تو ناط ہے۔ اور اگر فضلیت حاصل کرنے کے لیے ہو مضا اُقٹ نہیں ، گراس کے لیے لازم ہے شمامہ نہ باندھے پرامام کو برانہ کہیں اور نہ اس کو ججور کریں کہ بی مہضرور باندھے ۔ امام کو بھی فضلیت کے لیے عمامہ باندھے کر نماز پڑھا نے ہیں اعتراض نہ ہونا جائے ۔ اور بیان جواز کے لیے بھی بغیر بی مہم ہے ۔ اور بیان جواز کے لیے بھی بغیر بی مہم کا مہم ہے ۔ اور بیان جواز کے لیے بھی بغیر بی مہم کا مہم ہے ۔ اور بیان جواز کے لیے بھی بغیر بی مہم کے مہانہ پڑھا و ہے و مقد بول کو اعتراض نہ کرنا جائے ۔ ( کو یت اُمفتی ص ۵۵ ت ۳ )

جگه کی تنگی کی وجہ ہے امام کیساتھ کھڑا ہونا

موال: جمعہ کے دن اگر دوآ دمی (امام صاحب کے ساتھ )محراب کے اندر کھڑ ہے: وجا کیں؟ جواب: اگر جگہ کی تنگی ہوتو ایک صورت میں جائز ہے اور اگر جگہ ہوتو امام کے ساتھ کھڑ انہ ہونا جا ہے ۔ (کفایت المفتی ص ۲۱۷ج ۳)

### نماز جمعه میںعورتوں کی شرکت

رسول التدعیق کے مبارک زمانہ میں عورتیں مسجد میں آکر نمازیں اداکی کرتی تھیں ہمسجد میں عورتوں کی حاضری پر کسی قتم کوئی روک ٹوک نہیں تھی، جماعت سے نماز اداکر نے کیلئے کلیۂ آزادتھیں۔

لیکن ای زمانہ میں رسول التستیقی نے یہ بھی ارشاد فر مایا تھا کے 'عورتوں کے لیے میں نماز بڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر وں میں نماز پڑھیں اور گھر کے کہلے تحق میں نماز پڑھیں۔ (الحدیث) نماز پڑھیں۔ (الحدیث) نماز پڑھیں۔ (الحدیث) مردوں کی نماز جس طرح مسجد میں صبح جوجاتی ہے ای طرح گھر میں بلاشیہ سبح جوجاتی ہے۔ ایک طرح گھر میں اداکی جائے جوجاتی ہے۔ لیکن مرد کی وہ نماز نسبتا افضل اوراعلی قراردی گئی ہے جومسجد میں اداکی جائے اور گھر اداکی جائے والی نماز کو تواب کے لحاظ سے ناتھ قراردیا گیا ہے اگر چاس کی ادائیگی وصحت میں کوئی نقص موجود نہ ہو، کیونکہ حضور پر تو میڈیٹ کا تاکید کی فرمان تھا کہ نماز باجماعت مسجد میں آکراداکی جائے ۔ لبندااس تھم اور تاکید سے روگر دائی کرنے کے بعد جونماز باجماعت مسجد میں آکراداکی جائے ۔ لبندااس تھم اور تاکید سے روگر دائی کرنے کے بعد جونماز بغیر کسی عذر شرک کے گھر میں بڑھی جائے خواہ وہ نماز خشوع وخضوع اپنے اندر کیوں نہ رکھتی ہو، اس کو عذر شرک کے گھر میں بڑھی جائے خواہ وہ نماز خشوع وخضوع اپنے اندر کیوں نہ رکھتی ہو، اس کو تا اس کے استبار سے ناتھ ہی کہیں گاگر چہ بظام کوئی نقص محسوس نے اندر کھوں نہ ہوتا ہو۔

اسی طرح عورتوں کی نماز مسجد میں بھی لیکن عورتوں کی نماز مسجد میں بھی لیکن عورتوں کی اس نمی زکوافضل اور علی متصور کیا گیا ہے جو گھر اور گھر کی کوٹھری میں اوا کی جائے ۔ عورتوں کا گھروں سے نکل کرمسجدوں میں جا کرنماز پڑھنے کو انتخل اورار فع قرار نہیں ویا جائے گا کیونکہ جو ممل رسول الندیوں ہے کے نزویک افضل نہیں ہے وہ خدا کے نزویک بھی یقیدنا غیرافضل ہی ہوگا۔

عورت فی نفسہ فتنہ بیں ہوتی اور مرد بھی فی نفسہ بدکار نہیں ہواکرتا ،کیکن مردو عورت کا صنفی تعلق ایک دوسرے کی طرف کشش فطری ہے، جب مواقع نہ ہوں اور مواقع میسر آجا کیں اور عورت کی طرف کشش فطری ہے، جب مواقع نہ ہوں اور مواقع میسر آجا کیں اور عورت و مرد یک جااور مجتمع ہو جاتے ہیں تو فتنے اور خرابیاں بالکل ای طرح أیلنے کی تمانہ میں حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے کیاتے ہیں جس طرح برسات کے زمانہ میں حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے

مہودار ہوا کرتے ہیں ۔ یا خودرو ہریا کی وغیرہ۔

آئی ہر جگہ عورت ومروں اجتماعیت عام ہے بصرف ایک مسجد وعید گاہ ہی ایک جگہ بیں جہاں صرف مروظر آئے بیں ، یہی وجہ ہے کہ بیا جتماعیت ابھی تک فتنوں اورخرا بیوں کی ملاظت سے پاک بیں۔

سی صحابہ و صحابیات کا دار نہیں جن کی خواہشات اور فطری تحریکات پر خداتر ک اور خوف آخرت غالب تھا وہ مساجد میں کیا بازاروں میں بھی کسی نامجرم کی طرف نظر بھر کرد کیھنے کا گناہ نہیں کر سکتے ہتے۔ان کے دل آ کینوں کی طرح بالکل صاف ہتے۔اور ہمارے زمانے میں اکثر و بیشتر مسمان خوف خدااور خوف آخرت ہے ہے گانہ نظر آتے ہیں۔ ہمارے آ کینے تعوب پر تو غس پر تی فازنگ چڑھا ہوا ہے ہمارے زمانے کے مرداور عور توں میں حیااور خداتر تی کا فقدان ظاہر وہا ہم ہے،اسے باور کرانے کیلئے کسی احتیاج کی ضرورت نہیں۔ عور توں کو مردوں کے بیچھے اور مسجد میں جاکر باجماعت نماز اداکرنے میں شرعاً کو قباحت نہیں ،البتہ مصلحت وردورائد لیٹی کا تقاضایہ ہے کہ عور تیں مسجد دل میں آنے ہے گریز کریں اور گھروں سے بہر نکل کران مسلحتوں کا خون کرنے پر نہ آتر جا نمیں جن کا خون کرنے پر نہ آتر جا نمیں جن کا خون کرنے کے بعد خرایوں اور بدکار یوں کی ولادت ناگریز ہے۔

اسلام نے عورتوں پر جمعہ اور عیدین کی نماز فرض قر ارنہ دے کران کے لیے مہولت اور آسانی بیدا کی تھی ،اب عورتوں کا جمعہ وعیدین وغیر و میں شرکت کرناا پنے او برخو دمشکلات اور دشوار پول کومسلط کرنے کے مصداق ہے۔

وعظ وہانے کی مجلسیں گھر ول کے اندر بھی منعقد ہوسکتی ہیں، یہ کیا ضروری ہے کہ م و اورعورت مل ہیں کی اندر بھی منعقد ہوسکتی ہیں، یہ کیا ضرور کی ہے کہ م و اورعورت مل جل برتقر بریشیں کیونکہ اسلام نے مدایت کی ہے کہ نگاہ بست رکھی جائے اوراجنبی عورت پر ہا، وجہ نگاہ نہ والی جائے۔ اگر ایسا کیا جائے تو اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ عورت پر ہا، وجہ نگاہ نہ والی جائے۔ اگر ایسا کیا جائے تو اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ (احقر محمد فعت قامی عفا اللہ عنہ)



#### شرکت کی شرعی حیثیت

مرد ہونا جمعہ واجب ہونے کی شرط ہے۔لہذا عورت پر جمعہ واجب نہیں لیکن اگر ظہر کی بجائے (عورت جمعہ کی نماز میں شریک ہو) جمعہ کی نماز پڑھ کی ہے توجمعہ سے ہوگا۔ یعنی ظہرے قائم مقام ہوجائے گی۔

اب سوال میہ ہے کہ آیا عورت کے لیے جمعہ کی نمی زکوج نا بہتر ہے بیاا ہے گھر میں ظہر کی قماز پڑھ لیٹا بہتر ہے؟

حنیفہ کے نز دیک بہتر ہیا ہے کہ عورت اپ گھر میں ظہر کی نماز ادا کرے ، خواہ عورت عمر رسیدہ ہو یا جوان ، کیونکدان کے لیے جماعت مشر و عنبیں ہے۔

(كتابالفقدص ١٢٦)

عورتوں کو جمعہ کی نماز ہیں شرکت کی تلقین وتر غیب اس مدیث کے خلاف ہے کہ ابو عمروشیبانی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبد المتدا بن مسعود کو دیکھا کہ جمعہ کے روز عورتوں کو مسجد ہے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبد المتدا بن مسعود کو جا وُ یہ تمھارے لیے بہتر ہے۔ بیعن عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں جانے اور جمعہ پڑھنے ہے بہتر ہے۔ معابہ کرام کے کے مانہ میں اس معابہ کرام کے کے مانہ میں اس کے خلاف مسجد میں آنے کی ترغیب و بنا ظاہر ہے کہ غلط ہے۔ ( کفیت المفتی ص ۲۲۵ جس) معارت مقدم ہے۔ اس لیے احتیاط اور پردہ کی زیادہ ضرورت ہے اور جلب نفع ہے وفع مصرت مقدم ہے۔ اس لیے نقہاء نے عورتوں کو جماعت وجمعہ وعیدین اور وعظ کی مجالس میں مصرت مقدم ہے۔ اس لیے نقہاء نے عورتوں کو جماعت وجمعہ وعیدین اور وعظ کی مجالس میں شامل ہونے کو کمروہ فر مایا ہے۔ ( فقاوی وار العلوم ص ۱۱۵ ج ۶۰ کوالہ در محق میں ۱۲۵ ج ۱۱ کی مربیض کا حکم

جس مریض کو پیدل چل کرنماز جمعہ پہنچناضر ررساں جوتواس کے ذرمہ ہے تماز جمعہ ساقط جو جاتی ہے بینی اگر الیم معذوری جوتو نماز سرقط جو جاتی ہے اً رچہ کوئی ایسا شخص دستیاب ہوسکے جواس کو اُٹھا کر لے جائے۔ جس مریض کونماز کے لیے جانا نقصان وہ جوتو اس پر واجب تبیس ،اگر چے سواری پر جا سکے یا کوئی اُٹھا کر لے جائے۔

البتداگر جائے کی قدرت ہے یا قابل برداشت اُجرت دے سکتا ہے تو ایسے خص پر جمعہ واجب ہے اور ایا جج آ دی کا حکم بھی مریض ہی کی طرح ہے۔ نیز مید کہ نمازی بینا ہو، اندھے پر جمعہ واجب نہیں اُ رید کوئی رہبرل سکے۔

بیمار کے حکم میں تیمار دار بھی ہے۔( رکن دین ص۱۳۳) اگر کوئی مریض اپنے گھر نظیر کی نماز پڑھنے کے بعد مرض میں کی بات اور جمعہ کے مصد میں مصد میں تیمار کا بھی کا بی ٹیفا سے بنگ کے بائی مرص سے ہیں کا

کیے جائے اور جمعہ پڑھے تو اس کی ظہر کی نمازنفل بن جائے ۔ (عالمگیری ص کے ج ۳) خذا می ہے جمعہ اور جماعت ساقط اور معاف ہے ، اسی وجہ سے کہ وہ مسجد میں نہ

آئے۔ پس جذامی (کوڑھ کام ایش) کو جائے کہ جماعت میں شریک نہ ہو۔اور جولوگ جذامی شخص سے میں کدہ رہیں اور احرّ از کریں۔ان پر کچھ ملامت نہیں ہے اس لیے کہ جذامی ہے بھائنے اور نیجنے کا حکم رسول ایندیسے نے فرمایا ہے۔

( فَيْ وَى دَارَالْعِيومِصْ ١٦ ج ٣ بحوالية در مِنْ رَاحِكَا مَالْمُسْجِدِصْ ٢١٩ جَ ١ ﴾

دیباتی کے لیےنمازِ جمعہ کا حکم

مئلہ: دیباتی جب شہر میں داخل :واور جمعہ کے دن تظہر نے کی نبیت کرے تو اسپر جمعہ اا زم جو جائیگا۔اس لیے کہ اس دن وہ جمی شہر کے رہنے والول کے تئلم میں ہے،لیکن اگر بیزیت جو کہ وہ جمعہ کا وفت داخل :و نے سے پہلے یا بعد میں چلا جائے گا تو اس پر جمعہ واجب نہ ہوگا لیکن اگر جمعہ پڑھے لے گا تو اجر پائے گا۔

و پہاتی اور جنگل کے رہنے والے جن پر جمعہ واجب نہیں ہے،ان کے سے جائز

ہے کہ جمعہ کے دن ظہر کی تماز جماعت واذ ان اورا قامت ہے ادا کریں۔

( فروى مالسي كالباصلوة م ١٩٠ ج ٣)

شہر کے قرب وجوار کے دیہات والوں کو جمعہ کے لیے شہر میں آناضر وری نہیں ہے اور نہ آنے ہے وہ گنہگار نہ ہول گے۔

( فَيَاوِي دار العلوم ص ١٦٣ ج ٥ بحوالدر دا مختار باب الجمعة ص ٢٣ ٢ ج 1 )

## مسافر کے لیے نماز جمعہ کا حکم

مسافراً مرجمعہ کے دن شہر میں نماز پڑھیں ، تو ایگ الگ نماز پڑھیں ، بہی تھم شہر والوں اور مریضوں کا بھی ہے ، ان کے لئے جماعت تعروہ ہے۔ (لیعنی جمعہ کی جماعت نہ معے تو الگ الگ نماز ظہر پڑھیں ) قیدی اور مریضوں کا بھی یہی تھم ہے۔ ان کے لیے جماعت مکروہ ہے۔ ( فرآؤی عالمگیری کیا ہے اصلوٰ ۲۱۳ جلد ۳)۔

مریض ، مسافر اور قید بول کو امام کے جمعہ سے فارغ ہونے تک ظہر کی نماز میں تاخیر کرنامستیب ہے، اگر تاخیر ندکی توضیح قول کے مطابق ان کی نماز مکروہ (تنزیبی) ہوگ۔ اگر ظہر کی نماز ادا کر چکا، چھر جمعہ کے لیے چلا، اگرام مے سامت ل گیا تو ظہر کی نماز باطل ہو جائے گی ، خواہ معنہ ور ہو، جیسے مسافر ، مریض یا غلام یا غیر معنہ ور ہو، اگر جمعہ نہ ملاتو و یکھا جائے گا کہ اگر میشخص اس وقت گھر سے نکلا تھا جب امام نماز سے فارغ ہو چکا تھا تو بالا جماع ظہر کی نماز باطل نہ ہوگی ۔ اور اگر گھر سے نکلا تھا وقت اوم نماز میں تھا اور اس کے جنیخ سے سے سے خار علی میں تا اور اس کے جنیخ سے سے سے فارغ ہوگیا تو اس کی فلم کی نماز باطل ہو جائے گی۔

طرف نگلا اورلوگوں نے جمعیش می کردیا تھا ہمیکن وہ لوک جمعہ کی نماز پوری ہونے سے پہلے کسی حاثہ کی وجہ سے نکل گئے تو اس میں اختلاف ہے تیج میہ کے نماز ظہر اس کی باطل ہوجائے گی۔

جمعہ کے اسطے جینے میں معتبر یہ ہے کہ اپنے گھرے جدا ہو جائے اور اس سے پہلے صحیح قول کے مطابق ظہر باطل نہیں ہوتی۔

ا َ سِرَظِم کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بدیٹہ ہوا ہوتو بالا تفاق بیقکم ہے کہ جب تک امام کے ساتھ جمعہ کی نماز شروع نہ سرے ظہر کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ ( فقادی مستبیری ص عن ۳) جمعہ کے دن پہلی اذان ہوئے کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے ( سفر کیلئے ) جھٹا ، بقول صحیح مکر دہ ہے ، ہاں زوال سے پہلے سفر کے لیے جانا مکر وہ بیس ہے۔ ( کتاب الفظہ ص ۱۳۹ ن۱)

معذورین کے لیے نماز جمعہ کا حکم

مئلہ: شہر میں معذور لوگ جیسے قیدی اور مسافر یا غیر معذورا گرامام کے نماز جمعہ سے فارغ ہونے سے پہلے ظہر کی نماز جماعت سے پڑھیں تو مکر دو ہے اور جمعہ کے بعد شہروالے جوکس وجہ سے نماز جمعہ میں نہ حاضر ہوئے اگر ظہر کی نماز جماعت سے پڑھیں تو مکر وہ ہے ، دیہات والوں کے لیے اذان وا قامت سے ظہر کی نماز جماعت سے پڑھنا بلا کراہت جائز ہے۔ (عالمگیری کر بالصلو قاص اے جس)

ضعیف کے لیے نماز جمعہ کا حکم

کوئی بوڑھا شخص بہت کمزور ضعیف ہوتو اس کا تکم مریض کا سابی ہوگا۔اوراس پر جمعہ کا وجوب نہ ہوگا (اگر پڑھ لے تو ظہر کا قائم مقام ہوگا بعنی ظہر کی نماز کی ضرورت نہیں )ای طرح اگر بڑے زور شور کی بارش ہورہی ہویا کوئی آ دمی ظالم بادشاہ کے ڈر سے روپیش ہوگیا تو جمعہ کے ساقط ہوئے کا تکم ہوگا۔ (فقاوی عالمگیری ص ۲۰ ج اکتاب السلوة)

غلام کے لیے نماز جمعہ کا حکم

آ قانالم كونماز جعد اورنماز عيدين سے روك سكتا ہے۔ مكاتب يعنى وہ نظام جس

نے اپنے مالک سے طے شدہ رقم کی ادائیگی پرحلقہ غلامی ہے آزادی کا معاملہ کیا ہو، اس ملام پر جمعہ کا وجوب ہوتا ہے۔ اس طرح جس غلام کا بعض حصہ آزاد ہو گیا ،اور بقیہ کی آزادی کی کوشش میں ہوتو اس پر بھی جمعہ کا وجوب ہوگا۔

اورعبد ماذون (لیعنی وہ نملام جسے اپنے مالک کی طرف ہے خرید وقروخت و فیمرہ کے معاملات میں اجازت نامہ حاصل ہو)وہ غلام جوروزانہ مالک کو پچھے دیا کرتا ہوان مر نماز جمعہ کا وجوب نہ ہوگا۔

ج مع مسجد کے درواز ہ پر جانو رکی حفاظت کی خاطر ، لک کی طرف سے مقرر کر دہ مالام کونماز جمعہ پڑھنی جائے یا نہیں؟اس میں مختلف را نمیں ہیں ،زیادہ صحیح قول کے مطابق اگر جانو رکی تکہداشت میں خلل ہیدائہ ،وتا ہوتو جمعہ کی نماز پڑھنی جا ہے۔ جمعہ کا وجوب جس پر اثر جانو رکی تگہداشت میں خلل ہیدائہ ،وتا ہوتو جمعہ کی نماز پڑھنی جا ہے۔ جمعہ کا وجوب جس پر اثر ہوتا کی اللہ ہیں از ہوتا کا فرض ادا ہوگیا۔ (فقادی عالمگیری کتاب الصلوق ص الاج ا)

نوكركے ليے نماز جمعہ كاحكم

نظام کو اگراس کا ما لک اجازت ویدے تو بھی نظام کو اختیار ہے جا ہے نماز جمعہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ برخلاف مزدور کے کہ اس پر جمعہ واجب ہے اور مزدور کی مزدور کے کہ اس پر جمعہ واجب ہے اور مزدور کی مزدور کی ساقط ہو جائے گئی ، لیمنی اگر مسجد اتنی دور ہے کہ آنے جانے میں ایک پہرلگتا ہوتو اس دن کی اُجرت اور مزدور کی مزدور کی اجرت کا شدی ہو گئی اس کا مطالبہ ما لک سے مزدور کی مزدور کی اجرت کا شدور کی ساقط نہیں ہو سکتی ( یعنی نہیں ہے مزدور نہیں کرسکتا ہے ، اور اگر مسجد آتی دور نہیں ہے تو مزدور کی ساقط نہیں ہو سکتی ( یعنی نہیں کا فی جائے گئی )۔ ( رکن دین ص ۱۳۲۲)

شهرمیں جعدادا کرنے والے کا حکم

الجواب: \_حامداً ومصلياً جس فض يرجمه فرض بين خواه كا وَل بين رہنے كى وجه سے خواه بيارى وغيره كى وجه سے خواه بيارى وغيره كى وجه سے دوا اگرالى جگه جمعه پڑھ لے كه جبال جمعه بيح موتا ہے تو اس كو جمعه پڑھ نے كا جواب ملے گااوراس كے ذمه سے فريضه ادا جو جبيكا خواه وه امام جو يا مقتدى - مضور الله بين الله بين الله بين الله بين كى كوس كا وَل سے فمبر واربعض حضرات مديد منظم والله بين الله ب

# دیہاتی معتکف کے لیے نماز جمعہ کا حکم

الجواب ۔ حامداً و مصلیاً . اعتکاف کے لیے شہر یا شرا مُطَ جمعہ کا پایا جانا ضروری نہیں بلکہ وہ ہر جگہ شہر ہو یا گا وُل مسئون علی الدفا ہیہ ہے ، البتہ سجد ایسی ہموجس میں جماعت ہوتی ہو۔ گا وُل و لے برنہ جمعہ فرض ہے نہ سنت مو کدہ ، لہذااس کو جمعہ کے لیے شہر میں آنا جا رَنہیں ، اگر آئے گا تواعۃ کا ف ف سد ہو جائے گا۔ (فرآوی محمود ہے ۲۹۹ج کے)

گاؤں میں جمعہ بڑھنے والے کا حکم

چھوٹے گاؤں میں ٹمازِ جمعہ اداکرنے ہے۔ ظہر ساقط نہیں ہوٹی ( بیعن ظہر کی نماز کا قریضہ ادانہیں ہوتا ) اور ایسا کرنا یعنی چھوٹے گاؤں میں ٹماڑ جمعہ ادا کرنا درمختار میں مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ ( فقاوی دار العلوم ص ۵۲ اج ۵ بحوالہ درمختار باب الجمعہ ص ۴۸ ہے جا)

پنجگانه نمازنه پڙھنے والے کا حکم

سوال جولوگ پنجگانه نمازنبین پڑھتے صرف نمازجمعہ ادا کرتے ہیں،ان کی نمازجمعہ کیا سیح ہوگی؟

جواب: نماز جمعہ بلاشبہ سے کر چہوہ شخص بڑا گنہگارے۔

( فَيْ وَى دَارِ العَلَومُ صَفَّحَهُ ٢٥ عِلَى اللهِ مِدَاليةِ بِالْبِ قَصَاءَ الْقُواُتِ صِ ١٣٨ جِ ١ )

نمازج عدسے غيرحاضرر ہے والے کا حکم

سوال: جس شخص پرنماز جمعہ واجب ہے اور وہ بلد عذر نمی زجمعہ سے غیر حاضر رہا تو اس کے لیے نمی رظہر جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھنا جائزے یانہیں؟

جواب. حنفیہ کے نزد کیک ایب مذرنہ ہونے کے باوجود، جونماز جمعہ کی غیرحاضری سے مانع ہو، اگر کسی نے نماز جمعہ ہونا اس ہوت ہوت کے باوجود، جونماز جمعہ ہونا اس ہات پرموتوف اگر کسی نے نماز جمعہ ہونا اس ہات پرموتوف ہوگا کہ اس نے ارادا ڈ نم زجمعہ سے انحراف کیا ہو۔ بینماز (ظہر) اگر چہ بچے ہوجائے گی لیکن اس کا جمعہ کو چھوڑ نافعل حرام ہی متصور ہوگا۔

اگراراوۃ نماز جمعہ ہے انحراف نہیں تھا بلکہ (ظہر پڑھئے کے بعد) جمعہ کے لیے چل
پڑااوراہام نماز جمعہ سے فارغ جواتھا تو وہ ظہر گھر سے نکلتے ہی باطل ہوجائے۔
نماز ہوجا نیگی۔اس پرواجب ہے کہ امام کے ستھ نماز جمعہ میں شامل ہوجائے۔
اگر جماعت نہ پاسکا تو ظہر کی نماز دوبارہ پڑھے۔ ہاں اگر (اس وقت روانہ ہواکہ)
امام نمی زختم کر چکا تھا تو اس ہے نماز ظہر باطل نہ ہوگی۔ یہی مسئلہ اس صورت میں ہے کہ جب
کہ امام نے نماز سے فارغ ہوتے ہی چل پڑا ہو یاا قام ہے جمعہ سے پہلے چلہ ہو۔
البتہ کوئی تحص ایسا ہے جس پر نماز جمعہ واجب ہی نہیں ہے۔ مشلا مریض وغیرہ تواس
کیلئے (جمعہ کے بجائے) ظہر کی نماز پڑھ لینا درست ہے،اگر چہ امام جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہو،
اگر معہ دی بجائے ) ظہر کی نماز پڑھ لینا درست ہے،اگر چہ امام جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہو،
اگر معہ دی بجائے کی تو قع ہوتو نماز ظہر میں تاخیر کرنامستہ ہے۔

( كمَّابِ الفقد ص ١٣٢ج ١)

معذورین کے لیے جماعت کا حکم

شہر میں معذورین کے کیے نماز ظہر کی جماعت کرنا مکروہ تحریک ہے۔اس لیےالگ الگ نماز (ظہر) پڑھیں اور تنہا میں بھی اذ ان وا قامت نہ کہیں۔

جس شخص کی نماز جمعہ کی معذوری سے یا بازیزرہ گئی ہو،اسے شہر کے اندر ظہر کی نماز جماعت سے پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں اہلِ بازید ( مینی صحرائشین ) جسکی موجود گئے ہے جمعہ کی شرائط پوری نہیں ہوتیں ، جمعہ کے روز ظہر کی نماز جماعت سے پڑھیں تو جائز ہے کیونکہ السے اشخاص کیلئے جمعہ کا دن ایسا ہی ہے جیسے اوردن ہوتے ہیں۔ ( کما بالیت میں ۱۳۲۲ج ا)

عورتين نما ذِظهر جمعه سية بل پڙھ سکتي ہيں

سوال عوام میں مشہور ہے کہ جب تک جمعہ کی نماز ختم نہ ہوجائے عورتیں گھروں میں ظہر کی نماز نہ پڑھیں ، کیااس کی شرعا کوئی اصل ہے؟

جواب اس کی کوئی صل خبیس ہے۔ (احسن الفتاوی ص ۱۲۹ ج ۴)

(لیعنی نمازظہر جمعہ کی جماعت ہے قبل بھی پڑ رہ سکتی ہیں کیونکہ جمعہ کا وقت وہی ہے

جوظر کا ہے۔ (رفعت)

# الله الله

#### بغيركسي عذر كينماز جمعه جيمورنا

((عن ابن مسعودً ان البي سَنَيْ قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقدهممت ان امرر جلايمسلي بالساس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم)).(مسم شريف والحاكم)

ترجمہ۔ حضرت میدانند بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول النتائیے نے اُن لوگوں کے بارے میں جو جمعہ کی نماز میں نہیں آتے بے فر مایا کہ' میرے ول میں آتا ہے کہ میں کمی کے نماز پڑھائے نے لئے کہہ جا وُں اوران لوگوں کے گھروں کو جو جمعہ میں نہیں آتے اُن آدمیوں سمیت آگ لگا دول۔''

تشری انسان جونھی بھلائی اور نیکی کرتاہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتاہے، جب توفیق اللہ میں اللہ شامل ہوجاتی ہے جب انسان اپنی خدادادصلاحیتوں اور قوت عمل کوکام میں لاکر نیک کام انجام ویتا ہے۔

اس فرمانِ نبوی آبات کا منشاء یہ ہے کہ جولوگ بار بارسلسل یہ غفلت اور کوتا ہی کرتے رہتے ہیں وہ رفتہ رفتہ اس صلاحیت اور استحقاق سے محروم کروئے جاتے ہیں جس کی وجہ سے تونیقِ النبی شامل حال ہوتی ہے اور جس کی بناء پر کسی نیکی کا کرنا آسان ہوتا ہے۔
اگر انسان خود اینے ہاتھوں سے اپنے آئینہ قلب پر غفلت وتار کی کے پردے اس قدر نہ ہے تہ لگا لئے کہ توفیق النبی کی شعاع سے روش ہونے کی صلاحیت ہی ختم ہوجائے تو نلطی قدر نہ ہے تہ لگا اللہ کی شعاع سے روش ہونے کی صلاحیت ہی ختم ہوجائے تو نلطی وقصور نو دانسان ہی کے ملاوہ اور کس کا ہے؟ (التر غیب ص ۱۵ اجلد ۲)

خدا کی بناہ! کس قدر دعید ہے اور کتنا خصہ ہے رسول التعابید کوان لوگول پر جو بغیر کی بجو بغیر کی بجو دی ہے جمعہ کی نماز ہے رک جاتے ہیں ،اورار شاد کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے جبکہ ہم و یعظے ہیں کا ایک بجسم رحمت و شفقت نبی ہے گئی زبان مبارک ہے بدالفاظ اوا ہور ہے ہیں جس کی مسلمانوں ہے شفقت و محبت کی تعریف الند تعالی نے قرآن کریم ہیں ان الفاظ ہیں جس کی مسلمانوں ہے شفقت و محبت کی تعریف الند تعالی نے قرآن کریم ہیں ان الفاظ

مِن كَلَ وَإِللَّهُ وَمِنْيُن رؤف الرَّحيْم ﴾ (التوبرآيت ١٢٨)

مسلمان تومسلمان، خودا پی جان کے دخمن کافروں کیلئے جو نبی ہے۔ کرے، ایسے دحیم نبی ہیں نے اٹنے سخت الفاظ یقیناً بہت ہی زیادہ غصہ اور ناپسندیدگی کی وجہ سے فروائے ہیں۔ (الترغیب ص ۲۷ جلد۲)

حضورا کرم آلی نے فرمایا''جس نے تین جمعے ستی کی بناء پر بلاعذر چھوڑ ۔،اللہ تعالیٰ اس کے قلب برمبرلگادیتے ہیں۔''

تشریحات: اگرکوئی اہانت وتحقیر کے طور پر جمعہ جچوڑتا ہے تو کافر ہوجائے گا اور اگر بلا مذرستی اور لر بروائی کی بناء پر جھوڑتا ہے تو فاسق اور سخت گنہگار ہوگا، اگر تین جمعے سلسل حجوز دیئے تو اس کے قلب پر مہر لگادی جائے گی جیسے من فقین کے قلوب پر مہر نگادی گئی تھی۔ مجبوز دیئے تو اس کے قلب پر مہر لگادی جائے گی جیسے من فقین کے قلوب پر مہر نگادی گئی تھی۔ میابیہ مراد ہے کہ اس کے ول سے خیر کی صلاحیت ختم ہوجائے بعوذ باللہ ۔ دوسری اصادیت میں اس ہے بھی زیادہ سخت وعیدیں مذکور ہیں۔ (معارف مدنیے سے بھی زیادہ سخت وعیدیں مذکور ہیں۔ (معارف مدنیے سے بھی زیادہ سے تعیدیں مذکور ہیں۔ (معارف مدنیے سے بھی زیادہ سے تعیدیں مذکور ہیں۔ (معارف مدنیے سے بھی زیادہ سے بھی نیادہ سے بھی سے بھی نیادہ سے بھی

#### نماز جمعه كاوقت

جمعہ کا وہی وقت ہے جوظہر کا ہے، لیٹنی آنتاب ڈھلنے سے اس وقت تک کہ ہرشے کا سابیظلِ استواء بیٹن زوال کے ملاوہ دو گنا ہوجائے۔

نماز جمعہ کے وقت کا ثبوت اس صدیث شریف سے ہوتا ہے جوامام بخار کی نے حضرت انس سے موتا ہے جوامام بخار کی نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ آنحضرت آیائے جمعہ کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جبکہ سورج وصل جاتا تھا۔

نیزامام مسلم نے سلمہ بن اکوع رضی القدعنہ سے اخرائ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ علی " کنان جسم مع رسول الله سلمی اذاز الت الشمس ثم نوجع نتبع الغی " کنان جسم مع رسول الله سلمی اذاز الت الشمس ثم نوجع نتبع الغی " (السظل) ۔ لیمنی جب سورج وشل جاتا تھا تو ہم رسول القدیم کے پاس اکٹھ ہوتے اور سامیہ کود کھنے میں لگ جاتے تھے۔ (کتاب الفقہ ص ۹۹ مجلد اول)

### جمعه كاوقت معلوم كرنے كاطريقه

نمازِ جمعہ کا وفت وہ ہی وفت ہے جوظہر کا ہے ، یعنی آفتاب ڈیطنے ہے اس وقت تک کہ ہرشے کا سامیظل استواء ( یعنی زوال ) کے ملاوہ دو گنا ہوجائے اس کی تفصیل اوقات نمازکے بیان ص۲۹۰ جیداول میں اس طرح ہے۔ظہر کا وقت سورج کا زوال شروع ہوتے بی آ جا تا ہے لیتی سورٹ جس وقت بھی وسط آ سان سے جھکاای وقت ظہر کاوقت شروع ہوجا تا ہےاوراس وفت تک ہاتی رہتاہے جب تک کہ ہر چیز کا سابیاس کی بیندی کے برابر نہ ہوج ئے۔اس کوجاننے اور جھنے کے لئے جاہئے کہ ایک سیدھی لکڑی یا ایسی ہی کوئی اور چیز دو پہرے سے نہیں زمین پرسیدھی گاڑ دی جائے۔قدرتی طور پراس کا سابیہ ہوگااوروہ سابیہ جستہ آ ہتہ کم ہوتا چلا ہائے گا یہاں تک کہ وہ سابیہ بہت تھوڑارہ جائے گا۔اس وقت سابیہ ( کا گھٹن) تھہر جائے گااب اً سر پچھ بھی سامیہ ہوتی ہے تو جہراں تک وہ سامیہ ہے اس پرنشان لگاویا جائے ،اگرس بیہ بالکل نہ ہوتو جہال مکڑی گڑی ہے وہ بی نشان ہے۔ بیہ کیفیت استوائی علاقوں میں ہوتی ہے( جہاں دوپہر کوسایہ بالکل حیصیہ جاتا ہے ) غرض جہاں پر ( دوپہر کے ونت)ساریشہر ہے کے ( بعنی کم ہے کم ہو ) وہی استواء کا وفت ہے۔اب پھر سمایہ بڑھنے لگے توجان لین جائے کہ مورج ڈھلنے گا، یعنی آسان کے وسطے جھک گیا۔ یمبیں سے ظہر (اور جمعہ) کا وقت شروع ہوتا ہے۔ جب لکڑی کا سامیہ علاوہ اس سامیہ کے جواستواء کے وقت تھا مکڑی کی لسبائی کے برابر ہوجائے تو ظہر کا وقت ختم ہوجائے گا۔ (ستاب الفقہ صفحہ ۹۹ ۵ جلداول)

#### نماز جمعه كالمستخب وفت

جمعہ کی نماز کا وقت بھی وہ بی ہے جوظہر کی نماز کا ہے صرف اس قدر فرق ہے کہ ظہر کی نماز گرمیوں میں کچھ تا خیر کر کے پڑھنا بہتر ہے خواہ گرمی کی شدت ہویا نہ جو ہا وہ سردیوں کے زمانہ میں جد پڑھنا مستحب ہے۔ اور جمعہ کی نماز ہمیشہ اول وقت میں پڑھنا سنت ہے۔ جمہور کا یہی تول ہے۔ (بہتی زیورس ااجلدا ابحالہ عالمیسی کی میں اسمان اوس ای آئیر جوکہ صنعت ہے ، تا خیر جوکہ صنعت ہے ، تا خیر جوکہ سندی کے نہ جمعہ میں تنجیل (جلدی کرنا) مستحب ہے ، تا خیر جوکہ

تظہر کی نماز میں موسم گر مامیں مستحیب ہے، وہ جمعہ میں نہیں ہے۔ بلکہ جمعہ کوجلدا دا کر نامستحب ہے اورا حادیث ہے بھی جمعہ کی تعجیل ( جلدی ) ہی ثابت ہوتی ہے۔ پس اگرز وال کے بعد مثلاً ساڑھے بارہ بجے اڈ انِ جمعہ ہونا چاہئے ، پھردس پندرہ منٹ بعدخطبہ اوراس کے بعد نماز ہوئی جاہئے ،مثلًا ایک بجے تک بیرسب کام ہوجا نمیں یاکسی قدرکم وبیثی ہو۔ایسےامور میں اہ م کوخو داو قات مستخبہ کی رعابت کرتی جا ہے ۔متولی وغیرہ کی بدایت پڑمل کرنا ضروری نہیں ہے اور متولی کو مدایات دینے کی حاجت بھی نہیں ہے۔ جواوقات نمازوں کے متحب ہیں اما م خووان کی رعابیت رکھے۔ ( فتاوی دارالعلوم ۳۳ جلد ۵ بحوایہ شامی ۳۳ جلداول )

کیاڈ ھائی بجے تک جمعہ کاوفت ہے؟

جمعہ کا وقت مثل ظہر کے ہے زوالِ آ فآب کے بعد شروع ہوتاہے اورایک مثل یا دومثل تک علی اختلاف القولین باتی رہتا ہے۔لیکن جمعہ جلدی پڑھنامستحب اور بہتر ہے مثلأس ڑھے ہارہ بیجے اگر زوال آفتاب شروع ہوتا ہے تو ایک بیجے تک یا پچھ کم وہیش جمعہ کی نمازادا کرلینی حاہے۔

لیکن ڈھائی بجے تک بھی وقت رہتاہے۔البتہ قصداًاس قدر تاخیر پسندیدہ اور مشر و عنہیں ہے۔ ( فمآوی دارالعلوم ص اسم جلد م بحوالہ ردالمخمار ص ۱۳۸۰ جلداول )

یونے جاریجے، جمعہ ثابت ہیں

آتخضرت الله جمعه کی نمارز وال کے بعد متصل لیعنی فوراً پڑھتے تھے، لیعنی زیادہ تا خیر نہیں فرماتے تھے،سردی کی موسم میں زوال کے بعد متصل (فوراً) نماز پڑھنااولی اور افعنل ہے اور گرمی کے موسم میں زوال کے بعدا یک گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹ کی تاخیر کرنے ہیں مضا نَفَهُ بِیں بِگر پونے جار ہے جمعہ کی نماز پڑھناکسی طرح ٹابت نہیں۔ ( كفايت أمفتي ص ٢٨ جلد٣)

جماعت کے بغیرنما زجعہ درست ہیں

اس اُمریرتمام ائمہ کا تفاق ہے کہ جعد کی نماز بغیر جماعت کے درست نہیں ہے

لہذاا گرنماز جعد تنہا پڑھی گئی تو تھیجے نہ ہو گی اور حنیفہ کے نز دیک جماعت کے بیئے بیشرط ہے کہ امام کے علاوہ کم از کم تین اشخاص ہوں ، گووہ سب خطبہ میں موجود نہ ہوں ،اس کے بغیر جمعہ نہیں ہوسکتا۔ (کتاب الفقہ ص۲۰۲ وص ۱۸۸ جلداول)

جمعہ اور عید بن کی نمی زول میں جماعت شرط ہے لینی یہ نمی زنہا ہی نہیں ہوتی ہیں اور بنجوتی نمیاز ول میں جماعت ترط ہے لینی یہ نمی زنہا ہی اور رمضان کے اور مضان کے وزیمیں جماعت مستحب ہو درمضان کے علاوہ وزر میں جماعت مستحب ہو اور رمضان کے علاوہ وزر میں جماعت مستحب ہو اور رمضان کے علاوہ وزر میں جماعت سے پڑھ لیس بابندی کی جائے اگر یا بندی نہ کو ایک بلکہ بھی بھی دو تین آومی جماعت سے پڑھ لیس تو مکروہ نہیں ،اور نماز خسوف میں اور تمام نوافل میں جبکہ تو افل اس اہتمام سے اداکی جائیں جس اہتمام سے فرائض کی جماعت ہوتی ہے تو مکروہ تحر میں ہے۔

( بهجتی زیورص ۵۴ جلد ۱۱ بحواله فرآوی بهندیه ص ۴۸ او طحطا وی ص ۱۲۱)

### نماز جمعہ کے لیے کب چلنا جا ہے

جس شخص پر جمعه کی نم واجب ہے اسے جائے کہ خطیب کے سامنے کہی جائے والی افزان سنتے ہی (نماز جمعه کے لیے) چل پڑے اوراس توت خرید وفر وخت حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ "یہ ایھا اللہ بین آمسنوا اذا نو دی لیلے صلوۃ من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله و ذرو االبیع"

کے ارشادات کونقل فر ماتے تھے۔

واضح ہو کہ تین اہا م اس پر شفق ہیں کہ جولوگ جمعہ کی نمیز کے مکلف ہیں اُن پر واجب ہے کہ اس اذان کو ہنتے ہی جو خطیب کے سائند دی جاتی ہی نہیز کے لیے چل پڑیں کیونکہ قر آن کریم ہیں جس اذان کا ذکر ہاس ہے یہی مراد ہے۔ حفیہ گواس ہے اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ سورج و طلنے کے بعد جمعہ کے روز جو اذان دی جو تی ہاں کو سنتے ہی نماز کوچل پڑنا واجب ہے۔ کیونکہ وہ اذان شروع ہا ورآیت کا مفہوم عام ہے، لہذا اسی اذان کوجو خطیب کے سائندی جاتی تھم کو خاص نہیں کیاجا سکتا ہے جیسا کہ انمہ شاؤ شکتے ہیں۔ کوجو خطیب کے سائندی جو اُل ہے اس حملہ پر حفیہ اور شافعیہ شفق ہیں کہ جمعہ کی اذان کے بعد مید معاملہ حرام ہوج تا ہے اگر چرمعاملہ بذات خود حقیہ اور شافعیہ شفق ہیں کہ جمعہ کی اذان کے مراد لیتے ہیں جو اس مراد لیتے ہیں جو اس مراد لیتے ہیں جو خطیب کے سامنے دی جو تی اور حفیہ اس ہے وہ اذان مراد لیتے ہیں جو اس مراد لیتے ہیں جو اس مراد لیتے ہیں جو اس مراد لیتے ہیں جو تی ہیں جو اس مراد لیتے ہیں جو تی ہیں۔ اس وقت سے کیکر نماز کے تم ہونے تک میامور مربوع ہیں۔

یہ میں اس کے لیے ہے جس پر نماز جمعہ واجب ہے لیکن جن پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے ان کونماز کے لیے جانا بھی واجب نہیں ہے اور نہ خرید وفر وخت حرام ہے۔

اگر معاملہ کرنے والول میں ہے ایک شخص ایسا ہے (جس پر نماز جمعہ واجب ہے)
اور دوسرا (شخص ایسا ہے جس پر نماز جمعہ واجب) نہیں ہے تو خرید وفر وخت دونوں پر حرام ہے اس لیے کہ جس پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے اس نے گناہ کے کام میں اس کی اعانت کی جس پر نماز وجعہ واجب نہیں ہے اس نے گناہ کے کام میں اس کی اعانت کی جس پر نماز واجب بھی۔

#### اختلاف كافائده!

ان تفسیلات سے بیمعلوم ہوا کہ اذان سے پہلے، مذکورہ اختلاف مسلک کے ساتھ نہماز کے لیے سی کرنا واجب ہے اور شخر بدوفر وخت ترام ہے، البتۃ اس شخص کونم زے لیے سعی کرنا (تیاری کرنا) واجب ہے، جس کا مکان اسنے فاصلہ پر ہو کہ نمازی وہاں سے چل کر ادائے نماز فرض کے لیے شامل جماعت ہوسکتا ہو۔ (کتاب الفقہ ص ۱۰۲ جلداول)

#### نمازِ جمعہ کے لیے دوڑ نا

جمعہ کی نماز کے لیے تیز پیمنا اور مسجد کی طرف دوڑنا نہ ہمارے نزویک اور نہ عامہ فقہاء کے نزویک واجب ہے۔ اس کے مستحب ہونے میں اختلاف ہے، زیادہ سجح بیہ ہے کہ اطمین ن اور سکون اور وقار ہے ساتھ چیمنا جا ہے۔ (فآوی عالمگیری ص اےج m)

### مسجد میں بھوتے رکھنے کا طریقہ

اُ کوئی ایسی جہ ہو جہاں ہو تیاں رکھی جاسکیس تو جوتو کامسجد میں لے جانا مناسب نہیں اور نہ ہوتو مسجد میں لے جانے میں مضا کقہ نہیں لیکن اس طرح رکھے کہ مسجد معوث (خراب) نہ ہو۔(کفایت المفتی ص ۱۵۰ جد۳)

### مسجد میں بہنچ کرکسی کو تکلیف نہ دینا

تشریخ:۔ جمعہ کے دن جمع کو چیتے ہوئے گر رنے اور اردیس پھلا نگنے کی ممانعت متعدو
حدیثوں میں آئی ہے۔ رسول المتدالی نے جمعہ کے اہتمام کے سلسلہ میں اس حدیث کے
اندر کہ کسی کو تکلیف ندوے، یہ بات خاص طور پراس لیے ارشاد فر مائی کہ جمعہ کے ون محدول
میں دوسرے دنوں کی بہنسبت جمق زیادہ بڑتا ہے اور بعد میں وہنچنے والے بہنا وقات کا ندھوں
میں دوسرے دنوں کی بہنسبت جمق زیادہ بڑتا ہے اور بعد میں وہنچنے والے بہنا وقات کا ندھوں
میں دوسرے دنوں کی بہنسب جموعے لوگوں کے کا ندھوں کا سہارا لیتے اور ہو جمد دیے،
کیڑوں کو روند تے ہوئ آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے ہیں جس سے لوگوں کو بڑی میں اور میں ورمین ورمین کے اور بوجہ کی کوشش کیا کرتے ہیں جس سے لوگوں کو بڑی ورمین اور میں ورمین کی خوت پر جہنچ کرمفوں کو چیس اور میں ورمین بھی جوتی ہوئے کے بہنے متعددا حالا بہت میں ورمین بہنچ کرمفوں کو چیس کیا ڈیٹ جی کی حقب میں جہنچ ہیں، چنا نچے متعددا حالا بہت میں

کا ندھوں پر سے بھلا نگ کر جانے پرصراحۃ نکیر آئی ہے،اس لیے بعض حساس طبیعتوں پرتوان حرکتوں کا اثنااثر ہوتا ہے کہ بوری نماز میں اس کی وجہ سے الطفی سی رہتی ہے۔

(ائر نیب س۳۲۴ ج۱)

حضرت عبدالقد بن عبال سے ردایت ہے کہ رسول التعلیق نے فری کہ'' جس نے صف اول اس خیال ہے چھوڑ دی کہ کسی کو تکلیف پہنچ کی ، تو القد تع کی اس کا اجر بڑھا کر صف اول ہی کے برابر کردے گا''

صف ول کا تواب عاصل کرنے اور خالی جگہ کو پر کرنے کے خیال ہے بعض لوگ بہلی صف میں گھنے کی کوشش کرتے ہیں ، لیکن جگہ تھک ہونے کی وجہ ہے بعض اوقات خوداس شخص کو بھی پریٹ نی ہوتے ہیں ، اسلیئے گھنے ہے پہلے شخص کو بھی پریٹ نی ہوتے ہیں ، اسلیئے گھنے ہے پہلے ہیو کچھن ضروری ہے کہ آ رام ہے کھڑ ہے ہونے کے قابل جگہ ہے بھی یانہیں؟ اگر جگہ تھگ ہے تو بھی فنر اربن بہتر ہے ، اور جب اگلی صف کے شوق کے باوجود جذبہ ہے کہ کسی کو تو بیچے ہی کھڑ اربن بہتر ہے ، اور جب اگلی صف کے شوق کے باوجود جذبہ ہے کہ کسی کو تکیف نہ پہنچے تو القد تعالی اس جذبہ کی قد رکرتے ہوئے بچھلی صف میں بھی اگلی صف کا تواب عنایت فرمائے گا۔ (التر فیب ص ا ۵ ج اوس ۱۵ ج اوس ۱۵ ج

# جمعہ کے دن لوگوں کی گر دنوں پر سے گزرنا

"عن معاذبن انس قال قال سنت من تخطى رقاب

الناس يوم الجمعة اتخد جسو أالبي جهنم" ترجمه: حضرت معاذ ائن انس فرمات مين كدرسول النوايسة في مايا" جوشف جمعه ك دن لوگوں كى كردنوں پرست كزركر جائے گااس كوجنىم كراسته ميں بل بنايا جائے گا" اور مطلب بيجى موسكتا ہے كدوہ (گردنوں كو پچلا تنكنے والا) دوز خ ميں جائيگا۔

(معارف مدنيص٩٣ جلد٣)

جمعہ کے روزمسجد میں آئے والوں کے ملیے من سب نہیں کہ ایک دوسر کے کوروند تے ، و کن میں ایک دوسر کے گزرند نے سے ، و انسل ہو ، ااس کے گزرنے سے اوکوں کو تکلیف ند ہو ، اگر اگلی صفول میں جگہ ہا کی ہوتو و ہاں چلے جانے میں کوئی حرج نہیں اوکوں کو تکلیف ند ہو ، اگر اگلی صفول میں جگہ ہا کی ہوتو و ہاں چلے جانے میں کوئی حرج نہیں

بشر طیکہ وہاں جائے ہے او گول کو کلیف نہ ہو۔ (غلیۃ الصالبین ص ۲۰ ۴)

# ضرورت کے وقت صفیں چیر کر جانے کا حکم

سوال: ۔ امام ومؤ ذن جامع مسجد وحیدگاہ کے اگر امور متعلقہ ضرور میں تعلق نماز کی وجہ ہے اوں وقت منبر اور مصلے پرنہ جاسکیں بلکہ بعد میں نماز بوں کی صفوف کو چیر کر اور کر دنوں کو بچلا نگ کر مصلّے برجانا درست ہے یانہیں

جواب: ورمختار میں ہے اگر سرک کوایڈ اند ہوتو کھلانگنا درست ہے، خصوص بھنر ورت مذکورا مام ومؤ ذن کوآگ ہوا تاصفوف کو جیر کر درست ہے۔ ''الا ان لا یجد الفوحة اهامه فتخطی البیعا للضرور ق، ( نقاوی دارالعدمی ۵۵ ج ۵ بحوالدر الفقار باب صلاق عیدین ش۵ کے عبد اول ) البیعا للضرور ق، ( نقاوی دارالعدمی ۵۵ ج ۵ بحوالدر الفقار باب صلاق عیدین ش۵ کے عبد اول ) مشاک کے مینال پرضر ورت ہے کہ امام وغیرہ کا پہنچنا ضرورت ہے ۔ محمد فعت قاسمی ) مشلد۔ دفیل کے تروی کے جود کے روز ( مسجد میں ) صفوں کے کھلا تکنے میں کوئی مضا کقہ منبیں ، بشر طیکہ یہ دونوں ہا تیں ملحوظ رہیں :۔ ایک تو یہ کہ اس ہے کسی کو آکلیف نہ پہنچے، یعنی منبیں ، بشر طیکہ یہ دونوں ہا تیں ملحوظ رہیں :۔ ایک تو یہ کہ اس سے کسی کو آکلیف نہ پہنچے، یعنی

گڑر نے اور پیلا نگنے ہے کی کالب س کیلا نہ جائے اور نہ کسی کے بدن پررگڑ گئے۔ دوم میر کہ اس وقت تک امام صاحب نے خطبہ شروع نہ کیا ہو۔ مید نہ ہوتو میمل مکروہ تحرکی ہے۔ اس تکم ہے ایس صورت متستنی (الگ ہے) کہ جہال بلا نگ کر جانا ضرور کی ہوجائے مثلاً میر کہ بغیر کیا انگ جہنے کی جگہ دستیا ہے دہو سے ،اس صورت میں (کھلا کے کرجانا) مطاقا مہاح ہے۔

( كَمَّابِ النَّقِيةِ عَلَى الْمُنَدِّ الْهِبِ الأِرْبِعِيْنِي ٢٣٨ جِلْدَاوِلِ )

نماز جمعه میں جگہرو کئے کا حکم

شامی ص ۱۲۰ بسداول میں ہے کہا گرکو کی شخص خطبہ سے پہلے آ کرمسجد میں ہمیشاادر پھرکسی ضرورت کی وجہ سے مثلاً وضود غیرہ کے لیے وہاں سے اٹھااوراس جگدا پنا کپڑار کھ کر ً میا نووہ سنخق ہےاس جگہ کا۔

پس اگر کوئی دوسراشخفس بینے جائے تو وہ اس کواٹھ سکتا ہے بغیر اس ھالت مذکورہ کے سمع جگہر دیال وغیرہ رکھنااور قبنہ کرنااچھانہیں ہے۔( فتاوی دارالعلوم ص ۱۳۵ج ۳۰) ایک رسم ہیہے کہ اکثر لوگ عیدین یا جمعہ میں یا اور نمازوں میں پہلے سے خود یا کی نوکر ، خادم ، دوست آشنا کی معرفت مسجد میں اپنا کپٹر ایا تسبیح طبدروئے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور آزادی و بفکری ہے جب ول جا ہتا ہے تشریف لے جاتے ہیں۔ سویہ بات بالکل شریعت کے خلاف ہے۔

البت کسی جگہ جب آ دمی بیٹھ گیا اور نماز ہونے تک بیٹھے رہے کا ارادہ کرلیا، گراتھ قا درمیان میں عارضی طور پر اٹھنا پڑے۔ مثلاً وضوٹوٹ کیا، کھنکار نے ( تاک وغیر صاف کرنے) گیا، اس وقت بہی شخص اس جگہ کا مشخق ہے۔ دوسر کے خص کو وہاں بیٹھنا جا تزنہیں ہے۔ ایک حدیث شریف اس مضمون کی بھی آئی ہے۔ (اصلہ ح الرسوم ص ۱۲۵) جو شخص نماز کی صف میں پہلے ہے جیٹھا ہو۔ اس کو ہر گڑنہ آٹھایا جائے اور نہ بی دوسر ہے آدمی کی جگہ بیٹھنا چا ہے کیونکہ حضور پر نو جائے کا ارشادِ مبارک ہے کہ۔۔ دوسر ہے آدمی کی جگہ بیٹھنا چا ہے کیونکہ حضور پر نو جائے گا ارشادِ مبارک ہے کہ۔۔ دوسر ہے آدمی کی جگہ بیٹھنا چا ہے گئے اس کی جگہ سے نہا تھا وُ '' ہے بھائی کو بیٹھنے کے لیے اس کی جگہ سے نہا تھا وُ '' دختر ہے ابن کی وہٹھنے کے لیے اس کی جگہ سے نہا تھا وُ '' حضر ہے ابن کی وہٹھنے کے لیے اس کی جگہ سے آٹھ کر چلا جا تا تو آ ہے '' میٹھنا س کی جگہ نہیٹھ کر تے تھے۔ (غدیہ ص ۲۰ میں)

# نمازجمعه مين بيضخ كاابك غلططريقه

رسول انتهای نے جمعہ کے دن خطبہ کے دوران 'احتباء' ہے منع فرمایا ہے، اور احتباء' ہے منع فرمایا ہے، اور احتباء کے معنی مید ہیں کہ گھنٹوں کو کھڑا کر کے پیٹ سے ملالیا جائے، کمر اور ٹانگوں کو ایک کپڑے سے باندھ لیا جائے، یا ہاتھوں سے حلقہ بنالیا جائے ،اس کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ یہ آرام کا سبب ہوتا ہے اور دوسری وجہ میہ کہ خطبہ نماز کے حکم ہیں ہے جو چیز بھی نماز کی حالت میں ناپیند ہے وہ خطبہ ہیں بھی ناپیند ہے، اور تیسری وجہ میہ کہ کہ نفض کے نزدیک مانعت کی وجہ یہ ہے کہ بعض کے نزدیک ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ یہ مشکر بن کا طریقہ ہے۔ (معارف مدنیص ۹۴ جلد ۳)

''احتباء''ایک خاص نشست اور بیٹھنے کے ایک مخصوص طریقے کو کہتے ہیں جس کی صورت میں ہوتی ہے کہا آئے و کہتے ہیں جس کی صورت میں ہوتی ہے کہا آئے و سابھ رکبڑ ہے میا ہموں کے ڈریعے دونوں گھنٹے اور رانبیں پیٹ کے ساتھ ملالی جاتی ہیں۔

خطبہ کے وقت الی طرح بیٹھنے ہے منع فر مایا گیا کیونکہ ایسی جاست میں نیندآ ہاتی ہوتا ہے کہ اس طرح بیٹھنے والا ہے' مکی وجہ ہے خطبہ کی تما عت نہیں ہوسکتی بلکہ بسااو قات ایس ہوتا ہے کہ اس طرح بیٹھنے والا غنو دگی کے عالم میں لیک پہلو پر کر جاتا ہے یا بیٹھے ہی بیٹھے اسکا وضوٹوٹ جاتا ہے اور اسکو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔(مظام ترق جدیدی میں سے 10 میں )

# جمعه مبس أو تكصنے كاحكم

"عن ابن عمر النبى سَلَّتُ قال اذا نعس احد كم يوم الجمعة فليتحول عن مجلس ذالك." حضرت ابن عمر كم ين له نبى كريم الله في في خدكر وزأو تملين لكرة الركوم الرحم بدل و في چيئي سيني المستال المحالية المستال المحال المحا

خطبہ میں نیندا نے کے دلت ایک جگہ ہے دوسری جگہ بدلنے میں حکمت یہ ہے کہ نینداور کسل وسستی دور ہوجائے اور خطبہ کے اُواب ہے محروی ندر ہے۔

(معارف مرتبض ا • اجدم)

حضرت عائشہ میں اوا بت ہے کہ رسول امتہ اللہ ہے ہے۔ اور بت ہے کہ رسول امتہ اللہ ہے ہے فرمایا کے 'جبتم میں ہے کوئی نماز پڑھنے کی حاست میں 'وئیمنے گئے تو اس چاہیے کہ سور ہے بہاں تک کہ فیند ہوتی ہے کیونکہ جسبتم میں سے کوئی اُوٹھتی : وانماز پڑھت ہے تو نیند کے نلبہ کی وجہ ہے اِسے بہتری بیت نہیں جلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ : وسکتا ہے کہ وہ مخفرت کا طالب بہو گر (او نکھنے کی وجہ ہے) اسپے نفس کیلیئے (اسکی زبان ہے) بردعا و نکل جائے (بخاری وسلم)

صدیث تشریف کا مطلب ہے ہے کہ نیند کے ندیداوراو تنگھنے کی حالت میں نمازنہ پڑھی جائے۔ جائے۔مثال کے طور پراس کو بور جھنے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس پر نیند کا غدیہ ہے۔ اوراونگھ رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے ول وو ماغ اور زبان پر غفلت وسستی کا قبضہ ہے اب

وه اس حالت میں کہنا جا ہتا ہے کہ:۔

اللهم اغفر لمی اے ابتد! میری مغفرت فرما۔ گر نیندگی غفلت ہے اس کی زبان سے بیالفاظ نکل رہے ہیں:۔ اللهم اعفو لمی اے ابتد! مجھے خاک آلودہ کر دے۔ دیجھے نیند کی غفلت نے صرف (غین) کے قط کے فرق سے کیا گل کھلا دیا ہے۔ کہاں تو اپنی مغفرت اور آخرت ہیں اپنی عزت اور کامیا بی کی دعاء مانگن چاہتا تھا اور کہال اپنافس کے لیے بدوی ء کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ اسی لیے نینداوراً ونگھ کا جب نعبہ ہوتو نماز نہ پڑھنی چاہئے۔ (مظاہر حق جدید سیالا اجلد دوم)



تيسرى اذان كااضا فدكياب

### جمعه كياذان

رسول النُقطِينَةِ اورحضرات البوبكر ومُمَّرٌ كِزَمانه مِين دواذا نين تَقين – أيك جب امام َ نكل آتا تقااور دوسرى نماز ثمر وع كرنے كے دفت جب حضرت عثان كازمانه آيا تو اُفھوں نے تميسرى اذان كا اضافه كيا۔

سیری دون کا الفات ہے۔

سیری: نبی کریم آبیانی کے کرنا نہ کی لوّ جمعہ کے بیے زوال سے پہلے ہی آجاتے تھے،اور جولوگ رہ جاتے تھے وہ اذان س کر ( خطبہ کی ) پہنچ جاتے تھے۔حضرت عثان کے زمانہ میں آبادی بہت ہوئے تھے۔حضرت عثان کے زمانہ میں آبادی بہت ہوئے تی وہ اذان سم کی جب سے اوگوں کو جمع ہونے میں دشواری ہوتی تھی،اس لیے انھوں نے ایک اذان جمعہ میں ہڑھادی تاکہ سب لوگ جمعہ ہوجا نمیں۔ بیاذان مشروعیت کے امتبار سے پہلی ہے۔

کا متبا سے تیسری ہے لیکن نضیت کے امتبار سے پہلی ہے۔

دوم:۔ حضرت عثمان کے زمانہ میں فارغ البالی زیادہ ہوگئ تھی، جب فارغ البالی آتی ہے توا بے لواز مجمی سرتھ لا تی ہے،اس کے اواز م میں ایک تکاسل وسستی بھی ہے،اس لیے اس لیے حضرت عثمان نے زمانہ میں لوگوں کے مزاج وغیرہ میں تھوڑی کی تبدیلی آگئ تھی،اس لیے حضرت عثمان نے زمانہ میں لوگوں کے مزاج وغیرہ میں تھوڑی کی تبدیلی آگئ تھی،اس لیے حضرت عثمان نے

اس کا اضافداً سرچہ منت عثال کے زمانہ میں ہوا،لیکن اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ریتمیسر سے خلیفۃ المسلمین کے اجتہاد سے ثابت ہوا، پھراس پرصحابہ مرام کا اتفاق ہو گیر، کیونکہ اس پرسی کا انکارہ اختا فے نہیں ہوا ہے۔

اورائمہ مجہندین امام اور ایوعنیفہ وامام شافعی کے موافق ایک وفت میں متعدمؤ ذن اور کئی اذانوں کی اجازت ہے۔ اس کوکوئی بدعت نہیں کہتا ، پس صحابہ خصوصہ خلفا ، راشدین کا اجہاد بدرجۂ اولی بدعت قر از بیس ویاجا سکتا ہے۔

اوراس مدِ تَ بَى كريم الله كارشاد مبارك عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الواشدين.

اس کے دومطلب ہو سکتے ہیں۔ایک بیر کہ خافاء راشیدین کا جاری کر دہ طریقہ اگر چہ نبوت کے زمانہ میں نہ ہو، پھر بھی وہ سنت ہے، بدعت نہیں ۔لبذااس پڑممل کیا جانا چاہئے۔ دوم بیر کہ ان کی سنت حقیقت ہیں حضور علیقے کی سنت ہے۔لیکن اس کا ظہوران کے زمانہ میں ہواہے، بہرصورت اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا۔

محققین کے نزدیک ضف و راشدین کا مقام مجتبدین سے بردھا ہوا ہے، آپ کے بعد خلفاء راشدین کا درجہ ہے اور اس کے بعد مجتبدین کا درجہ ہے، لہذا جن کا موں میں مجتبدین کے درجہ ہے، لہذا جن کا موں میں مجتبدین کے لیے اجتباد کی شجائش ہیں ان میں خلفاء راشدین گوکوئی فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے، کیونکہ کسی مجتبدی ہے روی تمام اُمت پر لازم نہیں کی گئی ، نیکن حدیث میں خلفاء راشدین کی پیروی تمام اُمت پر ضروری تردی گئی ہے، اور اس کی وہی حیثیت قرار دی گئی ہے جوست نبوی کی ہیروی تمام اُمت پر شروری تردی گئی ہے، اور اس کی وہی حیثیت قرار دی گئی ہے جوست نبوی کی ہے، ہواس کی واضح دلیل ہے کہ خافاء راشدین کا درجہ مجتبدین سے اُدبر ہے۔ مضرت جابر ہن تمر ہ تروایت ہے کہ جب جمعہ میں لوگوں کی تعداد کم جوتی تھی تو رسول التعلیق انتظار فرمات ہے۔ اور کئی مؤذن یا اطلان کرنے والے اذان و سے یا اطلان کرتے تھے تا کہ لوگ آ جو تمیں ، اس کے بعد خطبہ ہوتا تھا۔

ال حدیث ہے بھی حسرت عثان کے نعل کی تائید ہوتی ہے ، کہ اگر ایک اوّ ان اور مؤوّن کافی نہ ہوتو متعدِ د اوْ انیں جائز ہیں۔ پہلی اوْ انیں غائبین کی اطلاع کیلیئے ہے اسلئے مسجد سے باہر خارج مسجد الیم جگہ ہونی جائے جہال سے اور تک آواز جا سکے، اور ووسری اذ ان حاضرین کی اطلاع کیلیے اسلئے خطیب کے سامنے مسجد ہی میں ہونی جائے۔ (معارف مدنیش ۹۲ جس

## جمعہ کی اذ ان زوال کے وقت

وفت سے پہلے اذان درست نہیں ہے، اس لئے فقہاء لوٹانے کا حکم فر ماتے ہیں اور جمعہ کا وفت ظہر کی طرح زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، لہذا جمعہ کی اذان زوال کے بعد ہونی چاہئے ۔زوال سے پہلے درست نہیں ہے۔

( فَيَا دِي دارانعيوم ص ٩٦ جيد دوم بحواليه ردالحمَّا رص ٣٣٠٠ جلداول **)** 

#### جمعه ملبل تثويب

سوال بعض شہروں میں ایس کرتے ہیں کہ اول نماز جمعہ کے لئے اذان ،اس کے بعد دومر تبہ بآواز بلند'' الصلوۃ'' کہہ کر پکارتے ہیں اور پھراس کے بعد خطبہ کی اذان ہوتی ہے،شرعاً کیا تھم ہے؟

جواب: ریتھویب ہے جو کہ مختلف فیدہ اوراحادیث میں اس پر بدعت کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اور بعض فقہاء نے س کوجائز فر مایا ہے اوراہ م ابو پوسٹ اس تھویب (نماز کی اطلاع کرنے) کوخاص فاضی اور مفتی وغیرہ کے لئے جائز رکھتے جی اور اس کو قاضی خال نے اطلاع کرنے) کوخاص فاضی خال نے افتیار کیا ہے۔ پس اُحوط ترک ہے۔ (احتیاط اس میں ہے کہ نہ کیا جائے)۔

( ننّ وي دارالعلوم ص ٩١ جلد ٢ بحواله مداييص ٨ جيداول باب ارا ذان )

## تھویب کیا ہے؟

شریعت نے مسجد ہے باہر کے لوگوں کونماز کی اطلاع وینے کے لئے افران مقرر فرمائی ہے اور جولوگ مسجد کے اندرموجود ہیں ان کے لئے اقد مت۔
اب اس سلسلہ ہیں عام کوتا ہی مید رائج ہے کہ افران کے بعد بھی لوگوں کومختلف طریقوں سے نماز کے لئے بلایا جاتا ہے جس کودنی ذبان ہیں تھویب کہا جاتا ہے۔اس کی

دوسمیں ہیں۔

(۱) ایک مسنون - اس بیراویه ب کهاذ ان فجر مین الصلو قد حیر من البوم "کا اضافه کیاجائے ،جیسا کهاذ ان فجر میں معمول ہے۔

بعض حَبّابهاس مقصد کے لئے اذان کے بعد صلوٰ ۃ وسراؤم: وتا ہے۔

بعض جگہ وعظ و تقریر نیٹر و ع کر دی جاتی ہے، خواہ بڈیر ایجہ ٹیپ رایکارڈ ہی ہو۔ جنش جگہ حمد ونعمت اور مختلف اشعار بلندآ واز سے پڑھ کرمتوجہ کیا جاتا ہے۔ بعض جگہ صاف صاف املان ہوتا ہے کہ بھائیوا جی عت تیار ہے نماز کے لئے تشریف لے آؤ۔ وغیر دوغیر و۔ یا در کھے ! قول را نج کے مطابق پیدوسری قشم اوراس کی مجتلف صور تیں اور طریقے مکر مدید سال مدید سے اسال میں اور اس کے مطابق میں مصابحہ میں اور اس کی مجتلف صور تیں اور طریقے

عکروہ ہیں،ان سے بچنا جائے۔ جتنادین سے ٹابت ہے اس سے آگے بڑھنادین میں اضافہ ہے۔ جودرست نہیں ہے۔

ایک کوتا بی ہے کہ جمعہ کے دن خطبے کی از ان کا اکثر نمازی جواب دیتے ہیں،
اوراذان کے بعد ہاقا مدہ دیا ، اسیلہ بھی پڑھا کرتے ہیں۔ حالا نکہ جعے کہ دن خطبی کی اذان
کا زباں سے جواب نہیں دینا جا ہے اور دیا وسیلہ بھی زبان سے بڑھن جا نزئیس ہے۔
کا زباں سے جواب نہیں دینا جائی نے اور دیا وسیلہ بھی زبان سے بڑھن جا نزئیس ہے۔
کا اسم کرا می سنتے ہیں قرزبان سے درود شریف بڑھتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اگراذان
کا جواب دینا ہویا دیا اسید یا درود شریف پڑھنا ہوتو دل ہیں پڑھن جا ہے۔
کا جواب دینا ہویا دیا اسید یا درود شریف پڑھنا ہوتو دل ہیں پڑھن جا ہے۔
کا جواب دینا ہویا دیا اسید یا درود شریف پڑھنا ہوتو دل ہیں پڑھن جا ہے۔
کا جواب دینا ہویا دیا اسید یا درود شریف پڑھنا ہوتو دل ہیں پڑھن جا ہے۔
کا جواب دینا ہویا دیا اسید یا درود شریف پڑھنا ہوتو دل ہیں پڑھن جا ہے۔

# جمعہ کی بہلی اذان کس جگہ دی جائے؟

مسجد کے اندراور مسجد کے باہراذان دیٹابرابرر مول التعابیہ کے زمانہ سے اب کک جاری ہے، خطبہ کی اذان مسجد میں ہوتی ہے۔اور باقی نماز ول کی اذان مسجد سے باہر ( فآوي دارالعلوم ۹۸ جيد۴ بحوار غدية المستملي ص ۵۲۰)

سوائے خطبہ کی اذان کے باتی ہ جھا نہ نماز ول کے لئے اذان کسی بلند جگہ پر کہنا افضل ہے اور مسجد سے خارج بہتر ہے۔ اگر چہ مجد بیل بھی جائز ہے چنا نچہ خطبہ جمعہ کی اذان مسجد میں بیش منبر ہونااس کی دلیل کائی ہے۔ اور بلند جگہ ہونااذان کااس لئے مشر وح ہے کہ آواز دورتک بین جی جائے اور حضو وہ بین ہے کہ از ان میں اذان ہ جھا نہ مسجد سے خارج ہوتی تھی اور وجہ بین تھی کہ بلند جگہ پر کہنے کی وجہ سے متصل مسجد بعض مکانات کی حجبت پراذان ہوتی تھی ، پس اس زمانہ خیر کے اس فعل سے اذان ہوجھا نہ مسجد سے خارج ہوناافضل معلوم ہو۔ کیکن ممانعت کی نہیں ہے کہ مسجد اندان سے اورکوئی وجہ بھی ممانعت کی نہیں ہے کہ مسجد اندان سے اورکوئی وجہ بھی ممانعت کی نہیں ہے کہ مسجد اندان کی دوراندان بھی و کرائند ہے۔

( فآه ي دارالعلوم ص • • ا جلد ايحواله سور هُ بقر ه ركوع ١٣٠)

كلمة 'محمدر سول الله' "س كراتكوهول كوآ تكھول برلگانا

سوال - اذان مين الشهدان محدمدا رسول الله " يراتكوش يوم كرآئيهول يرلكان كاكياتكم بع؟

جواب: علامہ شائی نے قہستانی وغیرہ کے حوالہ تے تقبیل (چوہنے) کا استخباب نقل کرنے کے بعد جراحی سے نقل کیا ہے کہ کسی حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ،لہذااس کی سنیت برکوئی دلیل نہیں ہے۔

اور چونکہ عوام اس کوسنت ہے بھی بڑھ کرضر وری سمجھ کرتارک تقبیل ( لیعنی محمد رسول اللّه برِانگوٹھوں کو چوم کرآئنکھوں کو نہ اگائے والے ) کومد مت کرتے ہیں ،الہٰدااس کا حجھوژ نا ضروری ہو گیا۔ (احسن الفتاویٰ ص ۹ سے جلداول )

لعض فقهاء نے لکھا ہے کہ 'اشھداں محمدار سول الله' سن کر' قرة عینی بک یہ استان محمدار سول الله ' کہا مشجب ہے، اور بعض روایات اس بارہ بین نقل کی ہیں جو ثابت

نہیں میں اور رسول النہ بھی اور صحابہ کرا م ہول و فعل سے بیمل منقول نہیں ہے۔ پس اس کو نہ کرنا اور چھوڑ وینازیا دوا حتیا ررکھتا ہے۔

اذ ان اول کے بعدد بنی کام کرنا

سوال: جمعہ کی پہلی او ان کے بعد وینی کتب کا مطالعہ کرنا یا مسائل وحدیث کا لکھٹا کیسا ہے؟ جواب: جمعہ کے بہلی او ان کے بعد جمعہ کی ٹیار کی کے سواکوئی کا م بھی جا تزنبیں ،خواہ وہ دین کام بھی جا تزنبیں ،خواہ وہ دین کام بھی کیوں نہ ہوں۔ (احسن الفتاوی ص اسما جلد سم بحوالہ روالمختار ص مے کے جلدا) یہ جب ہے کہ اگر خطبہ میں شریک نہ ہو سکے اور پورا خطبہ سننے کو نہل سکے ۔ (رفعت) یہ جب ہے کہ اگر خطبہ میں شریک نہ ہو سکے اور پورا خطبہ سننے کو نہل سکے ۔ (رفعت)

اذان جمعہ کے بعد غیرمسلم کودوکان پر بٹھانا

سوال أب جمعه كى اذان سے پہلے مين مسجد جلاجا تا ہوں مگر ووكان تعلى رہتی ہے، غیر مسلم مدازم ول فرونت كرتا ہے، كيااس ميں كوئی قباحت ہے؟ جواب: فيرمسلم ملازم جس پراذان جمعہ من كرنتيارى واجب نہيں ہے، وہ آپ كى

دو کان تھلی رکھے و نا جا ٹرنبیں ہے۔

لیکن اختیط اور جمعہ کی فضیلت کا تقاضہ یہ ہے کہ اذان اول کے ستھ دوکان بندر کھنے میں جمعہ بند کردی جائے ، تاکہ غافل فشم کے لوگول کواس سے غلط بنی نہ ہو۔ دوکان بندر کھنے میں جمعہ کے دن کی عظمت اور شان وشوکت میں اضافہ ہوگا ، مدارس اسمامیہ بندر ہے ہیں ، تواگر ایک گفتہ دوکان بندر ہے تو کیا نقصان ، و جائے گا۔ ﴿ ذَالْ خُسمُ حنیہ وَ اللّٰ خُسمُ ان کُنتُ مُ ان کُنتُ ان کُنتُ مُ ان کُنتُ ان کُنتُ مُ ان کُنتُ ان کُنتُ ان کُنتُ مُ ان کُنتُ مُ ان کُنتُ کُنتُ ان کُنتُ ان کُنتُ ان کُنتُ ان کُنتُ ان کُنتُ ان کُنتُ کُنتُ ان کُنتُ ان کُنتُ ان کُنتُ کُنتُ کُنتُ ان کُنتُ کُنتُ ان کُنتُ ان کُنتُ کُنتُ ان کُنتُ ان کُنتُ کُنتُ کُنتُ ان کُنتُ ان کُنتُ کُنتُ کُنتُ ان کُنتُ کُنتُ ان کُنتُ کُنتُ کُنتُ ان کُنتُ کُنتُ کُنتُ کُنتُ کُنتُ ان کُنتُ ان کُنتُ کُنتُ کُنتُ کُنتُ کُنتُ کُنتُ کُنتُ کُنت

بہلی او ان کے بعدامام کہاں بیٹھے؟

امام کے لئے مستحب ومسنون یہ ہے کہ خطبہ سے پہنے اپنے کمرہ میں رہے، اگر کمرہ نہ جوتو منبر کے دائمیں طرف کسی مخصوص جگہ میں جیٹھے، یا جہال سکون جو و بیل سنت وغیرہ بڑھے اور خطبہ کے وقت منبر برآئے۔

حضور پرنو تلافیہ عین خطبہ کے وقت اپنے حجر ہُ مہارک سے (جومنبر کے داکمیں ہانگ سے (جومنبر کے داکمیں ہانگ کے خطبہ کے اور حضورتافیہ کے خفا ءراشدین رضوان اللہ معمم المجمعین کا بھی میمی کمل تھا۔

روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی سے زمانۂ مبارک میں حضرت ابو ہر رہے اور حضرت ابو ہر رہے اور حضرت تمیم داری خطبہ سے پہلے منبر کے قریب وعظ فر ماتے تھے۔ جب امیر الہؤ منین خطبہ کے لئے اپنے کمرہ سے نکلتے تھے تو فوراً وعظ بند کر دیتے۔

(متدرك حاكم ص ١٠٨ جلداول)

ای لئے فقہاء کرام مجم رفر ماتے ہیں کہ خطیب کیلئے مسئون یہ ہے کہ تنبر کے دائیں جانب حجرہ ( کمرہ) میں جیٹھے ( درمخار ) اگر حجرہ ن نہ ہوتو اس طرف کے کونے ہیں جیٹھے، اگر دائیں جانب سکون کی جگہ نہ جوتو جب ل سکون ہو و ہال جیٹھے ۔خطیب کے لئے خطبہ سے اگر دائیں جانب میں پڑھنا مکروہ ہے۔ ( شامی ص ۲ جلداول )

### د وسری اذ ان کامسجد میں ہونے کا ثبوت

موال ٔ ۔ ابودا اُور میں صدیث ہے ''کسان یسو فان بیسن یسدی رسول السلسه میں میں ہوتا ہے کہ جمعہ کی دوسری اذان بھی مسجد سے ہاہر ہونا جا ہے ، علاوہ ازیں مسجد کے اندراذان کی سراہت کا بھی بیرتقاضا ہے ، اس کے ہاوجوداذان منبر کے قریب ہوئے کا عام دستور کیوں ہے؟

جواب: '' بین میری' قریب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بید معنی اس قدر معروف اور متباور بیں کہائں کے لئے ولیل کی ضرورت نہیں۔

عاصل ہیں کہ بیاز ان حضورا کرم میں کے سامنے آپ کے قریب ہوتی تھی۔اور سیامنے کی طرف میں ہوتی تھی۔اور سیامنے کی طرف میں کا درواز وہمی قریب ہی تھا کیونکہ اول تومسجد ہی زیادہ وسنے نہتی اور پھر بیہ کہ درواز وہمی حن کا نہتی بلکہ مسقف (جھیا ہوا) حصہ تھا ،اس لئے کہ مسجد کے حن میں احاطہ نہیں تھا جس میں درواز وہوتا۔

بالفرض بیت ہمی کرلیا جائے کہ یا ذان مسجد ہے باہر ہموتی تھی تواس کی وجہ ہیہ ہے کہ اُس وفت جمعہ کے ہے صرف بہی ایک اذان تھی۔اس لئے آواز پہنچائے کی خاطر مسجد ہے باہر ہموتی تھی۔ حضرت عثمان غنی گئے زمانہ میں جب اذانِ اول کا اضافہ ہوا توا ذان علی علیہ اس سے مقصد صرف تنبیہ عالی میں غائمین تک آواز پہنچائے کی ضرورت نہیں رہی بلکہ اس سے مقصد صرف تنبیہ حاضرین رہ گیا، چونکہ حاضرین مسجد کے اندر بین اس لئے ان کی خاطرا ذان بھی مسجد کے اندر بین اس لئے ان کی خاطرا ذان بھی مسجد کے اندر بین اس لئے ان کی خاطرا ذان بھی مسجد کے اندر بین اس لئے ان کی خاطرا ذان بھی مسجد کے اندر بین اس لئے ان کی خاطرا ذان بھی مسجد کے اندر بین اس لئے ان کی خاطرا ذان بھی مسجد کے اندر بین اس لئے ان کی خاطرا ذان بھی مسجد کے اندر بین اس کے اندر وی گئی۔

حدیث فد کورش السن یسدی رسول السله صلی الله علیه و سلم، کے الفاظ الله علیه و سلم، کے الفاظ الله علیه و سلم، کے الفاظ الله علیه کے سامنے اذان کی الوارث و تعامل خو درسول ملفظ الله سے تابت ہے، اگریدالفاظ حدیث سے تہ بھی تابت ہوت تو بھی امت کا عمل متوارث بی اس کے تبوت پردلیل ہے۔ (احسن الفتاوی جلد ہے سام کوالہ مفردات ۱۳۲ جا الله کا ماری سلم ۱۳۸ جلد اول وعمدة القاری سلم ۱۳۵ جلد اول والم قالان کا حال اقامت کی طرح ہے بینی یہ حاضر ین مسجد کی اطلاع کے لئے اس اذان کا حال اقامت کی طرح ہے بینی یہ حاضر ین مسجد کی اطلاع کے لئے

ہے کہا ب خطبہ کے لئے تیار ہوجا ؤ کفل انہیج وتل وت ختم کر دو۔

یں بیاذان خطیب کے مقابل مہلی صف میں یانمازیوں کی قلت وکٹر ت( کی وزیادتی ) کے اعتبار ہے جس میں مناسب ہوکہ سب تک آ واز پہنچ جائے ،مسجد ہی میں دی جائے ، یہ ہی متوارث ہے۔( قراوی محمود میں ۵۸ جدد)

# خطبہ کی اذان مسجد میں کیوں ہوتی ہے؟

الجواب. ۔ اذ ان کے معنی لغت میں اعلام کے اور اصطلاح شرح میں مخصوص اعلام کے ہیں جس کوشرع میں اذ ان کہتے ہیں (شامی سے ۱۳۹۷ جلداول)۔

(اعلام كے معنى اطلاع عام كے بين)

اذان کی وجہ مشروعیت کتب احادیث سے ای قدر ثابت ہے۔ کہ نمازیوں کو اوق ت نمی زکی اطلاع ہوجائے ،اورمسجد میں حاضر ہوکر باجماعت نماز اواکریں۔

اذان کے کلمات پراگرغور کریں توبیصرف ذکرانٹد ہے یاذکرانٹد کی طرف بلایا ہا تاہے،ان کلمات اذان کوئے مسجد سے خاص مناسبت بلکہ بظاہرتو معاملہ برعکس معلوم ہوتا ہے۔جسیا کہ حضور یونیسٹی کارشاد مہارک کہ 'مساجد کی بناء مماز وذکرانٹد کے لئے ہے۔''

لیکن چونکہ او ان ہے مقصوداعلام اوراطلاع عام ہے اس لئے بلند جگہ پراؤ ان وینا اولی ہوا، چنا نبی حضور علی ہے اس سے کا اہتمام تھالیکن مسجد یا خارج اولی ہوا، چنا نبی حضور علی ہے کے زمانہ میں بلندمقام پراؤ ان دینے کا اہتمام تھالیکن مسجد یا خارج مسجد کا کوئی التزام ندتھا۔ آپ میں شہر کے زمانہ مقدس میں دونوں جگہ اؤ ان دینا ثابت ہے۔ مسجد کا کوئی التزام ندتھا۔ آپ میں خلداوں)۔

جس کا خلاصہ میہ ہے کہ مسجد نہوی آلیسے کی تغمیر سے پیشتر اُم زید کے مکان پرجو مشکل مسجد تھ از ان ہوتی رہی اور مسجد کی تغمیر کے بعد مسجد کی حصت پر ہونے گئی اور حجت پر از ان ہوتی رہی کرادی۔ حضرت بلال نے مسجد کے اندر ہی اذ ان سیکھی۔ سب از ان کے لئے کچھاور بلندی بھی کرادی۔ حضرت بلال نے مسجد کے اندر ہی اذ ان سیکھی۔ سب بہلی اذ ان حضو و تو ہوتے ہے گئے مسجد میں ہی ہوئی ہے۔ آپ تو ہوتے کے زمانہ میں اذ ان مسجد اور مسجد کی حجمت جملہ احکام میں مسجد کے تم میں ہے۔ مسجد اور مسجد کی حجمت جملہ احکام میں مسجد کے تم میں ہے۔

ا مغرض چونکدا او ان اطلاع مام کے سئے ہے اس ہے بلند جگہ پر ہوتو زیادہ من سب خواہ مسجد میں ہر وہ یا نا من سب فر مایا ہے۔
ہے خواہ مسجد میں ، و یا خار ن مسجد فقہا ، نے جواذ ان کومسجد میں مکروہ یا نا من سب فر مایا ہے۔
ہی مطلب ہے کداذ ان میں امایان تام ، وناچا ہے ۔ مسجد میں اذ ان و بینے سے املام (اطلاع مام) کافی نہ ، وگا۔ انہذامسید می تی او نجی جگد پر یا خار بن مسجد میں ، ونی جیا ہے۔
مام) کافی نہ ، وگا۔ انہذامسید می تی او نجی جگد پر یا خار بن مسجد میں ، ونی جیا ہے۔

میرے خیال ناقص میں تو یہ یات نہیں آتی کے فقہاء نفس او ان کومسجد میں مکروہ فر ما کیں کیونکہ او ان دنیا کی ہاتیں نہیں ہیں الہودلعب نہیں ہال او ان سے جوفرض ہے وہ بست جگہ کہنے سے ناقص رہتی ہے اس لئے من سب نہیں ہے۔

اذان نطبہ جمعہ (مسجد کے اندر کیوں ہوتی ہے؟ )غور سے سننے ۔ اذان خطبہ کواور اذانوں سے بچند وجوہ امتیاز ہے، تمام احادیث سے ثابت ہے کہ حضور تلفیقی کے زمانہ میں اذانوں سے بچند وجوہ امتیاز ہے، تمام احادیث سے ثابت ہے کہ حضور تیفیقی کے زمانہ میں ایک ہی اذان جمعہ کے بوتی تھی جبکہ حضور ویسے منبر پرجلوہ افروز ہوتے تھے۔ ایک ہی اذان جمعہ کے بوتی تھی جبکہ حضور ویسے منبر پرجلوہ افروز ہوتے تھے۔

جب آنخضرت وقت ،اسی سے جمعہ کی نیاری اور خطبہ سننے کے لئے یہی ایک اذان تھی۔اس سے اطلاع وقت ،اسی سے جمعہ کی نیاری اور خطبہ سننے کے لئے حاضر ہونا ،اوراس ہی اذان سے تبعی کارو ہارکو تھوڑ کرنماز کے لئے حاضری تھی۔تو پھر کمیا وجہ ہے کہ پنج وقتہ اذانوں میں تو بلند جگہ ہر ہوئے کا اہتمام ہواوراس میں نہو۔

میرے نزد کیا تو جمعہ کی اذان اور بھی زیادہ ہوتا چاہئے، کیونکہ اوراذانوں سے تواطل کے وقت ہی مقصود ہے۔ اوراس اذان سے علاوہ اطلاع عام کے وجوب سعی وترک بھے وشراء بھی متعلق ہے۔ (جمعہ کی تیاری اور کاروبار بند کرنا) مگر چونکہ اس اذان کا خطیب کے میا منے ہونامسنون ہے لہٰذاادھ اُدھرمن رہ پرتو ہونہیں سکتی ، در دازہ مسجد کا عادۃ مسقف حصہ کے درکے سامنے ہوتا ہے اور اُسی پراذان ہوتی ہوتو اطلاع عام بھی کامل اور محاذات خطیب محص حاصل۔

ایک املی زاس از ان کواوراؤ انول سے بیجی ہے کہ اس اؤ ان سے ملاوہ اطلاع غیر حاضرین مسجد کوبھی اطلاع کر ٹی تھی کہ آپ ایک منبر پرتشریف فر ماہو گئے ہیں کہ نماز وکلام ترک کرواور خطبہ سننے کے سئے متوجہ ہوجاؤ کہ 'اذاحی ج الامام ف لاصلواۃ و لا کلام'' منشاء ہے، یہی وجہ ہے کہ رسول امند بیٹ کے متبر پرتشر بیف لانے کے وقت ہیا ذان ہوتی تھی ور نہ مثل اوراذ انوں کے پہلے کیوں نہ ہوتی۔ ( قاوی دا یا بعدوم قدیم ۶۶ یز الفتادی شے ۵۷ جدد دم)

## خطبہ کی اذ ان کے دومقصد ہیں

تطبیهٔ جمعه کی او ان ہے دواطداع عام تقصود میں۔ (۱) اطلاع غیر حاضرین کہ کا روبار چھوڑ کرمسجد میں آجا کمیں۔

(۲) دوسری اطلاع ان کیلئے ہے جو سجد میں ہیں کہ آباز وکل م وغیرہ ترک کر کے خاموش ہو۔

چن نچہ آنخضرت کیا ہے اور شیخین کے زمانہ تک جمعہ کے لئے ایک ہی افران رہی ،

جس سے دونوں کا م ہوتے رہے ، جب حضرت عثمان کے زمانہ میں مدینہ طیبہ کی آباد کی وسیع ہوگئی اور بیافان اطلاع موم کے لئے کانی نہ ہوئی تو حضرت عثمان نے اس افران سے پہلے ایک ادرافران اطلاع موم کے لئے کانی نہ ہوئی تو حضرت عثمان نے اس افران سے پہلے ایک ادرافران 'زوراء' پر جو مسجد سے قریب بازار میں ایک بلند مقام تھا بڑھائی ، چونکہ اس افران کی زیاد تی صیبہ کرام کی موجود گی میں ہوئی لہذا اس افران اول پر اجماع ہوگی اور میے افران کی زیاد تی صیبہ کرام کی موجود گی میں ہوئی لہذا اس افران اول پر اجماع ہوگی اور میے افران بھی سنتی و صندہ المخلفاء الو الشدین''۔

اور جواحکام اؤان خطب ہے متعلق تھا کثر اس ہے متعلق ہو گئے اور اطلاع عام جو غیر حاضرین کے لئے تھا اس سے حاصل ہو گیا، اکثر فقہ ء کا بہی مذہب ہے کہ جواؤان حضرت عثان کے زمانہ میں ہو ھائی گئی تھی۔ اس ہے متعلق ہو گئے اور اس اؤان سے جو منبر کے سامنے ہو تی قائم مقام ہو گئی اور اؤان خطبہ کا کام سے ہوتی تھی نہیں رہے۔ اس اؤان اول سے اطلاع یہ م ہو چکی اور اؤان خطبہ کا کام بیاؤان اول و سے بھا اور اوان خطبہ کے قائم مقام ہوگی۔ اؤان خطبہ کے متا مع ہوگی گویا بیاؤان اول امور بالا میں اؤان خطبہ کے قائم مقام ہوگی۔ اؤان خطبہ کے متعلق کیار ہو جی اطلاع حاضر بن مسجد کو کہ اور نہ اس خطبہ کے ان اول کے مستعد ہو جاؤ۔ اؤان خطبہ سے اطلاع کا ال مقصود نہیں رہی بلکہ بیکام اور خطبہ سننے کے لئے مستعد ہو جاؤ۔ اؤان خطبہ سے اطلاع کا ال مقصود نہیں رہی بلکہ بیکام مسجد کو اطلاع مقصود رہ گئی، اور بیہ بات پہلے بتائی جا چکی کہ اؤان کا بلند جگہ بر ہونا صرف مسجد کو اطلاع مقصود رہ گئی، اور بیہ بات پہلے بتائی جا چکی کہ اؤان کا بلند جگہ بر ہونا صرف اطلاع عہم بی کے لئے تھا اور جب اؤ ان خطبہ سے بیا علام (اطلاع) نہیں رہا تو فر مائے کہ اطلاع عہم بی کے لئے تھا اور جب اؤ ان خطبہ سے بیا علام (اطلاع) نہیں رہا تو فر مائے کہ بیان متحد میں کیوں مکر وہ ہو؟ ، حالانکہ کلی سے اؤ ان میں عبود سے ذکر اہلہ مسجد کے مناسب بیاؤ ان مسجد میں کیوں مکر وہ ہو؟ ، حالانکہ کلی سے اؤ ان میں عبود سے ذکر اہلہ مسجد کے مناسب

ہیں۔امام ابوحنیفۂ اور جمد فقہ ، کے ز ہانہ میں اذ ان خطبہ منبر کے پاس ہوتی تھی اور آج تک تمام عرب وجم کے شہروں میں توارث چیا آتا ہے۔

اطراع م کا کاس ذان اول سے حاصل ہو گیا تو اذان خطبہ کو بلند مقام برمسجد یا خارج مسجد میں کے گئی من ورت نہ سمجھ کرمنبر کے سامنے منتقل کر دیا اور اس پراُ مت کا علمہ را مد چلا آر ہا ہے۔ ضف ، راشدین کے زیانہ ہے تو ارث اس کا اس طرح تابت ہے تو اس کی سنت ہوئے میں کیا شبہ رہا اور مقددین کے لئے رہ ہی ولیل کا فی ہے۔ اس کی سنت ہوئے میں کیا شبہ رہا اور مقددین کے لئے رہ ہی ولیل کا فی ہے۔ اس کی سنت ہوئے میں کیا شبہ رہا اور مقددین کے لئے رہ ہی ولیل کا فی ہے۔ اس کی سنت ہوئے میں کیا شبہ رہا اور مقددین کے لئے رہ ہی ولیل کا فی ہے۔

جعہ کی دوسری اذان اقامت کی طرح ہے

اذان دومت صد کے لئے کمی جاتی ہے:

(۱) عام اور التميين و ون كے لئے۔

(۲) فاص حاضرین کے ہئے ، پہلی اذان عام ،املان ہے تا کہ غائبین مطلع ہوں۔ بیہ اذان مسجد میں کہنا مکر وہ ہے اور دوسری اذان جوخطیب کے سامنے کہی جاتی ہے اور اقامت جو نماز کے وقت کہی جاتی ہے۔ اور دوسری اذان جوخطیب کے سامنے کہی جاتی ہے اور اقامت جو نماز کے وقت کہی جاتی ہے۔ یہ دونوں خاص حاضرین کے لئے بیں ان کامسجد میں کہنا ہر گزمکر وہ نہیں۔

مراقی انفلات سام امیں دوسری اذان کو جو خطبہ کے وقت منبر کے پاس خطیب کے سامنے دی جاتی ہے اس کوا قامت کی مانند قرار دیا ہے، جس طرح اقامت مسجد میں اور عموماً صف اول میں دی جاتی ہے اور اس کوکوئی مکروہ نہیں کہتا ،اسی طرح یہ اذان بھی مسجد میں خطیب کے سامنے کہی جاتی ہے اور اس کوکوئی مکروہ نہیں کہتا ،اسی طرح یہ اذان بھی مسجد میں خطیب کے سامنے کہی جاتی ہے اور سف وخلف کا یکی معمول اور طریقہ چلا آر ہاہے۔ دونوں (اذان واقامت) کا مقصدایک ہی ہے، بیعنی حاضرین کومتوجہ اور مطلع کرنا ، غائبین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ (فتروئی رجیمیہ ص ۵۷ جلد ۵ بحوالہ عینی شرح ہدا ہوں ا

کیا دوسری اذ ان پہلی صف میں ہونا ضروری ہے؟

ميلى صف كى قيدة كبيل بيل البت كتب فقد كالفاظ: "امسام البمنبر عند السمنبر" اور بين يدى المنبو" عنابت بوتا ب كديباذ ال منبر كسامن اورقريب ہوتا جا ہے۔منبر سے قریب ہونے کا مطلب رہیں کے صف اول ہی میں ہو۔

(احسن الفتاه ي ص ۲۶ اجديم ، بحواله جامع برموزص ۱۸ جلد ۱)

لا زم بیں کہ خطبہ کی اذ ان منبر کے باس کہی جائے بلکہ منبر ہے دورامام کے سامنے دوجا رصفول کے بعد مائمام صفول کے بعد بھی کہنی جائز ہے۔ ( کفایت المفتی ص ۲۲۵ج۲)

ا ذانِ ثانی کے جواب کا تھم

سوال: جمعہ کی افران ٹائی کا جواب دینا اورافران کے بعد دی پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب نہ حامد اومصلایا۔ زبان سے نہ جواب دیے نہ دیا پڑھے بلکہ دل سے جواب دے، دل میں ہی دیا پڑھے۔ (فآوی محمود میس ۲۸ جے بحوالہ در مختار صدا سی فا) زبان سے جواب (خطبہ کی افران کا) جائز نہیں البت ول دل میں دینا بہتر ہے۔ زبان سے جواب (خطبہ کی افران کا) جائز نہیں البت ول دل میں دینا بہتر ہے۔

جمعہ کی دوسری اذان کے بعد دعا

سوال: جمعه کی دوسری از ان کے بعد عامیر هنا کیساہے؟

جواب ۔ حامد اومصلیا ۔ ماماء کی برمی جماعت زبان ہے اوان کے جواب کو واجب کہ اور بیس کہتی ہے۔ لیکن ورمختار میں منع کیا ہے اور بیر ممانعت صاحب درمختار کے نز دیک بھی متفقہ ہے۔ (درمختار ص ۱۵ معملا اول)

ای طرح حضورہ بھی کا نام مبارک من کرورووشر ایف پڑھناواجب ہے کیکن خطبہ کی حالت میں نام مبارک بند کرچی ہے تھم نہیں ہے۔ ورمختار میں ہے کہ جس وقت حالت میں نام مبارک خطبہ میں سنے تو زور سے دروونہ بڑھے بلکہ دل ول میں پڑھے اور آپ بیا ہے مبارک خطبہ میں سنے تو زور سے دروونہ بڑھے بلکہ دل ول میں پڑھے اور اس جی پرمنفقہ فتویٰ ہے۔ (درمختار ص ۵۷ مجلد اول)

اوراذان منبر پر بیٹھنے کے بعد ہوتی ہے، پس جزئیات مذکورہ سے معلوم ہوا کہ دعا دل میں ما تک لی جائے زبان سے نہ مانگی جائے۔ (فقاوی محمود میں ۲۹ج کے ) اذان ٹائیے کے بعد عائے اذان نہیں پڑھنی جائے۔ کیکن اگر کوئی شخص دل ہی دل میں بغیر ہاتھ اُٹھ کے اہ م کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے پڑھ لے تو اس پر کوئی گن ہ نہیں ، اً سرچہ نہ پڑھنا ہی بہتر ہے۔ ( کفایت المفتی ص ۲۲۰ صدسوم )

## ا قامت كهنے كاانضل طريقه

امام کے چیجے ہی ذاق میں کھڑ ہے ہو کر تکبیر کہنے کا تعامل ہے اس لئے مہی افضل ہوگا ابت حسب ضرورت اور حسب موقع جس طرف اور جس موقع پر مکبر کھڑ اہو کر تکبیر کہے درست ہے ، شرقی ضرورت کے بغیر ادھرا دھر کن رہے پر کھڑ ہے ہو کر تکبیر کہنے کی عادت خلاف اولی ہوگی مگر تکبیر قابل اعادہ نہ ہوگی۔ (فاوی رجیمیہ ص ۱۳۳۵ جدیم)۔

نمازی کم ہوں اور صف اول میں تکبیر کہنے سے سب کو آواز پہنچی ہوتو تحبیر (اقامت)صف اول میں کہن بہتر ہے، ہاں اگر سب کوآ واز نہ پہنچے اور در میان کی کسی صف میں تکبیر کہی جائے کہ جس کی وجہ ہے آگے چیچے سب نمازی سن تمیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔(فاوئی رجیمیہ ص ۲۹۱ جدد جہارم)

كياد وسراتخص إقامت كهه سكتا ہے؟

موال: كي دوسر أتحف أقامت كه سكتاب؟

جواب: ۔ ہے شک افضل یہی ہے کہ جواذ ان کیے وہی اقامت کیے، اقامت کاحق مؤذ ن کو ہے، البتہ مؤذن کی نمیر حاضری میں یااس کی اجازت سے کوئی دوسراتکہیر کیے تو بغیر حرج اور بلاکراہت جائز ہے اس میں نمازِ مغرب کی کوئی خصوصیت نہیں۔

حدیث شریف میں آنخضرت علیہ سے قبیلہ صداء کے ایک صاحب کوجن کا نام زیاد اُبن حارث تھا مجع کے وقت اذان پڑھنے کا تھم دیا ،حضرت زیاد نے اذان پڑھی۔ جب تکبیر کا وقت ہواتو حضرت بل کئے تکبیر پڑھنے کا ارادہ کیا،حضور تیں ہے فرمایا صدائی نے (حضرت زیادٌ نے )اذان پڑھی تھی ،جواذان پڑھیں وہی تکبیر پڑھیں۔

(ترندی ۲۸ جیدادل)۔

اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ اذان پڑھنے والے ہی کوئیسر پڑھنے کا حق ہے

لیکن میرخن لازی ہے یا استحبانی یا اختیاری؟ اسکی تشرین دوسری حدیثول ہے ہوتی ہے۔ مثانا ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت تعلقہ کے حکم برحضرت بلال نے اذان پڑھی اور حضرت عبداللہ بن زید نے تکبیر بڑھی۔ (شرح معانی الآثار ص ۸۵ جیدادل)

ووسری روایت میں ہے کہ ہار ہااییا ہوا ہے کہ حفرت عبداللّہ بن ام مکتومیّا نے او ان پڑھی اور حضرت بلالؓ نے تکبیر کہی یا حضرت بلالؓ نے او ان پڑھی اور حضرت عبداللّہ ابن مکتومیؓ نے تکبیر پڑھی۔ (مرقاۃ شرح مشکوۃ ص ۱۹س جلداول)

اسی بن ء برحنقی میں ءوفقتها ء حمہم القد کا اجماع ہے کہ مؤ ذین دوسر کے خص کے اقامت

کہنے سے تاراض نہ ہوتو بلا کرا ہت جا کڑ ہے۔ فادیاں لیگھ کا میں ہے کہ فضل کی ہے کہ جا دیاں کے رہے انتام

قناوی عالمگیری میں ہے کہ افضل یہی ہے کہ جواذ ان کیے وہی اقامت بھی کیے۔ اگر کسی نے اذ ان دی اور دوسرے نے اقامت کہی ، اگر مؤذن عاضر نہ ہوتو بلا کراہت جائز ہے اگر حاضر ہواور دوسرے کے اقد مت کہتے ہے نا راض ہوتا ہونو مکر وہ ہے۔اگر راضی ہوتو ہمارے نزد یک مکر وہ بیں۔ ( فرق وی عالمگیری ص ۲۵ جلداول)

ا مام مصلے پرآنے ہے پہلے تکبیر جائز ہے بشرطیکہ ا ، م مصلے کے قریب ہوتا کہ فصل مزید لازم نہ آئے ،گربہتریہ ہے کہ آنے کے بعد تکبیر ہو۔ ( فقاوی محمودیہ ص ۳۰ جلد ۷ )

# جمعه كي تكبير كهني كاحق

سوال: جمعہ کے روزاذ ان اول ایک شخص نے کہی اوراذ ان جمعہ منبر کے سامنے دوسرے نے ۔ تو تحبیر کہنا کس کاحق ہے؟

جواب:۔ دونوں میں جو جیا ہے تکبیر کہہ دے ، تب بھی کچھ حرج نہیں ہے۔ادراگر اذ ان یا تکبیرغلط کے تو اے لوٹالی جائے۔ ( فقاد کی دارالعلوم ص۱۲۰بحوالہ بحرالرا ئق ص۲۵۰ق)

# ''حتى على الصلواة '' كوفت كهرُ ابهونا

سوال: - ہمارے بہاں اقامت کی بیصورت ہے کہ مؤذن تنہا کھڑ اہو کرا قامت صلوٰ ق شروع کرتا ہے ہمام مصلی بیٹھے رہتے ہیں: ''حسی عملی الصلوٰ ق، پرامام اور مقتدی سب کھڑ ۔۔ ہو ۔۔ تین ۔ اور' قد قامت الصلوق، پر امام نیت باندھتا ہے، شرکی حکم کیا ہے؟
جواب: ۔۔ حامد اومصد یا طحط وی علی امدر المخیار جلد اول س ۱۵ می عبارت ہے معلوم ہوا کہ
''حسی علی الصلوق ۔ یا۔ حسی علی الفلاح'' کے وقت قوم کا کھڑ اہو ناصر ف آ داب
میں سے ہے، داجہات میں ہے نہیں کہ اس کے ترک پر گناہ ہو، اور یہ بھی اس وقت ہے کہ
امام مصلے پر یااس کے قریب پہنے ہے موجود ہو، اگر امام و باں موجود نہ و بلکہ کی دوسری جگہ امام مصلے پر یااس کے قریب پہنے ہے موجود ہو، اگر اور م و باں موجود نہ و بلکہ کی دوسری جگہ اگر مصلے ہے بات ، تو جس وقت امام پر نظر پڑے اس وقت سب کو کھڑ اہو تا جو ہے۔ اگر مصلے کے سامنے ہیں ہوئی ہو ہائے وہ صف کھڑ کی ہوتی جائے دہ صف کھڑ کی ہوتی جائے ہو صف کھڑ کی ہوتی جائے دہ صف کھڑ کی ہوتی جائے ہو صف کھڑ کی ہوتی جائے ہو صف کھڑ کی ہوجوا کھیں۔

نیز''حی علی الصلوة ۔یا۔حی علی الفلاح'' کوفت کی تین اس کے کدال کے بعد تک بیٹے رہز نہیں چاہئے۔یہ مطلب نہیں کہاں سے پہنے کھڑا ہونامنع ہے ،امامکو' قد قامت المصلوة، کوفت نماز شروع کردین بھی واجب نہیں ، پس اگر تکبیر ختم ہونے کا انتظار کیا اورختم ہونے پراہ م نے نماز شروع کی توبالا تفاق اس میں کوئی گناہ نہیں بھکہ بہت سے فقہ ء نے ای کوافت رفر مایا ہے۔ پس ان چیزوں پراتی تشدد کر نامسائل سے ناوا تفیت کی دلیل ہے۔ اس تشدد سے روکنا واجب ہے۔ نہ مقتدیوں کو ابتداء اق مت میں ناوا تفیت کی دلیل ہے۔ اس تشدد سے روکنا واجب ہے۔ نہ مقتدیوں کو ابتداء اق مت میں کھڑا ہونا گن ہ ہے کہ تم کے انتظار کوگن ہ کہ جائے۔ جو چیز بالا تفاق مستحب ہواس کی حد پر رکھنا چاہئے۔ نامام کو نامائی حد پر رکھنا چاہئے۔ کہ ساتھ واجب کا سامعا ملہ کرنا چی ناجا نز ہے۔ ہر شنے کواس کی حد پر رکھنا چاہئے۔

مُكبر كااونجي آواز ہے تكبير كہنا

تبلیخ کاتعلق تکبیر کے مسائل سے ہے۔ تبییخ سے مرادیہ ہے کہ مقتدیوں میں سے
کوئی شخص امام کے ساتھ اپنی "وازبھی (تکبیرات میں) بلندکرے، تا کہ دوسرے مقتدیوں
تک امام کی تکبیر پہنچائی جاسکے۔

ایسا کرنا جائز ہے، بشرطیکہ تکبیر کہنے والا جب تکبیرتم یمہ کے ہے آ واز بلند کرے تو ساتھ ہی ساتھ نماز کی نمیت بائد ھنے کا را دوہ و ۔ اگر محض دوسروں تک آ واز پہنچائے کی نمیت ہو تو بیٹماز میں شامل ہونا نہ ہوگا۔

اگر تکمیر تحریمہ کے ساتھ مکم اپنی آواز دوسروں تک پہنچائے کا ارادہ کرے لیکن نماز میں داخل ہونے اور آواز سانے دونوں چیزوں کی نہیت ہوتو مضا کفتہ نہیں ہے۔(دونوں اُمور کی نہیت کرنے میں)۔(کتاب الفظاص اسم جلداول)

جوتکبیرات کااملان کرتا ہے اس کی پیروی ای حالت میں درست ہوگی جبکہ تنجیرتر بیرہ کی غرض محض اطلاع دینانہ: و یونکہ آ کرصرف اعلانِ تبییر مقصود ہو( یعنی نماز میں شامل ہونے کی نمیت نہ ہوتو ) اس کی خود نماز باخل ہوگی لہٰذا جواس کی اقتداء (پیروی) کر بے گااس کی نماز بھی باطل ہوگی۔ ( کتاب الفقہ ص ۲۶۳ جلداول )۔

## مكبر كهال كهرا هو؟

شرعاً اس میں کوئی تحدید بین بین اقامت (اورمکبر) کے لئے شرعاً کوئی جگہ خاص امام کے بیجھے یادا کمیں یابا کمیں معین نہیں ہے، حسب موقع وضر درت جس طرف اور جس موقع پر مکبر کھڑ ابھو کر تکبیر کے درست ہے۔ اور فقہا ، کا قامت کے لئے کوئی جگہ معین نہ کرنا ہی دلیل ہے، عدم تعین وعدم تحدید کی رکسی فقہ کی کتاب میں دا کمیں با کمیں یا خاص امام کے بیجھے مکبر کے لئے تخصیص نہیں کی گئی اور جو بچھ عوام میں مشہور ہے کہ اذان با کمیں جانب اور تکمیر دہنی جانب اور جو بیکھ عوام میں مشہور ہے کہ اذان با کمیں جانب اور تکمیر دہنی جانب اور تکمیر دہنی جانب اور جو بیکھ عوام میں مشہور ہے کہ اذان با کمیں جانب اور تکمیر دہنی جانب ہو ہے۔ (فتاوی دار العلوم ص ۲ مجلد۲)

# مكبر كے لئے اجازت ضروری ہیں ہے

سوال، ۔ جمعہ وعیدین میں امام کی اجازت کے بغیر تکبیر پکارکردگوع و تجدہ میں کہنا تاکہ نمازیوں کو سہولت ہوجائزت یا کہ نمازیوں کو سہولت ہوجائزت یا کہ نمازیوں کو سہولت ہوجائزت امام صاحب کہتے ہیں کہ بغیرا جازت امام کے تکبیر پکارٹے سے مکمر کی نماز نہیں ہوتی ، سیح کیا ہے؟ جواب: ۔ نمازیوں کی سہولت اوراطلاع کے لئے تکبیر پکارکر کہنا درست ہے، اس

میں امام کی اجازت کی ضرہ رہے نہیں ہے۔اس امام ند کورہ کا قول غلط ہے۔ ( قَنَاوِيْ وَارَالْعَلُومِ صِ• ١٥ جِ ٥ )

# توجه ولانے برنگبیر کہنا

سوال: یجس وفت نمازشروع ہوئی اس وقت مکیمر کی منسر ورت نہیں تھی ،اس لئے تکبیرنہیں کہی ،ایک رکعت :و نے کے بعد سی نے پیچھے ہے کہاا مام صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہاں برکوئی مخص تکبیر کہنا شہ کئ روے تو کیا تھم ہے؟

جواب ۔ رئسی نے کہا'' آ واز نہیں آ رہی ہے''اس پرکسی شخص کو خیاں آیا واقعی منع کی ضرورت ہے ،اورا پیے اس خیال ہے تکبیر کہن شروع کرد ہے تواس ہے تماز فاسد نہ ہوگی کہ وہ اپنے خیال پڑمل کرر ہاہے کہ جس طرح ہے کوئی جنھ باہر سے نمازی کولقمہ دے اور نمازی کواپی معظی کااحساس ہوجائے اوراپی یا و پرصلاح کر لے تواس سے نماز فاسد نہ ہوگی۔

( فروی رحیمیه ص۳۵۳ جلد ۲ )

آج کل کے برقیاتی دور میں یہ بات یائے تحقیق کو پہنچ آئی ہے کہ لاؤڈ انٹیکیر کی آواز اہام کی آواز کی نقل ہے اور اس کا چربیٹریں ہے بلکہ بعینہ امام کی وہی آواز ہے جواس کی زبان ہے نکتی ہے۔اس نے اب ملاء کرام کامتفقہ فتویٰ لاؤڈ اسپیکر کے جواز پر ہے۔لیکن لا وُوْ البيكر بِراعتادكرتے ہوئے ہوئی جماعت (جمعہ وعیدین میں)مكیرین کا انتظام نہیں کیا جاتا، حالانکدا کٹریہ بات بیش آج تی ہے کہ نماز میں لائٹ چلی تی یا مائک خراب ہو گیا۔جس کی وجہ ہے جمع کو پریشانی ااحق ہوجاتی ہے۔اور دور کے افرادا کیک دوسرے کود کھے کر ہی پنی نماز قائم کرتے ہیں۔

اس لئنے ایسے مواقع پر شروع بی ہے مکبر ین (تمبیرات کہنے والول) کاتعین ضرور کرلیا جائے یا ازخو دبعض حسنرات اس خدمت کوانجام دے لیں کیونکہ اس میں امام وغیرہ کی ا جازت کی ضرورت نبیں ہے ، تا کہ اجتماع باعث تشویش نہ ہو۔ (محمد رفعت قاسمی غفرلنہ )۔

## شنت ونوافل کےفوا کد

رات اورون میں پانٹی نمہ زیں امتد تعالیٰ نے فرض کی میں جواسلام کاعظیم الثان رکن اور آ دمی کے ایمان کی ملامت میں ،جن کامضبوطی سے پکڑے رہنااوران کی پابندی کرنا سب سے بڑا فریشہ ہے۔

ان کے مااہ ہ جوفر اکن کہ آگے پیچے یا دوسرے اوقات میں پڑھ منتیں اور نوافل پڑھے کی ترغیب دی گئی ہے، وہ در حقیقت فرائض کی حفاظت کے لئے باڑھ یا حفاظتی دیوار کے درجہ میں جیں، جو شخص فرائض کے ساتھ سنت وہوافل کی بھی پابندی کرتا ہے، اور دہ ہے جانا ہے کہ فرائض کی کیا اہمیت ہے اور ان کا کیا درجہ ہے، توال شخص ہے اس بات کا بالکل اندیشہ نہیں ہے، کہ اس ہے بھی فرائض ترک ہوسکتے ہیں۔ جو مالی اپنے باغ کے کناروں پر کھڑے ہوئے باندھ باڑھ کے کناروں پر کھڑے ہوئے باندھ باڑھ کے درختوں تک بھی کسی جانورکونہ چھپنے دے کیا اس سے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کوئی جانوراس کے باغ میں گھس آئے گا؟

 فرائض پرکوئی خزاب اثر پڑے وہ پھرسنن ونوافل اور مستی سے کی پابندی شروع کرے گا۔ یہی وہ حکمت ہے ،جس کے تحت فرض نماز وں کے ساتھ نفل نماز ہیں اور فرض روز وں کے ساتھ نفل روز ہے اور فرض زکو ق کے ساتھ صدقات نافعہ اور فریضہ نا جج کے ساتھ نفل جے اور ممروں کی ترغیب دی کئی ہے۔

اس کے علاوہ اُفلُ عباد توں کا ایک برزافا کدہ بیہ ہے ، کدانسان کا دل ان کی وجہ ہے یہ دی ہوجا تا ہے۔اور پھران جیسی فرض عباد تیں اس پر شاق نہیں گزرتیں۔

اسی طُرِح فرض عمیا د تول میں آ دمی سے جو یکھ کوتا ہی رہ جاتی ہے، نوافل کے ڈریعے ان کی تلافی کردی جاتی ہے، نوافل کے ڈریعے ان کی تلافی کردی جاتی ہے، چنا نچے صدیت شریف میں فل عمر وی کے اس خاص فائدہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ پھر بھی انسان بشر ہے کوتا ہیاں کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتی ہیں۔ س کوتا ہی اور خامی کی تلافی کے لیے نوافل وسفن کا بھی یجھ ذخیرہ جمع رکھنا جا ہے۔

(الترغيب ص ٢٥ وص ١٤ جلدوم)

# سُنت ونوافل کی حکمتیں

شب وروز میں پانی نمرزی تو فرض کی گئی میں،اوروہ گویا اسلام کارکن رکین اور لازمہ ایمان میں ہاوہ ہوں ہیں ہی کچھ اور لازمہ ایمان میں ہان کے ملاوہ ان بی کے آگے بیچھے اور دوسرے اوقات میں بھی کچھ رکھتیں ہوئے سے کی ترغیب و تعلیم رسول التو اللہ ہے نے وی ہے، پھران میں ہے جن کے لئے آپ اللہ ہے تھے، یادوسرول کو ترغیب دینے کے ساتھ جن کا آپ اللہ ہے تھے، یادوسرول کو ترغیب دینے کے ساتھ جن کا آپ اللہ ہے تھے، یادوسرول کو ترغیب دینے کے ساتھ جن کا آپ اللہ ہے کہا جاتا ہے،اوران کے ساتھ اللہ ہوں کو ایمان کے مساتھ اللہ ہوں کو ترف عام میں '' سنت' کہا جاتا ہے،اوران کے مساول کو 'نوافل'' یہ سواکو' نوافل'' یہ

( نوافل کے اصل معنی زواند کے ہیں اور حدیثوں میں فرض نمازوں کے ملاوہ ہاتی سب نمازوں کو'' نوافل'' کہا گیا ہے )۔

بہر جن سنتوں یا نفلوں کوفرضوں سے پہلے پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ بظاہراُن کی خاص الخاص حضوری خاص تکمت اور مصلحت یہ ہے کہ فرض نماز جواللہ تعالیٰ کے در بارِ عالیٰ کی خاص الخاص حضوری ہے (اوراسی وجہ ہے وہ اجتماعی طور پر مسجد میں اداکی جاتی ہے )اس میں مشغول ہونے سے

پہلے انفرادی طور پردو جار رکعتیں پڑھ کردل کواس در بارے آشنااور مانوس کرلیا جائے، اور ملااعلی ہے ایک قرب اور من سبت ہیدا کرلی جائے۔

ورجن سنتون یانفلوں کوفرضوں کے بعد بڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے، اُن کی تعکمت اور مصلحت بظاہر ہیمعلوم ہوتی ہے کہ فرض نماز کی ادائیگی میں جوقصور وکمی روگئی ہواس کا کچھ تد ارک بعد دالی ان سنتوں اور نفلوں ہے ہوجائے۔

فرضوں کے آگے یہ پیچھے والے سنن ونوافل کے علاوہ جن نوافل کی مستقل حیثیت ہے۔ مثلاً دن میں چوشت اور رات میں تہجد، بید دراصل تقرُّب الی امتد کے خاص صالبین کے لئے ترقی اور تخصص کامخصوص نصاب ہے۔ (معارف الحدیث ص ۳۲۰ جد۳)

حضرت ابوہر بروً ہے روایت ہے کہ حضور پرنو جائے قرمات سے کہ خضور پرنو جائے قرمات سے کے کہ 'قیامت کے ون بندوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور ان کی نماز جانجی جائے گا ، اور انگر وہ خراب نکلی توبندہ فلاح یاب اور کا میں بہوجائے گا ، اور انگر وہ خراب نکلی توبندہ نا کام ونا مرادرہ جائے گا ، چراگر اس کے فرائض میں کسر ہوئی تو رب کریم فرمائے گا کہ ویکھو کیا میں مربوئی تو رب کریم فرمائے گا کہ ویکھو کیا میں فرائض کے علاوہ پچھ نئیلیاں (سنتیں اور نوافل) ہیں؟ تاکہ ان سے اس کے فرائش کی کس پوری ہو سکے ، پھر نماز کے ملاوہ باتی اعمال کا حساب بھی اس طرح ہوگا۔ (ج مع تر مذی سنن نس ئی)

تشریح: \_سنن ونوافل کی افادیت اوراہمیت کے لئے تنہا بیصدیث کا فی ہے۔ (معارف, لیدیث ص ۲۷۵ج۳)

جمعه کی سنتوں کی نبیت

جمعہ ہے قبل اور بعد والی سنتیں جمعہ کی کہلائیں گی یا ظہر کی۔ زید عالم ہے کہتا ہے کہ پیظہر کی ہیں ، جمعہ کے صرف دوفرض ہیں ،شرعاً کیا حکم ہے؟
جواب: ۔ جمعہ اور ظہر کی علیحہ و مستقل سنتیں ندکور ہیں ،البتہ ان کی نبیت میں ظہر یا جمعہ کا ذکر کرنا ضرور بی نہیں ہے ،سب سنتوں اور نفلوں کا یہ بی قاعدہ ہے کہ اُن ہیں وقت کی شیعے کی ضرورت نہیں ۔ (احسن الفتاوی ص ۲۸ جلد ۳ بحوالہ روالمختار ص ۲۳۳ جا)

سنتوں اور نفول میں وقت کا نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اور'' سنت رسول التعلقیہ کی'' بیہ لفظ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ،صرف بیہ کہن چاہئے کہ'' میت کی میں نے دورکعت (یاچار) نماز سنت واسط اللہ کے۔''( کفایت المفتی ص۲۲۷ جد۳)

## جمعه كى سنتول كى تعداد

''عن اس عباس قال كان رسول الله ﷺ يركع قبل الجمعة اربعاًوبعدهااربعاً،،۔(طبرائی)۔

تر جمہ ۔ حضرت عبداللہ ابن عبال ً ۔ ہے روایت ہے کہ رسول التعلیقی جمعہ سے پہنے چاررکعت پڑھتے اور جمعہ کے بعد چاررکعت ۔

تشری نے کتب حدیث میں نم زجمعہ کے بعد کی سنتوں کے بارے میں جور وایات میں ان میں دور کعت کا بھی ذکر ہے، جیار کا بھی اور چیر کا بھی۔امام تر مذکی نے خود حضرت عبداللّٰدا بن عمرؓ کے ہارے میں لقل کیا ہے، کہ وہ جمعہ کے بعد چیر کعت پڑھتے تھے۔

(معارف الحديث ص٣٩٣ جلد٣)

جمعہ کی پہلی اڈ ان کے بعد خطبہ کی اذ ان سے پہلے چار رکعت سنت پڑھے، پہنتیں مؤکدہ ہیں۔ پھرخطبہ کے بعد دور کعت فرض امام کے ساتھ جمعہ کی پڑھے۔ پھر چار رکعت سنت پڑھے۔ پھر چار رکعت سنت پڑھے۔ بہنتیں بھی مؤکدہ ہیں۔ پھر دور کعت سنت پڑھے، یہ دور کعت بھی بعض حضرات کے نز دیک مؤکدہ ہیں۔ (بہنتی زیورص ۹ کے بلدا)

جمعہ کے بعد جارر کعتیں جواحتیاط الظہر کی نیت سے پڑھتے ہیں سے سے خیابیں ہیں۔ نمازِ جمعہ کے بعد جونماز پڑھی جائے وہ سنت یانفل کی نیت سے پڑھی جائے۔ظہر کی نماز کی نیت یاارادہ نہ ہو۔

ابسوال یہ باقی رہتاہے کہ جمعہ کے بعد سنتوں کی گننی رکعتیں ہیں۔اس کا جواب یہ ہے کہ تعدادر کعت ہیں۔اس کا جواب یہ ہے کہ تعدادر کعت ہیں اختاا ف ہے۔ بعض کے نز دیک صرف چیرر کعتیں ہیں۔اور بعض کے نز دیک صرف دو،اور فقہ ء نے دونوں تولوں کو جمع کر کے جچےر کعتیں اسلئے بتائی ہیں کہ چاروالوں کا تول ہیں کہ جاروالوں کا تھی۔

ال ہے آپ کی بچھ میں یہ بات آجائے گی کہ یہ جیھر کعتیں خالص سنت کے ارادہ سے پڑھنی جاہئیں اورا اگر کوئی صرف جارر کعت پڑھ لے تو وہ بھی قابلِ کرفت نہیں ہے اور جو صرف دو پڑھ لے وہ بھی ملامت کا ستحق نہیں ہے اور جو چھر کعتیں پڑھے، وہ افضل واُولی پر عمل کرنے والا ہے۔ ( کفایت المفتی ص ۱۷ جادہ ۱۳)

فقہاء حنفیہ جمعہ کے بعد چارر کعت سنت مؤکدہ لکھتے ہیں اور بعض روایات میں چھ رکعت آتی ہیں۔الہٰدااحتیاط یہ ہے کہ چھ رکعت (جمعہ کے بعد) پڑھیں ورنہ چارضرور پڑھیں۔(فآویٰ دارالعلوم ص119 جلد ۵)

شرح وقامیہ باب الوتر والنوافل ص•٢٠ جلداول میں ہے کہ ظہر وجعہ سے پہلے اور بعد میں جارر کعتیں ایک سلام کے ساتھ ہیں بعنی جاروں رکعتیں ایک ساتھ ہیں۔وو،وو کو کے نہیں ہیں۔ (محمد رفعت قاسمی غفا القدعنہ)

جمعہ کی نماز کی کیفیت اس طرح ہے: اول جار کعت سنت پھر دوفرض جمعہ کے امام کے ساتھ، پھر چار رکعت سنت جمعہ کے بعد پڑھے اورا گر دورکعت بعد جار کعت سنت کے پڑھے لینی کل چھر کعت سنت بعد جمعہ کے پڑھے توبیا چھاہے۔(فاوی دارا معوم ص ۱۱۸ جلد س)

## جمعہ کے بعد کی سنتیں

موال: - جمعہ کے بعد جو چھٹنیں ہیں پہظہری تنتیں ہیں یا جمعہ کی؟ جواب: ۔ بیہ جمعہ کی شتیں ہیں ۔ ( فناویٰ دارالعلوم ص۲ ۱۳۱ج ۵ ) جمعہ کی سننوں کے لئے مورد ن کا آ واز دینا

سوال: (۱) ہمارے یہاں جمعہ کی سنت پڑھنے کے لئے مسجدوں میں مؤذن بلند آوازے کہتا ہے، ((الصلوة سنت قبل الجمعة الصلوة رحکم الله))۔

اس کے کہ بغیرلوگ جمعہ کی پہلی سنتیں نہیں پڑھتے۔ اگر بغیر پیکارے مؤذن کے سنت وجمعہ وغیرہ بڑھ لیا تھیر مقلد وغیرہ بن جاتا ہے؟

سنت وجمعہ وغیرہ بڑھ لیا تھیرمقلد وغیرہ بن جاتا ہے؟

(۲) کیا تھ یب (نماز کے لئے آوازلگانا) وہ نمازوں کے لئے مخصوص ہے یا جمعہ

کی سنت کے لئے بھی؟

جواب: ۔ (۱) 'صلوة مسنت قبل المجمعه، پکار نے کی پیروشر ورت نیس ہے بلکہ جس وقت زوال ہوجائے اورازان اول جمعہ کی ہوجائے ، نمازیول کوجائے کہ خودست جمعہ عدر اورازان اول جمعہ کی ہوجائے ، نمازیول کوجائے کہ خودست جمعہ اوا کریس اور جب سنتول کا وقت (بعد زوال) ہوجائے تو بغیر پکار نے صلوقة سنست قبل المجمعہ ''ائے ۔ کو اگر کو کی شخص سنت قبل المجمعہ پڑھ لے گاسنت اوا ہوجائے گا۔ اوراس سے غیر مقلد و غیر ہنیں بنتا یہ جا ہلوں کے خیالات ہیں۔

(۲) تبخویب جس کو بعض فقتها ، نے بعض نمازوں میں بعض اشخاص کے لئے منتخب قر مایا تھاوہ فرائض کے ساتھ بخصوص کو بکار نے تھاوہ فرائض کے ساتھ بخصوص ہے اور بھویں ہے اور بھویں ہے اور بھویں ہے اور بھویں ہے خلاف سنت ہونے کے ماس کئے کہ سحابہ نے اس کے لئے آوازلگانا) منزوک وکسی المجمل المجملة المجمل المجمل المجمل المجمل المجمل المجمل المجمل المجملة المجمل المجمل

تماز جمعہ کے پہلے 'المصلون قبل المجمعه' پکارنا آنخضرت آلیے اور صحابہ کرام کے مبارک زمانہ میں نہیں تھا اور ندائمہ مجتبدین نے اس کا تکم دیا ،اس کئے کہ بیرواج سنت کے ضارف ہے۔ اس کوچھوڑ نال زم ہے۔ ( کفایت المفتی ص۲۴۳ ج ۳)

بیٹھنے سے مہلے سنت پڑھ سکتے ہیں

سوال. ۔ جمعہ میں آرکوئی صحف جائے تو پہلے کچھ دیر بیٹھ کرسنت وغیر دیڑھ، جا ہے۔ یا فوراً جانے کے ساتھ ہی سنت وغیر ہ پڑھنا جا ہے ؟

جواب: دعدیت شریف میں ہے: "اذا دخل احدی المسجد فلیر کع رکعتین قبل ان یجلس" (مشکوة شریف س ۱۸ جلداول باب المهاجد) ۔ اس کا عاصل یہ ہے کہ جب کوئی شخص تم میں ہے مجد میں داخل ہوتو بیٹھنے سے پہلے دورکعت یو سے اور یہ دورکعت تحیة المسجد بین جو کہ مستحب ہیں ۔

بہرحال اس ہے یہ معلوم ہوا کہ مجد میں جا کر بیٹھنے سے پہلے نوافل یا سنتیں پڑھنی چاہئیں۔(فراوی دارالعلوم س۸جلد۵)

#### بغیرسنتوں کے فرض ادا کرنا

سوال۔ جوامام قرضوں سے پہلے کی سنتیں ادانہ کرے اور نماز کے لئے کھڑا ہوجائے اس کے پیچھے نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟

جواب.۔اس کے پیچھے نمازتو ہوجاتی ہے، مگراُسے ایسا بلاضرورت کے کرنانہیں جائے۔(کفایت المفتی ص۸۸جلد۳)

### جمعہ کی سنت کے لئے اذان کا انتظار

سوال: بہارے یہاں اکثر اصحاب جمعہ کے لئے مسجد میں آگر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ایک بجتا ہے تو افران جمعہ ہوتی ہے ، اس کے بعد سنت کے لئے اٹھتے ہیں ، کیا تھم ہے؟
جواب سنتوں کواذ ان جمعہ ) کے لئے مؤخر نہیں کرنا چاہئے۔ زوال کے بعد مسجد میں آئے والے آئے ہی سنتیں پڑھ لیس بلکہ جیھنے سے پہلے سنتوں کوشروع کردینا چاہئے مسجد میں آئے والے آئے ہی سنتیں پڑھ لیس بلکہ جیھنے سے پہلے سنتوں کوشروع کردینا چاہئے کہی مسنون ہے۔ (کف یت المفتی ص ۲۱۲ جلد ۳)

سنت پڑھنے کے وسطے اذان کا نظارضروری نہیں ہے۔ جمعہ اورظہراور فجر کی سنتیں اذان سے پہلے پڑھی جاسکتی ہیں۔(کفایت المفتی ص ۲۶۷ جلد ۳)۔
سنتیں اذان سے پہلے پڑھی جاسکتی ہیں۔(کفایت المفتی ص ۲۶۱ جلد ۳)۔
(بیعنی سنت وقت ہونے پر بڑھ سکتے ہیں ،اذان کا انتظار ضروری نہیں ہے۔

(محد رفعت قاسمي عفاالله عنه)

# جمعہ کے دن زوال کے وقت نفل

سوال: جمعہ کے دن کے نصف النہار (زوال) کے وقت نفل نماز درست ہے یا نہیں؟
جواب: امام ابوصنیفہ کے مذہب کے موافق صحیح نہیں ہے۔ اورامام ابو بوسٹ صحیح کہتے ہیں۔ لیکن احوط قول امام اعظم کا ہے۔ لیمی جمعہ کے دن بھی زوال کے وقت نفل نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے ) عین زوال کے وقت قر آن (قرآن مجید کا پڑھنا) جائز ہے، اورنوافل امام ابوصنیفہ کے ند جب میں ناجائز ہیں۔

( فتأوي دارالعلوم ص ا عرج ٢٠٠ وص ٢٣ ج ٢ بحواله در مختار كتاب الصلوة ص ٣٨٨ جلداول )

## جمعہ کی پہلی سنت زوال کے وقت

سوال. به جمعه کی سنتیں نسف النهار ( زوال ) میں پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟ جواب: پنہیں پڑھ سکتے۔ ( فناوی دارالعلوم ص۲ اے جلد ۲ بحوالہ درمجتارص ۳۲۴ جزا اگر جہلی سعیتیں رہ جا تمیں تو کس وقت برڑھھے؟ اگر جہلی سعیتیں رہ جا تمیں تو کس وقت برڑھھے؟

سوال ۔ جمعہ کی نماز سے پہلے جو چارشتیں ہیں وہ رہ گئیں اور نماز جمعہ کا خطبہ شروع ہوگیا ،ان چاررکعتوں کوکس وفت پڑھے؟

جواب: لطبہ شروع ہوجانے کے بعد سنتیں نہ پڑھے، نماز جمعہ کے بعد پڑھے۔ دوسرے خطبہ کے دفت بھی نہ ہڑھے۔ ( فآویٰ دارالعلوم ص ۵۵ اجلد ہد)۔ جوسنتیں جمعہ کے اول پڑھی جاتی ہیں ،اگران کو نہ پڑھ سکا تو جمعہ کی نماز کے بعد پڑھے۔ ( فآویٰ دار لعلوم ص ۲۰۴ جلد ۳۔ بخوالہ ردالمختار باب ادراک الفریضہ ص ۲۵۲ جاد)

# سنت خطبہ کے وقت پڑھنا کیسا ہے؟

حنفیؓ ند بہ بیں خطبہ کے دفت نماز پڑھنی مکروہ ہے۔ اس میں پہلے خطبہ اور دوسے خطبہ کا حکم ایک ہے۔ لئے منبر پر دوسرے خطبہ کا حکم ایک ہے لئے منبر پر جانے کے منبر پر جانے کے گئے منبر پر جانے کے گئے ایک ہے۔ لئے اٹھا،اس وقت ہے نماز پڑھنی مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں جن لوگوں نے امام کے اٹھنے ہے پہلے سنت یا نفل یا کسی نم زکی نہت با ندھ رکھی ہے وہ اپنی نماز پوری کر لیس۔اورکوئی شخص امام کے اٹھنے کے بعد سنت یا نفل کی نہت نہ با ندھے۔ یہ فنی مذہب ہے۔

( كفايت المفتى ص٢٣٣ جلد ٢)

الی حالت میں شنیں شروع کرنا جائز نہیں بلکہ جب خطیب منبر پرجائے کے لئے اُسٹے اس وقت سے ہرشم کی نماز اور کلام نا جائز ہے۔البتہ اس سے قبل (خطبہ) سنینس شروع کر چکا ہوتو جاروں رکعت کر چکا ہوتو جاروں رکعت ہوری کر چکا ہوتو جاروں رکعت پوری کرے۔خطبہ کی حالت میں سنت شروع کرنا گناہ ہے،تو بہ کرے اور بعد میں اعادہ کرے۔(احسن الفتاوی ص اسلاج میں)۔

# مہلے کوئی سنت پڑھے؟

موال ۔(۱) جمعہ کی چارسنت اگر کسی کی رہ گئیں تو فرض کے بعداس کواد کر ہے یااس سنت کو پہلے اوا کر ہے جو فرض کے بعد پڑھی جاتی ہیں؟(۲) ای طرح ظہر کی سنتوں کا کیا تھم ہے؟ جواب:۔(۱) جمعہ سے پہلے کی چار رکعتیں ٹماز کے بعد پڑھ لے،اوراگر چاہے انہیں پہلے پڑھے یا بعدوالی پہلے پڑھے ووٹول طرح جائزہیں ۔

(۲) یہ جمی دونوں طرح بر تز ہے۔ ( کفایت المفتی ص ۲۶۸ج ۳)

سنت اورنقل نماز کی نیت میں تغین وقت کی ضرورت نہیں،اس لئے فرض کے بعد مطلقاً آٹھ رکعت پڑھ لینا کافی ہے، پہلے اور بعد کی تغین کی ضرورت نہیں،اگر تغین ہی کرنا چاہے تو پہلے بعد والی کی نیت کرے اور پھر پہلی کی۔ (احسن الفتاوی ص ۲۸۵ج ۳۰)

خطبہ کی او ان کے بعد گھر میں سنت بڑھنا

سوال: اگرکوئی خطبہ کی اذانِ ٹانی کے وقت اپنے گھر میں جپار شتیں بڑھ لے اور پھر خطبہ میں شریک ہوجائے تو یہ جائز ہے یانہیں؟

جواب: دوہری اذان کے بعد گھر میں بھی سنتیں پڑھنا مکروہ تحریکی ہے، میہ سنتیں بطریق غیرمشر و ع ادا کی گئی ہیں۔ اس لئے قاسدہ کا تقاضہ سیہ ہے کہ جمعہ کے بعد عپار رکعت پڑھنے کے بعد پہلے والی جا سنتیں پھرو و بارہ پڑھے۔ (احسن الفتادی شاتان میں)
دکعت پڑھنے کے بعد پہلے والی جا رشتیں پھرو و بارہ پڑھے۔ (احسن الفتادی شاتان میں)
دطبہ کا سنٹانگل جائے گا۔ ویسے بہلی اذان کے بعد تو پڑھ سکتے ہیں۔ محدر فعت قامی)

# سنت کی ترتیب بدل جانے کا تھم

موال: ۔ چارسنت جو کہ فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، جماعت کے فوت ہونے کی وجہ سے نہ پڑھ سکا تو فرض کے بعدان چارسنتوں کی نیت تضاکی کی جائے یااوا کی؟ جواب: ۔ ان سنتوں میں اوا کی نیت ہوگی کیونکہ وقت ظہر ہاتی ہے صرف ترتیب بدل ہے۔ (امدادالفتاوی ص ۱۲۲ جلداول)

# سنت پڑھتے ہوئے خطبہ شروع ہوجانے کا حکم

وور کعت پرسلام پہیم ، ہے یا جار رکعت مختم قرات و غیرہ کے ساتھ پڑھے تو دونول صور تیں ہ ہز بیں۔ بہتری ہے کہ دور کعت پڑھے ہاں اگر تیسری رکعت شروع کر دی بو تو اختمار کے ساتھ جار رکعت ہوری پڑھے۔ (شی ص ۲۱۸ نیافت دی رجیمیص ۲۵۵ ن ا)۔



#### خطبہ کیاہے؟

لفظ'' خطبہ'' ' ٹنا' ئے ' بڑی ہے مصدر ہے اس کا اطلاق اس کلام پر ہوتا ہے جس ہے کسی کے ساتھ ہم کلام ہواور ۶ ف شرع میں اس کلام سے عبارت ہے جو ذکر ، تشہد ، درود اور عظا ولصیحت برششمنل ہو۔

جمعہ کی نماز بھی ہے تک فرض ہے گرے م فرائض ہے پہنے زیادہ اسمیں خصوصیت ہے اور یہ خطبہ عام خطبوں سے بڑھ کر ایک ٹی شان رکھتا ہے جوا تمیازی شان ہے۔ عام ایکھتے ہیں کہ خلم ہے پارٹرض ہیں، جمعہ کے دوجوجاتے ہیں، دوفرضوں کے قائم مقام یہ دوخطہ ہوتے ہیں جوارا مردیتا ہے ،اس لیے ان خطبوں کے آ داب عام خطبات سے زائد ہیں کہ امام کود کیھوتو تلاوت قرآن مت کرو، عبادت بھی مت کرو، ہڑی عبادت ہے کہ خطبہ سنواورا مام کود کیھو، تو یا بمزلہ نماز کے ہیں، بیدو خطبہ تو چار رکعتیں ہوجاتی ہیں اس شان سے کہ دور کعتیں جمعہ کی اور دور کعتیں قائم مقام ان دوخطبول کے ، اسلیم ان خطبول کے آداب زیادہ رکھے گئے ہیں۔ (فضائل جمعة السارک ص ۱۱)

### شرا يُطخطبه

واضح ہو کہ جمعہ کے دونو ل خطبوں کیلئے چندشرا نظ ہیں۔

ا) ایک تو بیر که خطبات نمازے پہلے ہول۔ لہذ ااگر نماز کے بعد ہوئے تو ان کو خطبہ نہ قرار دیا جائے گا۔

۲) دومرے خطبہ کی نیت۔ چنانچہ حنفیہ اور حنا ہلئہ کنز دیک اگر خطبہ کی نیت کے بغیر پڑھ گیا تو اسکواس نماز کا خطبہ ثار نہ کیا جائزگا۔

۳) تیسرے ہے کہ خطبے عربی زبان میں ہوں۔

- جوشے یہ کہ دونوں خطبے وقت کے اندر ہوں۔ اگر خطبے پہنے پڑھ لئے گئے اور نماز
   وقت آنے پر ہوئی تو ہالا تفاق نماز درست نہ ہوگ۔
- ۵) پانچویں یہ کہ خطبہ کو خطبہ کو خطبہ اونچی آواز سے پڑھے تا کہ حاضرین سکیس۔ حنفیہ کے خزد کی خطبہ کا اونچی آواز سے ہونا شرط ہے تا کہ حاضرین اسکوس سکیس بشرطیکہ سننے سے مانع کوئی امر نہ ہو۔ پس اگر کوئی امر مانع موجود ہو، مثلاً ہمرہ بن یا خطیب سے بہت فاصلہ پر ہونا وغیرہ تو بیشر طنبیس کہ وہ اوگ خطبہ کوسنیں، کیونکہ حنفیہ کے نزد کی صحت خطبہ کیلئے صرف ہونا وغیرہ تو بیشر طابیس کہ وہ اوگ خطبہ کوسنیں، کیونکہ حنفیہ کے نزد کی صحت خطبہ کیلئے صرف ہواللہ الااللہ الااللہ یا المحمد لله یا مسبحان الله کہدویتا کافی ہا گریالفاظ اونچی آواز سے کہددیئے گئے تو خطبہ ہوگیا، گواس کو کس نے نہ سنا ہو، کین ان ہی الفاظ پراکشا کرنا مکروہ ہوا اور ہمر حال خطبہ سننے کیلئے کم سے کم ایسے ایک شخص کا موجود ہونا ضروری ہے جس سے جمعہ اور ہمر حال خطبہ سننے کیلئے کم سے کم ایسے ایک شخص کا موجود ہونا ضروری ہے جس سے جمعہ وسکتا ہے یعنی وہ شخص مرداور بالغ وی قال ہو، گوسٹر یا مرض کے باعث معذور ہو۔

( كأب الفقد ص ١٢٢ج اوص ٢٦٢ج ١)

## خطبه كاركن

حنفیہ کے نزویک خطبہ میں صرف ایک چیز رکن ہے، یعنی ذکر الہٰی مطلقاً کم ہویا زیادہ ، ہذا خطبہ کا فرض ادا ہوئے کیلئے صرف ایک ہرتخمید (الحمد بند کہنا) یا تنہیج (سبحان الله کہنا) یا تنہیج (سبحان الله کہنا) یا تبلیل بعنی لا الدالا اللہ کہنا کافی ہے۔ البعثہ محض ای پراکتفا کرنا مکر وہ تنزیبی ہے۔ حنفیہ کے نزویک میں مطلق نا کہ مارف ایک خطبہ شرط ہے اور دوسرا خطبہ سنت ہے۔ ( کتاب الفقہ ص ۱۲۳۳ج) خطبہ جمعہ میں فرض دو ہیں۔ ایک وقت جمعہ، دوسرا مطلق ذکر اللہ (جواہر الفقہ ص ۳۵ ج ۱)

# خطبہ کے تیج ہونے کی شرط

حنفیہ کے نز دیک خطبہ کے سیجے ہونے کی چھشرائط ہیں۔(۱) خطبہ نمی زسے پہنے ہو۔(۲) خطبہ ہی کی نبیت سے خصبہ پڑھا جائے۔(۳) وفئت کے اندر ہو۔(۴) کم ہے کم ایک شخص اسکو بینے والا موجود ہو۔(۵) پیشخص ان میں سے ہوجن کے ساتھ ٹمی زجمعہ ہوسکتی ہو۔(۲) خطبہ اور ٹماز کے درمیان کوئی فی صلہ نہ ہو۔(کتاب الفقہ ایس ۲۲۸ج۱)

# خطبه كيسنتين

خطبہ میں پندرہ سنتیں ہیں۔(۱) طہارت: اسلیئے کہ بے وضو اورنا پاک کا خطبہ
پڑھن مکروہ ہے۔(۲) کھڑے ہونا اگر بیٹھ کر یالیٹ کر خطبہ پڑھا، تب بھی جائز ہے۔(۳)
قوم کی طرف متوجہ ہونا۔(۴) خطبہ سے پہلے اپنے ول میں اعوذ باللہ پڑھنا۔(۵) اوگول کو خطبہ سنانا: اگر لوگول کو خطبہ نہ سنایا تو بھی جائز ہے۔(لیٹی آ ہستہ پڑھنا)(۲) المحمد سے شروع کرنا۔(۷) اللہ کی اللہ اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ ا

(۱۴) خطبه میں تحفیف کرنا لیعنی طوال مفصل میں ہے کسی سورۃ کے برابر رہے، اس سے زیادہ خطبہ پڑھنا مروہ ہے۔ (۱۵) دونوں خطبول کے درمیان بیٹھنا ، دونوں خطبول میں جیٹھنے کی مقدار ہے۔ بٹس الائم سرحسیؒ یہ بیان کی ہے کہ خطیب اپنے بیٹھنے کی جگہ پر مقدار ہے۔ بٹس الائم سرحسیؒ یہ بیان کی ہے کہ خطیب اپنے بیٹھنے کی جگہ پر اطمینان سے بیٹھ جائے ، اوراسکے سب اعضاء اپنی اپنی جگہ ٹھبر جا کیں اس سے زیادہ نہ بیٹھے ادر کھڑا ہوجائے۔ ) عالمگیری کتاب الصلوۃ ہم ۲۸ جس)

#### خطبه کےمسخبات

بلندا واز ، دوسر فطبی میلی خطبه سے کم جبر کرنا ، خطبه ثانیه المحمد مدخمد و و نستعینه سے شروع کرنا ، منبر پر خطبه وینا ، دوسر سے خطبه میں نبی الله کی الله واصحاب ، از واج مطبرات ، خصوصاً خلفا ، راشدین اور حضرت حمز و وعباس رضی القدتی لی عنبیم کیلئے وعا کرنا ، خطبه میں با دشاہ اسلام کیلئے دعا کرنا جا کز ہے لیکن اس کی غلط تعریف یا اس میں مبالغہ کرنا مکر وہ تحریمی با دشاہ معارف السنن ، معارف مدینہ: ص ۸۵ ج۸ میں )

#### خطبه مين باتحه حيلانا

خطبہ میں ہاتھ اٹھاٹا یا چلاٹا (جیما کہ آج کل مقررین کاطریقہ ہے) مکروہ ہے، نبی اکرم آفیے ہے یہ ٹابت نبیس ہے، اگر آپ آفیے بھی اثبار وفر ماتے تو شہادت کی انگل سے فرماتے (معارف مدینہ ص۹۴ ج۳)

## خطبه کے وقت ہیٹھنے کا طریقہ

سوال: خطبہ کے وقت یا دوسری نماز کے وقت گفتے پر پاؤں رکھ کر بیٹھنا جیسے کہ امراء بیٹھنے ہیں،شرعا کیساہے؟

جواب: اس طرح کی نشست میں تکبراور گھمنڈ نہ ہو مجھن ضرورۃ ہوتو جائز ہے مگر اس کی عادت بنانا بالخصوص مسجد میں اوروہ بھی خطبہ کے دفت ،اس کی عادت مناسب نہیں ۔مسجد میں عاجزی اورخشوع کیساتھ بیٹھنا جائے۔(فقادی رجیمیہ ،ص ۲۵ج۱)

## خطبے کے وقت چبرے کا زُخ

خطبہ کے وقت نمازیوں کا اہم کی طرف چہرہ کا رُخ کرنامستیب ہے بشرطیکہ استقبال قبلہ باقی رہے، ورندقبد کی طرف رُخ کرنا جاہئے، کیونکہ قبلہ کی طرف پشت کرنے کی صورت میں صفیں سیدھی کرنا وہو ہائیں گی۔ نیز حلقہ پیدا کرنے کا اندیشہ ہے جس کی میں نعت ہے۔ اہم ابوحذیفہ خطبہ کے وقت اپنے چہرے کا زُخ مام کی طرف کرای کرت تھے۔ میں نعت ہے۔ اہم ابوحذیفہ خطبہ کے وقت اپنے چہرے کا زُخ مام کی طرف کرای کرت تھے۔ (معارف مدید بھر ۸۸ ج۸)

## خطبہ کےمسائل

خطبہ میں چندا مورسات ہیں۔ بعض کا تعلق خطیب سے ہے اور بعض امور کا تعلق خطبہ سے ہے۔ اور بعض امور کا تعلق خطبہ سے ہے۔ خطبہ سانت ہے ہے کہ وہ حدث اصغر (باوضو) وحدث اکبر (جنابت سے پاک بو ) دونوں سے پاک تو ۔ ایس نہ وقد گوخطبہ بوجا بیگالیکن کروہ بوگا۔ اگر حالت جنابت ( منسل ضروری بونے ) میں خطبہ دیا تو مستحب سے ہے کہ دوبارہ خطبہ پڑھا ج ئے اور بیا کہ خطب خطبہ شروع کرنے سے بیلے منبر پر بیٹھ جائے اور خطبہ کھڑ ہے بوکر ویا جائے بیٹھ کر یا کہ خطبہ خطبہ کھڑ ہے بوکر ویا جائے بیٹھ کر یا گھا۔ کہ خطبہ دینا مکروہ ہے۔

اورسٹت یہ ہے کہ خطبوں کے دوران امام کا زخ حاضرین کی جانب رہے ، دائیں یا تھیں متوجہ نہ ہو۔ دوخطبے پڑھے جائیں۔ دونوں میں ہے ایک سنت ہے اور دوسراجمعہ کے سیح ، دونوں میں ہے ایک سنت ہے اور دوسراجمعہ کے سیح ، دونوں خطبوں کے درمیان آئی دیر کیلئے بیٹھ جائے کہ جس میں تین آ بیتیں پڑھی جائے کہ جس میں تین آ بیتیں پڑھی جا سکیس العن ، ایس العن اللہ کے اور اسکے سب العن ، این این جگر تھر جا تیں ) نہیں تا ایسند بیرہ ممل ہے۔

بہلا خطبہ شروع کرنے ہے پہلے دل میں اعوذ بائلدا خیر تک کہہ کراونجی آواز ہے پہلے دل میں اعوذ بائلدا خیر تک کہہ کراونجی آواز ہے پڑھنا شروع کیا جائے اور خطبہ میں اللہ کی حمد وثنا جو اس کی شان کے شایال ہے کلم ہے شہادت وآل حضرت آلی ہے ہے ہوں اور گنا ہول کی مدمت پر مشتمل وعظ ،اللہ تع لی کے خصب اور اسکے عذاب سے نہنے اور اس سے ڈرنے کی تنقین ہواورا ہے اعمال کا بیان

ہو جو نجات دینوی واُ ٹر وی کے باعث ہیں، نیز قر آن کریم کی کوئی آیت بھی پڑھی جائے۔ ووسرا خطبہ حمد وثنائے البی اور رسول اللہ اللہ میں یہ درود وسرام سے شروع کیا جائے ، اسمیں ایمان دار مردوں اورعورتوں ( آل واسی ب دازواج مطہرات خصوصاً خلفائے راشدین اور حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی الله تعالی عنهم اجمعین ) کے لیے ڈیائے مغفرت و تکی جائے۔ نیز بادشاہ (مومن ) کے حق میں فتح مندی ، تائید الٰہی اورتو فیق عمل و غیرہ کی دعا ما نگن مستحب ہے جس میں اس کی رمایا کی بھدائی ہو کیونلہ حضرت موی اشعری رضی القد تعالیٰ عندا ہے خطبہ میں «مغرت ممررضی القد تعالیٰ عنه کسلئے ؤید وکہا کرتے تھے اور اس يراصحاب رسول النسطيعية مين سي تراعتر الشرخين كيا. ( منه الفقه ص١٣٦ق) دوسرے خطبے میں پھر ان سب چیز وں اماد ہ کرنا، خطبہ کوزیادہ طول شددینا بلکے تماز

ے کم رکھتا ۔ خطبہ منبر پر پڑھنا ، اگرمنبر نہ ہوتو کسی اٹھی وغیر و پر ہاتھ رکھ کر کھڑا : ونا ، ہاتھ کا ہاتھ ہر رکھ لین جبیہا کہ بعض لوگوں کی ہمارے زمانے میں عادت ہے منقول نہیں۔وونوں خطبول کا عربی زبان میں ہونائسی اور زبان میں خطبہ پڑھنا یا اسکے ساتھ کسی اور زبان کے ا ﴿ حَارُ وَغِيرُ هَ مِلَا وَبِينَا جِبِيهِ كَهِ ؟ هَ رَبِيزُ مَا نِي مِيلِ لِعَصْ عُوا مِكَا وَسَنُورَ بِ سَنت مُو كَدُه كَ خَلَا فَ ے ، خطبہ سننے والول کو قبلہ روہ و کر بیٹھنا۔ ( علم الفقہ :س ۱۴۸ ج ۲ )

مسئلہ:۔ سنت پر ہے کہ خطبہ بلندآ واز ہے پڑھا جائے تا کہ سب لوگ سنیں ، آ ہستہ پڑھنا مکروہ ہے۔ (بحر، عالمگیری)

مسئلہ:۔سنت ہے کہ خطبہ مختصر ہے حماجا ہے ،زیادہ طول نہ ہوا وراسکی حدید ہے کہ طوال قصل کی سورتوں میں ہے کسی سورت کے برابر ہو۔اس ہے زیادہ طویل پڑھنا مکروہ ہے۔(شامیء بحر، عالمكيري: ص ١٨ ج ٣ كتاب الصلوة)

مئلہ:۔خطبہ مختصریز هنا جودس چیز ول پرشام ہو۔(۱)حمہ ہے شروع کرنا۔(۲)ا متد تعالیٰ کی تنا وکرنا۔ (۳) کلمہ شہادتیں پر مھنا۔ (۴) نبی کریم ہیں کی پر درود بھیجنا۔ (۵) وعظ وتقبیحت کے کلمات کہنا۔ (۲) کوئی آیت قرآن مجید کی پڑھنا۔ (۷) دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑا سا بیٹھنا۔(۸) تمام مسلمان مرد وعورت کے لیے دعاء مانگنا۔(۹) دوسرے خطبہ میں دوبارہ الحمد لقد اور ثناء اور درو و پڑھنا۔ (۱۰) دونوں خطبوں کومختسر کرنا، اس طرح کہ طوال مفصل کی سورتوں ہے نہ بڑھے۔ (جوام الفقہ مس ۲۷ ہے جوا)

مسئد۔ خطبہ کی سنتوں میں ہے کی سنت کا حجوڑ نا تکروہ ہے۔ خطبہ کی ان سنتوں میں ہے جس نے کوئی سنت جیوڑ کی اس نے فعل مکروہ کیا۔ ( کتاب الفقہ :ص۲۳۲ ج1)

مسئلہ۔ بوسنتیں جمعہ کے خطبہ کیئے ہیں ،ان کے خلاف کرنا مکروہ مگر خطبہ ادا ہو جا تا ہے اور نماز جمعہ جمجے ہوجاتی ہے۔ ( ،حر ، جواہر الفقہ ،ص • ۳۵ ج ۱)

مسئلہ۔ جب سب لوگ جماعت میں آجائیں لینی وقت ہوج نے تواہام کو چاہیئے کہ منبر پر بیٹھ جائے اورمؤ ذن اس کے سامنے کھڑے ہوکراذان سے ،اذان کے فور آبعدامام کھڑے ہوکر خطبہ شروع کروے۔

مسئلہ... خطبہ پڑھنے والے کا بالغ ہونا شرط نہیں ،اگر کوئی نابالغ خطبہ پڑھ دے تب بھی جائز ہے۔(ورمختار)

مسئلہ: خطبے میں القد تعالیٰ کا ذکر کرنا فرض ہے، اگر نہ کیا جائے تو وہ خطبہ معتبر نہ ہوگا اور تماز جمعہ کی شرط ادانہ ہوگا۔ یا اگر سرف الحمد لقد یا سبحان القد کہدلیا جائے مگر خطبہ کی نبیت نہیں کی، خطبہ ادانہ ہوگا۔ (علم الفقہ مس سے میں ہے)

مسئله: فطبے کاکسی کتاب و نیم و ت و مکھ کر پڑھنا جا تز ہے۔

مسئلہ:۔رمضان کے اخیر بیٹ کے خطبے میں وواع فراق رمضان کے مضامین پڑھنااگر چہ جا ترز ہے کیکن ہی کریم مختلفہ اوران کے اصحاب سے منقول نہیں ہے، نہ کتب فقہ میں کہیں اس کا بینة ہے، لہذااس پر جمیشہ پابندی کرتاجس سے عوام کواس کے سنت ہونے کا خیال بیدا ہوئے گئے، نہ کر ہے۔ ( ملم الفقہ بس اسمانی ۲)

مسئلہ نظیم ہوت ہی نوراا قامت (تکبیر) کہدکرنمازشروع کردینامسنون ہے۔ خطبہ اورنماز کے درمیان میں نصل زیادہ اورنماز کے درمیان میں کوئی و نیاوی کام کرنا مکروہ تحریجی ہے اوراگر درمیان میں فصل زیادہ ہوجائے تواسکے بعد خطبے کے امادہ کی ضرورت ہے۔ ہاں کوئی ویٹی کام مثلاً کسی کوکوئی شرعی مسئلہ بتائے یاوضونہ رہے اوروضوکرنے جائے یا خطبہ کے بعد معلوم ہوکہ اس کوشسل کی مسئلہ بتائے یاوضونہ رہے اوروضوکرنے جائے یا خطبہ کے بعد معلوم ہوکہ اس کوشسل کی

ضرورت تھی اور ننسل کرنے جائے تو کچھ کراہت نہیں ہے۔

( بهنجتی زیور بس ۸۸ ج ۱۱ بحواله شامی ص ۷۷ ج ۱)

مئلہ:۔ جمعہ کا خطبہ شرط نماز ہے بغیر خطبہ کے نماز جمعہ ادائبیں ہوتی اور بیشرط صرف ذکر اللہ ہے ادا ہو جاتی ہے۔ (جواہر الفقہ :ص۲۲ سے ۱۶

مئید۔ چندامور میں خطبہ جمعہ اور عیدین میں فرق ہے۔ (۱) خطبہ عیدین جمعہ کی طرح نماز کیمیے شرط نہیں ۔ بلکہ بغیر خطبہ بھی نماز عیدین صحیح جوج تی ہے۔ (۲) عیدین کا خطبہ فرض واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔خطبہ عیدین بعد نماز عید پڑھا ہوئے پہلے نہیں۔

(جوام الفقه جس ۲۵ ۳ م. ج1)

مسئلہ ۔خطبہ سفنے والوں کو قبلہ رخ ہوکر بیٹے جاتا جا ہیں۔ ( فقاوی ہندیہ ہے۔ سم اللہ نہ پڑھے،اعوذ ہاللہ مسئلہ:۔خطبہ شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ آہت ہے پڑھے،بسم اللہ نہ پڑھے،اعوذ ہاللہ نہ رڈ ھے،اعوذ ہاللہ نہ دورے نہ پڑھے۔اور کسی نے بھی خطبہ سے قبل بسم اللہ پڑھنے کوئیس کھا ہے جس سے معلوم ہوا کہ خود بسم اللہ پڑھن مطلوب نہیں ہے۔

(امدادالفتاوي من. ۲۸۰ مج المبحواليه بحرالراكل من ۱۵۹ مج:۲)

مئلہ ۔سنت رہے کہ (نماز جمعہ ہے پہلے) خطیب اپنے گوشہ خلوت میں رہے امام کالوگوں کوسلام کرنا ،خطبہ سے پہلے محراب میں نماز کا ادا کرنا ادرامر بالمعر دف ونہی عن المئکر (لیعنی نیک کام کا حکم اور بری بات ہے رو کئے ) کے عداوہ کچھ اور کہنا مکر وہ ہے۔

( كمَّابِ الفقد إص:١٣٢، ج: ١)

مسئلہ۔ بہتر یہ ہے کہ جو تخص خطبہ پڑھے وہی نماز بھی پڑھائے اورا گرکوئی دوسرا پڑھائے تب بھی جائز ہے (ورمخنار) اگرکوئی دوسرا شخص امام بنایا جائے تو وہ ایہ شخص ہوجس نے خطبہ سنا ہو ، اگر کوئی ایسا شخص امام بنایا جائے جس نے خطبہ بیس سنا قائماز نبیس ہوگی ، اورا گروہ کسی دوسر کے کوامام بنالے تب بھی جائز نبیس ۔ بال! اگر نماز جمعہ شرہ ع کرد ہے کے ابعد امام کو صدف (وضو کا ندر بنا) ہوجائے اور وہ اس وقت کی کوامام بنائے قرامیس بیشر طنہیں ، جس نے خطبہ بیس سنا ، اسکالمام بنائے بھی درست ہے۔ (علم الفقہ : ص ۱۵ اے ۲)

مسئلہ ۔ خطبہ پڑھنے کے بعد 'رخطیب کا وضوٹو ٹ جائے اور کسی و وسر یے بنامیا، اُسروہ شخص خطبہ میں حاضر تھا تو جائز ہے اوراگر و ہ خطبہ میں حاضر نہ تھا تو جائز نہ ہوگا ،اَ سرنماز نثر و ع کرنے کے بعد وضوٹو ٹا ،تو کسی بھی شخص کوخلیفہ بنا نا جائز ہے۔

مسند۔۔ دونوں خطبوں کے درمیان جلسہ (یعنی بیٹھ جانا) کا حجھوڑ نا براہے، خطبہ ہے ہیںہے بیٹھ:اسندوں مر

مئلہ۔۔خطیب کیلئے پیشرط ہے کہ اسمیں جمعہ کی امامت کی صلاحیت ہو۔

مئلہ ۔ خطیب کا نبی کر بیم صلی القد علیہ وسلم کی اقتدا ، کی نیت ہے منبر پر خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ مسئلہ ' دخطیب کا بلند آواز ہے پڑھنا مستحب ہے اور دوسرے خطبہ میں پہلے خطبہ کے لحاظ ہے کم جبر کرے بعنی آواز کوزیا و بلند نہ کرے۔

منله: دوسرا خطبه ای طرح شروع کرناچاہیے''المحسد للله نحمده و نستعیسه النع'' خطبه میں رسوال التعالیٰ کے دونوں چیاور خلفا ، راشدین کا ذکر مستحسن ہے، اس طرح برابر معمول چلا آرہاہے۔ (عالمگیری، کتاب اصلوٰ ق.ص ۲۹ ن۳)

مسئلہ:۔ آ دھی استین کی قبیص مین کر خطبہ پڑھنا یا نماز پڑھانا کمروہ تنزیمی ہے کیونک ہے وضع مسلمان کی عبادت کی وضع نہیں ہے۔ ( کفایت المفتی : ۱۲ ج ۳)

مسئلہ:۔ قطبہ جمعہ وعمیدین میں خانص عربی نئر میں خطبہ پڑھنا مسئون ومتوارثہ ہے اسکے مواکسی اورز بان میں خطبہ پڑھنا یاعر فی ظم میں پڑھنا سنت متوارثہ کے خلاف ہے گونظہ ہو اوا مواکسی اورز بان میں خطبہ پڑھنا یاعر فی ظم میں پڑھنا سنت متوارثہ کے خلاف ہے گونظہ ہو اور ہا ہوجائے گالیکن خلاف میتوارث ہونے کی وجہ ہے کرا ہت ہوگی (کنابیت المفتی میں اور ہاتھا اُٹھ کر مسئلہ:۔ دونوں خطبوں کے درمیان اگر دُ عا مائے تو دل سے مائے مربان سے اور ہاتھا اُٹھ کر دُعا مائے تو دل سے مائے مربان سے اور ہاتھا اُٹھ کر دُعا مائے گا ہوں ہے۔

( في وي دارالعلوم ص ١٥٤ ال ٥ بحوالدر دالحقيار :ص ٩٧٧ ن. ١

## جمعہ بڑھنے کے بعددوسری جگہ خطبہ دینا

سوال: ایک شخص جو که خود جمعه پژه چه چکامو، دوسری جگه خطبه پژه هسکتا ہے یانہیں؟ جو ب۔ اس بارے میں صرح جزئے بیز ئیمیس ملاءالہ نه چونکه صحت خطبه کیلئے میشر طانبیس که خطیب پر

جمعہ فرض ہو۔اس ہے معلوم ہوا کہ ایسا شخص ( صر**ف )** خطبہ پڑھ *ھسکتا ہے*۔ (احسن الفتاوي ص ۱۸۸ ج ۴ بحواله روالمخيار ص ا ۷۷ ج ۱ )

تمازے پہلے خطبہ

جعہ کی ادائیگی کی ایک شرط میتھی ہے کہ تمازے بل خطبہ پڑھا جائے ،اگر خطبہ کے بغیر نماز جمعہ پڑھ لیں یا وفت ہے پہلے خطبہ پڑھ لیں تو جا ئزنہیں ہے۔خطبہ میں پچھ چیزیں فرض ہیں اور پچھ سنت ہیں ۔نماز جمعہ کے خطبہ میں فرض صرف دو چیزیں ہیں ،ایک''وفتت'' ہےاوروہ زوال کے بعد نمازے پہلے ہے پس اگرز وال ہے پہلے یا نماز کے بعد خطیہ پڑھا تو جائزنه ہوگا۔ (میتی شرح کنز)

اور دوسرا فرض ذکر القد ہے( بحرالرائق )\_الحمد مثّد بالا البدالا النديا سجان اللہ يِرْ هنا کافی ہے،اور یہ جب ہے کہ خطبہ کی نبیت ہے پڑھے نیکن اگر چھنیک آئی ،اورالحمد للدیا سجان اللہ یرُ ھایاکسی چیز پرتنجب کرتے ہوئے لا الہالا اللّٰہ پرُ ھاتو بالا جماع خطبہ کے قدیمُ مقام نہ ہوگا۔ مسئلہ:۔اگرخطیب نے تنہا پڑ ھایا ( صرف )عورتوں کے سامنے پڑ ھاتو سیجے ہیہ ہے کہ جو تزینہ ہوگا۔اگر ایک یا دوآ دمیوں کے سامنے خطبہ پڑھااور تبین آ دمیوں کے سامنے تماز پڑھا کی تو جا نزے اگر خطیب کے خطبہ کے وقت سب لوگ سورے ہیں یا بہر ۔ ہیں تب بھی خطبہ جا تز موگار (عالمگيري. ص ١٨ ج ٣ كتاب السلوة)

#### د ونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا

"عن ابن عمر ان البي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم يخطب قال مثل ما يفعلون اليوم." ترجمہ:۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز ایک خطبہ دیے کر بیٹھ جاتے ہتھے ، پھر کھڑے ہوکر دوسرا خطبہ دیتے تھے۔جبیبا کہ آج کل دستور ہے۔ مسئلہ: امام ابوحنیفہ کے نز و میک ورمیان میں بیٹھنا سنت ہے۔ (معارف مدنیہ ص ۸۲۸۸)

### خطبه ميس اختصاركرنا

"عن جابو بن مسمو قال کنت أصلی مع النبی صلی الله علیه وسلم فکانت صلوته قصداً و خطبه قصداً "(بخاری) ترجمه: دسترت جابر بن عمره رضی القدعنه کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی القدعید وسلم کے ساتھ میں نماز پڑھتا۔ آپ فیلیے کا خطبہ اور نماز ودونوں معتدل ہوئے تھے۔ تشریح : دسترت نماز رضی القدعنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ آ دمی کی نماز کا طویل اور خطبہ کا مختصر ہوتا ہی ہونے کی علامت ہے ، پس نماز کوطویل اور خطبہ کا مقدم کرو۔ (مسلم)، مختصر ہوتا اس کے نقیبہ ہونے کی علامت ہے ، پس نماز کوطویل اور خطبہ کو ختصر کرو۔ (مسلم)،

حضورا کرم سلی التدعیه و مهم کے خطبہ اور نماز میں نہ بہت طول ہوتا تھا، نہ بہت زیادہ اختصار، بلکہ دونوں کی مقدار معتدل اور متوسط ہوتی تھی ۔ (معارف الحدیث ہیں ۳۹۰ج۳) خطبہ میں استحالیات کا معمول خطبہ میں استحالیات کا معمول

"عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلاصوته واشتد غضبه حنى كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت اناوالساعة كها تى ويقرن بين صبعيه السبابة الوسطى" (ملم شريف)

تر چمید : حضرت جابر رئی امند عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عبیہ وسلم جب خطبہ دیے تھے تو آپ آئی ہے کہ آپ تھیں مبارک سرخ ہوج تی تھیں، آواز بلند ہوجاتی تھی اور سخت عصد اور جلال کی کیفیت بیدا ہوجاتی تھی، یبال تک کہ آپ آئی ہے کی حالت اُسٹی فیل کی موجاتی تھی جو وشمن کے فیشر کو خود و کھے کر آیا ہوا ور اپنی تو م کو بچاؤپر آمادہ کرنے کیلئے اُس سے کہتا ہو کہ و شمن کا نشکر قریب ہی آپ بنجاہے (اپنی پوری تبوہ کاریوں کیساتھ) پس وہ صبح یا شام تم پرآپڑنے والا ہے اور آپ بنائی ہیں وہ سے فرماتے تھے کہ میر بعثت اور قیامت کی آمد، ان پرآپڑنے والا ہے اور آپ بیا ہے فرماتے تھے کہ میر بعثت اور قیامت کی آمد، ان پرآپڑنے والا ہے اور آپ بیا ہوں کیساتھ کی میر بعثت اور تیامت کی آمد، ان پرآپڑنے والا ہے اور آپ بیا ہوں کیساتھ کی آبی اور آپ بیا ہوں کیساتھ کی طور پر ) اپنی

ووانگلیوں یعنی کلمہ والی اورا سکے بعد کی ج والی انگلی کو ملا و ہتے ہے۔ ( سیجے مسلم شریف)

تشریح : مطلب سے ہے کہ آپ آپ آب کا خطبہ پر جوش اور پُر جاہال خطبہ ہوتا تھ ، اور آپ تلاہ کا حال کہنے کے ہالکل مطابق ہوتا تھا۔ خصوصیت کے ساتھ آپ آبات خطبہ میں قیامت کے قرب اور اسکی ہولن کیوں کا ذکر بکٹر ت فرماتے تھے ، اور کلمہ والی انگلی اور اسکے بیج والی انگلی کو باہم ملا کرفر مایا کرتے تھے کہ جس طرح سے دونوں قریب جیں ، ای طرح سیجھو کہ میری بعثت کے بعد قیامت بھی قریب ہی ہے ، اب در میان میں کوئی اور نبی آنے والا نبیس ہے ، بعثت کے بعد قیامت آنے والی ہی ہے ، اب در میان میں کوئی اور نبی آنے والا نبیس ہے ، میرے ہی دور میں قیامت آنے والی ہاں کی تیاری کرو۔

(معارف الحديث اص ١٩٩ ج٣)

حاصل مدہے کہ جس طرح اپنی قوم اورا پے کشکر کی غفلت شعار ہوں اور کوتا ہیوں کو کھے کر اس کو وشمن کے خطرناک ارادوں اور منصوبوں سے فررانے والا اپنی آواز کو بلند کرتا ہے۔ اس کی آئنجیس سرخ ہوجاتی ہیں اور غصہ تیز ہوجاتا ہے، ای طرح اپنی امت کی غفلت شعار بول کے بیشِ نظر خطبہ کے وقت آنخضرت صلی اللہ عدیدہ ملم کی ریہ کیفیت وحالت ہوتی مشی ۔ (مظاہر حق جدیدہ سلم کی ریہ کیفیت وحالت ہوتی مشی ۔ (مظاہر حق جدیدہ سلم کا کہ ۲۲۳ ہے)

رسول النده على و تعلم پرجوش مقروروں كى طرحة ہاتي تو تهيا ہے تھے البته محبحانے يا آگاہ كرنے ہے مواقع پر شہاوت كى انگلى ہے اشارہ فرہا يا كرتے تھے ،لبذا اگر عالم خطيب حسب موقع حاضر بن كوخطاب كرے اور خطبہ كوتر غيب و تر ہيب كے انداز مس پڑھے تو ج ئز اور مسنون ہے كيكن دائيں ہائيں زُنْ بھيرن آئخضرت ملى الله عليه و كلم خطبہ كے وقت " بدائع صائع ہى ۱۲۲۲ج ا) ميں ہے كه آئخضرت ملى الله عليه و كم خطبه كے وقت قبلہ پشت ہوكر اورلوگوں كى طرف زُنْ كركے كھڑے و ہتے ہتے۔ اس ليے علامہ ابن جمر قبرہ مخققين دائيں ہائيں رُنْ كرئے كو بدعت كہتے ہيں۔ (شامى ہم ۱۹۵۹ج ۱۱) ہاں رُنْ سر منے ركھ كر دائيں ہائيں نظر كرنے ميں كوئى حرج نہيں ہے۔ ہاں رئے سر منے ركھ كر دائيں ہائيں نظر كرنے ميں كوئى حرج نہيں ہے۔ الى الحقار ہم ۱۹۵۹ج ۱۱)

نیز یہ بھی فاہر ہے کہ تر غیب وتر ہیب کے مضامین وہی شخص صحیح انداز میں ادا کرسکتا

یر میں مضمون ہے واقف ہو، ناواقف شخص ایس خلطی کرسکتا ہے جو واقف کی نظر میں

#### مصی نیز ہو المبایل جواندازافتیارکیاجائے وہ مجھ کر فتیارکیاجائے۔

( فآوی رحمیه اص ۲۶۳ ن ۱

(مظاہر حق جدید ، ص ۲۵۹ج ۲)

آپ وجائے کی عادت ٹریف ریٹی کہ جب لوّ جمع ہوجاتے ،اس وقت آپ منہر پر تشریف لاتے اور حضرت بال رسی القد عنداذان کہتے اور جب اذان ختم ہوجاتی ،آپ ویکھنے کھڑے ہوجائے اور فورا خطبہ ٹروع فرمادیتے تھے۔

جب تک منبر نہ بناتھا کی لاٹھی یا کمان سے ہاتھ کوسہارا دے میتے ہے اور کبھی کبھی اس کنڑی کے ستون سے جوشراب کے پاس تھاجہاں آپ خطبہ پڑھتے ، ٹیک لیتے ہتے ، منبر بن جانے کے بعد پھر کسی لاٹھی وغیرہ سے سہارا وینا منقول نہیں ہے۔ ووخطے پڑھتے ہے اور وونون کے درمیان میں بچھ تھوڑی دہر بمیٹھ جاتے ہے ادراس وقت بجھ کلام نہ کرت نہ ذیا مانگتے ، جب دوسرے خطبے سے آپ تھوٹ کو فراغت ہوتی ، حضرت باال رضی اللہ عنہ تکبیر کہتے اور حضور صلی اللہ عنہ وسلم تمازش و عافر ماتے۔ (علم الفقہ میں ۱۵ ہے)

خطبہ کے وفت آپیائی کے کلام کی وضاحت

ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرجبہ جمعہ کے روز جب کہ آنخضرت وقت دطبہ وے رہے تھے، ایک گاؤں والد آیا اور اس نے عرض کیا 'یارسول الٹنگافی فی امیرا مال تباہ و ہرباد جو گیا، میرے اہل وعیال جو کے میں ، تمارے لیے وی سیجے! آپ بالی فی اس حالات میں اسیے ہاتھ اُٹھائے اور وعافر مائی۔

یاای طرح بعض روایتوں میں آنخضرت فیلی ہے خطبہ کی حالت میں ہات چیت کرنا ثابت ہے۔ تو ان روایتوں کے بارے میں کی احتال ہیں ،اول تو یہ کہ آپ ہیں گا دعا میں مشغول ہونا یا ہات چیت کرنا خطبہ کی حالت میں نہیں تھا بلکہ یا تو خطبہ تروع کرنے سے میں مشغول ہونا یا ہات چیت کرنا خطبہ کی حالت میں مشغول ہوئے ،ایک احتمال یہ بہلے یا خطبہ ختم ہوئے کے بعد ، آپ بایسی و عایابات چیت میں مشغول ہوئے ،ایک احتمال یہ ہے کہ ان روایتوں کا تعلق اس زیانہ ہے جبکہ خطبہ کی حالت میں اس قتم کی مشغولیت ممنوع مہیں تے ہے۔ کہ ان روایتوں کا کہ آنخضرت والیت میں سے ہے۔

# أ يعليك كاخطبه مين بجول كواُ ثهانا

سوال. \_آنخضرت علی نے خطبہ کی حالت میں امام حسن وسین کو گرتے دیکھ کر خطبہ طع کر کان کواٹھایا۔اب ایسا کرنا جائزے یانہیں؟

جواب \_ پیخصوصیت ہے آنخضرت الجھی کی ۔ یا بید کہ الی حاست ہو کہ بچد کے چوٹ لگنے کا اند ایشہ ہوتو اس صورت میں اب بھی خطیب کو ایسا کرنا درست ہے۔جیسا کہ در مختار میں بعض مواقع میں نماز قطع کردیئے کا تھم ہے۔

( قبآوی دارالعلوم ،ص ۴۵ ج ۵ بحواله در مختار باب ما یفسد اصلو ق ،ص۹۳ ج ۱ )

#### خطیب کے سامنے ترقیہ کرنا

بعض لوگوں میں بیہ بدعت جاری ہے کہ خطیب کے آ گے اللہ تعالیٰ کا بیقول بیان كرتي بيلك "ان الله وملئكته يصلون على البيي". الاية (يعن بالشيالترتع الى اوراس کے فرشتے ہی لیے ہے یر درود جھیجے ہیں۔لہذااے ایمان والو!تم بھی ان پر دروداورسمام سجیجو ) یہ کہ کرلمبی جوڑی بات شروع کر دیتے ہیں۔ چھر جب مؤ ذن خطیب کے سامنے اوان ے فارغ ہوتا ہے تو بیصدیث بیان کرتا ہے کہ "اذ ا قبلیت لیصیاحبک یوم الجمعة الصت والامام يخطب، فقدلغوت الحديث". ( لِيني الرَّمْ في المام كر خطيه يرُحِي کے دوران اپنے ساتھ والے ہے بیکہا کہ خاموش رہوتو بیافغو بُری حرکت کی)۔اس حدیث کو بیان کرے وہ کہتاہے" اُنہ صتو اتؤ جدو ا" (لیعنی خاموش رہوٹو اب ہوگا ) بیتمام باتیں بدعت یں اور نداس کے بیے کوئی امر متقاضی ہے اور نہ بیالازم ہے، اس لیے کہ جب مؤ ذن اس طرح املان کرے توبیہ حدیث ہے نا وا تفیت کے باعث ہوگا،اس واسطے کہایک طرف تو وہ خاموش رہنےاور کلام نہ کرنے کو کہتاہے اور پھرخو دہی کہد کر بولتا ہے کہ'' خاموش رہوتو اب ہوگا'' مجھ میں نہیں آتا کہ ایس بات بڑھانے کی کیاضرورت بیش آئی جس کا تھم نہ بب ہیں نہیں ہے اور اصولِ وین کے خلاف ہے۔ کیونکہ میں وقع اللہ عز وجل کے سامنے خضوع وخشوع کے اظہار کا ہے ،لہذا خطیب کی تقریر کےسواجو بات چیت یا گڑ بڑ کی جاتی ہے وہ کُغو

اوروابیات ہا اس کی کوئی اہمیت تہیں ہے۔ ( کت بالفقہ اص ١٣٣ ج ١)

ر دین کی جس قد ربھی ضروری ضروری با تیمی تھیں اُن کی رسول انند مدیہ وسلم نے بیان کیااور ممل کر کے بعد اسلاف بیان کیااور ممل کر کے بعد اسلاف اس پڑمل کرتے جلے آرہے ہیں ،اس لیے کہ انکوثو اب حاصل کرنے اور دین کا کام کرنے اور چھوٹی سے جھوٹی سنت اوا کرنے کا ہم سے زیادہ شوق وجذ بہ تھا، جس چیز کوانہوں نے دین اور چھوٹی سنت اوا کرنے کا ہم سے زیادہ شوق وجذ بہ تھا، جس چیز کوانہوں نے دین سمجھ اہتمام کے ساتھواس بڑمل کیا۔

یقیناوہ دین ہے اور قابل کمل ہے اور جن چیز ول کوقد رہ ہوئے کے باوجود نہیں کیا تو معلوم ہواو ودین میں ہے بیس ہے یا ضروری نہیں ہے۔

اورعبادت رسول التدصلی ابلد علیہ وسلم کے علم کے مطابق ادا کیا جائے توجہی عبادت میں شار ہوگی ادر تو اب کے مستحق ہوں گے درنہ گناہ وعذاب ہوگا۔

بعض علرقوں میں جمعہ کی نماز کے بعد مسجد میں میلا دوغیرہ کا دستور چلا آرہاہ، اس کو مخالف رسول کو بعض لوگ سنت یا دین کا جز ، بیجھتے ہیں اور جواس میں شریک نہیں ہوتا ، اس کو مخالف رسول سنایت یا تا ہے۔ حالا تکہ فقہا ، نے اتفہر سمج فرمائی ہے کہ بلند آواز سے ذکر القد کرنا جس سے نمازیوں کی نمیز میں خلل و قع ہو، یا سونے والوں کو تکایف ویریش نی ہو، ممنوع ہے، اوراس طرح قرآن شریف کی تلاوت جیسی عبادت کے بار سے میں بھی میہ تکم ہے کہ اگر مازیوں کی نماز میں خلل واقع ہوتا ورسے نہ یڑھے۔ (شامی ہے الاسے میں بھی میہ تکم ہے کہ اگر مازیوں کی نماز میں خلل واقع ہوتا ورسے نہ یڑھے۔ (شامی ہے الاسے الاسے ا

حدیث شریف میں خطیب کے سامنے ترقیہ یا جمعہ کی نماز کے بعد مصافحہ یا میلاد وغیرہ پڑھنے کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا ہے، صحابہ کرام گوسنت نبوی ایک ہے۔ یہال یاان کے بعد اسلاف کے مل ہے ان کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔

شرلیت نے جو عبدات کامحل مقرر کردیا ہے اس کو ای کے مطابق کیا جائے تو تو اب بوگاور ندعدول تنمی کے تحت عذاب بوگا۔

الندانعالی ہم کودین کی سیجے سمجھاور ممل کرنے کی قرین عنایت فرما کیں اور جو باتیں ہم نے دین میں داخل کرلی ہیں اس سے بہنے کی بھی تو میں عنایت فرمائے امین ۔ (محدر نعت قاسمی )۔

### منبرکی تاریخ

رہ جری میں منبر بنایا گیا ، منبر بنانے کا قصہ بیہ کے مدینہ میں ایک انصار بیتھیں جن کا غلام سے نجار (بڑھئی) تھا، ان کے پاس حضور بیتھ کا ارشاد پہنچا کہ بہتر ہوتا اگرتم اپنے غلام سے میرے لیے ایک منبر بنوادیں حسب الارشاد انہوں نے ایک منبر گز لکڑی ہے جس میں تمن میر سے لیے ایک منبر گز لکڑی ہے جس میں تمن میں میں بنوا کر مسجد شریف میں بھیج ویا، جس مقام پر اب منبر ہے وہیں وہ منبر رکھ دیا گیا، جب آپ ایک اس بنوا کر مسجد شریف میں بھیج ویا، جس مقام پر اب منبر ہوئے ، وہ سنون جس سے آپ ایک تھے جب آپ ایک تھے دھڑے کے فراق صحبت سے فریاد کرنے لگا اور ایک آواز سے رویا کہ جسے اوغنی ہوئی ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ جسے روتا ہوالڑ کا چپ کیا جائے ، تمام صحابہ میں اس کے حال سے روئے گئے، آپ بیان تھ منبر سے اثر پڑے اور اس سنون کو اپنے سے سے لئے سے لگالیا، یہاں تک کہ اس کاروتا بند ہوگیا۔

ایک مرتبہ حضرت معاویہ نے اس مقدل منبر کواپنے زمانہ خلافت میں ملک شام لے جانا جا ہا گرجیے ہی وہ منبر اپنی جگہ ہے اُٹھایا گیا ، آفتاب میں شخت کہن پڑ گیا کہ ستارے نظرا نے لگے اور اس حالت کو دکھے کروہ اپنے ارادہ ہے باز رہے ہے 10 ہے میں جب مسجد شریف میں آگ گئی وہ منبر بھی جل گیا تھا۔ (علم الفقہ حاشیہ بس ۵۱ ج ۲ بحوالہ شرح سنرالمعادہ)

#### منبر برخطبه دينے كابيان

"عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الى جذع فلما اتخذ المنبر حن الجدع حتى اتاه فالتزمه فسكن." (كارى)

(معارف مدنيه ص ۵۵ ج۸)

ترجمہ:۔ نبی کریم اللہ تھے۔ بجور کے ایک تند پر فیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ اللہ کا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ اللہ کے منبر بنوالیا تو اس تند سے رونے کی آواز آئی۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لاکر اسکو سینے سے لگالیا۔ اس کے بعد دو آواز بند ہوگئی۔

تشریحات: منبر پرخطبه دینامسنون ہے۔منبر نه ہوتو زمین پریاکسی اور چیز پرخطبه

ویٹا جائز ہے۔منبر قبلہ کی دائیں جانب ہونا جاہئے ، کیونکہ نبی کریم آلیا ہے کا بہی طریقہ تھا۔منبر شریف کے نین درجات تھے۔آپ آلی او پر کے درجہ پر بیٹھتے تھے اور دوسرے درجہ پر قدم مبارک رکھتے تھے۔

حضرت صدیق اکبررضی الله عنداویا دوسرے درجہ پر بیٹھتے تھے اور حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه تیسرے درجہ پر بیٹھتے اور قدم زمین پررکھتے تھے۔حضرت عثمان رضی الله عنه نے دیکھا کہ مزید بینچے اتر نے کی کوئی صورت نہیں ہے تو نبی کریم تیلینے کی سنت پڑمل کرتے ہوئے وہ اوپر کے درجہ پر بیٹھنے گئے، اس سے امت کیلئے آسانی ہوگئی ورنہ نزول کاعمل جاری رہتا تو بعد والوں کیلئے ہوئی دشواری ہوجاتی۔ (معارف مدنیہ ص ۲ کے ج ۸)

#### ، حیالتہ کے منبر کی کیفیت آیافیہ کے منبر کی کیفیت

آنخضرت آفی ہے کے منبر کی تنین ہی سیر هیاں تھیں، اس لیے اب بھی ایساہی بنانا مسنون ہے۔ آنخضرت آفی ہے تنیسری سیر هی پر کھڑے ہوتے تھے، بھر صدیق اکبر رضی اللہ عند اپنے زمانہ کفلافت میں آپ ویکھ کے اوب کی وجہ سے اس کے پنچے سیر هی پر کھڑے ہوتے تھے، پھر فاروقی اعظم رضی اللہ عنہ نے اوب کی وجہ سے سب سے پنچے کی سیر هی اختیار کی۔ تھے، پھر فاروقی اعظم رضی اللہ عنہ نے اوب کی وجہ سے سب سے پنچے کی سیر هی اختیار کی۔ لیکن حضر سے عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد پھر یہی وستور ہوگیا کہ اوپر کی سیر هی پر کھڑے ہوکر کھیں حضر سے تھے، یہی اولی ہے۔

اوراگرکوئی یئیچے کی میڑھی پر کھڑا ہوجائے تو بھی کسی قتم کی کوئی کراہت نہیں ، کیونکہ وہی خلفائے راشدین کاعمل ہے۔ (عزیز الفتاوی دارالعلوم جس ۵ کا ج ۷)

# منبركي وجهيع صف مين فصل

سوال: مسجد میں پہلی صف میں منبر حائل رہتا ہے، اس وجہ سے پہلی صف میں تقریباً دوہاتھ بقدر منبر جگہ رہتی ہے تو یہ فاصلہ باعث کراہت ہے یا نہیں؟ اور پوری صف ہٹادی جائے تو بعضوں کاسجدہ اس منبر پر ہوگا۔ کیا ہے تھے ہے؟

جواب:۔ بیفسلِ ضروری باعثِ کراہت نہیں ہے، اور اگر سجدہ کی جگہ نصف ذراع کے مقدار

بلند ہوتو یہ بھی درست ہے اور ضرورت کے وقت اس سے زیادہ بلندی میں بھی حرج نہیں ہے۔ ( فآویٰ دارالعلوم ،ص۳۳۳ج ٤ بحوالہ درمختار ،ص ۵ کے مجاج ۱)

### منبركا درميان صف ميس ركهنا

سوال:۔ یہاں نمازیوں کی کثرت اور مسجد کی شنگی کی غرض سے اور آ واز دورتک پہنچانے کی غرض سے منبر دیوار قبلہ سے ہٹا کر رکھا جا تا ہے، جس سے بعض صفیں خطیب کی پشت ( کمر ) کے پیچھے ہوجاتی ہیں کیا بیجا کز ہے؟

جواب: ۔ سنت میہ ہے کہ جمعہ کے روز منبر محراب کے پاس ہواور خطیب اس پر کھڑ ہے ہوکر خطبہ پڑھے اور تمام مقتدیان اس کے سامنے ہوں ، جبیبا کہ بدائع میں ہے کہ خطیب کا چہرہ لوگوں کے سیاست ہو، لوگوں کو سنانے کی وجہ سے اس سنت کو چھوڑ نانہ چاہے کہ سب کا سننا ضرور کی تبییں ہے۔ اور کٹر ت نمازیان کی صورت میں سب کو سنانا دشوار ہے۔ (فاوی دارالعلوم ، ص ۱۹۰۰ج ۲۰ کو الہ بدائع صنائع فصل فی الجمعہ، ص۲۲۳ج ۱)

#### منبر پرخطبه ہونا سنت ہے

خطبہ منبر پر پڑھنا سنت ہے فرض اور واجب نہیں ہے، اگر بلاکسی عدر کے خطیب نے نیچے کھڑے ہوکر خطبہ پڑھا تو اس نے خلاف سنت کیااور ترک سنت کی وجہ سے مستحق ملامت ہوا، کیکن خطبہ اور تماز تیجے ہوگئی۔

اورا گرکسی عذر کی وجہ سے خطبہ منبر پر نہ پڑھااور نیجے گھڑ ہے ہوکر پڑھا تو اس پر پچھ ملامت بھی نہیں ہے۔( فآوی دارالعلوم ، ص۲۱ ج ۵ بحوالہ شامی ، ص۲۵ اج ۱) منبر پر کھڑ ہے ہوکر خطبہ پڑھنا سنت ہے۔حضور پُرنورصلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلقاء راشدین رضی اللہ عنہم کا بہی معمول تھا۔ (احسن الفتاوی ، ص۳۳ اج۳)

### اذ ان کے وقت منبر پر بیٹھنا

سوال: فطبہ کی اذ ان کے دوران خطیب منبر پر بیٹھتا ہے اگر خطیب اس وقت بیٹھنے کوختم کردے تو کیا گئمگار ہوگا؟ جواب: اذان کے وقت (خطیب کا) منبر پر بیٹھنا مسنون ہے۔ ابودا اُد میں حضرت ابن عمررضی اللہ عتہ سے روایت کرتے ہیں۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنحط ب خطبتین کا بسجہ لسس اذا صبعہ المسنبر حتلی یفوغ انتھایی۔ اور سنت مؤکدہ کو چھوڑ نا مکروہ تحریمی ہے۔ (فاوی عبد اُنجی میں ۲۲۲)

#### منبر کے درجات کی تعداد

سوال: منبر کے درجے (سیر صیال) تین سے کم یازیادہ کیے جائیں تو جائز ہے یانہیں؟ جواب: حضور اکر مہالیاتے کے منبر کے تین درجات تھے ، اس سے موافقت اولی ہے ، اور کی وزیادتی بھی جائز ہے۔ (احس الفتاوی ،ص ۱۲ج ۲۲)

# منبر کے س زینہ سے خطبہ دے؟

موال: منبر کے کس درجہ (زید) سے خطبہ وینا جا ہے؟

جواب: اس میں شرعاً کی تھے تحدید نہیں ہے، جا بہ جس درجہ (سیرهی) پر کھڑا ہوجائے جائز ہے۔ اور سنت منبر پر کھڑ ہے ہونے کی ادا ہوجائے گی۔ پس اس سے زیادہ اس میں کچھ قید نہیں ہے، دوسرے یا تیسر ہے جس درجہ پر کھڑا ہوجائے درست ہے، اور اس میں پچھ ہوئے اب کسی کی نہیں ہے۔ ( فآوی دار العلوم ہیں الاج ۵ بحوالہ ردالختار باب الجمعہ ہیں۔ کے آ)

# كياعورت خطبه دے سكتى ہے؟

سوال: میہاں پر جمعہ کے دن کو لَی شخص خطبہ پڑھانے والا نہ تھا مجبوری کی وجہ سے عورت نے خطبہ پڑھا ہے؟ خطبہ پڑھایا اور مرد نے نماز جمعہ پڑھائی ، کیا تھم ہے؟

جواب : عورت کا خطبہ سی نہوااور خطبہ شراً نطاضحت جمعہ میں سے ہے تو جمعہ بھی سی سی میں اور جمعہ بھی سی میں اور د ہوا۔ان سب لوگوں کوظہر کی نماز کی قضا پڑھنی جا ہیے۔

اگر کوئی خطبہ پڑھنے والا نہ تھا تو جس نے نماز پڑھائی ہے وہی پچھ ذکر اللہ یا پچھ قرآن پڑھ دیتایا صرف سبحان اللہ الجمد للہ اللہ اکبر ہی کہہ لیتا تو فرض ادا ہو جاتا جس سے فرض نماز ادا ہو جاتی۔ (امداد الفتادیٰ:ص ۹ ۵ ۷ ج ۱)

### كيا خطيب سنت پڙھنے والوں كاانتظار كرے؟

خطیب کوانظار کرنا سنت پڑھنے والوں کی فراغت کالازم نہیں ہے جس وقت کہ مقررہ وقت ہوجائے تو خطیب خطبہ کیلئے کھڑا ہوسکتا ہے، اس پر پچھ مواخذہ واور گناہ نہیں ہے کیونکہ خطبہ کیلئے کھڑا ہوسکتا ہے، اس پر پچھ مواخذہ واور گناہ نہیں ہے کیونکہ خطبہ کیلئے منبر پر جائے نوافل وسنون نہ پڑھیں لیکن خطیب کو رہے تھم نہیں ہے کہ وہ فراغت کا انظار کرے، اوراگر دوجا رمنٹ وہ انتظار کرلے تو اس میں پچھ حرج بھی نہیں ہے کہ وہ فراغت کا انتظار کرنے ہے گئم گارنہ ہوگا۔ (فاوی دارالعلوم: ص ۲ کے 8 بحوالہ ردالحقار باب الجمعہ: ص ۲۵ کے 5)

#### بدي كرخطيه وينا

تیام خطبہ کا سنت مؤکدہ ہے اور اگر واجب بھی ہوتا تب بھی نذر میں ساقط ہوجا تا ہے ۔ ۔ جبیبا کہ قیام الصلوۃ ( نماز میں کھڑ ہے ہوتا ) اور عیدین کا خطبہ شل خطبہ جمعہ کے احکام میں ہے، پس عذر میں خطبہ جمعہ اور عیدین بیٹے کر پڑھنا جا نز ہے۔ ( امداد الفتاویٰ: ص ۱۳۳ ن ۱) مطبہ کھڑ ہے ہوکر پڑھنا جا ہے ، کسی وقت اگر عذر سے بیٹے کر پڑھا جا ہے تو درست خطبہ کھڑ ہے ہوکر پڑھنا جا ہے ، کسی وقت اگر عذر سے بیٹے کر پڑھا جا ہے تو درست ہے گراس پر مداومت ( دائی طور پر ترک سنت ) کی اجازت نہ ہوگی ( فناویٰ رجمیہ ص ۲۵ جلد ۵ )

# ورمیان میں کھڑ ہے ہو کر خطبہ دینا

موال: امام صاحب في منبرك بجائ بابرك درجه بين خطبه جمعة الوداع بره هاا ورعذريه كياكة تاكسب لوگ من سكيس بيد كبال تك جائز ہے؟
جواب: عالمگيري عن ١٩٣٩ جلداول براس كي تصريح ہے كہ تمام قوم كا خطيب كے سامنے ہونا سفت ہے، پس بعض كا پشت برجونا بدعت ہوگا۔ اور ظاہر ہے كہ ايبا اتفا قانبيں كيا گيا بلكه اس كوسلت استقبال برتر جيح دى گئى، اوراس كے مقابلہ بين سنحسن سمجھا گيا۔خطيب برواجب ہے كہ اس بدعت كے چھوڑ نے كياتھ ساتھ اپني غلطى كا اعلان بھى كرے تاكد آئندہ اس كا الكيدانسداد ہوجائے۔ (ايداد الفتاوي عن ١٥٠)

#### نماز فجرير هے بغير خطبہ دينا

سوال: اگر کسی نے نمازِ فجر پڑھے بغیر خطبہ دیا تو درست ہے یانہیں؟ جواب: ۔ درست ہوجائے گالیکن نمازِ جمعہ نہ پڑھائے ،اگرصاحبِ تر تبیب ہوتو دوسرے سے نمازِ جمعہ پڑھوائے ۔ (امداد الفتاوی ص ۲۳۳ جلداول)

# خطبہ ہے بل بیکلمات کہنا

موال: خطیہ کے وفت اذ ان سے پہلے "استو وا رحمکم الله، کہنا کیں ہے؟ جواب: وقتِ خطبہ جواذ ان خطیب کے سامنے ہواس کے شروع میں اس لفظ کے کہنے کی ضرورت نہیں ،البتداگرامام تکبیرتح بہد کے وفتت ایسا کہنومضا نُقتہ نیں۔ فرورت نہیں ،البتداگرامام تکبیرتح بہد کے وفتت ایسا کہنومضا نُقتہ نیں۔

#### خطبه مين عصالينا

جب آل حضرت علی کے لائھی پرسہارا دے کر خطبہ پڑھا تو سنت ہو گیا۔ کسی چیز کے سنت ہونے کیدے مواظبت شرطنبیں۔ اور جس سنت پڑینگی ہووہ سنت مؤکدہ ہوجاتی ہے۔ (فاوی دارالعلوم: ص ۱۷ مے ۵)

صدیث ہے سہارانگا ناعص یا قوس پر ٹابت ہے اور قہستانی نے محیط سے نقل کیا ہے کہ عصا کالیمنا سنت ہے ۔ پس شاید تطبیق کی ریصورت ہو کہ ضرورت ہوتو عصاء (لاٹھی بیدوغیرہ) ہاتھ میں رکھ لے تو کچھ حرج نہیں ہے اورا گرضر ورت نہ ہوتو نہ لیوے۔

( فآوي دارالعلوم. ص٢٢ ج٥ بحوالدردالخارياب الجمعد. ص٢٧ ج١)

عصاء ہاتھ میں لے کرخطبہ پڑھنا ٹابت تو ہے کیکن بغیرعصاء کے خطبہ پڑھنااس سے زیادہ ٹابت ہے۔ اور نہ لیٹا بہتر ہے اور دند لیٹا اسی کوا ختیار کیا ہے ہیں اس کوضروری سمجھنا اور نہ لیٹے والے والے کوطعن وشنیج کرنا درست نہیں اسی طرح لیٹے والے کوجی ملامت کرنا درست نہیں ہے۔

· كفايت المفتى :ص٢١٢ج٣)

### عصاءکس ہاتھ میں پکڑ ہے؟

دونوں صورتیں جائز ہیں جس کو جوصورت موافق ہواس پڑمل کرے اگر خطبہ ہاتھ میں نہ ہوتو عصاء سیدھے ہاتھ میں پکڑتا اولی ہے اور اگر خطبہ ہوتو عصاء کوسیدھے ہاتھ میں نہ کے اور عصاء کو بائیں ہاتھ میں لیٹا (اس وقت) اولی ہے۔

( فآويٰ رجميه :ص ٨ ج٣ بحواله مراقی الفلاح :ص ٢٩٨ ج٢ )

#### بغيرخطبه كےنماز جمعه

سوال: اگر کسی مسجد میں خطبہ کی کتاب موجود نه جواور نه زبانی یاد ہوتو بغیر خطبہ نماز جمعہ پڑھی جائے یا نماز ظہر؟

جواب: خطبہ جو فرض ہے وہ ایک دفعہ سجان اللہ یا الحمد للہ یا اللہ اکبر کہتے ہے بھی خطبہ ادا ہوجا تا ہے۔

صاحبین کے نزدیک بفتر تین آیت یا بفتر تشهدے خطبہ ادا ہوجا تا ہے۔ پس اگر خطبہ معروفہ یا دنہ ہوتو قدر ڈرکور پر اکتفاء کرکے جمعہ کی نماز ادا کی جائے اور جس جگہ واجب خطبہ معروفہ یا دنہ ہوتو قدر ڈرکور پر اکتفاء کرکے جمعہ کی نماز ادا کی جائے اور جس جگہ واجب ہے (جمعہ ) یعنی شہر اور قصبہ ؛ ورقر ریہ کبیرہ میں جمعہ جھوڑ انہ جائے۔ (جمعہ ) یعنی شہر اور قصبہ ؛ ورقر ریہ کبیرہ میں جمعہ جھوڑ انہ جائے۔ (حمد میں کا کہ جمال خدیۃ استمانی :من ۵۰۸،۵۱۵)

### خطبه کی جگه قرآن برد هنا

سوال: اگر بجائے خطبہ کے کوئی قرآن شریف کارکوع پڑھ دیا جائے تو جعد درست ہے یانہیں؟ جواب: خطبہ کیلئے کافی ہے کہ ایک دفعہ الحمد لللہ پڑھنا یا لاالہ الا الله پڑھنا یا سبحان الله پڑھنا۔ در عنار باب الجمعہ: س ۵۵ کی ۲ میں کہ کافی ہے خطبہ کیلئے تحمید یا تہجے وغیرہ۔
پر ھنا۔ در عنار باب الجمعہ: س ۵۵ کی ۲ میں کہ کافی ہے خطبہ کر ایا ہوجا تا پس اس سے معلوم ہوا کہ قرآن شریف کا رکوع پڑھنے سے خطبہ فرض اوا ہوجا تا ہے کہ نام کا ایک ہوئے کے دو خطبے پڑھے جا کیں۔
ہے کین اس پراکتھاء کرنا خلاف سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ دو خطبے پڑھے جا کیں۔
(فاوی دار العلوم س ۲۵ ج۵)

### كياخطيب لوگول كوبشاسكتا ہے؟

سوال: خطیب کا خطبہ شروع کرنے سے پہلے منبر پر سے لوگوں کو بیہ کہنا کہ پہلی صف میں آجائے جائز ہے یانہیں؟

جواب أسميس كيحيرج نبيس ب- (فاوي دارالعلوم ص١١٦ج ١٤٥٥ والدردالخارباب الجمعة ص١٦٨ج)

خطبه كے شروع میں بسم الله كاحكم

خطبہ سے پہلے جہراً (بلند آواز سے) اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہ پڑھے، بیہ منقول اور معمول نہیں سے۔ (درمختار باب الجمعہ: ص ۵۹ ے۔ ) میں ہے کہ سراً (بینی آہستہ) پڑھ سکتا ہے۔ ہے۔ (درمختار باب الجمعہ: ص ۵۹ ے۔ ) میں ہے کہ سراً (بینی آہستہ) پڑھ سکتا ہے۔ (ورمختار باب الجمعہ: ص ۵۹ اج ۵)

کسی خطبہ سے پہنے کہم القدز ورسے نہ پڑھے بلکہ آ ہستہ پڑھے۔حفیہ کے نز دیک مہی سنت ہے اور جبر کرنا خلاف سنت ہے۔ (فآوی دارالعلوم: ۱۱۳ج۵)

شروع خطبه مين دومر تنبه الحمد للدكهنا

خطبہ میں الحمد لللہ دومرتبہ پڑھا جاتا ہے ، اسمیں کوئی مضا کقہ نہیں ہے جبکہ اسکو ضروری نہ سمجھا جائے ، ہزرگانِ دین کا پیطریقہ رہاہے۔ (قمآوی رحیمیہ :ص ۸ج۵)

### خطبه ميس جبركرنا

خطبہ میں اس قدر جہر (بلند آواز سے پڑھنا) شرط ہے کہ پاس جیسے والاشخص س سکے۔(احسن الفتاویٰ:ص۳اج ۲۲)

# ہر جمعہ کو نیا خطبہ ضروری ہیں ہے

امام صاحب کو پانچ چھے خطبے اگر یا د ہوں تو کانی ہے ، نماز میں کسی تشم کی کراہت نہیں آتی ۔اگر نیا خطبہ سننے کا شوق ہوتو عربی زبان سیکھیں اوراجھے عالم ، حافظ ، قاری کور کھا جائے۔ لوگ مسجد کی عمارت پرتو ہڑاروں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں گرامام اورمؤذن پرخرچ کرنے میں ہاتھ تنگ کرلیتے ہیں۔ بیہ بات مناسب نہیں ہے کیونکہ عمدہ عمدہ عمارت مقصود نہیں ہے، البتہ قابل امام اورمؤ ذن مطلوب شرعی ہیں۔ ( فرآوی رحیمیہ :ص ۹ ج ۵) ہر ماہ الگ الگ خطبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ( فرآوی دار العلوم :ص ۹ سواج ۵ )

خطبه ميں افراد کی تعداد

جمعہ کے خطبہ کیلئے امام کے علاوہ کم از کم تنین مردوں کا ہونا ضروری ہے۔ جن سے جماعت قائم ہو سکے۔ (احسن الفتاوی ص ۱۲۳۰ج ۲۲)

#### خطيب كولقمه وينا

چونکہ خطبہ میں کوئی متعین مضمون پڑھنا ضروری نہیں ، اگر ایک مضمون میں خطیب ڈک گیا چل نہ سکا تو اور کچھ پڑھ سکتا ہے ، لہذ القمہ دینے کی ضرورت نہیں اور خطبہ کی حالت میں ہرتنم کا تکلم (بولنا) نا جائز ہے۔ (احسن الفتاویٰ:ص ۱۴۱ج ۴)

خطبه كي غلطي كاحكم

جمعہ میں خطبہ فرض ہے اور خطبہ کی غلطی ہوجائے سے نماز میں کچھ خلل نہیں آتا ہے۔( فیاوی دارالعلوم:ص۴۰ ج ۴ بحوالہ ردالخیار باب الجمعہ:ص ۵۵۷ ج ۴)

اگرخطبه میں صحابہ رضی الله عنهم کا ذکرنہ آئے؟

ذکر خلفائے راشدین وآل اطہار رضی التعنیم خطبہ میں مستخب ہے، اس کر ک سے خطبہ تو ادا ہو جاتا ہے لیکن مستخب کو جھوڑ نالا زم آتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ذکرِ خلفائے راشدین وآل اطہار بھی کرے۔ (فرآوی دارالعلوم ص ۵۳ ج ۵ بحوالہ پر دالمخدار باب الجمعیص ،۵۹ کے جا)

خطبه کے وقت قیام تعظیمی

سوال: \_ اگر خطبہ پڑھتے وقت حاکم وقت آجائے ، اس کے لیے تعظیمی قیام کیاجا سکتا ہے یانہیں؟ جواب: کسی کے سیے قیام تعظیمی کرتا، اس میں بھی چونکہ خطبہ سننے میں خلل آتا ہے نا جائز ہے۔ (عزیز الفتاوی دارالعلوم ص، ۹ کے جا)

### مقامی زبان میں خطبہ احتیاط کے خلاف ہے

خطبہ چونکہ سوائے عربی زبان کے کسی زبان میں سلف ؓ سے ثابت نہیں ،اسلیمے غیر زبان عربی کوائمیں مختفتین نے مکروہ اور بدعت کہا ہے۔

اورعیدالفطر وعیدالانٹی میں چونکہ احکام عیدین بتلائے مقصود ہوتے ہیں تو وہ خطبہ سے خارج سمجھے جائے ہیں گویا خطبہ عربی علیحدہ ہو گیااور بیدا حکام خطبہ سے علیحدہ بتلائے جائے ہیں اور جمعہ کے خطبہ کے اندرنماز کی بھی حیثیت طحوظ ہوتی ہے اور نماز میں ترجمہ قرآن شریف کا اور معتبر ند ہب اور رائح قول کے مطابق ورست نہیں ہے اور قول ضعیف کمزور و مرجوح کا اعتبار نہیں ہے۔

بہر حال احتیاط اسمیس ہے کہ ایسے مختلف فیہ مسائل میں احتیاط کی جائے اور غیر عربی کوترک کیاجائے ہاتی جوکوئی جیسا کرے اسکی ۔ائے ہے، دوسروں پر ججت نہیں ہے۔

( فَأُونُ وارالعلوم ص ٥٦ ج ٤ بحواله عمرة الرعابية ص٢٣٢ ج ١ )

قرآن مجید اور خطبہ دونوں کا اصلی مقصد ایک ہی ہے چنا نچہ خطبہ کوقرآن مجید ہیں وکر اللہ فر مایا ہے، بہی لفظ وکر قرآن کیلئے فر مایا 'انسان حن نولنا اللہ کو النے'' بلکہ قرآن شریف کیلئے وکری بہمنی تذکر بھی ہے۔.. ان هو الا ذکوی للعلمیں، پس اگر لفظ وکر اس پر دال ہے کہ اس ہے لوگول کو ان کی زبان میں تھیجت کی جائے تو چاہئے کہ قرآن شریف کی جگہ بھی یا اس کی ماتھ نماز میں حاضرین کی زبان میں ترجمہ پڑھا جائے بلکہ لفظ وکری اس برزیادہ ولا لت کرتا ہے۔

اورا گرقر آن شریف سے تفہیم ناس (لوگوں کو سمجھانا) کوخارج نماز کیساتھ مخصوص کیا جائے اونماز بیں محض تلاوت کا تھکم کیا جائے تو خطبہ سے تفہیم ناس کو بھی خارج ہیئت خطبہ کہا جائے (بیعنی خطبہ کو بھی تلاوت کی طرح کیا جائے)

اور پھر لوگول کو مجھانے کے حضرات صحابہ رضوان الله علیہم اجمعین ہم سے زیادہ

جانتے تھے اور روم وفارس اس وقت فتح ہو چکاتھا اور حضرات صحابہ میں انکی زبانوں کے جانتے والوں جانتے والوں جانتے والوں جانتے والیوں جانتے ہے ہے کہ اس وقت نہیں کیا گیا؟ پھراگر خطبہ سننے والیوں جانتی کیا تھے دیشر طاہوگی کہ وہ سب زبانوں کا ماہر ہو؟ اگر نہیں تو پھر دوسری زبان والوں کی کیارعایت ہوئی؟ (ایداوالفتاوی صے ۲۵۷ ج1)

احکام شریعت کا دارو مدار نعمدهٔ ونصلی حلی رسوله (اندیم

قرآن کریم کے بعد جمت شرعیہ سنت اوراسوہ رسول الدین آلی ہے اور خطبہ کے بارے میں اللہ اللہ اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا ک

حضور الله کی برسنت کا اتباع خصوصاً عبا دات میں ضروری ہے۔لہذا دوسری دلیل

ہے بھی خطبہ خالص عربی ہیں ہونا جا ہئے۔ (۲) حضورہ بھی کی سنت کے بعد طریقہ صحابہؓ وسنت خلفاء راشدین واجماع صحابہؓ وتا بعین سے بھی میہ بی ٹابت ہے کہ ان حضرات نے ہمیشہ خطبہ خالص عربی میں دیا ہے بھی کسی جسی کر بان سے جسی خطبہ نال میں خطبہ بیس جسی کسی جسی کسی جسی کسی کا بت سے واقف حضرات بھی موجود تھے۔ پس ان سب حضرات کے طرزمل ہے بھی مہی ٹابت ہوا کہ خطبہ خالص عربی میں ہونا جا ہے۔

(۳) اور جب خلفاء راشدین کے زمانے میں ہمیشہ خطبہ عربی زبان میں ہوتارہا، با دجود ضرورت تبلیغ واحکام بجمی زبان اختیارتہ کی گئی اور کسی صی بی نے ان کے طرز عمل پراعتراض بھی منہیں کیا۔ تواب اجماع امت (لیعنی اجماع صحابہ ") ہے بھی ثابت ہوا کہ خطبہ کی زبان عربی ہونی جائے۔ ہونی جائے۔

(۳) ۔ بیرتوسب کونشلیم ہے کہ سنت مو کدہ چھوڑنے سے کراہت تحری پیدا ہوجاتی ہے ادر سنت مؤکدہ کی تعریف بیہ ہے کہ''جس کام کوحضو ہوئی نے ہمیشہ کیا ہو، کیکن اتفا قانجھی چھوڑ بھی دیا ہو،ابیا کام سنت مؤکدہ ہے''۔

اب ظاہر ہے کہ آپ آلی ہے ہوڑا۔ پس خطبہ کا خالص عربی ہونا سنت مؤکدہ ہوا، جس کے ایس کہ اتفاقا کی ہے اور مواظبت بھی الی کہ اتفاقا کی بھی نہیں جھوڑا۔ پس خطبہ کا خالص عربی ہونا سنت مؤکدہ ہوا، جس کے چھوڑ نے سے کراہت تحریبی بیدا ہوگی لہذا غیرع بی میں خطبہ جائز نہ ہاگا۔ پھر کسی مکر وہ تحریبی کام پر اصرار کرنا اور بار باراسکا ارتکاب کرنا گناہ کمیرہ ہے۔ لہذا اُردونٹر یالظم میں خطبہ پڑھنے کا جوروائ ہوگیا ہے۔ اس غلط روائ کو بند کرنا اور رسول التعالیق کی سنت عالیہ متبر کہ کو جاری کرنا نہا یہ صفر وری اور اس میں کوشش کرنا ہوا تو اب ہے۔

(۵) کتاب وسنت کے بعد فقہا اسلف کی تصریحات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں کہ خطبہ عربی میں ہونا جا ہے۔ (خطب ت جمعہ وعیدین از اس سے ۳۲۳ مفتی ابوالنا صرعبیدی مظاہری)

## خطبه كالصلى مقصد

سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب می طب سمجھتے نہیں تو پھر خطبہ عربی پر ھنے سے کیافا کدہ ؟ اور جب بید ثابت ہو گیا کہ خطبہ جمعہ کا مقصود اصلی وعظ ویڈ کیز ہیں بلکہ ذکر اللہ اور ایک عب وت ہے۔ اور ایک جماعت فقہاء اس وجہ سے اس کو دور کعتوں کا قائم مقام کہتی اور ایک عب وت ہے۔ اور ایک جماعت فقہاء اس وجہ سے اس کو دور کعتوں کا قائم مقام کہتی

ہے تواب بیر سوال سرے سے منقطع ہوگیا کہ جب نخاطب عربی عبارت کو بیجھتے نہیں توعر بی میں خطبہ پڑھنے سے کیافا کدہ؟

کیونکہ اگریسوالی خطبہ پر عاکدہ ہوگاتو پھر صرف خطبہ پر ندر ہے گابلہ نماز اور قرات قرآن اور اذان وقامت اور تکبیرات نماز وغیرہ سب پر بہی سوال عاکدہ وجائےگا۔ بلکہ قرآت قرآن پر بہنبیت خطبہ کے زیادہ چسپال ہوتا ہے کیونکہ قرآن مجید کی غرض دغایت تو اول سے آخر تک ہدایت ہے اور تبلیخ احکام الہیہ ہی کیلئے نازل ہوا ہے اور پھر اذان واقامت اور تکبیرات جن کا مقصد محض لوگوں کو جع کرتا یا کسی خاص عمل کا اعلان کرتا ہے، یہاں بھی سے سوال خطبہ کی نسبت زیادہ وضاحت کیساتھ عاکہ ہوگا کہ ''تی علی الصلوق، تی کا الصلوق، کی آواز دینی چاہئے ۔ یا کم از کم ترجمہ کردیتا چاہئے ۔ اور اگر بیشبہ کیا جائے کہ اذان کے قلمات مقررہ ہیں، ایک اصطلاح کی ہوگئی ہے باوجود معانی نہ جھنے کے جائے کہ اذان کی حالات ما کہ کہنا تی بھی کافی تھے۔ ان سے اعلان کا مقصد حاصل ہوجا تا ہے تو پھر سرے سے باقی الفاظ کا کہنا تی بھی کافی تھے۔ ان سے اعلان کا مقصد حاصل ہوجا تا ہے تو پھر سرے سے باقی الفاظ کا کہنا تی بھی کافی تھے۔ ان سے اعلان کا مقصد حاصل ہوجا تا ہے تو پھر سرے سے باقی الفاظ کا کہنا تی مضول ہوگا، کیکن غالباً کوئی سمجھ دار مسلمان اس کو تجو یز نہ کر سے گاکہ نماز قرآت و تکبیرات کے ساتھ اور اس طرح تمام شعائر اسلامیہ اذان اور اقامت وغیرہ کواردو یا دوسری ملکی زبانوں میں پڑھا جایا کرے۔

بلکہ سب جانتے ہیں کہ قرآن شریف کی اصلی غرض اگر چہ تبلیغ احکام ہی ہے لیکن نماز میں اس کے پڑھنے کی غرض اصلی پنہیں ہے بلکہ دہاں صرف ادائیگی عبادت اور ذکراللہ مقصود ہے اور نماز میں اس حیثیت سے قرآن کی قرآت کی جاتی ہے۔ تبلیغ اور وعظ مقصود نہیں ہوتا اور اگر حاصل ہوجائے تو وہ ضمناً ہے۔

ٹھیک ای طرح خطبہ جمعہ کو بجھنا چاہئے کہ اس کا مقصداصلی ذکر عبادت ہے اور وعظ وتصیحت جو خطبہ جمعہ کو بجھنا چاہئے کہ اس کا مقصداصلی ذکر عبادت ہے اور وعظ وتصیحت جو خطبہ جس ہے جبعاً ہی حاصل ہوجائے تو بہتر ہے ورنہ کوئی حرج نہیں قرآن کی قرآت اور تنہیں اور ان وغیرہ کی طرح خطبہ جمعہ کو بھی خالص عربی میں پڑھنا چاہئے۔ قرآت اور تنہیں بڑھنا یا عربی میں پڑھنا یا عربی میں پڑھا کہ ترجمہ کرنا خلاف سنت بلکہ بدعت

ونا جائز ہے اور صاحبین کے تول پر نماز جمعہ ہی اوانہیں ہوگی۔

( خطبات جمد وعيدين بزبان عربي، ص ١٩ بفتويُ مولا ناحمر شفع مفتى اعظم بإكتان )

خطبہ قرائت کی طرح ہے

میرخطبہ کی حقیقت کا بیان ہے لیکن اس کی وجہ سے ناظمبین کی زبان کا اختیار کرنالا زم نہیں ہے۔ بھلا بتلائے توسمی کہ جب حاضرین جمعہ مختلف زبائیں بولنے والے ہوں تو اس وقت بے جارہ خطیب کیا سبیل اختیار کریگا؟

اسکے علوہ قرآن پاک کے متعلق ارشادر بانی ہے کہ 'وان ہو گند کو ہ للمتفین'' (اور بلاشبرقرآن متقیوں کیلئے نفیحت ہے) اور 'ان فی ذلک لذکوی'' وغیرہ وغیرہ بے شارآیات ہیں تو پھر جب قرآن وعظ ونفیحت ہے اسلئے تماز میں مجمی مقامی غیرز بانوں میں قرائت کرنے کی اجازت دیدی جائیگی؟

مسئلہ کی (حقیقی) وجہ یہ ہے کہ خطبہ قرائت کی طرح تعبدی تھم ہے، لہدااس میں نقل کی انتباع لازم ہے ورنہ صحابہ ہے، جب انہوں نے فارس فنتح کیااور وہاں جمعہ قائم کیااس وقت وہاں فارس زبان میں خطبہ ویتا ٹابت ہوتائیکن کسی صحابی ہے یہ منقول نہیں ہے بیساس وقت معاملہ ہر ماہر کیلئے ظاہر ہے۔ (امداد الفتادی جدید ہے ۲۵۲ج۱)

# ا گرخطبہ مقامی زبان میں ہونے لگے نو گرمی محفل کے سوا پچھ نہ ہو گا

سوال: سامعین عمو ما چونکه عربی زبان نہیں سمجھتے ،اسلے خطبہ جمعہ اُردو میں پڑھنا جا ہے اور نثر کی بہنست نظم زیادہ مؤثر ہوتی ہے اسلے نظم زیادہ مناسب ہے۔ نثر عابیہ جا نزہے یا نہیں؟ جواب: جعد کا خطبہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ اسکے خاص خاص احکامات ، خاص خاص اواز مات اور مخصوص شرطیں ہیں ، وہ عام وعظوں اور تقریروں کی طرح نہیں کہ ہر زبان میں جس طرح سے جا ہے کہدویا جائے۔ اسکی خصوصیت کے متعلق شریعت کے قطعی اعلانات میں جس طرح سے جا ہے کہدویا جائے۔ اسکی خصوصیت کے متعلق شریعت کے قطعی اعلانات میں جس طرح سے جا ہے کہدویا جائے۔ اسکی خصوصیت کے متعلق شریعت کے قطعی اعلانات میں جس خطر ہیں۔ حضرات فقہا ء کا فیصد ہے کہ جوافعال وحرکات نماز کی حالت میں ممنوع ہیں خطبہ

میں بھی حرام ہیں۔ سامعین خطبہ کیلئے اس وقت کھانا، چینا، بولنا، یہاں تک کہ سلام کا جواب وینا اور ذکر و نہیج پڑھنا بھی جائز نہیں۔اس طرح کی قیو دات بٹار ہی ہیں کہ خطبہ کی مجلس صرف وعظ و تذکیر نہیں بلکہ اپنی خصوصیات کے لحاظ ہے نماز کی طرح ہے۔

پس پہیں ہوسکتا کہ نماز کی شرطیں کسی محدث طریقے سے غیر عربی زبان سے اداکی جائے۔ جیاز کے مخاطب عربی شے اسلئے خطبہ ہی ہے وعظ اور تذکیر کا بھی کا م لیا جاتا تھا، لیکن اگر غیر عرب عربی نہیں بچھ سکتے تو انکی خاطر خطبہ کی شرعی زبان نہیں چھوڑی جاسکتی۔ وعظ وہیں جت اور تفہیم خطبہ کے سوائے دمرے وقتوں میں بھی ہوسکتی ہے۔ صحابہ کرام کا بلاد بجم (عرب کے علاوہ ممالک) میں آتا ہوا گرکسی ایک وقعہ سے بھی سے ٹابت نہیں کہ ان ممالک والوں کی خاطر جعہ کے خطبہ کی زبان بدل گئی ہو۔

ای خصوصیت کے سلسلہ میں خطبہ کا اختصار بھی ہے، لیعنی مختصر ہونا ہمختلف احادیث میں صراحت کیسا تھ موجود ہے کہ جہاں تک بھی ہوخطبہ کومختصر کرنا جا ہے ، اگر موجودہ وسعتِ نظم ونٹر کو قبول کرلیا جائے تو اس شرط صلوق کی حقیقت ایک دو گھنٹہ کی گرمی محفل کے سوا پچھ نہ سے موز ہونا جائے اوردویا مرحبے گی ،لہذا جمعہ کا خطبہ خالص عربی زبان میں اور مختصر و جامع الفاظ میں ہونا جا ہے۔ اُردویا کسی اور دوسری زبان میں اگر پچھ کہنا ہوتو نمازے فارغ ہونے کے بعد کیے۔

( فَأُونُ دارالعلوم بص ١٣٩ ج ٤ بحواله مسوى مصنى ص ١٥ اج ١)

(مطلب بیہ کے مظاف سنت ہونے کے علاوہ اگر خطبہ کو مقامی زبان میں پڑھنے کی اجازت دے دی جائے تو عام مساجد میں جمعہ کے دن غیر متعین خطبہ کا سب سے ہوا یہ نقصان ہوگا کہ خطیب کسی خاص تقریر کا پابند ہوگا نہیں تو خطبہ میں سیاسی وغیر سیاسی اور آپس کے اختلاف کا بھی ذکر کرے گا۔ کسی ایک کی جمایت کی طرف مائل ہوتا ہی مجلس میں (خطبہ کے وقت ) گر ماگر می ہوکر جنگ وجدال شروع ہوگا اور خطیب صاحب جمعہ کی نماز کا انتظار ہی کرتے رہ جا کی گاور نماز جمعہ کی جو جمعہ کی ہوگا اور خطیب صاحب جمعہ کی نماز کا انتظار ہی کرتے رہ جا کی گاور نماز جمعہ کی جو جمعہ تیں (آپس میں اتحاد وغیرہ) نہ کور ہوئی ہیں ان کا مقصد بھی فوت ہوجا کی گا۔ احقر محمد رفعت قامی عفا اللہ عنہ)

### خطبه جمعه سے بل وعظ

حامر ( و مصلیا:۔ موضوعات کیرصفی: ۲۰ کی روایت ہے معلوم ہوا کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ فی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے بار بار درخواست کرنے پر جمعہ کی نماز سے پہلے وعظ کی اجازت دے دی تھی اور وہ وعظ فر ما یا کرتے تھے اور خطیب کی آمد پر وعظ فتم کر دیا کرتے تھے۔ اگر جمعہ کی نماز کے بعد جمع تھہر جایا کرے تو اس وقت وعظ کہد یا جایا کرے ورنہ جمعہ ہے جہ سے دی منٹ جمعہ ہے جہ سے دی منٹ جمعہ کی اور سامعین آکر شریک وعظ ہوتے رہیں اور خطبہ سے دی منٹ جمعہ ہے و عظ کہد یا جائے اور سامعین آکر شریک وعظ ہوتے رہیں اور خطبہ سے دی منٹ جمعہ ہے و عظ کہ وعظ تم کر دیا جائے اور سامعین آکر شریک وعظ ہوتے رہیں اور خطبہ سے دی منٹ جمعہ ہو جائے اور سب لوگ سنتیں پڑھ لیا کریں۔ اس صورت ہیں سنتوں ہیں بھی حلل نہیں آئے گا اور وعظ بھی ہو جایا کریگا۔ یا سنتیں مکان پر پڑھ کر آگیں تو زیادہ بہتر ہے۔ حلل نہیں آئے گا اور وعظ بھی ہو جایا کریگا۔ یا سنتیں مکان پر پڑھ کر آگیں تو زیادہ بہتر ہے۔

ا ذانِ اول ہو جانے ورسنتیں اداکرنے کیلئے وقت چھوڑ کرخطبہ کی اذان سے پہلے اگر پچھضروری با نمیں مسلمانوں کو مقامی زبان میں سنادی جا کمیں تو مضا کقہ نہیں۔لوگوں کا خیال رکھنا جا ہے کہ منتیں پڑھ کرفارغ ہوجایا کریں یا علیحدہ جگہ میں سنتیں ادا کرلیا کریں۔
خیال رکھنا جا ہے کہ منتیں پڑھ کرفارغ ہوجایا کریں یا علیحدہ جگہ میں سنتیں ادا کرلیا کریں۔

خطبہ سے پہلے بیان کر دہ بدون حرج کے جائز ہے گراس کولازم قرار نہ دیا جائے کہ میں کبھی کبھی ترک بھی کر دینا جائے ہتا کہ لوگ ضروری نہ بچھنے لگیس ۔ بیان مخضر ہواورا یسے وقت ختم کر دیا جائے کہ خطبہ کی اذان سے پہلے چارشنیس پڑھی جاسکیس۔ پھر جمعہ کا خطبہ بھی مختضر ہونا جا ہے تا کہ لوگ اُ کہانہ جا کیں اور سات بھی بہی ہے کہ خطبہ مختضر ہو۔

(فآويٰ رهيه ص٢٢٢ج١)

( لینی مقامی زبان میں بیان یا تقریر کی اجازت توہے کیکن پابندی ندکی جائے تا کہ عوام اس کوضروری یا خطبہ کی طرح لازم نہ بھے گئیں اور تنین خطبے نہ خیال کریں کیونکہ بعض جگہ اس بیان وتقریر کو بھی خطبہ ہی بولتے ہیں۔ لہذا تمجھا بھی دیا جائے کہ بیاصل خطبہ ہیں ہو لتے ہیں۔ لہذا تمجھا بھی دیا جائے کہ بیاصل خطبہ ہیں ہے۔ اس بیان وتقریر کو بھی خطابہ ہی بولتے ہیں۔ لہذا تمجھا بھی دیا جائے کہ بیاصل خطبہ ہیں ہے۔ (محدر فعت قاسمی عفا اللہ عنہ )

### وعظ کیلئے دویا تیںضر دری ہیں

(۲) ہیلوگ اس تقریر کورغبت ہے نیں کیونکہ بیٹن ایک منطوعا نافعل ہے۔ بیفرض خطبہ بیس ہے کہ کوئی راضی ہویا نہ ہووہ پڑھا جائیگا۔

نیز اس تقریر میں صرف وہی باتنیں بیان کی جا کیں جن کا ندم بی لحاظ سے بیان کرنا ضروری ہو، تقریر میں طعن وشنیج وغیرہ ہرگز نہ ہونی چاہئے کہ اس سے آپس میں اختلافات اور بعض دعناد پیدا ہوگا۔ ( کفایت المفتی ہیں۔ ۲۳ ج ۳)

### خطبهاورصحابة كأعمل

حضرات صحابہ کرام راضی اللہ تعالیٰ عنہم ،ایران ،ردم ،جش وغیرہ ممالک میں وہاں کی زبان جاننے کے باوجود خطبہ عربی میں پڑھتے رہے، وہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا، کشرت سے نوسلم سے اور وہ لوگ دورِ حاضر کے لوگول کی بہ نسبت تعلیم وہلنے کے زیادہ حاجہ تندیخی کیونکہ اس زمانہ میں نہا خبارات ورسائل سے ،نہ مطالع اور چھا بے خائے تھے،نشر واشاعت کا طریقہ وعظ اور خطبہ ہی تھا اس کے باوجود سامعین کی زبان میں ایک بار بھی خطبہ نہیں پڑھا گیا جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خطبہ خالص عربی زبان میں ہوتا ضروری ہے کیونکہ مشرق سے مغرب تک سب مسلمان ہمیشہ عربی میں خطبہ خالص عربی نطبہ وبان میں ہوتا صروری ہے کیونکہ مشرق سے مغرب تک سب مسلمان ہمیشہ عربی ہیں خطبہ خالے میں خطبہ اس میں ہوتا صروری ہے کیونکہ مشرق سے مغرب تک سب مسلمان ہمیشہ عربی ہیں خطبہ خالے میں خطبہ اس میں ہوتا صروری ہے کیونکہ مشرق سے مغرب تک سب مسلمان ہمیشہ عربی ہیں خطبہ د

مل دیدل است پڑھتے رہے جبکہ سننے والے جمی اینٹی غیر عرب تھے جوز بان عربی جائے تھے۔ (مصفی شرح مؤیل اص۱۵۱ج۱)

## خطبہ وعظ وتقریر کی طرح تہیں ہے

أردومين خطبه كاسوال عمو مأاسليئه ببيدا بهوتا ہے كه خطبه كو دعظ اورتقر مرسمجھ ليا جاتا ہے لیکن حقیقت بینہیں ہے،اگر خطبہ تھن وعظ اورتقر مریہوتا تو اسکے لیے وہ شرطیں نہ ہوتیں جو حضرات فقهاء نے تحریر فرمائی ہیں۔مثلاً:۔

(۱) خطبہ جمعہ، جمعہ کے وقت یعنی زوال کے بعد ہونا ضروری ہے،اگر زوال ہے پہلے خطبه پژهالبا گياتووه غيرمعتبر موگااس كااعاده ضروري موگا\_اگر خطبه صرف وعظ ونصيحت موتاتو ز وال ہے پہلے بلکہ خاص ز وال کے وقت بھی جائز ہوتا ،اس کے لوٹائے کا حکم نہ دیا جاتا۔

خطبه نمازے پہلے پڑھنا شرط ہے اگر جمعہ کی نماز کے بعد خطبہ پڑھا گیا تو جمعہ کی نمازادانه جوگی۔ دوبارہ خطبہ کیساتھ پڑھنی ضروری ہوگی ،اگر خطبہ کا مقصد صرف وعظ ہوتاتو وہ نماز کے بعد ہڑھنے ہے بھی پورا ہوسکتا تھا۔

(٣) خطبہ کے وقت مردوں کا ہونا ضروری ہے اگر فقط عور توں کے سامنے خطبہ بڑھا گیا تووہ تا کافی ہوگا ،مردول کے آنے کے بعد خطبہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔

(۴) شورشغب یا کسی اور وجہ ہے سامعین سن نہ مکیس تب بھی خطبہ پڑھا جائےگا اور خطبہ

اگر حاضرین سبی بہرے ہوں یا سب سورہے ہوں تب بھی خطبہ پڑھنا ضروری ہے اگراس حال میں خطبہ نہ پڑھا گیا تو جمعہ کی نماز سیحے نہ ہوگ ۔

(۲) خطبہ کے وقت اگر سامعین سب علماء وفضلاء ہوں ،کوئی بھی جاہل نہ ہوتب بھی خطبہ بإها جائيگاورنه نماز جمعه سيح نه ہوگی ۔اگرخطیه کا اصلی مقصد صرف وعظ ونصیحت ہی ہوتا تو حضرات علماء کے سرمنے اس کی ضرورت نہیں تھی نما زیغیر خطبہ کے درست ہو جاتی ۔

اس طرح کے احکام وشرا نظ ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ خطبہ کی اصل حقیقت ذکر اللہ ہے،البتہ دوسرے درجہ میں اس کا مقصد وعظ وتذ کیربھی ہے،لہذا تکبیرتح بیہ،ثناء،تعوذ تسمیہ بخمید ،تشہد ،وروو، دعا وقنوت وغیرہ کے ما نند خطبہ بھی عربی میں پڑھنا چاہئے اگرعر لی میں خطبہ بچھ میں نہیں آیا ،تو نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ بھی کہاں بچھ میں آتا ہے۔قر اُت بھی ہم کہاں سجھ سکتے ہیں؟

تو کیاان تمام کواردو کا جامه پہنایا جائے؟

اس مرض کا اصلّی علاج میہ ہے کہ عربی اتنی سیکھ کی جائے کہ خطبہ وغیرہ کا مطلب سمجھ سکیس عبادت کی صورت سنخ (بگاڑتا) کرنااس کا علاج نہیں ہے۔ ( فناوی رجمیہ ہس ۲۶۹ج ۱)

عربی خطبہ ہے اسلامی اشحاد کی حفاظت ہے

عربی زبان ہیں خطبہ کی اہم مصلحت اسلامی اتحاد کی تفاظت بھی ہے، مسلمان دنیا کے کسی گوشہ ہیں ہیو نے جائے اس کو دوسری عبادت کے مثل خطبہ ہیں بھی یہ محسوس نہ ہو کہ دو اجنبی اورغریب الوطن ہے۔ اگر ہرجگہ دہاں کی ماوری اور ملکی زبان ہیں خطبہ پڑھا جائےگا تو ایک مسلمان کو دوسرے ملک ہیں عبادات کے سلسلہ ہیں بھی غریب اورا جنبیت محسوس ہوگی، وہ ایک مسلمان کو دوسرے ملک میں عبادات کے سلسلہ ہیں بھی غریب اورا جنبیت محسوس ہوگی، وہ نہ دوہاں خطبہ پڑھ سکے گا اور اس طرح اسلامی اتحاد پارہ پارہ پارہ ہو کررہ جائےگا۔ عربی کے ایک دزبان عربی کے لوگ ہوتے ہیں۔ کس کس کی زبان ہیں ترجمہ کریا جائےگا؟ نیز اس طرح ترجمہ کرنے میں طوالت ہوتی ہوتی ہوتی ہے اور خطبہ ہیں اس طرح طوالت خلاف سنت اور کر وہ ہے۔ طوالت ہوتی ہے اور خطبہ ہیں اس طرح طوالت خلاف سنت اور کر وہ ہے۔

عهدنبوي فايشك اورخطبه جمعه

جس طرح آج تبلیغ ادکام اوراس کی تعلیم واشاعت کی حاجت ہاں وقت (عہد نبوی علیفہ بیس) اس سے زیادہ تھی کیونکہ اب تو کتب ورسائل ہرقوم کی زبان میں ہزار ہا موجود ہیں۔اس وقت سلسلہ طہاعت وتصغیف بالکل نہ تھا۔ نیز یہ بھی نہ تھا کہ حضور پرنو بھائیں موجود ہیں۔اس وقت سلسلہ طہاعت وتصغیف بالکل نہ تھا۔ نیز یہ بھی نہ تھا کہ حضور پرنو بھائیں کے ناطب ہمیشہ اہل عرب ہی ہوں، بلکہ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ روم وفارس اور مختلف بلا وجم کے لوگ آس حضرت الله کے کہاں خطبہ ہیں شریک ہوتے تھے۔اب اگر یہ فرض کرلیا جائے کے لوگ آس حضرت ایک کے کوانے کے محال خطبہ ہیں شریک ہوتے تھے۔اب اگر یہ فرض کرلیا جائے

کہ آپ ایک بوجہ ماوری زبان م بی ہونے کے دوسری زبان میں خطبہ ندویتے ہے تھا آگر خطبہ وعظ تبلیغ ہی تھا اور تبلیغ سرور کا مُنات آلیک کی ظاہر ہے کہ تمام اقوام عرب ونجم کیلئے عام ہے تو مجمیول (غیرعرب) کی رعایت ہے ایسا کیا جا سکتا تھا کہ سی صحابی کو تکم فرماتے کہ جو خطبہ کے مجمیول (غیرعرب) کی رعایت ہے ایسا کیا جا سکتا تھا کہ سی صحابی کو تکم فرماتے کہ جو خطبہ کے وقت بعد ہی اسکا ترجمہ تجم کی زبان میں سنا دیتے ، جیسا کہ بعض وفود وغیرہ سے مکالمہ کے وقت ترجمان سے کام لیا جا تا تھ لیکن تمام عمر نبوی وقیقہ میں اس متم کا ایک بھی واقعہ مروی نبیس۔

یہال میشہ نہ ہو کہ ان کو جمی زبان سے واقفیت نتھی۔ کیونکہ بہت سے صحابیر کا عجمی زبانوں فارس با رومی باحبش دغیرہ ہے واقف ہونا بلکہ بخو بی تقریر کرسکنا ان کی سوانح اور تذکروں میں بصراحت ڈکور ہے۔

حضرت زیدائن ٹابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ٹابت ہے کہ دو بہت ی مختلف زبانیں جانتے ہے ادر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے باشندے ہے ،ای طرح بہت سے صحابہ ہیں جن کی مادری زبانیں عربی کے علاوہ دوسری تھیں۔اس کے علاوہ اگر معانی خطبہ کو عجمیوں کے عمم ہیں لا نا خطبہ کے وقت ہی ضروری سمجھا جا تا اور خطبہ کا مقصد صرف تبلغ بی ہوتی تو جوسوال آئ کیا جاتا ہے کہ خطبہ عربی ہیں پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ اُردو یا کسی ملکی زبان میں کردیا جائے کیا ہے اس وقت ممکن نہ تھا؟ جسیا کہ دوسری ملکی وسیا سی ضرورتوں کے لئے ہرصوبہ میں مثال حکومت آپ پاس ترجمان رکھتے تھے۔حضرت عبداللہ ضرورتوں کے لئے ہرصوبہ میں مثال حکومت آپ پاس ترجمان رکھتے تھے۔حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مستقل ترجمان انہیں ضرورتوں کیلئے آپ پاس رکھا تھا (بخاری میں موجود ہے ) لیکن اس کے باوجود نہ حضرت ابن عباس سے نہ کسی دوسر سے صحابی بن عباس سے نہ کسی دوسر سے صحابی ابن عباس سے نہ کسی دوسر سے صحابی سے دیا کہ دوسر سے صحابی سے دوسر س

ے بیغیر عربی زبان میں خطبہ دیٹا یا خطبہ کا ترجمہ کراٹا یا خود کرنا بالکل منقول نہیں اس تفصیل سے معلوم ہوگیا کہ خطبہ کیلئے سنت میہ ہی ہے کہ وہ صرف عربی زبان میں پڑھا جائے اور ضرورت کے وقت بھی اس کا ترجمہ وغیرہ نہ کیا جائے۔ (خطبات جمعہ وعیدین بھی ۲۲۳۲)

خطبہ جمعہ وعیدین میں فرق ہے

(۱) خطبه عیدین جمعه کی طرح نماز کیلئے شرط ہیں بلکہ بغیر خطبہ بھی نماز عیدین صحیح ہوجاتی ہے

(۲) خطبه عبدین فرض و داجب نبیس بلکه سنت ہے۔

(۳) خطبه عیدین بعد نمازعید پر هاجا تا ہے۔

علامہ شمی رحمتہ القدعیہ کے الفاظ یہ بیل کہ' فرق درمیان خطبہ جمعہ وعیدین کے میہ ہے کہ خطبہ عبیدین بیں سنت ہے شرط نہیں اور میہ کہ عیدین میں خطبہ نماز کے بعد ہے بخلاف جمعہ کے۔

بحرالرائق میں ہے کہ اگر عیدین میں بالکل خطبہ نہ پڑھا جائے تو نما زصیح ہوجا نیکی اگر چہتر کے سنت سے گنہگار ہونگے ،ای طرح نماز سے پہلے خطبہ پڑھنے میں خلاف سنت کا گناہ ہوگا مگرنماز درست ہوجا نیگی۔

#### خطبه كاعام حل

جمعہ کی نماز میں مسلمانوں کے اجتماع عظیم اور اظہارت شوکت اسلامیہ کو بڑا دخل ہے۔اجتماع عظیم کے سامنے خطبہ دینے کا مقصدان کی وینی،اجتماع ضرورتوں کورفع کرنا اور ان کے متعلق احکام اسلامیہ کی تبلیغ کرنا ،ایک جم غفیر کا اجتماعی حیثیت سے رب العالمین کی بارگا ہِ معلیٰ میں سربہ بجود ہونا ہے۔

ایک خطبہ ہمیشہ کمیے متعین کر لیمنا اور ہر جمعہ کو وہی پڑھ دینا اگر چہ فرضیت کو پورا
کرویتا ہے۔ کیمن اس میں شہبیں کہ مقصد خطبہ سے دور ہے۔ لیکن خطبہ میں تقلم واشعار پڑھنا غیرضروری با تیں کرنا ،عربی نثر کے سوااور کسی طرح خطبہ پڑھنا بھی سنت قدیمہ متوارثہ کے خلاف ہے۔ بہترصورت یہ ہے کہ اذان خطبہ سے پہلے مقامی زبان میں تمام ضروری باتیں بھی ہوں ،اس کے بعد بیان کردی جا کیں جن میں مسأئل بھی ہوں اور دوسری ضروری باتیں بھی ہوں ،اس کے بعد خطبہ کی اذان ہوااور زیادہ سے زیادہ باغ منٹ میں دونوں خطبے خالص عربی زبان میں دار کر لیے جا کیں ،اس میں ضرورت بھی پوری ہوجا گیگی اور خطبہ کی وضع مسنون بھی قائم رہے ادا کر لیے جا کیں ،اس میں ضرورت بھی پوری ہوجا گیگی اور خطبہ کی وضع مسنون بھی قائم رہے گی۔ ( کفایت اُمفتی ،ص ۱۲۴ ن ۳۲)

لوگوں کو دقتی ضرور بات ادر ضروری مسائل ہے آگاہ تو کر دیا جائے کیکن تطویل نہ کی جائے ۔ تھوڑ اسا وقت جو تا بل برداشت ہواس میں صرف کیا جائے (کفایت اُمفتی ہے۔ ہواس میں صرف کیا جائے (کفایت اُمفتی ہے۔ تفاہیم کی ضرور ت ہے اٹکا رہیں لیکن طریقہ ما تو رہ کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اٹکا رہیں لیکن طریقہ ما تو رہ کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ (کفایت اُمفتی ہے۔ اٹکا رہیں کی حسال ہے۔)

خطیب پرید لازم نبیس کہ سامعین کو سمجھانے کیلئے غیر عربی میں خطبہ پڑھے۔ بیاتو سامعین لیعنی سٹنے والوں کی کمزوری ہے کہ عربی زبان نے نابلد ہیں (کفایت المفتی ہے ۱۳۳۳ ہے)

(اگر کسی کے پاس حکومت وقت یا کسی اور کے پاس سے دوسری زبان میں کوئی حکم یا بیغام آجا ہے گئے می توجھ بغیر کیسے چین آئیگا۔اسلیئے کم از کم پجھاتو عربی زبان کی سوجھ بوجھ ہوتی جا ہے گئے رفعت قدی عفااللہ عنہ)

#### جمعہ کا خطبہ شرا کط میں ہے ہے

(۱) جمعہ کے خطبہ کو ہاتفاق فقہا ،شرا کط میں شار کیا گیا ہے۔ اگر خطبہ کا مقصد وعظ بلیخ ہی تھا تو جمعہ کے شرا کط میں داخل کرنے کے کوئی معنی نہ ہتھے کہ ادائے جمعہ اس پرموقوف ہوجائے۔ (۲) خطبہ کیلئے ظہر کا وقت ہو تا شرط ہے۔ (بحرالراکق ہی ۵۸ اج1)

خطبہ کیلئے ظہر کا وقت شرط ہے، اگر قبل ظہر خطبہ پر ھالیا اور نماز جمعہ ظہر کے وقت کے اندر پڑھی تو بیہ خطبہ اور نماز دونوں شیخ نہیں ہوئے۔ اگر خطبہ کا مقصد ذکر محض نہ تھا بلکہ وعظ وہلنے مقصد ہوتو ظہر کے وقت کی کیا تخصیص ہے۔ اگر زوال سے پہلے کوئی خطبہ پڑھ لے اور نماز بعد زوال پڑھے تو کیا مقصد وعظ ادانہ ہوگا کہ فقہاء اس صورت میں جمعہ کو بھی ناجائز

قراردسية بين-

(٣) اوائے خطبہ کیلئے صرف پڑھ دینا کافی ہے کی کا سنما ضروری نہیں ،اگر چند بہرے آومیوں کے سامنے یا سوتے ہوئے لوگوں کے سامنے خطبہ پڑھ دیا پھر نماز جمعہ بڑھی تو خطبہ ادا ہو گیا اور نماز جمعہ بڑھی تو خطبہ وعظ وقذ کیر ہوتو فد کورہ کے جواز کی کیا وجہ ہوگئی ہے۔ اگر خطبہ پڑھنے کے بعد امام کسی کام میں مشغول ہو گیا اور نماز میں کوئی معتدبہ فصل ہو گیا تو قول مختار کے موافق خطبہ کا اعدہ کرنا ضروری ہے اگر چہ سننے والے دوبارہ بھی وہی ہو نگے جو پہلے من چکے جیں۔اگر وعظ و پند ہی خطبہ کا مقصد ہوتا تو اس اعادہ سے کیا فائدہ متصور ہے۔ جو پہلے من چکے جیں۔اگر وعظ و پند ہی خطبہ جمعہ کورور کعتوں کے قائم مقام قرار ویا ہے۔ ا

(۱) خطبہ کی جو پندرہ سنتیں ندکورہوئی ہیں وہ بھی یہی ہتلاتی ہے کہ خطبہ کا اصلی مقصد ذکر اللہ ہے وعظ وہلنے اسکے مقاصد اصلیہ میں داخل نہیں ورندان آ داب اور سنن کا وعظ و تذکیر سے کوئی علاقہ معلوم نہیں ہوتا۔

امور مذکورہ ہے یہ بات اچھی طرح روش ہوگئی کہ خطبہ جمعہ کا مقصد اصلی شریعت کی نظر میں صرف ذکرانٹد ہے وعظ جد کیراس کی حقیقت ومقصد کا جزنہ بیس البتہ اس کے ساتھ ہی ہیہ بات بھی ثابت ہوئی کہ خطبہ میں کلمات وعظ و تذکیر کا ہونا سنت ہے کیکن ساتھ ہی ہی ہی ہوا کہ ان تمام کلمات کا خاص عربی زبان میں ہونا سنت ہے ہتو جس طرح وعظ و تذکیر کا موال سنت ہے ہتو جس طرح وعظ و تذکیر

وغیرہ کے کلم ت کا خطبہ میں جھوڑ وینا خلاف سنت ہوا اس طرح غیرعر بی زبان میں پڑھنایا عربی میں پڑھ کر اس کا ترجمہ سنانا میابھی خلاف سنت ادر مکر دہ تھبرا۔ (خطبات ماثورہ ہس الا بحوالہ رسالہ الاعجوبیة فی عربیہ ازمولا نامفتی محمد شفیع علیہ الرحمة مفتی اعظم یا کستان)

#### بهلاخطبه جمعه

الحمدالله الذي لم يزل و لا يزال حياقيو ما عالما قدير ا مدبر سميعا بصير ا و نشهدان لاإله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد و اكبر تكبير ا و نشهدان سيدنا و مولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل الى الناس كافة بشيرا و نذيراً و صلى الله عليه وعلى اله واصحابه و ازواجه و زرياته و سلم تسليماً كثيراً وامابعد فيا ايها الناس ان لكم معالم فانتهوالي معالمكم وان لكم نهاية فانتهوا الى انهايتكم وفان العبد المومن بين مخافتين وبين اجل قد مضى لايدرى ماالله صانع به و بين اجل قد لقى لا يدرى ماالله قاض به فليتزود العبد من نفسه لنفسه ومن حياته لموته خرة فواللي تكبره ومن دنياه لا خرته وفان الدنيا خلقت لكم وانكم للا خرة فواللي نفس بيده مابعد الموت من مستعتب و لا بعد الدنيا دار الا الجنة او النار واعوذ بالله من الشيطن الرجيم وو اذا سالك عبادى عنى فاني قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيوالي وليومنوا بي لعلهم فاني قولي قولي هذا واستغر الله ولكم اجمعين و

#### دوسراخطبه جمعه

الحمد لله نحمد ه ونستعينه ونستغفره و نومن به و نتوكل علبه ٥ نعوذ بالله من شرور انفسا ومن سيئات اعمالها من يهده الله فلامضل له ومس يضلله فلا هادى له ٥ ونشهد ان لااله الا الله وحده لا شريك له ٥ ونشهد ان محمداً عبده ورسوله ٥ اعوذبالله من الشيظن الرجيم ان الله وملتكته

يتصلون على النبي يايهاالذين امنو صلواعليه وسلمو التسليما ٥اللهم صل على محمد بعد دمن صلي و صام ٥ وصل على محمد وعلى ال محمد بعد دمن قعد و قام ٥وصلي الله عليه وعلى جميع الانبيا والمرسلين والملئكة المقربين والخلفاء الراشيدين خصوصأعلي خيرالبشر يعدالانبيا بالتحقيق ٥اميـر المومنين ابي بكر ن الصديق رضي الله تعاليٰ عنه ٥٠ على مزين المنبرو المحراب ١٥مير المومنين عمر بن خطاب رضي الله تعالي عنه o وعلينكامل الحياء والايمان oاميس المومنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ٥ وعلى مظهر العجائب والغرائب ٥ اميـر المومنين على بن ابي طالب كرم الله وجهه ٥وعلىٰ الاما مين الهما مين السعيدين الشهدين ٥٠بي محمد الحسن وابي عبدالله الحسين رضي الله تعالى عنهما ٥ وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهرآء رضي الله تعالى عنها وعلى عميه المكرمين بين الناس ٥ابي عـمارة حمزة وابي الفضل العباس رضي الله تعالىٰ عنهما وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة و سائر المهاجرين والانصار ٥٠ التابعين الابرار الاخيار الي يوم القرار ٥رضوان الله تعالى عليهم اجمعين 0اللهم اغفرلي ولوالدي ولجميع المومنين والمومينات والمسلمين والمسلمات ٥انك سميع مجيب الدعوات ٥اللهم ايدالمسلمين بالامام العادل والخير والطاعات ٥واتباع سنن سيدالموجودات ٥اللَّهم انصر من تنصبر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ٥ولا تبجعلنا منهم ٥عبا د الله ٥ رحمكم الله ١٥ن الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون اذكرو الله يذكر كم وادعوه يستجب لكم ولذكرالله تعالى اعلى واولى واعذو اجل واتم واهم واكبر (خطیب شهید ص ۵تا ۸)

(نوٹ):۔ قاریش کرام کے لیے بیا یک خطبہ قال کیا جارہا ہے اور بیہ کوئی ضروری منہیں ہے کہائی کولازم وضروری مجھیں۔البتہ اگر جی چاہیے تو بہی خطبہ یا اس جیسا کوئی بھی خطبہ پڑھ کے کہائی کولازم وضروری مجھیں۔البتہ اگر جی چاہیے تو بہی خطبہ پڑھ کے جی دائی جسمیں الند تعالی کی حمرو ثناءاور حضور پر دور داورا کیے صحابہ وضلفاء واہل میت وغیرہ کا ذکرموجود ہو۔ (محمد فعت قائمی)

### د ونو ں خطبوں کے درمیان دعا ما نگنا

سوال: \_خطیب جمعہ وعیدین کے دوخطبوں کے درمیان جلسہ کرتا ہے ( لیعنی بیٹھتا ہے )اس وقت حاضرین ہاتھ او ٹھا کر دعاء مانگتے نیس کیااس کا ثبوت ہے؟

جواب : اس جلسہ میں کوئی دعاء آنخضرت فیصلہ سے ٹابت نہیں ہے۔ ابوداود میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ آنخضرت علیہ و وخطبے پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح کہ منبر پر چڑھ کر بیٹھتے جب تک موذن فارغ ہو، پھر کھڑے ہوگر خطبہ پڑھتے اور کلام نہ کرتے اور پھر (دومرے خطبہ کے لیے) کھڑے ہو تے اور خطبہ پڑھتے۔

، دعاء زبان ہے نہ کریں اگر دعاء کریں (بغیر ہاتھ اٹھا ہے) دل دل میں ترکیل کیونکہ درمختار باب الجمعہ ص ۱۸ جلداول میں ہے کہ جب امام خطبہ کے لیے نکلے تو نماز و کلام وغیرہ سب موقوف کرد ئے جائیں۔ (فاوی دارلعلوم ص ۵۹ جلد ۵)

#### بیان وخطبہ کے وقت چندہ کرنا

سوال ہے جمعہ کے روز پہلی اذ ان کے بعد امام صاحب کھے بیان کرتے ہیں ،اس کے دوران مسجد کے لیے چندہ کی صند وقی یا جبولی پھرائی جاتی ہے، بعض لوگ سنتیں پڑھنے ہیں مشغول ہوتے ہیں اور لبعض دفعہ تو خطبہ شروع ہوجا تا ہے گھر چندہ کا کام جاری رہتا ہے ،اس کا کیا تھم ہے؟ جواب :۔ بیان کے دوران صفوں میں پھرنے کی اجازت نہیں کہ بیان سننے میں خلل ہوگا اور بیا نکامقصود فوت ہوگا۔اورسنت پڑھنے والوں کو بھی خلل ہوگا۔

حضرت عمر فاروق نماز میں تھے ایک شخص آیا اور اپنا سامان صف کے آگے ڈال دیا اور نماز میں شریک ہوگیا۔حضرت عمر جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس شخص کو سزادی کہ تو نے نمازیوں کوتشولیش میں ڈالا۔اور یہی تھم خطبہ کے لیے بھی ہے بلکہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔

روایت میں ہے کہ جب امام خطبہ کے لیے نکلے تو ندنماز جائز ہے نہ بات چیت۔ \* (فآو کل زیم یہ سلم ۱۸ جلد ۵) د اس سال مناسبہ کے دار مناسبہ سے داری سلم کھنٹر جسٹے ایس ۲۸ جلد ۵)

خطبہ کے دوران مانگنایا چندہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ( کفایت المفتی ص آ۲۶ اجلد سے)

### خطبہ کے درمیان بچول کوشرارت سے روکنا

سوال: ۔اگرخطبہ کے دوران بچشرارت کرنے لگیں تو ان کو کیسے روکا جائے؟ الجواب ۔ ۔ سراور ہاتھ کے اشارہ سے روکا جاسکتا ہے ، زبان سے پچھ نہ کیے ، زبان سے بولنا جائز نہیں حرام ہے ۔البتہ خطیب کواجازت دے ( فادی رحیمہ ۲۸ ج۵ بحوالہ در مخارص ۵۵۲ج اول)

خطبه کے درمیان سلام کا جواب وینا

خطبہ کے وقت کلام اور سلام کا جواب امام اعظم ہے نز دیک فرض نہیں ہے کیونکہ آ بیت میں خاموش رہنے اور سننے کا تھم ہے امام صاحب کے نز دیک خطبہ وقت کوئی سلام کرئے تو قلب (دل) سے جواب دے اور حضور کا نام مبارک آئے تو دل ہی دل میں درود پڑھ لے امام صاحب کے نز دیک خطبہ لے کیکرنماز کے تم تک کلام اور نماز دونوں ممنوع ہیں پڑھ لے امام صاحب کے نز دیک خطبہ لے کیکرنماز کے تم تک کلام اور نماز دونوں ممنوع ہیں (معارف مدنیے ص ۱۹ جم)

امام احمد فی عاروایت کیا ہے مسلمان جب شسل کر کے مجد میں آئے جمعہ کے دن اور کسی کو بھی ایڈ ااور تکلیف نے دے اگر خطبہ شروع نہ ہوا ہوتو جس قدر جا ہے نماز پڑھے

اوراگرامام خطبہ نثر وع کرد ہے قاس کو توجہ کے ساتھ ہے اگرتمام عمر کے بیس تو ایک ہفتہ کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ (معارف مدنیص ۹۰ ج ۳)

آپ نے فر مایا جس نے جمعہ کے روز وضو کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے قسل کیا تو افضل ہے جس نے الچھا کیا اور جس نے قسل کیا تو افضل ہے جس نے اچھی طرح وضو کیا بھر جمعہ میں آیا اور امام کے نز دیک ہوکر توجہ سے خطبہ سنا اور خاموش رہا تو جمعہ سے دوسر ہے جمعہ تک کے اس کے گناہ معاف کر دیئے جا کیں گے ۔ اور نیمن کے زائداور جس نے ننگریوں کوچھوا اُس نے لغو کام کیا (معارف مدنیہ ۲۷ج جس)

خطبہ کے وفت گھڑی میں جا بی وینا

سوال: ہے جمعہ کا خطبہ ہور ہا ہو ، ای و وران گھڑی میں جا بی وینا اور خطبہ سننے میں خیال رہے تو جائز ہے یانہیں؟

الجواب: ۔ جائز نہیں ۔ جو چیز نماز میں حرام ہے خطبے میں وہ حرام ہے ۔ (احسن الفتادی ص۱۲۳ج ہم بحوالہ درمختار ۲۸ کے جا)

#### خطبہ کے وقت پیکھا کرنا

خطبہ کی حالت میں پُپ چاپ ساکت رہنا اور خطبہ کا سننا ضروری ہے حدیث شریف میں ہے کہ 'جس نے منگریوں کو ہاتھ لگایا اس نے بھی لغو کیا اور تو اب سے محروم رہا''۔پس خطبہ کی حالت میں پنکھا کرنا اس وجہ سے منع لکھا گیا ہے۔ اور در مختار میں ہے:۔ وکل ماحرم فی الصلوٰ قاحرم فی الصلوٰ قاحرم فی الصلوٰ قاحرم فی الصلوٰ قاحرم فی الصلوٰ قاحرہ فی میں ہے۔ اور در مختار میں ہے:۔ وکل ماحرم فی الصلوٰ قاحرم فی میں ہونے ہوئے جو چیز حرام ہے نماز میں حرام ہے خطبہ میں۔ (فراوی در العلوم ص ۱۳۱۲ ج ۵)

## خطبه کی حالت میں امام کو بیسے دینا

سوال: بہب امام خطبہ پڑھتا ہے تو بعض آدمی منبر پرامام کے لیے چیے وغیرہ پھینکتے ہیں ، بیہ جائز ہے یا نہیں؟ ورامام کواس کالینا جائز ہے یا کیا؟

جواب: فطبه کی حالت میں یفعل ناجائز ہے اور ان لوگوں کور و کنااس حرکت ہے لازم ہے باقی امام کے حق میں اس کالیتا جائز ہے۔ ( فقاوی دارالعلوم ص ۱۳۵ج ۵ )

#### جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے۔

جمعہ کا خطبہ فرض ہے، اس کے بیم عنی ہیں کہ جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ ضرور ہونا جاہے۔ اور خطبہ کا شناان لوگوں پر واجب ہے جو کہ خطبہ کے وقت حاضر ہوں، بس آگر کو کی شخص خطبہ کے خطبہ کا استفاان لوگوں پر واجب ہے جو کہ خطبہ کے وقت حاضر ہوگئی اور خطبہ میں حاضر نہ ہونے اور ختم کے بعد آیا اور جماعت میں شامل ہو گیا ، اس کی نماز ہوگئی اور خطبہ میں حاضر نہ ہونے اور نہ سننے کی وجہ سے جو قصور ہوا اور تا خبر آنے میں ہوئی اس سے استغفار اور تو برکر سے اور آئندہ کو احتمال اور تا وی وار العلوم ص ۱۲۸ جموالہ روالحقار باب الجمعہ ص ۲۸ جے اول )

دونوں خطبوں کا حکم ایک ہی ہے

(۱) جمعہ کا خطبہ فرض ہے اور اسکے دو جھے ہونا سنت ہے۔ (۲) اول وٹانی دونوں کے پچھ فرق نہیں۔ (۳) سنناسب خطبوں کا واجب ہے۔ (ایدا دالفتاوی اص ۲۷۲ج)

## خطبہ کے دوران مسائل

"عن ابى هرير أ" أن النبى مُلَا قال اذقلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت ". (رواه الستة وابن خزيمة)

ترجمہ:۔ حضرت ابوهريرة سے روایت ہے کہ رسول الله الله فقط مایا کہ 'جمعہ کے دن امام کے خطبہ و سے کے دوران اگرتم نے اپنے ساتھی سے بیائی کہا کہ ' چُپ رہو' تب بھی تم نے غلطی گی''۔

تشری :۔ خطبہ کے دوران ہروہ کام ممنوع ہے جس سے خطبہ سننے میں ضلل ہواور مجمع میں اس کی وجہ سے انتشار ہو۔ایسے مواقع پر خدانخو استداگر کوئی ٹا واقف مسجد میں آگرزور سے ہولئے لگے اور دوسر بے لوگ بھی اس کو خاموش کرنے کے لیے ہر طرف سے ہولئے لگیس تو بہت انتشار ہوجائے گا اور خطیب کی آ واز ان کی آ واز وں میں دب کررہ جائے گی ،اس لیے تھم ویا گیا ہے کہ دوسروں کو خاموش کرنے کے لیے بھی نہ ہولے۔

بعضُ اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خطبہ کے دوران یاعام نماز وں کے وقت مسجد میں ہے یا کچھ نا تجھ لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں ،تو اچھے خاصے تبجھ دارلوگ ان کو اتنی تیز آ وا ز سے روکتے ہیں کہ خود بیہ آ واز ان بچوں کی آ واز ہے بڑھ جاتی ہے اور اس طرح ان بچوں ہے زیادہ بیلوگ نماز میں خلل ڈ النے کا سبب بن جاتے ہیں۔

نمازے فارغ ہونے تک خاموش رہے، اس لیے کہ جمعہ کا دن عبادت اور توجہ الی اللہ کا خاص دن ہے۔ اس دن کے قیمتی لمحات کو ہرگز ضا کتا نہ کرنا چاہیے اورا گر کوئی غافل خود کچھ نہ کر سکے تو جو خدا کے بندے تلاوت ذکر در دو شریف وغیرہ بیس مصروف ہیں ، ایسے پولئے ، آواز بلند کرنے ہے انھیں تکلیف ہوگی ، ای طرح خطبہ کے وقت بات کرتا حتیٰ کہ بات کرنا گن و بنا یا گیا ہے ، اس لیے بہت ہی خاموش سے مجد بیس جا کریا تو نماز بیس مشخول ہو جانا جا ہے یا خاموش بیٹھ کر ذکر اور دعا ء بیس لگ جانا جا ہے۔

(الترغيب ص٩٥ اج٣ وص٣٣٣ ج١)

جمع جنن زیادہ ہوتا ہے اسے ہی اس میں فتم سم کے لوگ ہوتے ہیں اور اس تناسب سے باہم ایذا ، رسانی اور تکلیف کے امکانات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں ۔ای لیے اس دن صفائی ستھرائی ،لباس کی پاکیزگ ونظافت اور حسب حیثیت خوشبو کے اہتمام کی بھی تعلیم دی گئی ہے ۔ مسجد جی آتے جاتے لوگوں کے اوپر سے پھلا تکنے اور تکلیف پہنچانے سے خاص طور پر منع کیا گیا ہے۔ (التر غیب ص ۴۵ اوپر سے پھلا تکنے اور تکلیف پہنچانے سے خاص طور پر منع کیا گیا ہے۔ (التر غیب ص ۴۵ اوپر سے پھلا تکنے اور تکلیف پہنچانے سے خاص طور پر

مسجد میں ہراس چیز سے احتیاط اور بچنا ضروری ہے جس سے لوگوں کوایذ او، پہنچے اور ہا جمی تعلقات فراب ہونے کا اندیشہ ہو، جیسے پہلے سے ساتھ جیشے ہوئے دوآ دمیوں کے نتج میں گھس کر بیٹھنا یالوگوں کے اوپر پچلا تگ کر جانا وغیرہ

مسئلہ:۔ خطبہ شروع ہو جائے تو نمام حاضرین کو خطبہ کا سننا واجب ہے ،خواہ امام کے بزدید بیٹے ہوں یا دور ،اور کوئی ایسافعل کرنا جو خطبہ سننے ہیں تخل ہو کر وہ تحریمی ہے ، کھانا پینا ، بات چیت کرنا ، چلنا پھر نا ،سلام کرنا یا سلام کو جواب و بنا ، یا تبیع پڑھنا یا کسی کوشر عی مسئلہ بنا نا جیسا کی نماز کی حالت ہیں ممنوع ہے ویسا ہی خطبہ کے وقت بھی ممنوع ہے ۔ ہاں خطیب کو جائز ہے کہ خطبہ پڑھنے کی حالت ہیں کسی کوشر عی مسئلہ بنا و ہے۔ مسئلہ بنا و ہے۔ مسئلہ بنا و ہے۔ مسئلہ تا ہو کے سنت موکدہ تو بوری مسئلہ:۔خطبہ اگر سنت موکدہ تو بوری

کر لے اور نقل میں دور کعت پرسلام پھر دے۔ ( جبتی زیورص۸۴ج۱۱)

مسئلہ:۔ دونوں خطبوں کے درمیان میں بیٹھنے کی حالت میں امام کو یا مقتد بول کو ہاتھ اُٹھا کر دعاء مانگنا ، مکر وہ تحر کمی ہے ہاں بغیر ہاتھ اُٹھائے ہوئے اگر دل میں دعاء مانگی جائے تو جائز ہے کیکن آنخصرت علی ہے یا اصحاب سے منقول نہیں ہے۔

(علم الفقه ص ۴ م اج ۲ بحواله شا مي ص ۲ کے جلداول )

مئلہ۔ خطبے میں جب نبی کریم علی کا نام مبارک آئے تو مقتدیوں کواپے ول میں درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔

مسئلہ:۔ جمعہ کے دن خطبہ کے درمیان کوئی شخص پنچے تو امام ابوطنیفہ کے نز دیک اس کے لیے کوئی نفل (وغیرہ) درست نہیں۔ (معارف مدنیص ۸۹ ج۳)

مئلہ:۔اہام ابو حنیفہ کے نز دیک خطبہ کے دوران کلام کرنا کمروہ تحریمی ہے۔اور بقول سیح (کراہت سب کیلئے ہے) کوئی فاصلہ پر ہو یا قریب ہو،ہات چیت امور دنیا کی یا ذکر اللی وغیرہ ہو، بقول مشہور (سب مکروہ تحریمی ہے) اور خواہ خطیب سے بیان میں کوئی مناسب ہات سرز دہوئی ہواور یانہ ہوئی ہو۔

جب حضور و بیشت کا نام مبارک (خطبہ میں) کوئی ہے تو اپنے دل میں دروو پڑھے اور اگر (خطبہ کے دوران کوئی ناپندیدہ بات پیش آجائے تو ہاتھ یا سر کے اشارے ہے منع کیا جاسکتا ہے ، واضح ہو کہ خطبہ کے دوران جس طرح کلام کر ناکروہ ہے ، ای طرح نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے ۔ اس میں تمام مسالک کا اتفاق ہے۔ اور سلام گاجواب دینا بھی زبان ہے ہویا دل میں کلام مکروہ کے زمرہ میں ہے۔ اور خطبہ کے وقت یا بعد میں (جماعت کے وقت) سلا مرنا کمروہ کے زمرہ میں ہے۔ اور خطبہ کے وقت یا بعد میں (جماعت کے وقت) سلا مرنا گناہ ہے ۔ لہندہ (سلام کا) جواب دینا بھی لازم نہیں ہے ۔ بہن تھم چھینک کے جواب کا کرنا گناہ ہے ۔ لہندہ (سلام کا) جواب دینا بھی لازم نہیں ہے ۔ بہن تھم چھینک کے جواب کا نقصان ہے حام کا بھی لوگوں کو سلام کرنا مکروہ ہے ۔ البت سانپ بچھو سے بچانے یا نابینا شخص کو نقصان سے حقوظ رکھنے کے لیے آواز دینا کلام مگروہ نہیں ہے۔ ( کتاب الفقہ ص ۱۳۵ جا) مسئلہ :۔ اگرز بان سے نہ ہولے ، اور ہاتھ سے یا آئھوں سے اشارہ کروے مثلاً ایک شخص کو بُرا

کام کرتے دیکھا اور ہاتھ ہے منع کر دیا ، یا کوئی خبر سی اور سرے اشارہ کر دیا تو سیحے بیہ ہے کہ اس میں کوئی مضا کقہ نیں ہے۔ اور جو شخص امام سے دور ہے وہ قریب شخص کے تکم میں ہے اس شخص کے لیے بھی خاموش رہنے کا تکم ہے۔

مسلد: امام کے قریب ہونے سیلے لوگوں کی گردیس بھلانگ کرنہ جائے ،الوجعفر نے کہا ہے کہ جب بتک امام خطبہ شروع نہیں کیا بگر سام خطبہ شروع کردے تو مکروہ ہے ،اس لیے کہ جب تک امام نے خطبہ شروع نہیں کیا ہر مسلمان کو آگے ہو جہ نہوں کا ہر مسلمان کو آگے ہو جہ نہوں کیا ہر مسلمان کو آگے ہو جہ نہوں کا ہر مسلمان کو آگے ہو جہ نہوں کا ہر جہ ہونے تاکہ جہ جہ آن والے لوگوں کے لیے گنجائش باتی رہے ۔ اور امام سے قریب ہونے کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے اور اگر پہلے خص نے ایسانہ کیا یعنی آگے نہ بڑھاتو گو یا اس نے بلا غدرا بنی جگہ ضائع کی ،اور جو خص بعد بین آیاس کو اس کو ایسانہ جگہ کے لینے کا اختیار ہے ، جو خص امام کے خطبہ پڑھنے کی حالت بین آئے اس کو مجد بین آپی اس کو مجد بین اپنی مسلم کے میں اپنی مسلم نہ بین اس بالا جماع مکروہ ہے ۔ سائل مسلم نے کے پھلا لگ لگانا سب احوال بین بالا جماع مکروہ ہے ۔ سائل مسلم کن کر دنیں نہ بھلا نگے اور لوگوں کے اگر گڑا کرنہ مانگے اور وہ چیز مانگے جس کا مانگنا ضروری ہوتو اس کے مانگنے اور اوگوں میں کو کی خرج نہیں اور اگر اس طریقہ کے موافق شہوتو متجد کے اندر مانگنے والے کو دینا جائز جس نہیں ہوتو متجد کے اندر مانگنے والے کو دینا جائز جس نہیں ہے۔ (عالمگیری ص 4 کے س)

سین خطبہ کے دوران مانگنا یا چندہ کرنا جائز نہیں ہے۔ (کفایت المفتی ص۲۶ اج۳) مسئلہ:۔جو شخص خطبہ کے دفت حاضر ہووہ خواہ گھنٹے اُٹھا کر بیٹھے، یا چارز انو،جس طرح چاہے بیٹھے،اس لیے کہ خطبہ حقیقت اور کمل میں نماز نہیں ہے لیکن جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اس

مسئلہ: اگر ایک شخص نظل پڑھ رہا ہے اور امام نے خطبہ شروع کر دیا تو اگر اس نے سجدہ نہیں کیا ہے تو نماز تو ڑڈا لے ،اور اگر سجدہ کر لیا تو دو کعتوں کے بعد نماز پوری کردے۔

(عالمكيرى كتاب الصوة ص ١٥٠ جس)

مسئلہ: خطبہ کے دوران اُس صورت میں بول پڑنا واجب: و جاتا ہے جب کہ تسی نابینا شخص کو نظار اُستہ ہے ہٹا نا یا کسی کوسانپ بچھو وغیرہ ہے ہیا نامقصو د ہو۔ ( کتاب الفقہ ہیں ۱۳۷ ج ۱) مسئلہ: خطبہ کے وقت جب کہ نماز اور در و دشریف پڑھے کی بھی ممانعت حدیث شریف میں آئی ہے۔ تواس وقت چندہ جمع کرنا اور ڈبہ لیے بھر نا اور نماز یوں کومشغول کرنا بدرجۂ اولی ممنوع ہے۔ ( فقاوی دارالعلوم ہیں اسماج ۵ بحوالہ روالختار ہاب الجمعہ ہی ۱۸ ہے۔ ا

## خطیب کا خطبہ میں درود برڑ ھنا

سوال: خطبہ میں جہاں حضرت محمد رسول التعالیقی کا نام مبارک آئے تو خطیب کا آل حضرت رسول التعالیقی کے نام کے بعد صلی التدعلیہ وسلم کہنا کیسا ہے؟

جواب: خطبہ میں جہاں نام آل حضرت علیہ کا آئے خطیب درود شریف پڑھے (صلی اللہ علیہ مثری ہے۔ بیار سلی اللہ علیہ دسلی اللہ علیہ در مامعین یعنی خطبہ سننے والے دل دل میں درود شریف پڑھیں۔ عظم شری یہ علیہ دسلی کے اور سامعین لیعنی خطبہ سننے والے دل دل میں درود شریف پڑھیں۔ عظم شری ہے ۔ (فقاوی دارالعلوم ص ۲۷ ج ۵ بحوالہ ردالحقار باب الجمعة ص ۲۸ کے جا)

# آیت" ان الله و ملئکته الخ"س کردرود بردها

سوال دخطبه مین آیت ان المله و ملنکته یصلون علی النبی (الایة) سن کرمقندی درودشریف پر هت بین اور حضرت ابو بکرصد بین کا نام س کرمقندی درودشریف بین هت بین اور حضرت ابو بکرصد بین کا نام س کرمنی الله عند زورے یا آجت بیکارنا ،اور دوسری دعا کمین سن کرآمین آجت بیاز ورے کہنا جائز ہے یا نہیں ؟

جواب نقم انے بیت کریم فرمایا ہے کہ جس وفت خطیب مذکورہ آیت پڑھے تو سامعین اپنے دل میں درود شریف پڑھیں زبان سے اور آ داز سے نہ پڑھیں، پس سوائے درود شریف نہ کورہ کے اور گھا ہے ۔ نہ رضی ابقد عندز در ہے کہیں درود شریف بڈیورہ کے اور کچھ پڑھنا سامعین کو نہ جیا ہے۔ نہ رضی ابقد عندز در ہے کہیں اور نہ آئین جہرے کہیں اور نہ زبان کے تو کچھ حرج منہیں ہے۔ (فاوی دارالعلوم ۸ مجلدہ۔ بحوالہ ردالحقار باب الجمعہ ۲۸ ہے جلداول)

# خطیب کی خطبہ کے وقت وضوٹوٹ جانے کا حکم

خطبہ کا ایا دہ نئے ورکی نہیں تھ نہ رہی ہوگئی۔(نق وی رحیمیہ جس کا ہم ایجوا یہ کہیری جس کا ان ا خطیب خطبہ کے بعد بغرض وضوحونس پر جائے یا مکان پر جا کر وضوکر کے آئے تو خطبہ کا ان وہ ضروری نہیں۔ پہلاخطبہ کافی ب۔(نق وکل رحیمیہ جس ۲۷۱ج)

## خطبه ونماز جمعه ميس قصل ہونا

خطیہاور جمعہ میں معتد بفصل ہوجائے سے خطبہ کالوٹا ناضروری ہے۔

(احسن اغتادی م ۲۲ جه بحوار د دالمختار ج ایک ن ۱)

تسحت خطبہ کی شرط میں ایک ریم ہے کہ خطیب کو خطبہ اور نماز کے ورمیان کوئی عمل دمرطلب نہ کرنا جا ہے اور دیر کی مقد ارمسا لک کے لحاظ ہے مختلف ہے۔

حنفیہ کے نزو کی بیٹے مرطان ہوئی ہے کہ خطیب دونوں خطبوں کے درمیان اور خطبول اور خطبول کے درمیان اور خطبول اسلام اسلام کی ایسامل اسلام کی نفیہ متعلقہ کمل مثلاً کھانا وغیرہ سے فاصلہ شہونے دیے ہاں اسلام جواجنبی (غیر متعلقہ ) نہیں ، مثلاً فوت شدہ نمازوں کی قضایا کسی امر مستحب کا خطبول کے درمیان کرنے لگنا خطبہ کو باطل نہیں کرتا ، اگر چہ بہتر بہی ہے کہ (ایسی کوئی بات ہوتو) دوبارہ خطبہ یا حاجاتے۔

اگر جمعه کی نماز فی سد بوگئی اورصرف نماز کا اعاده کیا گیاتو (پیبلاپڑھا ہوا) خطبہ باطل نہ ہوگا۔ ( کتاب الفقہ ہس ۲۳۷ج ا)

# خطبه كےوفت تحية المسجد كاحكم

حنفیہ کے زدر کے تبیۃ المسجد جب کہ خطبہ کے ملادہ دوسر ہے اوقات میں بھی واجب نہیں ہوگی۔ چنا نچے حضرت امام مالک اور منہیں ہوگی۔ چنا نچے حضرت امام مالک اور سفیان توری کا بھی بہی مسلک ہے۔ نیز جمہور صحابہ اور تا بعین اس کے ہم نواہیں۔ سفیان توری کا بھی بہی مسلک ہے۔ نیز جمہور صحابہ اور تا بعین اس کے ہم نواہیں۔ (اس مسئد کی تائید ہیں) وہ قرائن اور تیجی احادیث ہیں جن سے خطبہ کے وقت نماز کی حرمت ثابت ہو چنگی ہے۔ جنانچہ آئے ضربت سلی القد عدید وسلم کا بیار شاوگر امی ہے کہ:۔

''جب امام (خطبہ کے لیے) نکلے یعنی خطبہ پڑھنے کے سیم نبر کی طرف چیاتو اس وقت نہ بات چیت درست ہے اور نہمازی درست ہے'۔

حضرت علی اور حضرت عمر رسنی الله عنبما کے بارے میں مروی ہے کہ دہ بھی امام کے نکلنے کے بعد کلام اور نماز کو مکروہ جانتے تھے۔

لبذا قول صحابہ مجمی مجت ہاور بھارے نزویک اس کی تقلید واجب ہے است ہے کوئی چیز معارض شہو۔



## نماز جمعه كي نيت

نیت میں دورکعت نماز فرض جمعہ کہیں یا صرف دور کعت نماز جمعہ تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ زبان ہے کہنالا زم نہیں۔ خیال اور ارادے میں اس کوفرض بجھ کر پڑھنا جیا ہے۔اور جمعہ کی نماز کے بعد جولوگ جیار کعتیں بہنیت ظہرا حتیاطی پڑھتے ہیں۔ یہ بھی کسی دلیل سے ثابت نہیں ہیں۔ (کفایت المفتی ہیں • ۲۰ جس)

نیت دل کے ارادہ کو کہتے ہیں، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں اگر کے تو بہتر ہے اور زبان سے سی بھی زبان میں ردو، فاری وغیرہ میں کیے تو کیچھ جے نہیں۔

( نْمَاوِي دارالعلوم عِن ١٣٩ ج ٢ )

كانون تك باته أله أكرنيت باندهين اور باته زيرناف بائدهين (فآويُ وارالعلوم، ص١٥٥ق٢) زبان عربي بين ثيت اس طرح كرين - نويت ان اصلى لله تعالى ركعتى الجمعة فرض الله تعالى متوجها الى جهة الكعبة الشويفة الله اكبر.

( فتّاويٰ دارالعلوم بص ١٩ج٥)

# امام کس طرح نبیت کر ہے؟

اس طرح نیت کرے کہ میں نالص خداکے لیے نماز پڑھا تا ہوں (واجب وغیر ہو تو اس کا خیال کرے ) جس ونت کی نماز ہواس کا تصور کرے۔ آمام کوامامت کی بیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ چنا نچے نتہا نمی زیزھنے والے کے پیچے کوئی نیت باندھ رہاہے تو اس کوامامت کی نیت کرلینی جاہبے تا کہ امامت کا تواب مل جائے۔ ہاں! مقتدی کے لیے اقتداء کی نیت کرنا ضروری ہے۔

( فَيْ وَي رَحِيدٍ بِهِسَ ١٩٤ قَ الْجُوالِية وَقِيْقَ رَبِينَ ١٩٥٣ قَ ١

حنفیہ کے نز دیک نماز کی صحت کے لیے امام کا امامت کی نیت کرنا اس حال میں شرط ہے جب کہ وہ عور تول کی ( جسی )امامت کرر ہا ہو۔ ایس اگر عور تول کا امام بننے کی نیت نہیں کی تو عور تول کی نماز فی سد ہوگی۔ ہال امام کی نماز تائی جوجائے گی۔

( كَمَا بِ الفقد بِص ٢٧٧ ج ١)

ا آرامامت کی نیت نہ کرے گاتو امامت کا تواب نہ ہے گا، پس حصولِ تواب امامت کے لیے تو امامت کی نہیں اگر مقتدی کی ایس اگر مقتدی کی ایس اگر مقتدی کی میں مرد ہے تو ضروری نہیں ،اور اگر عورت ہوتو اگر وہ کسی مرد کے محاذی ہے تب اس کی صحب نماز کے لیے نہیت امامت ضروری ہے۔اور اگر محاذی (برابر) نہیں تواس میں اختلاف ہے۔اور جنازہ میں بالا بتما کا اور جمعہ وعیدین میں صحیح قول کی بناء پر اس کے (عورت کے) اقتداء کی بنات شرط نہیں ۔ (امداد الفتاوی میں ۲۰۲ ج ا)

#### نماز بإجماعت

اداء جمعہ کی شرائط میں ایک جماعت بھی ہے، اس میں امام کے علاوہ کم از کم تین اوی جونے چاہئیں، یہ شرطنیں کہ خطبہ میں سب لوگ حاضر ہوں، امام نے جمعہ کا خطبہ پڑھا الوگ بھا گ گنے اور پھر دوسرے وگ آئے، امام نے ان کے ساتھ جمعہ پڑھا تو جائز ہے۔ جماعت کو گول میں یک شرط بی ہی ہے کہ ان میں امام بنے کی صلاحیت ہو، اگر وہ خلام بیں یا سرام میں یا ٹر کے جی تو جمعہ جائز نہ ہوگا، اگر وہ خلام جیں یا مسافر ہیں یا مریض ہیں ان پڑھ (بالکل جائل) ہیں، یا کو تنظے ہیں تو جمعہ ہوجائے گا۔ اور اگر امام نے تنہیر کہ اور جماعت کے لوگ حاضر بنے کین انھوں نے امام کے ساتھ نماز شروع نہیں کی تو اگر انہوں نے امام کے دکوع سے مراغمانے سے پہلے تکبیر کہ لی تو

جمعه سيحج بهوجائ گا۔

اوراگرامام کے رکوع ہے سراٹھانے سے پہنے تکبیر نہ کہی تو از سرنونمی زشروع کرے ۔ اس بیں پچھا مختلاف مذکور نہیں ہے۔

اوراگر جماعت والوں نے اہ م کے ساتھ تبیر (ابتداکبر) کہی اور پھر بھ گ گئے اور مجد ہے کال گئے ، پھر اہا م کے رکوع سے سراٹھ نے سے پہلے آئے اور تکبیر کہد لی توجمعہ جائز ہے۔ جب اہ م نے تبیر کہی اور اس کے ساتھ بچھ باوضو تھے ، لیکن انہوں نے اہ م کے ساتھ تجھ بیرنہ کہی یہ ل تک کدان لوگوں کا وضوٹوٹ گیا اور وہ لوگ چلے گئے اور دوسر لوگ آگئے تو استحمانا جمعہ جائز ہوگا۔ اوراگر وہ لوگ شروع بی سے بے وضو تھے اور اہا م نے تکبیر کہدی پھر اور لوگ آگئے تو اہ م از سرنو تکبیر کے اگر جماعت کے لوگ نماز شروع کرنے کے بعد اور سجدہ کرنے دیک جمعہ تھے تو اہ م از سرنو تکبیر کے اگر جماعت کے لوگ نماز شروع کرنے کے بعد اور سجدہ کرنے دیک جمعہ تھے ہو جائےگا۔ اور سجدہ کرنے کے بعد بھاگ کے تو اہ م ابو صفیفہ اور اہا م گئے تو اہ م ابو صفیفہ اور اہا م گئے تو اہ م ابو صفیفہ اور اہا م گئے تو اہ م ابو صفیفہ اور اہا م گئے تو اہ م ابو صفیفہ اور اہا م گئے تو اہ م ابو صفیفہ اور اہا م گئے تو ہو جائےگا۔ اور سجدہ کرنے کے بعد بھاگ گئے تو تمینوں ائنہ گئے تر دیک جمعہ تھے ہو جائےگا۔ اور سجدہ کرنے کے بعد بھاگ گئے تو تمینوں ائنہ گئے تو اہ م ابو صفیفہ اور اہا م ابو یوسف اور اہا م گھر تمہا اللہ کے نز دیک جمعہ تھے ہو جائےگا۔ (عالم آگیری کتا ہے الصائو ہے ہی ۔ س

عام اجازت

ادائیگی جعد کی شرائط میں 'عام اجازت' 'جی ہے۔، عام اجازت کا مطلب ہیہ کے مسجد کے دروازے کھول دیئے جائیں اور تمام لوگول کو عام اجازت آنے کی ہو، اگر کچھ لوگ مسجد میں جمع ہو کر اسکے دروازے بند کرلیں ، اور جمعہ پڑھیں تو جائز نہیں ہے ، اور اس کے ماتھ گھر میں جمعہ پڑھنا چاہے اور دروازہ کھول دے اور عام طرح بادشاہ اپنے لوگول کے ساتھ گھر میں جمعہ پڑھنا چاہے اور دروازہ کھول دے اور عام اجازت دے دیں تو نماز جائز ہوگی خواہ لوگ آئیں یا نہ آئیں ، اگر با، شاہ گھر کا دروازہ نہ کھولے اور دربان مقرر کر دے تو جمعہ جائز نہ ہوگا ( یعنی عام اجازت نہ تو جمعہ جائز نہ ہوگا) (عالمگیری کتاب الصلوٰۃ عں اے جلد ۳)

# بماعت ميں ہجوم كاحكم

اً رکوئی جوم کی بناء پرزین پر بجدہ نہ کرسکاتو لوگوں کے گھڑ ہو ہونے کا انتظار کرے بھرا گر پھھ جگہ پائے تو بجدہ کر ۔ اورا گرکسی دوسر ۔ شخص کی پیٹے پر بجدہ کیا تو جائز ہے۔
اورا گر بچدہ کی جگہ لُ ٹی تھی اوراس کے باوجود کسی دوسر ہے تھی کے بیٹے پر بجدہ کیا تو بہ رئز بیش ہے۔ اورا گر لوگوں کی گئڑ ہے کی وجہ ہے بجدہ نہ کر سکا اوراسی طرح کھڑ ار ہا، یہاں تک کدا ہام نے سادی پھیردیا تو وہ الاتی کے تیم میں ہے۔ ای طرح قراء ہو کے بغیر نماز پڑھتا ہے۔
کرا ہام نے سادی پھیردیا تو وہ الاتی کے تیم میں ہے۔ ای طرح قراء ہو کے بغیر نماز پڑھتا ہے۔
اگر کوئی تحف جمعہ کی نماز میں مسبوق ہو یعنی رکعت نکل کئی ہوتو جب اپنی رکعت پوری کرئے کے گئر ابوتو اے اختیار ہے کہ قراء ہو کر ۔ یا آ ہت پڑھے۔
کر نے کے لئے کھڑ ابوتو اے اختیار ہے کہ قراء ہو تر اور ہے کر ۔ یا آ ہت پڑھے۔
کر ایکھیری کتاب العملو قاص ۲ کے بلد ۲)

#### بتماعت ميںصف بندي

نماز کے لئے اجتماعی افعام'' جماعت'' کی شکل میں تجویز کیا گیا ہے، اُس کے لئے رسول التعلیق نے میطر ایق تعلیم فرمایا کہ لوگ صفیل بنا کر برابر کھڑ ہے ہوں۔

ظاہر ہے کہ تماز جیس اجما تی عباوت کے لئے اس سے ذیادہ جسین اور سجیدہ اوراس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہو سکتی پھر اس کی تکمیل کے لئے آنخضرت آبیجی نے تاکید فرمائی کہ منفیس بالکل سیدھی ہو ۔ کوئی جنس ایک انچ نہ آگے ہونہ تیجیے، پہلے اگلی صف پوری کرلی جائے ، اس کے بعد چیچے کی صف شروع کی جائے ، بڑے ذمہ دار اور اصحاب علم وقہم اگلی صفول میں اور امام سے قریب جید ماصل کرنے کی کوشش کریں ، چھوٹے بچے کھڑے موں ادر اگرخوا تین جماعت میں حاضر ہوں تو ان کی صف سب سے جیجے ہو، امام سب سے میں حاصل کرنے کی صف سب سے جیجے ہو، امام سب سے آگے اور صفوں کے در میان میں کھڑ اہوں ۔

ظاہر ہے کہ ان سب ہاتوں کا مقصد جماعت کی تکمیل اوراس کوزیادہ مفید اور مئوٹر بنانا ہے۔ حضور پُر نو رہوں اُنہ اُن ہاتوں کاعملاً اہتمام فرماتے اور وقیاً فو قیاً امت کو بھی اس کی ہدایت اور تلقین فرماتے اور ان کا تو اب بیان فرما کر ترغیب دیے، نیز ان امور میں ہے پروائی کرنے کو بخت تنبید فرمات اور عذاب سے ڈراتے۔ (معارف الحدیث سے سے اُن

# آيانية كاطريقه نماز

طرف زخ کر کے لوگوں ہے فر ماتے کہ'' برابر برابر ہوجاؤ اورصفوں کوسیدھا کرؤ'۔ پھرای طرح بائیں جانب زخ کر کے ارشاد قرماتے'' برابر برابرہ و جاؤں اورصفوں کوسیدھا کرؤ'۔ اس حدیث سے اور اس کے علاوہ بعض دوسرے حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول التعليق خصوصا نماز کے لئے کھڑے ،ونے کے وقت اکثر و بیشتریتا کیدفر ماتے تھے۔ ا یک دوسری حدیث میں حصرت بشیر " سے روایت ہے کہ حضور ملافظیۃ ، ماری صفول کو اس طرح سیدھا اور برابر کرتے تھے گویاان کے ذریعے آپیٹے تیروں کوسیدھ کریں كـ دريث كالفاظ بياس "حتى كانمايسوى بها القداح" گویا کہ آ ہے ایک مفول کے ذریعہ تیرسید ھے کریں گے۔ اسکا مطلب سمجھنے کے کئے یہ بیان لینا ج ہے کہ اہل عرب شکار باجنگ میں استعمال کے لئے جو تیر تیار کرتے تھے ان کو بالکل سیدهااور برابر کرنے کی بردی کوشش کی جاتی تھی،اس کئے کسی چیز کی برابری اور سید سے بین کی تعریف میں مبلغے کے طور پر دہاں کہا جا تاتھا کہ وہ چیز اسقدرسیدھی ہے کہ ای کے ذریعے تیرول کوسیدھا کیا جاسکتا ہے، یعنی وہ تیروں کوسیدھااور برابر کرنے میں معیا رادر نیانه کا کام دے عتی ہے، صحافی روایت کرنے والے کامطلب یہ ہے کہ آپ میں جاری صفوں کواس قدرسیدھی برابر کرنے کی کوشش فر ماتے تھے کہ ہم میں کوئی سوت برابر بھی آ سے یا يجي ند ہو۔ (معارف الحديث ص٢٠٦ جلد٣)

## صف سيدهي كرنا

''تسویہ القف'' سے مرادیہ ہے کہ نماز میں ال کر کھڑے ہوں۔ اپنے درمیان بالکل بھی فاصلہ نہ چھوڑیں اورا کے چیجے نہ کھڑ ہے ہوں، بلکہ سید ھے اور ہرا ہر کھڑے ہوں اورا گرصفیں زیادہ ہوں تو ایک سمت میں کھڑے ہوں۔ دونوں صفوں کا درمیانی فاصلہ خطوط متوازیہ کی طرح ہر جگہ سے ہراہر ہوں چھر تر تیب کو ملحوظ رکھیں۔ بیصف کے فلے ہری آ داب ہے جن کو نظرانداز ارناباطن کے ماست میں خلال کامو حب ہے جسطری وادار بناتے وقت بیتم اید ہے کو ایک دوسرے کے ساتھرال کر کو ایک دوسرے کے ساتھرال کر کو ایک دوسرے کے ساتھرال کر رہواور پوری ٹمرز میں یہی ماست ہے۔ اس مے فات نہرنا۔ (اضعة اللمعات ص ۲۹۷ ہلدا)

## صفوں کو سیرھی کرنے کی ذمہ داری

"و عبن النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يسوى صفوفنا حتى كانما يسوى بها الفداح حتى رانا قد عفلها عنه الخ"رابو دائود ، مسلم وترمذي و نساني)

تر جمد المحضرت نعمان ان بشير "منت روايت ہے كه رسول التعقیقی جماری صفوں كواس قدر سيدها كي كرتے تھے كوياان كؤر ليع آپ يون تي وں كوسيدها كريں گے، يہاں تك كه جب آپ يون نے نے اندازہ كوليا كہ جم آپ يون كا منشاہ مجھ حکے ہیں۔

(ہم خود ہی صفول کو بااکل درست وسیدھا کرنے کا اہتمام کرنے لگے) آپ نے

فرمایاتم میں بہترین آوی وہ ہے جونماز میں اپنی موند سے زم رکھے۔
تشریخ نے صفیں درست کرنے کے لئے اگر نمازی کے کاند سے بکڑ کر درست کرنے کی ضرورت پڑے تو اکثر کرنہ کھڑا ہو جائے بلکہ امام یا کوئی دوسرا آ دہی صف کوسیدھا کرنے کی فاطرا گرکسی طرف کوسرکا ہے تو سرک جا تا چاہئے ہواس کو اپنی کسرشان یا پچھوٹو ہیں نہیں سمجھن خاطرا گرکسی طرف کوسرکا نے تو سرک جا تا چاہئے ہوئو کر چھوٹو کر چاہئے ۔ (بلکہ ہر نمازی کے لئے ضروری ہے کاند سے سے کاندھا ملا کر بچھوٹو کر کھڑے ہوں جگوٹو کو سے کاندھا ملا کر بچھوٹو کر کھڑے ہوں گھڑے ہو گا اس لئے تیرے نشانہ باز تیروں کو سیدھا کرنے کا انتہائی اہتمام کرتے جی سے اس حدیث میں تشبیہ کا کمال میہ ہے کہ حضرت معمان بن بشیر سے نوبی کرتے تھے جیسے تیروں کعمان بن بشیر سے ہو، بلکہ یہ نم ماؤں کو این فقد رسیدھا کیا کرتے تھے جیسے تیروں کوسیدھا کیا جو بیگا'' یعنی سیدھا کیا جو بیانہ کا کہ کردہ بیت تیروں کوسیدھا کیا جو بیگا'' یعنی سیدھا گیا جو بیانہ کا کہ بیا نہ بی کھی صفوں کو بیانا جا ہے ہیں ۔

آپ غور سیجے کہ لائن کی سیدھ یا ٹیڑھ پن جانچنے کے لیے ہیائے کور کھ کردیکھا جا سکتا ہے، لیکن جا سکتا ہے، لیکن جا سکتا ہے، لیکن

جس چیز کے ذریعے خود پیائے گی سیدے بنائی جائے اور باٹوں کا وزان مقرر کیا جائے وہ کس قدر سیدھی اور واضح ہوئی جاہے۔

سفیں درست کر بنے کے لیے کا ندھے، گر وغیں اور ایرایاں دیکھنی جاہئیں ، لوگ پیر
کی انکلیاں و کچھ کر جومفیں سیدھی کر ہے ہیں اس سے صف سیدھی نہیں ہوتی ۔ اور جب تک
اگلی صف میں جگہ باتی ہو، پیچھے کی صف شروع ندگی جائے ۔ صفول کی بے ترتیبی کا اثر انسانی
دلوں پر سے پڑتا ہے کہ ان میں بھی اختاہ ف واختا کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ صفول کی
ترتیب یا ہے ترتیبی کا دلواں کے اتحاد یا افتر ات سے ایک گہر اگر مختفی رشتہ ہے۔ اور اس کے
ساتھ سینماز کی تھیل ہے لیے بھی ضروری ہے۔ (الترغیب جس ۲۳ تا سے سے اور اس کے
ساتھ سینماز کی تھیل ہے لیے بھی ضروری ہے۔ (الترغیب جس ۲۳ تا سے سے سے اور اس کے
ساتھ سینماز کی تھیل ہے گرفیس سیدھی کرے یعنی صف میں لوگوں کو آگے چیجے ہونے سے منع
ساتھ سے کہ برا ہو گؤرے ہوئے گرفیس سیدھی کرے یعنی صف میں لوگوں کو آگے چیجے ہونے سے منع

جا ہے درمیان میں خالی جگہ نہ رہنا جا ہے۔ ( بہتی زیور جس ۵۸ ج۱۱) پہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے دوسری صف میں کھڑا ہوتا مکروہ ہے۔ ہاں جب

صف پوری ہوجائے تب دوسری صف میں کھڑیا ہوتا جائے۔(مراقی الفلاح ہم الا)

صف میں مل کر کھڑ ہے ہوئے ہے آپس میں عدادت ختم ہوجاتی ہے اور محبت

بيدا ہوتی ہے۔ چنانچد معترت شاہ ولی القد تدث و بلوی رحمة القد عدید فر ماتے ہیں۔

''نہم نے اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ ذکر کے طلقون جی ال یہ جیٹے ہے دل جمعی خوب ہوتی ہے ، ذکر کی حلاوت معلوم ہوتی ہے اور خطرات بند ہوجاتے ہیں اور اس بات کو تزک کرنے سے بیر ہو تیس کم ہو باتی ہیں اور ان میں سے جس قدر کسی بات میں کمی ہوتی ہے اس قدر شیطان کو فیل ، و جاتا ہے'۔ (معارف مدنیہ اس 60 جس)

مل کر کھڑا ہونا جائے ، درمیان میں خالی جگہ نہ دنتی ہے سکر مین ٹوں کی صف میں البت ایک دوسر سے سے ل کرنہ کھ ابھونا جائے بلکہ درمیاں میں ہوئی جا کل یا خالی جگہ ہے ہیں البت ایک دوسر سے سے ل کرنہ کھ ابھونا جائے بلکہ درمیاں میں ہوئی جا کل یا خالی جگہ ہے ہیں البت آ دمی کھڑا ہو سکے چھوڑ دی جائے ، اس لیے کہ مختث میں مردا در عورت دونوں کا اختمال ہے لہذا ال کر کھڑ ہے موٹ میں نماز فی مدہوجائے گی۔ (علم الفقہ ہیں ہم ۲۰ ہے)

## صف میں ہمواری کیسے ہو؟

فخند نخنے کے سید ہیں ہونا جا ہے اور مونڈ ھا مونڈ ھے کی سیدھ میں ہونا جا ہے ،اس ہے صف سیدھی ہوج ہے گی۔ ( فرق دارالعلوم ہیں یا۳ ج ۳ بحوالدردالنار با بالامامت ہیں است آئی است میں است مونڈ سور کو ملائے اور صفول کو برابر کرنے کا تکم فرمایا ہے ، اور نخنول کو ایک سیدھ میں کرنے کا تکم و یا ہے۔اس سے بعض حضرات نے گئنہ مانے کا تکم مجھ ایا ہے ، یہ ازلیا ہوان سے ناطیعی ہوئی ہے۔

اوراصل یہ ہے کہ مونڈ ھوں کو ملانے کا تھم سیج حدیث میں وار دہوا ہے لہذا یہ سنت ہے اور جبکہ تمام آ ومی مونڈ ھے ملادیں ہے تو سب کے شخین بیس مل سکتے جب کہ تجربہ اس پر شاہد ہے۔ اس کے معنی برابر اور سید عاشا بہ ہے۔ اس کے معنی برابر اور سید عاشر ہے۔ اس کے معنی برابر اور سید عاشر نے کے جی لیعنی تمام صف کے آ دمی ایک سیدھ میں جواں ، نہ بید کہ قدم اور شخند آ ہے جی جوں۔ (فرقاوی دارالعلوم ، ص ۵۵ می ۳۵ می ایک سیدھ میں جواں ، نہ بید کہ قدم اور شخند آ گے جی جوں۔ (فرقاوی دارالعلوم ، ص ۵۵ می ۳۵ می ایک الد مشکو ق جس ۹۷)

مل کر کھڑا ہونا اور نے میں جگہ خالی نہ چھوڑ نا سنت ہے۔ قدم کا قدم سے ملانے کا مطلب میرے کہ ایک سیدھ میں برابرر میں ،آگے جیجیے نہ ہوں۔ (نَہونُ ،راعوم صے ۲۲ نے ۳)

## صف سیدھی کرنے کے لیے بکار کر کہنا

سوال: جمعہ کے خطبہ کے بعد تکبیر تحریمہ سے پہلے زید نے آواز سے کہا 'صف سیدھی کرلو'' کمر کہتا ہے کہ زید کی نمازنہیں : اکی رکیا صف سیدھی کرنے کے لیے کہن مستحب اور درست ہےاور نماز ہو کی یانہیں؟

جواب: \_\_صف سيدهي كرن سے ليے كہن مستحب ومسنون ہے ، بكر كا قول نلط ئى نماز ہوگئى۔ ( فقاوئی دارالعلوم ،ص ۵ تے 2 بحوالہ روالبختار باب الامامت ،ص ۵۳ ج ۱)

# جمعہ کی نماز کے لیے کس وفت کھڑے ہوں؟

سوال: مقتدیوں کو جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ تم ہوت بی کھڑا ہونا چاہنے یاامام کے مصلے پر ج نے اور مؤذن کے تکبیر کہنے کا نتظار کرنا چاہئے؟

جواب: -اصل توبيه بے كه جس وفت مكبر "حسى عملسى الفلاح" كيجاس وقت كھڑ اہونا جا ہے الیکن احادیث میں صفوں کوسیدھی کرنے کی نیز درمیان میں جگہ نہ چھوڑنے کی بہت تا کید آئی نے اور عام طور ہے لوگ مسائل ہے نا آشنا ہیں ،اس لیے تکبیر کے شروع ہونے ہے مہلے ہی لیعنی خطبہ جمعہ ختم ہوت ہی کھڑے ہو کر صفیں سیدھی کر لی جا کیں تا کہ تکبیر سکون ہے سن سکیس اوراس وفت کسی کا شور نہ ہو۔ ( فق وکی محمودیہ ، ص ۲۳۸، ج۲)

## شروع ا قامت سے کھڑے ہونے کی مصلحت

وہ خاص مصلحت رہے ہے کہ احداد پیش ہے رہ علوم ہوتا ہے کہ پہلے صفول کوسید ھا کر لياجائية الر"حي على الفلاح " ' رمقتدى كفرية بوئ اور" فدقاهت الصلوة " ر امام نے تکبیرتح بیر کہدوی جیسا کے روایات کتب فقہ سے معلوم ہوتا ہے۔ تو بہلے سے صفوف وغيره كوسيدها كرنے كاانتظام نەبوسكے گاجالانكەرىيا بىم بەرادر محسى عملى المفلاح "ىپ کھڑے ہوئے کا تھم استخبالی (مستحب) ہے اوراس میں تاویل بھی ہوسکتی ہے وہ بیا کہاس ے تاخیر نہ کریں ، تقدیم میں کچھ و جہیں ہے۔

( فآويٰ دارالعلوم جس٦٢ ن٣ بحواله مُشْكُوٰ ق شريف جس ٩٤ ج ابابتسوية الصفوف) امام کو بیضروری ہے کہ مقتد ہوں کو برابر کھڑا ہونے اورصف سیھی کرنے کا حکم و ۔۔۔ بس اما م کو جا ہے کہ تکبیرتحریبر میں ایس جلدی نہ کرے کہ صف بوری ہویا نہ ہوا ورصف سیدھی ہو یا نہ ہوا ورسب نمازی برابر کھڑے ہول یا نہ ہوئے ہوں فورا نبیت باند دہ لے، ایبا ہر گزنہ کرے۔اور درمخناروشا می وغیرہ نے میں تھا ہے کہ مکمر کی تکبیرختم ہونے پر (امام) نیت با ندھے۔( فرآ وی دارالعلوم ہیں۲۱۶ج۲)

امام کو بیچھے کیسے لوگ کھڑ ہے ہوں؟

امام کے چیچے قریب میں اہل علم وعقل کا ہونا بہتر ہے لیکن اگر امام کے قریب دوسرے لوگ نمازی آ گئے تو ں کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نماز ہر طرح ہو جاتی ہے کٹیکن اگراہلِ علم کو پہلے آئے والے حضرات ترجیح دیں اوراپی جگدا مام کے بیجھیے کھڑا کریں تو ہیے فعل بھی ورست بلکہ مطلوب ہے۔ ( ق وی ارالعلوہ ۔۔۔ ۳۵ ن۳ بحوالہ دالحقار فی جواز الایٹار جساست )

قر اُت شروع ہونے کے بعد کا حکم

سوال: ـ امام ك قرأت شروع كرك كي بعد اگر كونی شخص تماز ميں شريك ہوتو اس كوشاء "سبحانگ اللهم المح "پڑھنا چاہئے یائبیں؟ جواب: ـ اس كوشاء نه پڑھنی چاہئے۔

( فَأُونَى وَارَالْعَلُومُ بِسَ 4 كِمَانَ ٣ ، بحوالدر والْحِنْيَار صفية السلوَّة بص ٢٥٦ ج 1 )

# بچوں کو کہاں کھڑا کریں؟

سوال: \_ تمازييں نابالغ بچو*ن کو کہ*اں احرُ اکيا جائے؟

جواب: ۔ اگر صرف ایک ہی نابالغ لڑ کا ہوتو اس کو بالغوں کے ساتھی ہی کھڑا کیا جائے ، اگر نابالغ لڑ کے زیادہ ہوں تو ان کو جیجیے کھڑا کرنامستحب ہے ، واجب نہیں۔

بین کراس زمانہ میں لڑکوں کو مردوں کی صفوں ہی میں کھڑا کرنا جا ہے ، کیونکہ دو یازیادہ لڑ کے ایک جگہ جمع ہونے ہے اپنی نماز خراب کرتے میں بلکہ بالغین کی نماز میں خلل پیدا کرتے میں۔

پید چونکہ تول مطلق ہے،لہذا پہلی صف اور دوسری اور تیسری صف میں کوئی فرق نہیں ، پیچکم ان بچوں کے متعلق ہے جونماز اور وضووغیرہ کی تمیزر کھتے ہیں۔

نہ پارہ میں اللہ میں ہے۔ زیادہ جیجوٹے بچوں کومردوں کی صف میں کھڑا کرنا مکروہ ہے، بلکہ مسجد میں لانا ہی جائز نہیں۔(احسن الفتاویٰ ہیں• ۲۸ج ۳ بحوالہ روالمختار ہیں۔1 کئ ا

اگرصف میں ایک ہی لڑکا ہے تو وہ مردوں کی صف میں داخل ہوجائے ، ہاں اگر متعددلڑ کے ہوں تو وہ مردوں کی صف کواُن سے متعددلڑ کے ہوں تو وہ مردوں کے چیچے اپنی الگ صف بنالیں ،اور مردوں کی صف کواُن سے پُر نہ کیا جائے۔ ( کتاب الفقہ ہیں ۲۹۲ ج ۱)

نا بالغ بچوں کے لیے تکم تو یہ ہے کہ اگر جماعت میں شامل ہوں تو بیچھے کھڑے ہوں خواہ عیدین کی جماعت : ویادیگر نمازوں کی۔اگر بوجہ مجبوری جیسا کہ عمیدگاہ (وغیرہ) میں پیش آئی ہے۔ بیجے جماعت کے اندر کھڑے ہوجا کیں یا نمازی کے آگے بیٹھ جا نمیں یا داکیں با کیں کھڑ ہے ہوجا کیں تو نماز ہوجاتی ہے، لیکن بیخلاف سنت اور مکروہ تنزیم ہے۔ (فاویٰ دارالعلوم ہی 191ج 8 بحوالہ ردالحقار ہے ۳۳ میں البادامت)

# ا گربچوں کی صف آ کے جانے میں مخل ہو؟

اگر لڑکوں کے جماعت شریک ہوجا کریاصف چیر کربالغوں کی جماعت میں ال سکے تو چلاجائے اور بالغوں کی جماعت میں کھڑا ا اور بالغوں کی جماعت شریک ہوجائے اور اگر کچھ ممکن نہ ہوا درلڑکوں کی ہی جماعت میں کھڑا ا ہوجائے تب بھی نماز صحیح ہے۔ (فادی دارالعوم بس ۱۳۳۹ نہ بحوالہ درالخار باب الاء مت بس ۱۳۵۶) نابالغ لڑکا اگر مردوں کی صف میں کھڑا ہوگیا اور دونوں طرف اسکے بالغین مرد کھڑے ہو گئے تو ان بالغین کی نماز میں کچھ فسادا ورکرا ہت نہیں آتی ہے۔

( فآوي دارالعلوم جس٣٣٣ ج٣ بحواله ردالحقار باب الإمامت بص٥٣ ج١)

# الكي صف كي جگه كوپُر كرنا

جو تحفی آئے کی صف میں جگہ خالی و کیے کر بھیدا نگ نگا کر وہاں جا کر جیفااس پر پکھ گناہ نہیں ہے اور جس نے آئے جگہ خالی ہونے کے باوجود بیجھے جیٹھنا اختیار کیا اُس نے خلاف اولیٰ کیا۔ (فقوی دارالعلوم ہم ۳۵۵ ج۳ بحالہ ردالختار بب الا ہامت ہم ۵۳۳ ج۱) فلاف اور آنکیف بینے میں اس کا خیال ضروری ہے کہ کسی کے کیٹر ے خراب نہ ہون اور نہ ہی کسی کوکوئی اور آنکیف بینے۔ (محمد رفعت قاسمی عفااللہ عنہ)

مسجد کے دروں میں کھڑ ہے ہونے کا حکم

سوال:۔ایک جامع مسجد میں چند در ہیں۔ جماعت کے دفت ہر در میں مقتدی کھڑ ہے ہوتے ہیں۔ تو اب جماعت کے مستحق ہیں اور کیا تماز ہوجائے گی؟
جواب:۔شامی ہے معلوم ہوتا ہے کہ امام کو دوستونوں کے درمیان کھڑ اہونا مکروہ ہے اور بعض روایات حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم درمیان دوستونوں کے کھڑ ہے ہونے سے روایات حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم درمیان دوستونوں کے کھڑ ہے ہونے سے بچتے تھے۔ پس معلوم ہوا کہ بلاضرورت ستونوں کے درمیان لیعنی و روں میں کھڑ ا ہوتا مکروہ

ہے، مگر نماز ہوجاتی ہے اور جماعت کا تو اب بھی حاصل ہوگا، اور اگر ایک ورمیں چند آ دمی کھڑے ہوسکتے ہیں کہ جیھوٹی کی جماعت ان کی ہوجائے اور اس کی ضرورت ہوتو اس میں کراہت بھی بظ ہرتہ ہوگی۔فقط والندتی لی اعلم۔ (فآوی دارالعلوم ہص۳۴۳ج ۳)

### سُترُ وكياب؟

سنتر ہسین کے بیش اور تاء ساکن کے ساتھ ۔وہ چیز جس سے کسی چیز کو چھپایا جائے۔ بہال وہ چیز مراد ہے جو تما ڑکے آگے کھڑی کی جاتی ہے۔ جس سے اس کے مجدہ کرنے کی جگہ تمیز اور واضح ہو جاتی ہے تا کہ گزرنے والانمازی کے آگے سے نہ گزرے ۔ یہ سنترہ دیوارستون اورکسڑی وغیر کا ہوسکتا ہے۔ مترہ کی لمب کی گزیے کم اورموٹائی انگشت ہے کم منہ و۔ (اشعة اللمعات اس ۱۵۴)

سترہ کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں نماز کھلی اور بے آڑ جگہ میں پڑھی جائے۔ اگر سجد میں نماز پڑھنی ہویا ایسے مقام پر جہاں نوگوں کا گزرنا نمازی کے سامنے نہ ہوتا ہو، تو اس کی پیچھٹرورت نہیں۔ باجہ عت کی صورت میں امام کا سترہ تمام مقتد ہوں کی طرف سے کافی ہے، یعنی اگراہ م کے آگے سترہ ہے تو مقتد یوں کے آگے ہے گزرنے میں پچھگناہ نہیں ہے خواہ ان کے آگے کوئی آڑ ہو یا نہ ہو لیکن سترہ کے ورے ہے گزرنا جا نزمبیں۔ ہاں اگر جماعت میں شریک ہوئے کے لیے اگر کوئی پہلی صف میں خالی جگہ دیکھے تو اس کو جا تزہے کہ دوسری صف کے آگے ہے گزر کر پہلی صف میں اس خالی جگہ ہوں آگے ہوں آگے ہوں گروہ کر جہ عت میں شریک ہوجائے۔ اس صورت میں قصور دوسری صف والوں کا مانا جائے گا کہ انہوں آگے میں بڑھ کر بہلی صف میں خالی جگہ کر جہ عت بڑھ کر کہا ہی صف میں خالی جگہ کو کر کے دوسری صف والوں کا مانا جائے گا کہ انہوں آگے ہیں جڑھ کر کہا ہی صف میں خالی جگہ کو کر کیوں نہیں کیا۔ (مظاہر جن جد ید ہی میں 17 ج 18)

# سُترُ ہ کیوں مقرر کیا ہے؟

آنخضرت ملى الدعلية وسلم في قرمايا ب: "لويعلم الماربين يدى المصلى ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خيراً له من ان يمر بين يديه "يعي تماز برست موجة كراس بركيا وبال لازم آتا بي تو

چالیس سال تک اس کو کھڑار ہنااس کے آگے ہوگر گزر نے ہے بہتر معلوم ہو۔
اس میں بیدراز ہے کہ نماز شعائر الہی میں سے ہاوراس کی تعظیم واجب ہاور چونکہ نماز سے اس حالت کے ساتھ تشیبہ مقصود ہے جو غلام کواپنے آقا ومولا کے سامنے سکون اور خاموثی کے ساتھ کھڑے ہوتے وقت ہواکرتی ہے ، اس لیے نماز کی ایک تعظیم یہ بھی مقرر کی گئی کہ کوئی گزر نے وال نمازی کے سامنے ہوکرنہ گزرے ، کیونکہ آقا اوراس کے خلام کے درمیان سے جو جو دست بستہ اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں گزر نا سخت ہا دئی ہے ، کورمیان سے جو جو دست بستہ اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں گزر نا سخت ہا دئی ہے ، کورمیان سے جو جو دست بستہ اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں گزر نا سخت ہا دئی ہے ، کورمیان سے جو جو دست بستہ اس کے سامنے کھڑے ہوئی کھڑا ہوتا ہے ۔ بات کے درمیان میں معروض ومعروض کیا کرتا ہے اوراس کا رہ اس کے اور قبلہ کے درمیان میں سے معروض ومعروض کیا کرتا ہے اوراس کا رہ اس کے اور قبلہ کے درمیان

کونکداس میں ایک بات بہ بھی ہے کہ نمازی کے سامنے ہے گزرنے سے اکثر نمازی کا ول بٹ جا تاہے، اس واسطے نمازی کواس کے ہٹادیے کا حق حاصل ہے۔

مازی کا ول بٹ جا تاہے، اس واسطے نمازی کواس کے ہٹادیے کا حق حاصل ہے۔

آپ آپ آپ آپ نے نے فرمایا ''تم میں سے جب کوئی اپنے سامنے کیاوے کے پشتے کے برابرکوئی چیزر کھ لے تو پھر وہ نمی زیڑ ھے اور اس سے آگے جو کوئی گزرے اس کی کوئی پرواہ نہ کرے' ۔

اس میں رازیہ ہے کہ چونکہ مطلقاً گزرئے سے ممانعت کرنے میں حربِ عظیم تھا،

اس لیے آپ آپ آپ تی تھے نے ستر ہ کے کھڑ اکرنے کا حکم دیا تا کہ ظاہر میں نماز کی زمین اور زمین سے اس لیے آپ آپ آپ آپ آپ آپ آپ آپ اس سے گزرنا بھی اسامعلوم ہوجیسے دور سے گزرنا۔

(جمت اللہ الب لغہ میں اس کے در ان بھی اسامعلوم ہوجیسے دور سے گزرنا۔

(جمت اللہ الب لغہ میں 10)

سُترُ ه كيا مونا جائع؟

سوال: نمازی کے آگے جا دریا چھتری سُترہ (آڑ) کے بجائے ہوتو کافی ہے یا مہیں؟ یا لکڑی کا ہوتا ضروری ہے؟

جواب: ۔ جا دریا چھتری نماز پڑھنے والے کے آگے ہوتو بجائے ستر ہ کے کافی ہے ہکڑی کی خصوصیت نہیں ہے۔( فرآوی دارالعلوم ہص۳۳ ج ۴۷)

## سامنے ہے گزرنے کی صورتیں

نمازی کے سامنے سے گزرنے کی تین صورتیں ہیں۔۔

(۱) نمازی کے سامنے کے علاوہ گزرنے کا راستہ موجود تھا۔ اس کے باوجود ایک شخص جان بوجھ کر سامنے ہے گزرتا ہے۔ اس صورت میں گزرنے والا گناہ گار ہے۔

(۲) نمازی کی جگہ نماز پڑھنے کھڑا ہوجائے تو گزرنے والاسوائے سامنے ہے جانے کے اور تہیں ہے نکل ہی نہیں سکتا۔اسی صورت میں نمازی گنہ کا رہے۔

(۳) اورا گرنی زی ایک کوند کی جگہ چھوڑ کرنچ میں کھڑا ہوگی مگراب بھی گزرنے کے لئے راستہ موجود ہے اوراس کے باوجود گزرنے والاسا منے ہے گزرتا ہے قوا ونوں گنبگار ہیں۔
الیم جگہ نماز پڑھنے والے کے لئے ضروری ہے کہ کوئی چیز اپنے سامنے رکھ لے جو کم از کم ایک انگل کے برابر موٹی اور تقریباً ایک ہاتھ او نجی ہو۔ اورا گرنمازی کے سامنے کوئی چیز رکھی جوئی نہیں ہے تو گزر نے والا استنے فاصلے ہے گزرسکتا ہے، کہ نمازی اگر بجدے کی جگہ پرنظرر کھے تو یہ گزرنے والا اس کونظر نہ آئے لیکن اگر سامنے آئی جگہ نہ، وتو یا تو کنزی، کیڑا وغیرہ سامنے کر کے گزرج ہے یا انتظار کرے جب وہ نمازی سلام بھیر لے تنب گزرے والا اس کونظر نہ آئے۔ لیکن اگر سامنے آئی جگہ نہ، وتو یا تو کنزی، کیڑا اوغیرہ سامنے کر کے گزرج ہے یا انتظار کرے جب وہ نمازی سلام بھیر لے تنب گزرے۔
اور اس نا دان نمازی کو تمجھا یا جائے کہ اس طرح لوگوں کے راستہ میں و بواریس

اوراس نادان تمازی کو جھایا جائے کہ اس ھرے کو نوں کے راستہ میں د بوار میں کھڑی نہ کیا کرو کہ چینا کھرنامشکل ہو جائے۔(الترغیب ص ۱۸ جلدہ)

# کتنے فاصلہ ہے گزر سکتے ہیں

بڑی مسجد بابر امکان یا میدان ہوتو اتنے آگے ہے گزرنا جائز ہے کہ اگر نمازی اپنی نظر بحدہ کی جگہ برر کھے تو گزرنے والا اُسے نظر نہ آئے۔ (کفایت اُلمفتی ص ۱۳۳۷ج۳) نظر بحدہ کی جگہ برر کھے تو گزرنے والا اُسے نظر نہ آئے۔ (کفایت المفتی ص ۱۳۳۷ج۳) پس آگے کو کپنی آگے کو گزرسکتا ہے۔ (فقاوی دارالعلوم ص ۱۰۱ج می بحوالہ روالحقارص ۵۹۳ج۱)

## جماعت میں شرکت کا طریقه

اگر کوئی شخص نماز کوآیا اورامام رکوع کی حالت میں ہے، اورسب سے پیچیلی صف

میں کوئی جگہ خالی ہے تو صف میں شامل ہو کرنیت باندھے،صف کے ہا ہر تکبیر تح یمدند کے، خواہ رکعت جاتی رہے۔

صف ہے باہر ہی نبیت باند ہے لیں مکروہ ہے ،لیکن اگر پچھپلی صف میں جگہ نہ ہو بلکہ کسی اورصف میں جگہ خالی ہوتب بھی صف میں شامل ہوج ئے بغیر تکبیر تحریمہ نہ کہے۔ ہاں اگر صفول میں جگہ نہ ہوتو صف کے چیھیے ہی (جہاں پر جگہ ملے) تکبیرتر تھ کید لیے بعن نیت باندھ لے۔اور چاہئے کہ اگلی صف والوں میں ہے کی کواپنے ساتھ ملانے کے لئے چیچے جینے لے، بشرطیکداس میں عمل کثیرزیا وہ حرکت نہ کرنی پڑے جس ہے نماز فاسد ہوجائے۔ ال طرح كرنے كى غرض بير ہے كدا يك اورصف بن جائے ۔صفون كے جيجيے اكيلا ( تنین تنہا ) کھڑ ہے ہوکرنماز پڑھنا تکروہ ہے۔اگرمفتدی کونماز میں شامل ہونے کے بعد ،اگلی صفوں میں جومحراب کے قریب ہے، خالی جگہ معلوم ہوئی تومستحب سیر ہے کہ اس خالی جگہ کو یر کرنے کے لئے ہمقد ارایک صف کے فاصلے کے آگے بڑھے لیکن اگر مقتدی تیسری صف میں ہے،اور خالی جگہ بہلی صف میں ہے تو وہاں تک نہ جائے اوراُ سے بر کرنے کی کوشش نہ كرے۔ابياكرنے سے نماز جاتی رہے گی۔ كيونكہ بيٹس كثير ہوگا۔ (كتاب الفقة ص١٩٢ج١) تنهاا یک مخص کا پیچھے کھڑا ہوتا مکروہ ہے۔ بلکہ ایس حالت میں جاہتے کہ آگلی صف میں ہے کسی کو مین کراپنے برابر کھڑا کر لے کیکن تھینچنے میں اگراخمال ہو کہ وہ اپنی نماز خراب کر لے گایا برامانے گاتو نہ شامل کر ہے۔ چونکہ اس میں بہت ہے مسائل ہے واقفیت ضروری ہے۔اوراس زیانہ میں ناوا تفیت زیادہ ہےاس کئے نہ کھنچے۔

(مراتی اغلاح صااع بہشتی زیورص ۵۸ ج11)

ایک عام نلطی کاازاله

بعض مرتبہ مقتدی بھی الی خلطی کر جیٹھتے ہیں جس سے ان کی نماز فاسدہ و جاتی ہے مثالا امام کے تبییر تحر بیمہ یعنی اللہ اکبر کہنے سے بہلے مقتدی التداکبر کہدو ہے ہیں یا امام کے لفظ التد کہد دیتے ہیں۔ان دونوں صورتوں ہیں نماز کا شروع کے التد نتم ہونے سے بہلے ہی لفظ التد کہد دیتے ہیں۔ان دونوں صورتوں ہیں نماز کا شروع کرنا سے خمیس ہوتا ان مقتدیوں کو جائے کہ وہ پھر سے دوبارہ اللہ اکبر کہد کرامام کے بیجھے

نماز کی نبت یا ندهیں۔ ( مسائل جدہ مہوجس ۲۷ بحوالہ صغیری ص ۱۳۳)

اکثر مقتد یول کودیکھا جاتا ہے۔ کہ اگرامام رکوع ہیں چااگی تواس کے ساتھ رکوع ہیں چلے ہوئے رکوع ہیں چلے ہیں ہوئے ہوئے رکوع ہیں چلے جاتے ہیں ،اس طور پر کہ ان کی اللہ اکبر کی آواز رکوع ہیں پہنے کرختم ہوتی ہے۔ اس طرح نماز میں شریک ہونا درست نہیں۔ تبہر قریمہ کے فارغ ہونے تک کھڑ اہونا قرض ہے۔ لینی سید ھے کھڑ ہونا درست نہیں۔ تبہر قریمہ کے فارغ ہونے تک کھڑ اہونا قرض ہے۔ لینی سید ھے کھڑ ہے ہو کہ رائندا کبر کی آواز متم ہوجائے اس کے بعد رکوع کے لئے جھکنا چاہئے۔

اگر تکبیر تحریمہ تیں مرافق میں اور میں شہوتو اس کا نماز میں شمول سیکے اگر تکبیر تحریمہ تاہم ہوتا ہوئے۔

مفتد ہوں کو ہررکن کا امام کے ساتھ جی بلاتا خیرادا کرناسنت ہے۔تحریمہ بھی امام کے تح یمہ کے ساتھ ادا کریں۔رکوع بھی امام کے رکوع کے ساتھ ، قومہ بھی امام کے توہے کے ساتھ ہجدہ مجھی امام کے بحدہ کے ساتھ ۔غرض برتعل امام کے قعل کے ساتھ ادا کرے۔ ہال اگر قعدہ اولی میں امام مقتدی کی التحیات تمام کرنے سے پہلے کھڑ اہوجائے تو مقتدیوں کو جاہے کہ التحیات بوری کر کے کھڑے ہوں۔ای طرح قعدۂ اخیرہ میں اگرامام مقتدیوں کے التحیات الخ ۔ پوری کرنے ہے پہلے سلام پھیرد ہے تو مقتد یوں کو جا ہے کہ اپنی التحیات تمام کرکے سلام پھیردیں۔ ہاں رکوئ اور تجدہ وغیرہ میں اگر مقتد بوں نے تشہیج نہ بڑھی ( یعنی ركوع مين سبحان رني العظيم اور تجده مين سبحان رني الرعني بالكل شه پيژها ويا تين باري كم یر هاہو) تو بھی امام کے ساتھ ہی گھڑ اہو تا جا ہے ۔ ( بہٹنی زیورس ۲۱ جلداا بحوار کبیری ص ۹۵۹ **)** رکوع میں امام کے ساتھ ورای شرکت بھی کافی ہے ، یہاں تک کدا کرمقتدی اس حالت میں رکوع کے لئے جھ کا کہ امام رکوع سے اُٹھ رہاہے مگرامام ابھی اتنا سیدھانہیں : وا كماس ك باتھ ليعنى مقتدى كے ہاتھ كھٹنوں تك بہنچ كتے ہوں تواس كويه ركعت بھى مل گئی۔(اس لئے کدایک شبیج کے برابر )بفتر رنسیجہ واحدہ)رکوع میں نفیر ناوا جب ہے اس کے بعد بقیہ تسبیحات جھوڈ کرامام کی اتباع واجب ہے۔ (احسن الفتاویٰ ص ۲۸۸ج ۳)

#### إقتداء كابيان

مسئلہ:۔حنیفہ کے نز دیک امام اور مقتدی دونوں الگ الگ مکانوں میں ہوں تو تماز فاسد ہوجائے گی قطع نظراس کے کہ مقتدی براہ م کا حال مشتبہ ہویا نہ ہو۔

اگرکسی نے اینے گھر میں امام کی اقتداء کی جبکہ گھر کا درواز ہ کسی راستہ وغیرہ سے مسجد ہے منقطع ہو گیا ہوتو یہ اقتداء سیج نہ ہوگی ، کیونکہ دونوں مکان مختلف ہو گئے۔ ہاں اگروہ تھے مسجد کیساتھ لگا ہوا ہو کہ مسجد کی دیوار کے علاوہ دونوں میں کوئی شے حائل نہ ہوتو مقتدی کی نماز درست ہوگی،بشرطیکہ امام کا حال مقتدی کے روبر ومشتبہ نہ ہو ( بعنی امام جو پچھ کرتا ہے، اس کاعلم بور ہے طور پرمقندی کو ہوتار ہے ) اس طرح مقندی اینے گھر کی حیصت پر جومسجد کی حبیت ہے ملی ہونماز پڑھے،نماز ہوجائے گی۔ کیونکہاس صورت میں دونوں مکان الگ الگ متصور نہ ہول گ۔ (مسجد سے مکان تک صفول کا ملنا ضروری ہے )اگر مکان وسیع ہوجیسے کوئی بڑی مسجد ہو، تو اقتداء ای صورت میں سیجے ہوگی جبکہ مقتدی کوامام کے اعمال (حرکات وسكنات ) ميں شبه ندر جتا ہو۔خواہ امام كى آوازس كر، يامكبركى آوازے ياامام كود مكھ كر، يااس ك دوسرے مقتدیوں کود کیچکر (غرض یہ ہے کہ امام کی نماز کے افعال معلوم ہونے میں شہدند ہے ) یا در ہے کہ مکیم لیعنی جوتکبیرات کا علان کرتا ہے اس کی پیروی اس حالت میں درست ہوگی جَبَله تکبیرتج بید کی غرض محض اطلاع دینا ہو کیونکہ اگرصرف اعلان تکبیر مقصود ہو ( یعنی شمولیت تماز نه ببوتو ) اُس کی خودتماز باطل ہوگی۔ نہذا جواس کے املان کی پیروی کر ہے گااس کی تمازیھی باطل ہوگی۔

یا در ہے کہ بڑی مسجد میں اقتد ااس صورت میں ہوگی جبکہ امام اور مقتدی کے درمیان کوئی چلنا راستہ نہ ہوجس میں بہیہ دارگاڑی وغیر گزرتی ہو(مطلب یہ ہے کہ صفیں اور مقتدی آپس میں ملے ہوئے ہوں ، درمیان میں خلاء نہ ہوتو دور تک جماعت واقتداء سجی ہوجائے گی)۔

یا کوئی نہر ہوجس میں کشتی چلنے کی گنجائش ہو۔اگر درمیان میں ایسا کوئی حائل خلاء ہو تو اقتداء درست نہیں ہے۔ میدان (کی نماز) میں اُ مراہ م اور مقتدی کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ اُ س میں دو صفیں کھڑی ہو کمیں تواقتدا ہے نہ ہو کہ برئی مساجد جیسے ہیت المقدی میں ان کا تکم بھی دہی ہے۔ جومیدان (میں نماز) کا ہے ۔ لیعنی درمیان میں خلاء نہ ہوتو اقتداء سیجے ہوگی۔

(كتاب النقيص ٢٢٣ ج)\_

قریب کے مکان میں ہے افتداء اوم کی جومسجد میں ہے جہیں َرسکتا (لیتن جمعہ وغیرہ میں مسجد کے قریب مکان میں اوام کی افتداء نہیں کرسکتا) مگرصفوں کے ملنے کی صورت میں افتداء درست ہے۔ (فروی دارالعلوم ص ۳۵۲ج ۳۵، بحوالہ روالختار باب ال مامت ص ۵۴۸ ج ا)

## نماز جمعه کی مدرسه میں اقتداء کرنا

سوال:۔ جامع مسجد کے اصطہ میں دوکا نیس ہیں اور اس کے اوپر مدرسہ ہے۔ مدرسہ مسجد کے فرش (چبوترہ) سے متصل ہے اور ایک کھڑکی محاذاۃ مسجد میں ہے۔ اس صورت ہیں بارش یا گری کی وجہ سے مسجد کے محن کوچھوڑ کر مدرسہ میں نماز پڑھنے والوں کی اقتداء مسجد کے میں بائیس؟ بواب ۔ شامی ہیں اس مسئلہ کی تحقیق میں اختلافات کے بعد لکھا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ اس صورت میں جو سوال میں معلوم ہوگئ ہے بینی مدرسہ ندکورہ میں نماز پڑھنے والوں کی اقتداء مسجح ہے۔ ا

ای طرح ہے اگر مسجد کے اندر پردے چھوٹے ہوئے ہول تو ہا ہر جوآ دمی نماز کو کھڑے ہیں ان کی نماز سیجے ہے۔

( فرُّ ويُ دارالعلوم ص ٣٦٨ ج ٣ وص ٧٤ ٣ \_ بحوال روالحقَّار باب الا مامت ص ٥٣٩ ج ١)

## جمعه میں بلندآ واز ہے قر اُت

جمعہ وعمیدین میں بلندآ دازے قراُت کرناداجب ہے ادرتر اوسی میں ہمی واجب ہے۔( کفایت المفتی ص ۱۴ ج ۳ بحوالہ درمختاص ۳۹۲ ج۱)

## جمعه ميں قر أت ِمسنونه

تی کریم آیائی ہے نمازوں میں جن سورتوں کی قرائت منقول ہے ان کو پڑھنا

مستحب ہے، کیکن ان پراستمرار (پابندی کرنا) مناسب نہیں ہے تا کہ عوام اس قراُت (سورت) کوواجب نہ مجھ کیں ، ہاتی سورتو ل کوتر ک کرنے کا وہم نہ ہو۔

جمعه میں تنین طریقه پرقر اُت منقول ہے۔ پہلی رکعت میں سور ہُ جمعه، دوسری میں میں سور ہُ جمعه، دوسری میں سور ہُ منافقون ہے۔ پہلی میں سور ہُ جمعه دوسری میں سور ہُ منافقون ہے پہلی میں سور ہُ جمعه دوسری میں سور ہُ منافقون ہے۔ یا پہلی میں سور ہُ جمعه دوسری میں سور ہُ عناشیہ (مسلم وغیر ہے)۔ (بحوالہ معارف مدنیص ۹۸ ج ۳)

رسول التواقع نماز جمعه کی دونول رکعتول میں میں التر تیب اکثر و بیشتر سور ہُ جمعه اور سور کا منافقون میاسور کا اعلی وسور کا غاشیہ پڑھا کرتے تھے۔اور عیدین کی نماز میں بھی سور کا اعلیٰ وسور کا غاشیہ پڑھا کرتے یا سور کا ق والقرآن المجیداوراقتریت الساعة تلاوت فرماتے۔ نماز ہ جگانہ اور جمعہ وعیدین کی نمازوں میں قرائت سے متعلق جوحدیثیں لکھی گئی

میں۔اس سے دوبا تیں سمجھ میں آتی ہیں۔

ا۔ آنخصرت آلی کا کثر معمول میں تھا کہ فجر میں قر اُت طویل فریاتے ہے اور زیادہ ترطوال مفصل پڑھتے ہے۔ ظہر میں بھی کسی قدرطویل قر اُت فریاتے ہے۔ عصر میں مختفراور بلکی پڑھتے ہے۔ اور اسی طرح مغرب میں بھی بھٹاء میں اوساطِ مفصل پڑھنا پیندفریا تے ہے۔ کورائی طرح مغرب میں بھی بھٹاء میں اوساطِ مفصل پڑھنا پیندفریا تے ہے۔ کی بھی اس کے خلاف بھی ہوتا تھا۔

۲۔ کسی نماز میں ہمیشہ کسی خاص سورت کے پڑھنے کا نہ آپ نے حکم دیااور نہ عملاً ایسا کیا۔ ہال بعض نماز وں میں اکثر و پیشتر بعض خاص سور تمیں پڑھنا آپ آفیائی ہے ثابت ایسا کیا۔ ہال بعض نماز وں میں اکثر و پیشتر بعض خاص سور تمیں پڑھنا آپ آفیائی ہے ثابت ہے۔ (معارف الحدیث ۱۲۲ ج)

اگر کوئی مجھی ان کے علاوہ پڑھے توسنت کے خلاف نہیں۔ بلکہ اس سے عوام کے مغالطہ سے بچنازیا دہ قریب ہے، اور اس وجہ سے احناف کے یہاں تعیین سورت نہیں ہے۔ مغالطہ سے بچنازیا دہ قریب ہے، اور اس وجہ سے احناف کے یہاں تعیین سورت نہیں ہے۔ ( فاوی دار العوم ص ۲۰ اس ۲۰ جوالہ مشکوۃ شریف ص ۲۰ وص ۸۱)

# نماز جمعه میں جھوٹی بڑی سورت کا حکم

موال: مسورہ کے اسم ۔ الخ ۔ اور دوسری رکعت میں ہل اتاک حدیث الغہ شیہ۔ ان دونو ں سورتوں میں سورہ غاشیہ کی آیات سورہ اعلٰ سے زیادہ ہیں ، نماز میں ان دونوں کو پڑھنے

میں کسی تشم کی کراہت تو نہیں؟

جواب: \_ بیدوونوں سور تمیں آید نماز میں پڑھنا جا کز ہیں۔ (کفایت المفتی ص۹۰۹ ج۳) چونکہ رسول الشوائی ہے جمعہ اور عیدین کی نماز وں میں سور و اعلی اور سور و غاشیہ پڑھن ثابت ہے، الہٰذا کراہت نہیں ہے۔ (امدادالفتاوی جدیدص۲۲۲ج)۔

جمعہ کا خطبہ مختصر ہونا ہے ہے اور قر اُت سنت کے موافق ہونی جا ہے جیسے سورہ سے اسم ریک الاعلیٰ وغیرہ۔ ( فتاوی دارالعلوم ص ۹۴ جس)

نمازمیں ہنسی آجائے کا حکم

#### نمازيين كهنكارنا

اگرطبعی ضرورت ہے بااختیار کھانسی آگئی یاکس نے صحیح غرض ہے کھنکارا مشلاً قراًت کے لئے آواز صاف کرنا، یاامام کو (غلطی) تنبیبہ یااطلاع مقصود ہوتو تماز فاسد نہ ہوگی۔(ردالتھارس ۵۷۸ ن۱)

## نماز ميس لاحول يروهنا

اگراُ مورد نیاہے متعلق کوئی وسوسہ آنے کی وجہ سے لاحول پڑھی تو نماز فاسد ہوجائے گی۔اوراگرامور آخرت ہے متعلق پڑھی تو نماز فاسد نہ ہوگی۔

ردالخیارص ۱۸۵ج اے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بلانیت ہی زبان سے الفاظ فد کورہ نکل گئے تو نماز ندٹو نے گی۔ (احس الفتاوی ص ۱۲۲ ج ۳) نماز میں ٹو پی گرجانے کا حکم

اگراس شم کی ٹو پی ہوجوعادۃ ایک ہاتھ ہے سر پررکھی جاتی ہو،نماز فاسدنہ ہوگی، اوراگرالیبی ٹو پی ہوجوعادۃ دوتوں ہاتھوں ہے پہنی جاتی ہو( اگر پہنی ) تو نماز فاسد ہوجائے گی کیونکہ میمل کثیر ہے۔(ردالخارص ۵۸۴ج۱)

تماز میں بیٹری سگریٹ جیب میں ہونا

سوال: مسجد میں بیٹری سگریٹ یانسوار (نشے کی چیز) بعض حضرات جیب سے زکال کر محن میں رکھ دینے ہیں۔ اس کا شرعاً کیا تکم ہے۔ بد بودار چیز کامسجد میں یا جیب میں رکھ کرتماز پڑھنا کیسا ہے؟

جواب ۔الیمی بدیودار چیز وں کو مسجد میں لا نایا نماز کی حالت میں جیب میں رکھنا جائز نبیس ۔البنة نمی زمیجے ہوجائے گی۔(احسن الفتاوی س۲۲۲ ج ۳)

تشہد میں شریک ہونے والے کا حکم

سوال: جمعہ کے قعدہ آخری میں دوآ دمی شریک ہوئے ،سلام کے بعد انہوں نے دور کعت جمعہ کی پڑھ لی۔ بیچے ہے یاان کوظہر پڑھنی جا ہئے؟

جواب: می می ہے کہ جولوگ جمعہ کی نماز کے تشہد میں شریک ہوں وہ جمعہ کی نماز ہوری مریک ہوں وہ جمعہ کی نماز ہوری مرین ظہر نہ پڑھیں ۔ پس ان لوگوں کی نماز سے ہوگئی۔ (فناوی دارالعلوم ص۱۳۳۱ج ۵) جمعہ کی ایک رکعت بھی اگریل گئی یا جوتشہد میں بھی شریک ہوجائے اس کو جمعہ ل گیا لہٰذا جمعہ کی نماز بوری کر لینی جا ہے۔ (معارف مدنیص ۱۹۰۹ج ۳)

مسئلہ: اگرمقندی امام کے ساتھ نماز کے کسی بھی حصہ میں شریک ہوجائے تو جماعت لگی۔
اگر چہ وہ صرف قعد و اخیرہ میں امام کے سلام پھیسر نے سے پہلے شامل جماعت ہوا ہو لیعنی
امام کے سلام پھیسر نے سے پہلے کسی نے تکبیرتح بمہ کہ لی تو جماعت لگئی اگر چہ امام کے ساتھ
کھڑے ہوئے کا موقعہ نہ ملا ہو۔

جو خص جعد کی جماعت کے کسی حصد میں بھی شریک ہوگیا،اس نے جمعہ بالیا،

اگر چە تېدۇسېومىل (كوئى) پېنچ بورۇپ باتى نمازكولطور جىعەك پوراكرنا چات ـ

( كتاب النقدص ٢٣٣ ج اروص ١٩٨ ج ١)\_

اگرکوئی مسبوق (بعد میں شامل جماعت ہونے والا) قعد ہُ اخیر ہُ میں التحیات پڑھتے وفت یا سجد ہُ سہوئے بعد آ کر ملے تو اس کی شرکت سجے ہوجائے گی ، اور اس کو جمعہ کی نمازتمام کرنی چاہئے۔ لیمنی دور کعت پڑھنے سے ظہر کی نماز اس کے ذمہے اُتر جائے گی۔ (برالرائق در مختار و نیم و الفقہ ص ۱۵۱ جلد اوم)۔

## ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد شرکت

سوال: امام کے آیک سلام پھیرنے کے بعد نماز جمعہ میں شریک ہونے سے جمعہ ادا ہوگایا نہیں؟ جواب: انماز جمعہ سیح نہ ہوگی ، وہ خص ظہر کی نماز پڑھے۔

( فآوي دارالعنوم ص ١٥ اج ٥ بحواله ردالخمّار باب صفة الصلوّة ص ٩٠ م جلداول )

در مختار میں ہے. ''و تسفیضی قدوہ بالاول قبل علیکم،،۔الخ۔اس سے معلوم ہوا کہ امام نے جب نفظ السلام کہرویا اس کے بعد اقتداء درست نہیں ہے، اوروہ مفل معلوم ہوا کہ امام کے السلام پرنیت بائدھی) شامل امام نہیں ہوا۔وہ اپنی نماز علیحدہ پڑھے اور تحریب میں معلوم کہرکرنماز شروع کر کے اپنے آپ کومقتدی امام کا نہ سمجھے۔

( فَيَا وَيُ دَا رَالْعَلُومِ ص ١٨٣ ج ٣ بحو له وري رض ٢ ٣٣ ج ١ )

# مسبوق كس سلام بر كه امو؟

سوال: مسبوق (جس کی رکعت رہ گئی ہو ) بقیہ رکعت کی ادائیگی کے لئے امام کے اول سلام پھیرنے کے بعد؟ اول سلام پھیرنے کے بعد؟

جواب: \_ دونوں سلام پھیرئے کے بعدا ٹھنا بہتر ہے تا کہ اگرامام پرسجدہُ سہوہو تواس کولوٹنانہ پڑے ۔ پہلے سلام کے بعد بھی اٹھ سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ دوسرے سلام کے بعد کھڑا ہو۔ ( فآوی دارالعلوم ص ۳۹۳ ج ۳ بحوالہ ورمخار تالیف الصلوٰ قاص ۴۹۹ ج ۱)

# سلام پھیرتے وقت اگر مقتدی کی وعایا فی ہو؟

سوال ۔ ا، مسلام پھیردے اور مقتدی کی پچھ دعایاتی ہوتو فور اسلام امام کے ساتھ پھیردے یافتم کر کے؟

جواب:۔اگرتھوڑی می دعا ہاتی رہی ہے تو جلدی سے پوری کر کے پچھے بعد میں سلام پھیر لے تو اس میں بھی کچھ حرج نہیں ہے۔اور سابقہ بھی پھیر سکتا ہے۔

( قَمَّا وَيُ دَارِ العلوم ص ١٦٥ج ٢ بحواليه دِ دَالْحَمَّارِص ٣٦٣ م جلداول )

# مقتدى كاسانس اكرسلام ميس بهلي وش جائے؟

سوال: مقتدى كامانس سوام بجيرت وقت السلام عليكم كمني بين امام سے بہلے اوٹ جائے تو كيا تماز ہوجاتى ہے؟

جواب ﴿ مِنْقَالُونِ کَی نَمَازِ مِیں اس صورت مِیں کوئی خلل نہیں آیا۔ ( فنادی داراعلوم ص۱۶۳ بلدودم ) نماز میں صرف منہ پھیر نادونو ل سلام کے ساتھ کافی ہے ،سینڈنہ پھرے۔ ( فناوی دارالعلوم ص ۲۰۷ جلدودم )

# تماز کے بعد بلندآ واز سے کلمہ بڑھنا

سوال: فرضوں كے سلام يجيمرت بى ((لااله الاالله)) بأواز بلند كہنا كيساہے؟ جواب: يبيمي جائز ہے، ليكن آ ہستہ پڑھنا افضل ہے۔

(فقادی دارالعلوم ص ۱۹۹ ج۲ بحواله مشکلو قاشریف باب الذکریز مرالصلو قاص ۸۸) با واز بلندکلمه نشریف پژهنام باح ہے گھراس کولا زم کرلیما درست نیم ۔ رکنایت المفتی ص ۴۸ ج۳)۔

ذکر الله الاالله الاالله الاالله الاالله الاالله المحديث شريف من بهت فضيلت آئى ہے ذکر بلاشبه آسته اورزورے برطرح برصنا جائز اور موجب نواب ہے۔ گرفرضوں کے بعد خصوصیت سے النزام کرنااس کو واجب اور ضروری سمجھنا اور نہ کرنے والے پر ملامت کرنا شرعاً ثابت نہیں۔ ابندانفس ذکر جائز ہے اور النزام منع ہے۔ بعض وقد متحد میں مسبوق (یعنی شرعاً ثابت نہیں۔ ابندانفس ذکر جائز ہے اور النزام منع ہے۔ بعض وقد متحد میں مسبوق (یعنی

جن کی رکعت رہ گئی ہو) ہوتے ہیں ، زورے ذکر کرنے ہے ان کوتٹولیش (پریٹانی)احق ہوتی ہے اسلئے انتقل اور بہتر ہے یہ ہے کہ آ ہتہ ذکر کیا جائے تا کہ تواب حاصل ہواور کسی کو تشویش داذیت بھی نہو۔ (فآوی مجمود ریس ۳۹ جس)۔

سلام پھیرنے کے بعد چندہ کرنا

سوال: جمعہ کی فرض نماز ہا جماعت اوا کرنے کے بعد وعاما نگنے سے پہلے چندہ کیسا ہے؟ جواب: ۔ سلام پھیرنے کے بعد وعاما تگنے سے پیشتر کسی مذہبی کام کے لئے چندہ کرنا جائز ہے۔ (کفایت المفتی ص ۱۲۲ج ۳)

#### دعاما تنكنے كا ثبوت

نمازِ ، بنگانہ کے بعد ہاتھ اٹھا کردی مانگناسنت نبو بیزیں ہے۔ حصن حصین جو معتبر کتاب حدیث ہے۔ بعد ہاتھ اٹھا کے منہ معتبر کتاب حدیث کی ہے۔ اس میں احادیث مرفو مددعا میں ہاتھ اٹھانے اور بعددعا کے منہ پر ہاتھ پھیرنے کی موجود ہے۔ اور نمازوں کے بعددعا کامسنون ہونا بھی مذکور ہے۔ پس زیدکا یفعل نمازوں کے بعددی نہ کرنا خلاف سنت ہے۔

( نَهُ وَيُ دِارِ الْعَلُومُ صِ ١٩٩ مِلْدًا ، تر مَدِي شَرِ ايفِ بحوالْ جَصَنْ تَصِيعِن صِ ٣٠)

اس بارے بیں احاد بث اور فقدے اس امر کی شہادت مکتی ہے کہ فرائض کے بعد دعا ما سیختے کا طریقتہ نے مرف کے بعد دعا ما سیختے کا طریقتہ نہ صرف جائز بکہ افضل ہے۔ اور اس دعا میں مقبولیت کی زیادہ ام بدہے۔ ۔ اور اس دعا میں مقبولیت کی زیادہ ام بید ہے۔ ۔ اور اس دعا میں مقبولیت کی زیادہ ام بید ہے۔ ۔ اور اس دعا میں مقبولیت کی زیادہ ام بید ہے۔ ۔ اور اس دعا میں مقبولیت کی زیادہ ام بید ہے۔ ۔ اور اس دعا میں مقبولیت کی زیادہ ام بید ہے۔ اور اس دعا میں مقبولیت کی خوابیت کی زیادہ ام بید ہے۔ ۔ اور اس دعا میں مقبولیت کی زیادہ اور اس دعا میں مقبولیت کی خوابیت کی دیا ہوں کے بعد

احادیث صیحداور روایات فقهید سے نهایت واضح طور پرید بات ثابت ہوگئ ہے۔
کہ فرائض کے بعد سنتوں سے پہلے دعاما نگن اورادعید ما تورہ کی مقدار تک دعا تمیں پڑھنااور
ذکر کرنا بلاکرا ہت جائز ہے۔ بلکہ اس وقت وعاما نگنا افضل ہے اوراس دعا میں مقبولیت کی
زیادہ امید ہے۔ (کفایت المفتی ص ۲۰۰۷ ج

#### دعاءآ ہستہ یاز درسے؟

آ ہستہ دعا کرنا افضل ہے نماز یوں کاحرج نہ ہوتا ہوتو تبھی کبھی ذرا آ واز ہے (امام)

وعا کرلے تو جائزہے۔ ہمیشہ زورہ دعا کرنے کی عادت بنانا مکروہ ہے۔وی وَں کی روایتوں سے بھی جبر(باواز بلند) ثابت نہیں۔(فاوی رحیمیہ صن۱۸۱ج۱)

## دعا کی مقدار

دعااتی مانگی جائے کہ مقتد یوں پرشاق نہ ہواوران کونطویل نا گوار نہ ہو۔ ( کفایت اُمفتی ص ۲۸۲ج ۳)۔

جن فرائض کے بعد سنن ہیں ان کے بعد امام اور مقتدیان مختصر دعاما نگ کر سنتیں ادا کریں۔ ( فناوی دار العلوم ص ۱۹۷ج۲ بحوالہ عالمگیری مصری ص۲ے جلد ول )

## كيابغيردعاكے جاسكتے ہيں؟

سوال: نمازیژه کرامام سے پہلے دعاما تگ کر بھاگ جانا کیسا ہے؟ جواب: بے شک رفعل اگر بلاضرورت شرقی ہوتو خلاف سنت اور مکروہ ہے اور اس کی عادت کرلیتا ممناہ ہے۔ ( فآویٰ دارالعلوم ص ۱۲۸ جلد دوم )

#### دعا کے وقت الفاتحہ کہنا

سوال: \_ يہاں اکثر مقامات پر نماز جعد کی نماز کے بعد دعا کے وقت باوازامام الفاتح کہتا ہے، اس کے بعد تمام حضرین ہاتھ اٹھا کر سورۃ الفاتح (الجمد شریف) وسورۃ اٹھا ہی الفاتح کہتا ہے، اس کے بعد تمام حضرین ہاتھ اٹھا کر سورۃ الفاتح (الجمد شریف) وسورۃ اٹھا ہے؟
اور درو دشریف پڑھ کر ایصالی تو اب کیا جاتا ہے تمام مرفے والوں کو، اس کا کیا تھم ہے؟
جواب: \_ ہاں نماز کے بعد الفاتح کہ کر فہ کورہ سوال عمل کا التزام طریقیہ سعف صالحین ندتھ اور نہ کی عدیث یا قولِ محابی یا تول جمہد کہ سمانی عبادت یا نیک کام کے تو اب کو دینا ہی لازم ہے۔ ہر خص کو ہروقت اختیار ہے وہ جس نقلی عبادت یا نیک کام کے تو اب کو بہنچا ناچا ہے وہ عمل کرے اور تو اب بہنچا نے لیکن اس کو ایک لازم طریقہ بنالیں اور پھر نہ کہنچا ناچا ہے وہ عمل کرے اور تو اب بہنچا نے لیکن اس کو ایک لازم طریقہ بنالیں اور پھر نہ کرنے والے کو طعن و تشنیج کرنا اس کو بعد باواز بلند فاتحہ پڑھنے اور نماز کے بعد ایک دوسرے نماز نجر اور جعد کی نماز کے بعد باواز بلند فاتحہ پڑھنے اور نماز کے بعد ایک دوسرے ہے۔ مصافح کرنے کا کوئی شری ثبوت نہیں ہے۔ (کفایت المفتی ص ۱۲۸ جس اور سامت سے مصافح کرنے کا کوئی شری ثبوت نہیں ہے۔ (کفایت المفتی ص ۱۲۸ جس اور سامت سے مصافح کرنے کا کوئی شری ثبوت نہیں ہے۔ (کفایت المفتی ص ۱۲۸ جس اور سامت سے سے مصافح کرنے کا کوئی شری ثبوت نہیں ہے۔ (کفایت المفتی ص ۱۲۸ جس اور سامت سے سے مصافح کرنے کی کوئی شری ثبوت نہیں ہے۔ (کفایت المفتی ص ۱۲۸ جس اور سامت کس

### سنتوں کے بعد مزیداجتماعی دعا کرانا

سیطر بقد رائے ہے تم زکے بعدامام صرف اللهم انت السلام۔ الخ یعنی مختمرہ ما مانگ کرکھڑ اہوجا تاہے بھر سنتیں پڑھ کرلوگ امام کے ساتھ دوبارہ دعاما تکتے ہیں اگرامام سنن وغیرہ سے پہلے فارغ ہوجائے تو لوگ اگر تماز پڑھ رہے ہیں تو انتظار کرنا پڑتا ہے۔
سوال ۔ توبیہ کے کہ سنتوں اور فعوں کے بعدلوگوں کا اجتماعی طور پروعا کرتا ثابت ہے پانہیں؟ جواب: ۔ جاننا چاہئے کہ احاد نیث وفقہ ہے کہیں ہے بات ثابت نہیں ہوتی کہ قرون شلشہ میں دعا کا ہے طریقہ تھا کہ سنتیں بفلیس پڑھ کرساری جماعت دعامائکی ہو۔ اور جب اس پر بید قبود اور بردھ جائیں کہ امام او گول کے فارغ ہونے تک اُن کا انتظار کرے ۔ اور بھرا خاتجہ بلند آواز ہے کہہ کردعا شروع کر ساح بھتہ کا بطریقتہ جدیدہ محدشہ ہونا اور بھی پختہ بلند آواز سے کہہ کردعا شروع کر سے تو اس طریقہ کا بطریقتہ جدیدہ محدشہ ہونا اور بھی پختہ بلند آواز سے کہہ کردعا شروع کر سے تو اس طریقہ کا بطریقتہ جدیدہ محدشہ ہونا اور بھی

پھراگراں براس النزام کالحاظ بھی کرلیا جائے جوابعض اطراف میں مشاہدہ ہے کہ اس و عاکے طریقۃ کوضر دری سجھتے ہیں ورنہ کرنے والے کوملامت کرتے ہیں۔ تو پھراس کے بدعت ہونے بیں کسی طرح کا شک وشینہیں رہتا۔ کیونہ شریعت مقدسہ کا تحکم یہ ہے کہ اگر کسی امر مباح یامستے ہوئے جی کو اگر کسی امر مباح یامستے ہوئے بھی ضروری سجھا ہا ہے۔ مباح یامستے ہوئے بھی ضروری سجھا ان جب مباح یا بات ہیں۔ التزام کرنا اور ضروری سمجھا اُن جبکہ ان اُمور بیں جوا باحث یا استحبا با تا ہت ہیں۔ التزام کرنا اور ضروری سمجھا اُن اُمورکونا جا تراور بدعت بنادیتا ہے ، تو جن کا ثبوت بھی نہ ہوان کا التزام اور اصراراعلی ورجہ کی بدعت ہوگی ، اور اس طریقہ نوعا کا حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے بلکہ احادیث میں غور کرنے بدعت ہوگی ، اور اس طریقہ نوعا کا حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے بلکہ احادیث میں غور کرنے سے اس طریقہ کی فی تا بت ہوتی ہے۔

آنخضرت آنے کا ارتباد گرامی ہے۔'' آدمی کی افضل نمازوہ ہے جو گھر میں پڑھی جائے سوائے فضل ہے۔ جو گھر میں پڑھی جائے سوائے فرض کے۔''یعنی فرض کے سواباتی تمام نمازیں گھر میں پڑھن افضل ہے۔ جائے سوائے فرض کے۔''یعنی فرض کے سواباتی تمام نمازیں گھر میں پڑھن افضل ہے۔

حدیث شریف میں اس بات کی صریح دلیل ہے کہ سنن ونو افل گھر میں بڑھ نامسجد میں پڑھنے سے افضل ہے۔ اور صدیث سے میکھی ثابت ہوتا ہے کہ خو درسولِ خداد ہے۔ کا اس پر ممل تھااور صحابہ '' کو بھی آ ہے بیٹی نے بیافر مادیا اور تعلیم کردی تھی کہ سنن ونو افل گھر میں پڑھٹا افضل ہے۔

تو ظاہر سے بی ہے کہ صحابہ کرائم میں اپنے گھروں میں جا کرسٹنیں ، فلیس پڑھتے ہوں گے اور شاذ و نا در کو کی شخص مسجد میں سٹنیں پڑھتا ہوگا اور پھر کسی بھی حدیث ہے یہ ٹابت نہیں ہوتا کہ آنخضرت بیا گھر میں سٹنیس پڑھ کر دعائے لئے مسجد میں تشریف لاتے ہوں یا صحابہ کرائم اپنے گھروں ہے سٹنیس پڑھ کر دعائے سئے مسجد میں دوبارہ آ کر جمع ہوتے ہوں اور ظاہر نظر بھی اس دوبارہ جمع ہونے کو جرج عظیم اور مشکل جمھتی ہے۔

مبرطال جبکہ روایتوں ہے صراحۃ اوراشارۃ یہ بات ٹابت ہے کہ آنخضرت بیائیے۔ سنتیں مکان میں پڑھتے تھے تو پھرسنتوں کے بعد پھرمسجد میں تشریف لانے اور دیا کرنے کا جودعویٰ کرےاس کا ثبوت اس کے ذمہ ہے۔

پس داضح ہوگیا کہ سنن وٹوافل کے بعد دعا ما نگنے کاطریقہ جوسوال میں فدکور ہے۔
اس کا حدیث اور فقہ میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ دلائل واضحہ بیں اس امر پر کہ آپ فیلے مسئوں سنتوں سے پہلے دعا مائنگتے تھے پھر مکان میں تشریف لے جاتے اور سنتیں پڑھتے۔
سنتوں سے پہلے دعا مائنگتے تھے پھر مکان میں تشریف لے جاتے اور سنتیں پڑھتے۔
(کفایت المفتی ص ۲۸۷ ج۳۳ فلا صہ ۲۹۹ ج۳۳)۔

اور جن فرائض کے بعد سنن ہیں ان کے بعد امام اور مقتدیان مختصر دعاما تگ کر سنتیں ادا کریں اور بھراجتا عاد عالی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دعا اجتماعاً ایک ہی بار ہے۔ پھر دوبارہ سنتوں کے بعد مقتدیوں کوامام کی دع کا انتظار کرنا اور اس کا التزام کرنا ضرور کی نہیں ہے۔ سنتوں کے بعد مقتدیوں کوامام کی دع کا انتظار کرنا اور اس کا التزام کرنا ضرور کی نہیں ہے۔ (فی دور کی دار العلوم ص ۱۹۷ ج ۲)

ردالتخار باب الوتر والنوافس ۱۳۸ جیداول ہے معلوم ہوا کہ نمازیوں کوسنت کے لئے روکنااور اجتماعاً وعاکر نے کا دستورعبد نبوی آبیت میں بیس تھااور نداب میالتزام ورست ہے۔ اس لئے کہ حدیث کے خان ف ہے۔ واللہ اعلم (سرتب محمد رفعت قاممی عفای نلہ عنہ )۔

# وعائے کئے مقیدنہ کرنا جائے

فرائض کے بعد دعا کر کے متفرق ہو جانا جا ہے ۔ سنن ونو افل کے بعد اجتماعاً دعا کا

مقاتہ یوں کو پابندنہ کرنا جائے۔فرائض کے بعد کوئی شخص مثلاً گھر جا کرنماز پڑھن جا ہتا ہے تو اس کو کیوں پابند کیا جائے۔ الغرض جوابیا کرے یعنی سنت وغیرہ کے بعد دعاء نہ کرے وہ لائق ملامت کے بعد دعاء نہ کرے وہ لائق ملامت کے بعد بطور خود ہرایک شخص جس وقت فارغ ہودعاء کرکے چلا جائے یا فرائض کے بعد گھر جا کر سنتیں پڑھے اس میں کوئی تنگی نہونی جا ہئے۔(قن وی دارالعلوم س ۲۱۲ جلد ۳)

ا مام جس وفت نمی زے فارغ ہومقتد ہوں کے ساتھ سب اکٹھے دعاء مانگیں ، پھر سنتیں اور نفلیں پڑھ کر ایپے کاروبار میں جائیں ، دوبارہ سہ بارہ دعاء مانگنا ٹابت نہیں ہے اور نماز یوں کومقیدر کھنا دوبارہ دماء تک جائز نہیں ہے۔ ( فاوی دارالعلوم ص ۱۳۹ج ۲۲)

# ایک مسجد میں دوبارہ نماز جمعہ کرنا

جماعت تانیہ مجد محلّہ میں کرنا کروہ ہے اور جمعہ کی نماز دوبارہ ای مجد میں جس میں جمعہ و چکاہوہ برنہیں۔ کراہت جماعت تانیہ کے سلسلہ میں مولانا محمد قاسم نا ٹوتو کی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جھے کوا کیک دلیل معلوم ہوئی ہے وہ قصہ صلوق خوف (جنگ کے وقت نماز) کا ہے کہ باجودالی شاکش کے جنگ کا موقع ہے ایک ہی جماعت کی گئی اور نمازیوں نماز) کا ہے کہ باجودالی شاکش کے جنگ کا موقع ہے ایک ہی جماعت کی گئی اور نمازیوں کے دوطا کفہ (گروپ) کے گئے اور اس قدر حرکات اور چلنا پھر نا نماز کے اندر رکھا گیا۔ گر جماعت تانیور دوسری جماعت کرنے) کی اجازت نہیں ہوئی حالا نکہ بیآ سان تھا کہ ایک امام ایک بعد دوسرے طا اُفہ کو جماعت پڑھا دیتا۔ مولانا نے اس کو بی فرمایا تھا کہ بید دیل ظاہر تر ہے اور چونکہ بید لیوری نماز باجماعت پڑھا دیتا۔ مولانا نے اس کو بی فرمایا تھا کہ بید دیل ظاہر تر ہے اور چونکہ بید بیان کہ اس طرح پڑھے کا تحکم ہے۔ تو یہ بیس کہ سکتے کہ بیاس لیے تھا کہ سب کوان کی افتداء کی فضیلت حاصل ہو۔ اور مولانا احمر علی صاحب اور نیورگ جو کہ استاذی میں مولانا احمر علی صاحب اور میں میں جہ میں ۔ یہ مسئلہ ہے کہ جس محدث سہار نپورگ جو کہ استاذی میں مولانا موتو اس مجد میں ایک دفعہ جعد کی نماز ہو چکی ہوتو اس مجد میں کے فرماتے میں کہ بیا کہ بیس کے دوسر میں کہ میں کہ میں کے فرماتے میں کہ بیس کے دوسر میں کے دوسر میں کے دوسر میں کے فرماتے میں کہ بیس کے دوسر میں کہ میں کہ میں کے دوسر کے میں کے دوسر کی دوسر میں کی دوسر میں کے دوسر کی کو کہ استاذی میں کے دوسر کہ کی کہ دوسر میں کہ دوسر میں کے دوسر میں کے دوسر کے میں کے دوسر میں کے دوسر کی کو کہ استاذی میں کہ دوسر کی کو کہ استاذی میں کہ دوسر کی کو کہ استاذی میں کے دوسر کے دوسر کے میں کے دوسر کی کو کہ استان میں کہ دوسر کی کو کہ استاذی میں کے دوسر کو کہ استان میں کے دوسر کی کو کہ استاذی میں کو کو کہ استان میں کو کہ استان میں کہ دوسر کی کو کہ استان میں کو کو کہ استان کی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کر کو ک

پھر جمعہ کی جماعت درست نبیس ہے۔ جنانچہ شامی باب الجمعہ ص ۲۶ ےجلد اول میں تصریح

ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد جا تن مسجد کے درواز ہ ( کواڑ ) بند کر دیتے جا کیں کہ ایسانہ ہو کہ پھر

چند آدمی آکر جماعت ثانیہ کرلیں۔ تو اس کی دجہ بیں غور کیا کہ کیا دجہ اس عدم جواز کی ہے حالا نکہ شرا کولے جمعہ سب علی حالہا موجود ہیں۔ معربھی ہے، عام اجازت بھی ہے، نمازی بھی موجود ہیں۔ ایک شہر بیل چند جگہ جمعہ بھی درست ہے۔ بھر کیا دجہ ہے کہ دوبارہ جماعت جمعہ ایک معجد بیل ہے۔ ایک معجد بیل ایک معجد بیل شہو آت کہ موجود ہیں کہ جمعہ کے لیے جماعت بھی شرط ہے۔ اس معلوم ہوا کہ دوسری جماعت کرنامشر و عنہیں ہے۔ اور جب کہ وہ جماعت معتبر نہ ہوئی تو ایک شرط بحد کی فوت ہوگئی، اس معلوم ہوا کی جماعت شائیہ ایک معجد بیل درست نہیں مرست خور ہوں کی درست شرط جمعہ کی فوت ہوگئی، اس معلوم ہوا کی جماعت شائیہ ایک معجد بیل درست نہیں ہے۔ (فاوی دارالعلوم ص ۲۰۰ جلد ۳۰)

جس مسجد میں ایک مرتبہ نماز جمعہ با قاعدہ ہوئی ہود ہاں دوسری مرتبہ نماز جمعہ درست نہیں ، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ دوسری مسجد میں جا کر پڑھیں ورنہ بلا اقامت اور بغیر جماعت کے ظہر کی نماز تنہا تنہاا دا کرلیں ۔ (شامی ۱۲ پے جلداول)

تعدد جور (جوری نمازی) ایک شهرین دومبیدول میں یا زیادہ میں امام ابوصنیفہ کے نزدیک درست ہے لیکن ایک مسجد میں دوبارہ جماعت مکروہ ہے ۔ پس دومری جماعت جوری کی درست ہے لیکن ایک مسجد میں دوبارہ جماعت مکروہ ہے ۔ پس دومری جماعت جوری کی جماعت ایک محبور ہیں جس میں جمدی اس صورت میں محبورہ وہ ہے جیسا کہ تمام نمازوں کی جماعت ثانیہ کواس محبد میں جس میں امام دمنو ذان مقرر ہول، فقہا و نے مکر دہ لکھا ہے خصوصاً جمعہ پڑھنے کے بعد جامع مسجد کو بند کر دیا تھے ۔ ( فاوی دارانعلوم ص ۸۹ جلد ۵ بحوالہ شامی باب الجمعہ ص ۵۵ ہے بلداول )

العنی اگرنماز جمعه نکل جائے او دوسری مسجد میں جہاں پردیر میں جماعت ہوتی ہو جمعہ اور ساجد میں بھی نماز جمعہ جائز ہے لیکن جمعہ اور مساجد میں بھی نماز جمعہ جائز ہے لیکن جمعہ اور ساجد میں بھی نماز جمعہ جائز ہے لیکن جس آدی کو جمعہ کی نماز کسی بھی مسجد میں نہ ملے اس کے لیے بیتکم ہے کہ تماز ظہر بلا جماعت اوا کریں ، الگ سے جمعہ کی جماعت نہ کریں ۔ اس لیے جامع مسجد کو جمعہ پڑھنے کے بعد بند کریں ، الگ سے جمعہ کی جماعت نہ کریں ۔ اس لیے جامع مسجد کو جمعہ پڑھنے کے بعد بند کریں ، الگ ہے جمعہ کے بعد بند

### نماز کے بعدمصافحہ کرنا

قاعدہ کلیہ ہے کہ عہادات میں حضرت شارع علیہ السلام نے جو ہیئت اور کیفیت معین فرمادی ہے، اس میں تغیر و تبدل جائز نہیں اور مصافحہ چونکہ سنت ہے اس لیے عمادات میں ہے تو حسب قاعدہ مذکورہ اس میں ہیئت و کیفیت منقولہ ہے تب وز جائز نہ ہوگا ، اور سول المعلق ہے احسان شروع ملاقات کے وقت ہالا جمائ یا وداع کے وقت بھی اختلاف کے ساتھ (مصافحہ) منقول ہے۔ پس اب اس کے لیے ان دووقتوں کے علاوہ اور کوئی محل وموقع تبحویز کرنا تغیر عباوت کرنا ممنوع ہے لہذا مصافحہ بعد عبدین یا بعد نماز ہنجگا نہ مکروہ و بدعت ہے۔ (شامی سنت کرنا موجود ہے۔ (امداد الفتاوی س ۸۰ ہے جلداول) نماز جعد وعیدین کے بعد مصافحہ کرنا اور اس کواس وقت کی ضاص سنت جھنا مکروہ ہے ، کرا ہت تنزیبی ہے۔ مگراس کا مطلب بنیس کہ تنزیبی کو ہلکا سمجھ کرمص فحہ کیا جائے۔ ہے ، کرا ہت تنزیبی ہے۔ مگراس کا مطلب بنیس کہ تنزیبی کو ہلکا سمجھ کرمص فحہ کیا جائے۔ کے اس سنت مجھنا میں سنت جھنا مکروہ ہے ، کرا ہت تنزیبی ہے۔ کرا ہت تنزیبی کے مقراس کا مطلب بنیس کہ تنزیبی کو ہلکا سمجھ کرمص فحہ کیا جائے۔

# نماز جمعہ کے بعد مسجد سے جانے کا حکم

سوال.۔ لیمض لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کے فرضوں کے بعد فور ابی مسجد سے چید جانا چاہیے اور کی ضرورت بڑگی ( مشرا ادائیگی سنن وزوافل ، وعظ سننا اور ذکر وغیرہ ) کی وجہ ہے بھی مسجد ہیں تھہر ہے رہنا جا کرنہیں ، اور کہتے ہیں کہ آیت کریمہ ''ف اذا قسطیہ ت المصلومة فائت شرو ا''(لیمی جب ٹما اِجمد تم ہوجائے تو تم منتشر ہوجاؤ) ، سے بہ تکم ثابت اور منصوص ہے۔ کیا انتشار سے بیابی مراوہے ؟

جواب: "انتشاد فی الارض "كاتم محض اباحت كے لیے ہے نه کہ وجوب کے لیے۔ اوراگر کوئی مسجد میں نوافل وسنن پڑھے یا مسجد سے نه نظے، شام تک بیشار ہے تو وہ کسی شم كا گئم کا رہیں ہوگا۔ جیسے کہ مسجد سے نظے والے گلے تکم" و ابت خوا من فضل الله "(یعنی خدا كوروزی تلاش كرو) كے ترك سے گئم گارتہیں ہو نگے اس كے علاوہ قضیت الصلوة كامفہوم سنت اورنوافل سے فراغت تک وسیج ہے۔ (کفایت المفتی ص ۲۲۲ جلد)

#### نمازجمعه کے بعد کے وظا کف

نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد عصر کی نماز تک تلمی مجلسوں میں شرکت کرنی زیادہ بہتر ہے۔عصر سے نماز مغرب تک دعاء کرے اور تو بہ کرے ، دن رات کا ساراوقت اللہ كى عبادت يلى بركر \_ نوزياده ببتر ب بيدوظيفه سوم تبديزها زياده المجاب السه
الاالله وحده لا شريك له، له المملك وله الحمد يحى ويميت وهو حى لا
يموت بيده الخير وهو على كل شىء قدير \_ پرموم تبديز هـ سبحان الله
العظيم وبحمده \_ پرموبارير پره \_ \_ ل الدالاالله المملك الحق المبين \_ پرموباريه
يري هـ \_ اللّهم صلى على محمد عبدك و رسولك النبى الامى \_ پرموباريه
يري هـ \_ اللّهم صلى على محمد عبدك و رسولك النبى الامى \_ پرموباريه
يري هـ \_ الستعفو الله الحى القيوم و اسالهالتوبة \_ پرموباريك ماشاء الله لا قوة
الا بالله \_ يرس دعا كي سات موم تبديره في يكي ببت أو اب ب \_ (غنية ص ١٥٩)
جعدكي تماز سه ف غ بو ن ك بعد يو أخ س بات مرتبه ورة فا تحاسات
مات مرتبه قبل هو الله احداور قبل اعوذ بسرب الفيلق اور قبل اعوذ بسرب
الناس ايره هـ .

لیون اکابرین فرماتے ہیں جوشخص مذکورہ بالاسورتیں بتلائے ہوئے طریقہ پر تلادت کرے گاوہ اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک محفوظ رہے گا،شیطان سے پناہ میں رہیگا، مستحب بیہے کہ جمعہ کے بعد بیدعاء پڑھے۔

الملقه م یاغنی یا حمید، یا مبدی، یا معبد، یا رحیم یا و دود، اغنی به بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک منقول ہے کہ جوشش اس دعاء پر مداومت کرتا ہے اللہ تعالی اپنی مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور اس طرح روزی عطاء کرتا ہے کہ اُسے گمان بھی نہیں ، وتا۔ ایک اوب یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد ہے عمر کی نماز تک مبحد میں رہا اور یا مغرب تک تھر لے قواور زیادہ بہتر ہے، کہتے ہیں کہ جوشف عمر کی نماز تک مبحد میں رہتا ہے اے ایک فی کا ثو اب ماتا ہے اور جومغرب کی نماز تک مبحد میں وہتا ہے اے ایک فی کا ثو اب ماتا ہے اور جومغرب کی نماز تک مبحد میں وہتا ہے اے ایک فی کا ثو اب ماتا ہے، اگر تضنع سے یاکی اور مصیبت سے محفوظ فیم مشل کے ایک اور مصیبت سے محفوظ فیم مشخول ہو جائے گا تو خدا کا ذکر کرتے ہوئے اور اس کی نعموں کے، یا لغو با توں ہیں مشخول ہو جائے گا تو خدا کا ذکر کرتے ہوئے اور اس کی نعموں کا دھیاں جمائے ہوئے گھر واپس چا آئے اور اس پر اللہ درب العزت کا شکر اور اگر ہے کہ اس نے عبادت کی قونی عطا واپس چا آئے اور اس پر اللہ درب العزت کا شکر اور اگر ہے کہ اس نے عبادت کی قونی عطا

فرمائی ، اپنی کوتا ہیوں ہے ؤرتا ہے ، غروب آنت ب تک اپنے ول اور زبان کی نگرانی رکھتا کہ وہ بہترین ساعت ضائع نہ ہو جائے جو جود کے دن مقرر کی گئی ہے ، جامع مسجد اور دیگر مساجود میں دنیا کی بول ہے پر ہیز کرنا جاہئے۔ (احیا ،العلوم ص ۲۸ مع جلداول)

#### خلاصة جمعه

اصل بات بیہ ہے کہ ہرنمی زکی اس طرح پراشا عت کہ تمام شہر کے لوگ ایک جگہ ان کے لیے جمع ہوں ، بید بات بہت مشکل ہے اس لیے ضروری ہوا کہ ان کے لیے ایک حدمقر رکی جائے کہ اس حد کا دوران نہ تو بہت جد جلد ہو کہ جس کیوجہ سے ان کے اور پردشواری ہوج نے اور نہ بہت بدت بیس ہو کہ جس کے سبب سے مقصود ہاتھ سے نکل جائے اور ہفتہ الیکی مقدار ہے کہ تمام عرب و بھم اورا کثر منبوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں اس بات کی قا بیت ہے کہ تمام کو حد بنایا ج نے اس لیے اس میں نماز کا وقت مقرر و معین کیا گیا۔ اب اس بات کی جائے کہ اس کو حد بنایا ج نے اس لیے اس میں نماز کا وقت مقرر و معین کیا گیا۔ اب اس بات کی جائے کے اندر کہ ان دنول میں ہے کون ساون الی عب دت کے لیے مخصوص کیا ج ہے ؟

ہیں (جس کا تفصیل کے ساتھ احادیث میں ذکر ہے ) اور آنخضرت سیالیہ نے اس گھڑی کا نہایت اہتمام فرمایہ ہے اور اس کا ہڑا مرتبہ بیان فرمایا ہے۔

پھراس بات کی ضرورت ہوئی کہ لوگوں ہے جمعہ کا وفت اور واجب ہونا بیان کیا جائے اور ان لوگوں کو اس کی تاکید کی جائے چنانچہ آنخضرت پھیلیج نے فرمایا" یا تو لوگ جمعوں کے چھوڑ نے سے بازر ہیں ور نہ اللہ تعالیان کے دلول پر مہر لگادے گا، پھروہ بخبر ہموج کیں گئے" میر سے نزویک اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جمعہ کا چھوڑ نادین کے اندرستی کا باب کھولنا ہے۔ اور بیشیطان کے غالب ہونے کا سبب ہے۔

رعایت ان لوگول کی ہے جو معذور ہیں جن کو نماز کے لیے جا مع مجد تک تینیخ ہیں دشواری ہو، یا ان کے وہال جانے سے فتند دفسا دکا خوف ہو، ان کے لیے تفقیف ہے، فیز اس بات کی ضرورت پڑئی کہ ان کے لیے نہانے اور مسواک کرنے اور خوشبو لگانے اور کپڑول کے پہنے سے پاکیزگی کومستحب کیا ج نے ۔ کیونکہ یہ اشیائے طہارت کا تمتہ ہیں، چونکہ ہرایک دن ان چیزول کا التزام دشوارتھا، اس لیے جمعہ کا دن اس بات کے لیے مقرر کیا گیا۔ کیونکہ جمعہ کا دن مقرر کرنے سے جمعہ کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور نماز بھی کا مل ہوتی ہے۔ اس لیے آنخضرت آئیسی کی ارشاد مبارک ہے کہ '' ہرمسلمان پر ل زم ہے کہ ہر ہفتہ میں ایک دن خسل کیا کرے اور غسل میں اپنا سردھویا کرے''۔

چونکہ بدن میں سے پینہ کے ذریعہ سے بد بونگتی ہے اس لیے مسلمانوں کو جمعہ کے وان نہانے کا تھم دیا گیا تا کہ نفرت کا سبب دفع ہوا اور ان کا ہا ہم جمع ہوکر بیٹے کے ورل چا ہے۔

نیز اس بات کا تھم دیا گیا کہ جمعہ کی نماز کو پیدل آئیں اور سواری میں نہ آئیں کے وہ تریب ہے۔ دوسر نے بیا کہ جمعہ کے اندر ننگ دست اور کیونکہ تو اضع اور خاکساری کے وہ قریب ہے۔ دوسر نے بیا کہ جمعہ کے اندر ننگ دست اور مالدار سب طرح کے اوگ جمع ہوتے ہیں اس سبب سے بیا اختمال ہے کہ جس شخص کے پاس سواری نہیں ہے اس کو وہاں آئے میں تجاب (شرمندگی) محسوس ہو، لہذا اس دروازے کا بند کروینا مناسب ہوا۔

نیز! به بات بھی ضروری تھی کی خطبہ ہے پہلے کچھ نماز کا پڑھنامستیب کیا جائے۔

نیز!اس بات کی نسر ورت ہوگی کہ ان اوگوں کے اوپر ہو کر سزر نے اور دو ہو شخصوں کو علیجد ہ کرنے اور کی جائے منع کیا علیجد ہ کرنے اور کسی کواپی جکہ اس غرض ہے بٹھا جانا کہ کوئی اور وہاں نہ بیٹھ جائے منع کیا جائے ، کیونکہ جہلا ،اوگ اس نشم کی حرکت اکثر کیا کرتے ہیں اور ایسی باتوں ہے آپس میں فساد بیدا ہوتا ہے اور بیدادت کا بیج ہے۔

بھر آنخضرت آلیا ہے۔ جمعہ کوتمام آ داب کے ساتھ پور سے طور پرادا کرنے والے کا نواب بیان فر مایا کی اس جمعہ سے دوسر سے جمعہ تک سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ اور پھر آپ بھونے نے جمعہ کی نماز میں سوہرے آنے کے درجات اوران کے اوپر جو نواب مرتب ہوتا ہے ،اونٹ ، گائیں وغیرہ کی مثال دے کرفر مایا ہے۔ معلوم ہونا چاہئے! جس جیں تمام ادنی واعلی لوگ جمع ہوتے ہیں وہ ایک ہی شفع (دور کھت) کی مقرر کی گئی ہے تا کہ ان برگر ال نہ گزرے۔

اس کے ملاوہ ان میں کمزور اور مریض اور صاحب صاحب صاحب طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور الیی نمازوں میں قرآن مجید کوزور سے پڑھنا مقرر کیا گیا تا کہ جولوگ نا واقف ہیں وہ واقف ہوجا ئیں اور جولوگ ہا وجود واقفیت کے نناقل ہیں ان کیلیے یا دوہانی ہوجائے، اور آنخضرت بیسے نے جمعہ کے ون دوخطبوں اور ان کے درمیان میں جلسہ (جیسے) کومسنون فرمایا تا کہ مطوب پورا پورا حاصل ہوجائے اور خطیب اور مام بھی مل جائے ، اور خطیب اور سامعین کا نشاط از مر تو تا زہ ہوجائے۔

نیز! جمعہ کے اندر جماعت اور ایک شم کی شہریت شرط ہے اور آنخضرت آبیہ اور آسی اللہ ان سب کی بہی عادت تھی کہ جمعہ شہروں میں بی کیا کرتے ہے اور اہل قری (گاؤں) سے پچھ تعرض نہ کرتے ہے اور ان کے شہروں میں بی کیا کرتے ہے اور اہل قری (گاؤں) سے پچھ تعرض نہ کرتے ہے اور ان کے زمانہ میں گاؤں کے اندر جمعہ نہیں ہوتا تھا۔ اس بات سے لوگ قرنا بعد قرن یہ بچھنے لگے کہ جمعہ کی کے جمعہ کی سے جماعت اور شہریت شرط ہے۔ اور میرے نزویک اس کا سب بیہ ہے کہ جمعہ کی حقیقت شہر میں دین کی اشاعت ہے لہذا شہریت اور جماعت کا اعتبار ضرور کی ہوا۔
حقیقت شہر میں دین کی اشاعت ہے لہذا شہریت اور جماعت کا اعتبار ضرور کی ہوا۔
(جے اللہ البادی سے اس کا سب کے لیے اللہ البادی کی اس کا سب کے اندا لبادی کی اس کے لیے اللہ البادی کی اس کی اس کا سب کے لیے اللہ البادی کی اس کے لیے اللہ البادی کی اس کے لیے اللہ البادی کی اس کے اندا لبادی کی اس کا سب کے لیے کہ میں دین کی اشاعت ہے لہذا شہریت اور جماعت کا اعتبار ضرور کی ہوا۔

#### بفضله وكرمه كتاب نماز جمعةكمل ومدلل تمام شد

رب اوزعني ان اشكر نمعتك التي انعمت على وعلى والدى وان أعمل صالحا ترضاه واصلح لى في ذريتي ابي تبت اليك وابي من المسلمين، وتقبلُ منى هذا العمل وجنبني فيه عن الخطاء والسيان واجعله ذريعة للفلاح والنجاح في الدنيا ووسيلة للنجاة في الأخرة.

محمد رفعت قائمی عفاالقد عنه مدرس دارالعلوم دیو بند (البند) 19صفر المنظفر الامهماج مطالق اسلااگست و 191ء بوقت بعد تمازجمعة المهارک

### خطبه عيدالفطر

فرينضتي عليهم ثم خرجوا يعجون الي الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوى وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قدغفرت لكم دبدلت سيَّئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورًا لهم. أَلَنَّهُ أَكُبَرُ ٱللَّهُ اكْبَرُ لَا إِلَّهُ الَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمَّلُ، وقال عليه الصلوة والسلامن قام ليلتي العيندين محبساً لم يمت قلم يوم تموت القلوب، اللَّهُ أَكُبَرُ اللَّهُ اكْبَـرُكاكـة الَّا اللَّهُ واللَّهُ اكْبِرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، وعن ابن عمررضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكوة الفطرصاماً من تمر اوصاعاً من شعير وامربها ان تؤدي قبل خروج الناس الي الصلوة، اللهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَللَّه الْحَمَّد، وقال عليه الصلوة والسلام صاع من بُرِّ او قمح على كل اثنين صغير او كبيىر، حسر اوعبيد ذكر او انشى وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكواة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وكان عليه الصلوة والسلام يخرج من يوم الفطر والاضحى الى المصلّى فاول شيء يبدء به الصلواة ثم ينتصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم وينوصيهم وينأمرهم وان كنان يريدان يقطع بعثأ قطعه او يأمر بشيء اصربه شم يستصرف، اَللَّهُ اكْبَرُ اَللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ لَا اِللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمَّدُ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبربين اضعاف الخطبة يكشر التكبير في خطبة العيدين، الله أكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ الْكُبُرُ اللهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ ٱللَّهُ ٱكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمَّدُ، وقال عليه الصلواة والسلام من صام رمضان

ثم اتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدّهر اعو ذبالله من الشيطن الرجيم قد افلح من تزخّى وذكر اسم ربّه فصلى الله أكبَرُ الله أكبَرُ الله أكبَرُ الله أكبَرُ الله أكبَرُ الله أكبَرُ الله والله والله أكبَرُ الله أكبَرُ الله أكبَرُ الله أكبَرُ الله الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ماهذان اليوم قالوا كسا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدلكم بهما خيراً منهما يوم الاضحى ويوم الفطر.

# خطبه بوم الاضحل

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ۚ اسْتَعِيْنُهُ وَاسْتَغُفِرُهُ وَ نَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنا وَمِنْ سَيّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضَلُّ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لاّ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحمَّدًا عَبُلُهُ وَ رَسُولُهُ ارْسَلَهُ بِ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ مُنْ لِيُن يَدَى السَّاعَةِ مَن يُطِعِ اللَّهِ وَ وَسُولَهُ فَقَدُ وَشَدَ وَمَنَ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّانَفُسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًاٱللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَـرُكَاإِلَــهَ إِلَّا اللَّــةُ وَاللَّــةُ أَكْبِـرُ ٱللَّـةُ أَكْبَرُ ولِلَّـهِ الْحَمَّدُ،اعلموا ايها المسلمون أن يومكم هذا يوم عيدوقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنَّ لِكُلِّ قَوْم عِيْداً وَهذا عِيْدُنَا اللَّهُ آكُبَرُ اللَّهُ آكُبَرُ لَاإِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللُّهُ أَكْبَرُ اللُّهُ أَكُبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمَّدُ،ويومكم هذا يوم ستيم به عشر ذي المحجة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن ايام احب الى الله ان يُتعبّد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر لا سيماً صوم عرفة، فقد قال

النمي عليه الف الف صلوة وسلام صيام يوم عرفة احتسب على الله ال يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده اللَّهُ اكْبِرُ اللَّهُ اكْبِرُ لااللهُ الَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ اللَّهُ اكْبِرُ وِللَّهِ الْحَمَّدُ،ويومكم هذا يوم نحر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عملُ ابنُ ادم من عمل يوم النحر احب الى الله من اهراق الدم وانه ليأتي يوم القيامة بقرونها واشعارها واطلافها وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع بالار ض فطيبوا بها نفساً،اَللَّهُ اكْبرُ ٱللُّهُ اكْبَـرُ لَاالَهُ الَّا اللَّهُ واللَّهُ أَكْبِرُ اللَّهُ أَكْبِرُ ولله الْحَمُدُ، وقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يارسول الله ماهذه الاضحى قال سنت ايمديكم ابراهيم عليه السلام قالوا فمالنا فيها يارسول الله! قال بكل شعر ة حسنة قالوا فالصفوف يارسول الله! قال بكل شعرمن البصفوف حسنة،اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ لَاللَّهُ الْكَبُرُ لَاالَهُ الَّا اللَّهُ واللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمُدُ، قال عليه الصلواة والسلام من وجد سعة لان يضحي فلم يضح فلا يحصر مصلانا، وقال ابن عمرٌ الإضاحي يومان بعديوم الاضحى اللُّهُ اكْسرُ اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ لَا إللهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ اكْبرُ وَللَّهِ الُـحَــمُدُ، وصلى السي صلى الله عليه وسلم ثم خطب ثم ذبح وقال من كان ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح باسم الله وكان علي يكبر بعد صلوة فجريوم عرفة الي صلوة العصر من اخرايام التشريق وعن ابي هريرةٌ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا اعبادكم بالتكبير الله أتجبر الله انحبر لااله الاالله والله ٱكْبَـرُ ٱللَّهُ ٱكْبَـرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من

رأى هـ لال ذي الـحـجة واراد ان يـضـحـي فـ لا يأخذ من شعره و لا من اظفاره، اللُّهُ أَكْبَرُ اللُّهُ اكْبِرُ لَاالهُ الَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْنَرُ اللَّهُ اَكُنرُ وَلِلَّهِ الْحَمَّدُ، وقبال وسبول البلبه صلى الله عليه وسلم أن الجذع يوفي مما يوفي منه الثمسي وذبح النبسي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّم يَوُم الذَّبُح كَبشبُن أَقُرنيُن أَمُلَحَيْنَ مَوْجُونَيْنِ فَلَمَّا وجُّهِهُما قَالَ إِنَّى وَجُّهُتُ وَجُهِيَ للَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ والْأَرُضَ حَنِيُفاً وَمَا أَناً مِنَ الْمُشْرِكِيْنِ، إِنَّ صِلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمَيْنِ، لا شريُكَ لَهُ وَبِذَلَكَ أُمِرُتُ وَأَنَّا أُوَّلُ الْمُسْلِمِيْنِ ، اللَّهُمَّ مِنُكُ وَلَكَ عَنْ مُحمَّدٍ وْأُمَّتِهِ بِسُمِ اللَّهِ وِاللَّهُ ٱكُبِـرُ ثُـمٌ ذَبَـح، وعن على رضى الله عنه قال امونا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن وان لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقا ولاخرقا وعن البراء بن عازب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينقى من الضحايا والعجفاء الني لا تنقى اَللَّهُ اَكْبُرُ اَللَّهُ اَكْنَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمَدُ، هـذا وقـد قـال الـلـه تـعـالـي لن ينال الله لحومها و لا دمائها ولكن يناله التقوي منكم كذالك سخرها لكم لتكبروا الله على ماهذاكم وبشر المحسنين.

> منوسا: عیدکا خطبه تا شیصفی نمبر؟؟ باب نمم پر ملاحظه فر مائے۔ منوسا: میدکا خطبه تا شیصفی نمبر؟؟ باب نمم پر ملاحظه فر مائے۔

# خطبه الزكاح عن النبي اليساية

الحمد لله الله الله المحمدة و سنعينة ونستغفورة و نعود الله مِن شرور انفسنا ومن سيسآت اعماله من يهده الله فلا معنى لله ومن يضلله فلا هادى له ومن سيسآت اعماله من يهده الله فلا شريك له و اشهد آن لا الله الا الله وحدة لا شريك له و اشهد آن محمدا عبدة و حلق وسوله يما أيها الناس اتفوا ربّكم الذي خلقكم من تفس واحدة وحلق منها زوحها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء واتفوا الله الذي تساء لون به والأرحام إن الله كان عليكم وقيبا أيها الذين آمنوا اتفوا الله وفولوا تقايه ولا تموا اتفوا الله وفولوا قولا سديد ا أيصلح لكم أعمالكم ويغمل لكم دُنُوبَكم ومن يُطِع الله قور سديد الله فقد فاز فوراً عظيماً.

#### طريقه نكاح

الرک سے جب اجازت کی جائے توضہ وری ہے کہ دوصاحب اس وقت موجود جوں جو گواہی و سے گین کہ ان سے سے ال صاحب نے اجازت کی ہے۔ جب مجس زکاح میں بیآ جا کیں تو پہلاکا م بیہ ہے کہ نکاح پڑھائے والے صاحب ان سے تحقیق قربا کیں ۔ کہ انہوں نے لڑکی سے اجازت وی ہے یا خاموش رہی انہوں نے لڑکی سے اجازت وی ہے یا خاموش رہی ہے، انکار نہیں کیا، کواری لڑکی کی خاموش مجمی اجازت مجمی جاتی ہے، نکاح پڑھانے والے صاحب ساتھ میاتھ کھر بیا تھی معلوم کرلیں ۔ کہ مہر کتنا ہوگا۔ لڑکی کا نام، ولدیت اور مہمعلوم ماحب ساتھ ماتھ کھر بیا ہوگا۔ ختم کرنے کے بعد لڑک سے فرما کیں کہ فلاں صاحب اپنی لڑکی کا نکاح استے مہر پڑآ ہے سے کرد ہے ہیں۔ لڑکی نے بھی اجازت دے وی سے آپ قبول کرتے ہیں اجازت دے وی سے آپ قبول کرتے ہیں؟ از کا جیسے ہی جواب میں کہہ و سے کہ میں نے قبول کیا تو تکاح

ہو گیا ،البتہ ضروری ہے کہ بلند آواز ہے کے کہ دوسرے بھی س لیں۔

ایک شکل میکی ہے کہ نکاح پڑھانے وا لیاڑی کے ولی سے کہیں کہ وہ ان کو نکاح کا دیارے کہیں کہ وہ ان کو نکاح کا دیل مناویر مانے والے صاحب کہیں گے کہ میں فلا ل کڑی کا نکاح استے مہر پرآپ سے کرتا ہوں جب ایجاب وقبول ہو چکے تو یہ دعا پڑھیں جوا حادیث میں مروی ہے:''بارک الله لکماو جمع بین کما بالحیر ''

'' (ترجمہ):اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو برکتیں عطافر مائے اور دونوں کو بھلا کمیں کے ساتھ اکٹھار کھے۔

### خطبة الاستسقاء عن النبي علام

الحممدلله استعينه واستغفره ونعوذبالله من شرورانقسنامن يهده البليه فبلاميضيل ليه ومين ينضيليله فلاهادي له واشهدان لااله الاالله وحده لاشريك له واشهدان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيراو نذيرابين يندى السناعة من يطع الله ورسوله فقدر شدومن يعصهمافانه لايضر الانفسه ولايضرالله شيئأ انكم شكوتم جدب دياركم واستيخار المطرعن ابان زمانه عملكم وقمدامرا لبله ان تدعوه ووعدكم ان يستجيب لكم الحمدلله رب العالميس الرحمن الرحيم.ملك يوم الدين لااله الاالله يفعل مايريداللهم لاالمه الاانت، تفعل ماتريداللهم لااله الاانت الغني ونحن الفقراء، الزل عليناالغيث واجعل ماانرلته عليناقوة وبلاغاالي حين اللهم اسقناغيثا مريعاطبقا عاجلاغيرر آئت نافعاغيرضار االلهم اسق عبادك وبهآئمك وانشررحمتك واحبي بلدك الميتء اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غيرضار اللهم عاجل غيراجل اللهم صيبانافعااللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعاغ دقام جللاعاماط بقاسحاء دائما اللهم اسقنا الغيث ولاتجعلنامن القانطين. اللهم أن بابلادو العبادو النهائم والخلق من اللاو آء والجهد

والنصنك مالانشكوه الااليك اللهم است لماالزرع. و دارلناالصرع واسقنامن بركات السماء وانبت لنامن بركات الارض. اللهم ارفع عا الجهد و الجوع و العرى و اكشف عنامن البلاء مالايكشفه غيرك اللهم انزل الناستغفرك انك كنت غفار ،فارسل السماء علينا مدرارا اللهم انزل على ارضناوهامت دو ابنامعطى الخيرات من اماكنهاو منزل الرحمة من معادنهاو مجرى البركات على اهلهابالغيث المغيث التب المستغفر الغفار فستغفر ك للخاصات من ذنو بناونتوب اليك من عوام خطايانا اللهم فارسل السماء علينامدرارا واوصل بالعيث واولف من تحت عرشك حيث ينفع عنناو يعود علينا غيثا عاما طبقا غبقا مجللا خدقا خصبار اتعامموع النبات.

#### طريقه نمازاستيقاء

استنقا کے سلسلے میں سب سے ہوی چیز تو بداستغفار، مجر و نیاز اور بارگاہ خداوندی میں بندوں کی گرید وزاری ہے، جونماز کے علاوہ اورصورتوں سے بھی ہوسکتی ہے۔ لیکن اگر نماز پڑھناہی طے جائے تو پھرضروری ہے کہ بستی یا شہر کے تمام چھوٹے بروے مسلمان شہر سے باہرعیدگاہ یا کسی وسیق میدان میں جمع ہوں پہلے اغلاص اور دل کی گڑ گڑ اہت کے ساتھ تو بداوراستغفار کرتے رہیں۔ جب اجتماع ہوجائے تو جماعت سے دور کعت نماز پڑھی جائے ،امام صاحب قرات جہرہ کریں۔ سلام پھیر نے کے بعدید خطبہ پڑھا جائے ،اس کے بعدد دسرا خطبہ و بی پڑھا جائے۔ جو جمعہ کے خطبہ اولی کے پڑھا جاتا ہے (جوسفحہ ؟؟ میں ہے دونوں خطبول کے درمیان جلسہ بھی کریں، پھر دعا ہا آئکیں۔ قلب رداء صرف امام صاحب کریں، مقتدی قلب رداء صرف امام صاحب کریں، مقتدی قلب رداء صرف امام



#### احكام صدقة الفطر

جرمسلمان مردوعورت جس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا یااس قدر مالیت کا اسباب ضروری حاجت سے زائدھواس پرصد قد فطر واجب ہے اگر چدہ واسباب تنہ درت کا ندہوا وراگر چدروز کے کی جب ہے دکھے ندہوں۔
اگر گیہوں یااس کا آٹایااس کے ستود یو نے تو نصف صاع واجب ہے جواگریزی تول سے دوسیر سے بچھ کم ہوتا ہے گرا حتیا طالیورے دوسیر دے دینا چاہیے ۔ اوراگر جود یو کے تواس کا دوچند دے ، اوراگر جود اور کے کھاور دیو سے جیسے چنا، جوار وغیرہ تو اتنا دیو ہے کہ اس کی قیمت ووسیر گیہوں یا چارسیر جو کے برابر ہو، تا بالغ اوالا دکی طرف ہے بھی فطرہ وینا واجب ہے جبکہ دو مالک نصاب نہ ہو، ور شرخود اس کے مال سے اداکر ہے۔ بالغ اولا داگر ہے۔ وار مالدار ہوتو اس کے مال سے اداکر ہے۔ بالغ اولا داگر فورن ہوتو اس کی جانب بھی وینا واجب ہے در شیس ۔ اور مالدار ہوتو اس کے مال سے اداکر ہے۔ اور مالدار ہوتو اس کے مال سے اداکر ہے۔ اور مالدار ہوتو فطرہ ہیں اور مشخب سے ہوٹو کا کا عید گی جانب بھی وینا واجب ہے در شیس ۔ اور مالدار ہوتو فطرہ ہیں اور مشخب سے ہو کہ عید کے دن عیدگاہ جائے ہے پہلے اداکر ہے۔ اور رہ بھی فطرہ ہیں کے دیں جانوں کی خطرہ ایک فطرہ ایک فقرکو، یا تھوڑ اتھوڑ اکی فطرہ ایک فقرکو، یا تھوڑ اتھوڑ اکی جانوں کا ایک کودے دے۔ تو بیسب جائز ہے۔ جیسے چاہوں ہے دے دے۔

# احكام قرباني

ہر مرد وعورت مسلمان، مقیم جس کے پاس ساڑھے باون تولہ جا ندی یا ساڑھے سات ولہ ہونایا آئی ہی مالیت کا اسب ب ضروری روز مرہ کی حاجت سے زا کد ہو، اس پر واجب ہے کہ اپنی طرف سے قربانی کرے۔ اونٹ، بکرا، دنبہ بھیٹر، گائے ، بھینس، مادہ ہو یا نرسب درست ہے گائے بھینس دو ہرس ہے کم بھیٹر بکری ایک برس ہے کم کی نہ ہواور دنبہ چھ مہینہ کا بھی درست ہے جب کہ خوب فر ہہ و، اور سال بحر کا معلوم ہوتا ہو۔ اُونٹ، گائے ، بھینس میں سات آ دمی تک شریک ہوسکتے ہیں، گرکسی کا حصر سماتویں حصہ ہے کم نہ ہو، اور قربانی کا جانور سات آ دمی تک شریک ہوسکتے ہیں، گرکسی کا حصر سماتویں حصہ سے کم نہ ہو، اور قربانی کا جانور سات ہو۔ اُور کر فرد نہ ہواور کوئی عضو تہائی سے زا کہ کٹا ہوانہ ہوا۔

ہو۔ خصی (لیعنی بدھیا) کی اور جس کے سینگ نظے ہی نہ ہوں اس کی قربانی درست ہے اور پولی جس کے دانت نہ رہے ہوں ،اور بوچی جس کے پیدائش کان نہ ہوں جا ئز نہیں۔قربانی کا وقت کی الحجہ کی دس تاریخ کونمازعید ہے باہویں ذی الحجہ کے غروب آفاب تک وقت ہے۔ اور دیبات کے باشندوں کو جائز ہے کہ نمازعید ہے پہلے قربانی کے جانوروں کو ذرئح کر لیس ،اس کے بعد نماز کیلئے جائیں۔

اگر چندآ دمی قربانی شرکت میں کریں تو محض اندازہ ہے گوشت تقسیم کرنا جا ئزنہیں بلکہ تول کر پوراپورابانٹیں۔ کسی طرف ذرابھی کی بلیثی نہ ہو۔ ہاں! جس حصییں کلے پائے بھی ہوں اس حصہ میں کی چاہئے ہوں اس حصہ میں کہ بیانی گوشت خیرات کروے۔ قربانی کی کوئی چیز قصب کو اُجرت میں دینا جائز نہیں۔ اس کی رسی جھول سب صدقہ کر دینا افضل ہے ، کھال کا بیچنا درست نہیں۔ ہاں! اگر قیمت خیرات کرنے کیلئے بیچنو کھی جے جرج نہیں ۔قربانی کے ذرح کرنے کیلئے بیچنو کی جورج نہیں ۔قربانی کے ذرح کرنے کے وقت دعاء پڑ ہنا شرطنہیں کہ بدون اس کے قربانی شہو۔ جس شخص کو قربانی کی دی وید دیوہ ہم اہلدائلدا کبر کہہ کرذرج کرے۔

(خطبات ما نُوره بِس:۵۶)

نوٹ : - اگر کسی جگہ خطبوں کی کتاب نہ ہواور نہ کسی کے خطبہ حفظ یا و ہوتو اس کے پیش نظریہ خطبہ فائی باب خطبہ فائی باب خطبہ فائی باب خطبہ فائی باب نہم: 9ص: ؟؟ پر ملاحظہ فر مائے ۔ (محد رفعت قاسمی غفر لد ۔

تمت بالخير

\*\*\*



# مأخذومراجع كتاب

| مطبع                               | مصنف ومؤلف                         | نام كتاب                        |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| ر بانی بک ڈیودیو بند               | مفتي م شفق صاحب مفتى أظم بإكستان   | معارف القرآن                    |
| الفرقان بك                         | مولا نامحر منطور تعماني صاحب       | معارف الحديث                    |
| دُّ بِوِاسًا نياحًا وَلِ لَكُصنوَ  | مفتى عزيز الرحمٰن صاحبٌ سابق       | فمآوى دارالعلوم                 |
| مكتبه دارالعلوم ديوبند             | مفتی اعظم دیوبند                   | 41517                           |
| كتبه في النيث داندر بمورت          | مولاناسيدعبدالرجيم صاحب مظلبم      | فآوي رهيميه                     |
| مكتنبه محمودييه جامع               | مقتى محمودصاحب مفتى أعظم           | فآوی محمود میہ                  |
| مسجد شهر مير کھ                    | دارالعلوم ديويتد                   | ******                          |
| منخس پیکشرز دیوبند                 | علماء وقت عهدا ورنگ زیب            | فآوی مااتگیری                   |
| كتب خانداعزاز بيد يوبند            | مولا نامفتی کفایت الله د ہلوی      | كفايت أتمفتى                    |
| كتب خانداعز ازبيد ديوبند           | مولانا عبدالشكورصا حب تكعنوي       | علم القق                        |
| كتب غانهاعز ازبيدد ليوبند          | مولا نامفتى عزيز الرحمٰن صاحبٌ     | عزيز الفتاوي                    |
| كتب خانداعزاز بيدويوبند            | مفت مشفيع صاحب مفتى اعظم بإكستان   | امدا دامنختین                   |
| ادارة تاليفات اولياء ديوبند        | مولا تااشرف على صاحب تفاتويّ       | امدادالفتاوي                    |
| كتب خاندر جميه ديوبند              | مولا نارشيداحمه صاحب تنكوبي        | فآوی رشید بیدکامل               |
| اوقاف پنجاب لامور پاکستان          | علامه عبدالرحمن الجزري             | كتاب الفقه على المد ابب الاربعه |
| عارف مميني ويوبند                  | مفتي تمد فت صاحب مفتى اعظم بإكستان | جوام الفقه                      |
| بإكستاني                           | علامهابن عابدينٌ                   | ورمختار                         |
| مكتنبة بقعالوي وليوبند             | مولا نااشرف على صاحب تفانويّ       | بهبنتی زیور                     |
| مدرسه إمدادالاسلام صدر بازارم يرثي | افادات مولانا حسين احمد مساحب مدقى | معارف مرنيه                     |
| ندوة المصنفين دبلي                 | مولا نازى الدين عبدالعظيم المنذري  | الترغيب والترجيب                |

نام كتاب

مطبع مصنف ومؤلف مولانا ينتخ محمر رفعت التدصاحبٌ احرآباد مولا نامحر مفيض الدين صاحبً مطبع کاسمی و لوبند مولا نامفتي عزيز الرحمٰن صاحبً مولا نارشيدا حرگنگوي مطبع مجتبائی دہلی مطبع مجتبائی د ہلی ينتخ البندمولا نامحمدسن مولا ټاغيدالني امداورية بويند مسلم اكيدمي سہاريپور حضرت ينفح عبدالقادر جيلافي او بی د نیانمیاکل د بلی جحة الإسلام امام غزالي مصطفائي كتب خاندد يوبند مولا ناعبدالخي دارالگیاب دیوبند حضرت شاه ولی الله صاحب و ہلوئی اعتنقاد پباشنگ باؤس دبلی مولا ناعبدالحق محدث دبلويًّ مولا ناركن الدين صاحب اشاعبت اسلام والحي مولا نامحمرز كريا ثثخ الحديث سهار نيور اشاعت ويبنيات وبلي نواب قطب الدين طات ادارة اسلاميات ويويند مول ناحمرطيب صاحب سابل بتمموارأعلوم مكتبه قاسى ديوبند سميني ال منت ولجمه عت گلبرك بيسور مختلف فتأوي علماء مندوياك حضرت مولا نااشرف على تقانويٌ مكتبدرضي دنوبند حضرت مولا ناشاه المعيل شهيدً مكتبه جميد ربدد المي كتب خاندرشيد ميرد بكي

الجمعة والبتد حوة الجمعير استفتائ جعدمع حالات دارالعنوم اوْلْ القرى في تحقيق الجمعة في القرى احسن القرى في توضيح اوثق القرى ق وي عبدائحي غنية الطالبين كيميائي سعادت الجوابرالز واهر جية ابتدالبالغه اشعة المعات ركن الدين فضائل درود شريف مظاهرت جديد فضائل يوم الجمعه خطبات جمعدوعيدين خطبات ماثوره خطب شهيد محاحسته



قرآن دسنت کی روشی میں دارالعلوم دیو بند کے حضرات مفتیان کرام کے تصدیق کے ساتھ



حضرت مولا نامحمد رفعت صاحب قاسمی مفتی و مدرس دار العلوم دیوبند



### ☆ کتابت کے جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں 🌣

تكمل ويدلل مسائل سقر

نام كناب:

اشاعت اول:

ناثر:

تالف:

حصرت مولا نامحمر رفعت صاحب قاسمي مفتي ومدرس دارالعلوم ديوبند کمپوزنگ:

دارالتر جمه وکمپوزنگ سنشر( زیرنگرانی ابوبلال بر مان الدین صدیقی )

مولا نالطف الرحمن صاحب

تصحيح ونظر ثاني بر بان الدين صديقي قاضل جامعه دارالعلوم كراجي وو فاق البدارس مليان سَنْتُكِ:

وخريج مركزي دارالقراء مدني مسجد تمك منذي بيثاورا يم احر بي بيثاور يو نيورشي

يتمادي الأولى ١٣٢٩ ھ

وحيدي كتب خانه بيثاور

استدعا: الله تعالى ك فضل وكرم سے كتابت طباعت صحيح اورجلدسازى كے تمام مراحل میں بوری احتیاط کی گئی ہے لیکن پھر بھی انسان کمزورہ اگراس احتیاط کے باوجود بھی کوئی غلطی نظرا کے تومطلع فرمائیں انشاء اللہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح کیاجائے گا۔ منجانب: عبدالوباب وحيدي كتب خاند پيناور

### (یگر تانے کے پتے

لا مور: كتبدر حماشيرلا مور

المميز ان اردوباز ارلامور

موالي: تاج كتب خانه صوالي

اكوژه خنك: كمتبه علميها كوژه خنگ

: كنتيەرشىدىيەا كوژە خىڭ

مكتبه اسلامية سوازي جير

سوات: كتب خانەرشىدىيەنگورەسوات

تیمر گره: اسلامی کتب خانه تیمر گره

بإجوز: مكتبة القرآن والسنة خار باجوز

كراجى: اسلامي كتب خانه بالمقابل علامه بنوري ثاؤن كراچي

: كتنبه علميه سلام كتب ماركيث بنورى الأؤن كراجي

: كتب خاندا شر فيه قاسم سنشرار د وبإزار كراچي

: زم زم پېلشر زار دو بازار کراچی

· مکتبه عمر فاروق شاه فیصل کالونی کراچی

: مکتبه فارو قیه شاه فیصل کالونی جامعه فارو قیه کراچی

راوالینڈی: کتب خاندرشید بیراجه بازارراوالینڈی

كوئند : كمتبدرشيد بيسركي رو ولوكند بلوجستان

يثاور : حافظ كتب خانه محكّه جنكي يثاور

: معراج كتب خانه قصه خواني بإزاريثه ور

# فهرست مضامين

| صفحه   | مصمون                           | صفحہ | مضمون                                  |
|--------|---------------------------------|------|----------------------------------------|
| tr     | ج نزونا جائز سفر کا حکم         | 1+   | انتسرب                                 |
| #      | سفرکو نسے دن کرے؟               | 11   | عرض مؤلف                               |
| ra     | كياجهه كدن سفركر كيت بين؟       | 11"  | تصديق حضرت مولانا مفتى محود حسن صاحب   |
| *      | سنركرنے كامتحب طريقه            | 18"  | ارشادگرامی مولاتامفتی نظام الدین صاحب  |
| *      | رات کے وقت سفر کرنا             | 10°  | رائے گرمی                              |
|        | امت کے حق بیل منبح کے وقت کے    | 14   | آيت قرآني                              |
| PY     | ليے دعا                         | #    | نماز قصر کا ثبوت                       |
| 12     | سفر کے اداب                     | 12   | نماز قصرا درائمه كامسلك                |
| 19     | تنہاسفر کرنے کی ممانعت کی وجہ؟  |      | آیت قصر میں خوف کے قید کی وضاحت        |
| P**    | ر فیق سفر کوا میربتا تا         | 1A   | قصری دلیل ہر حال میں ہے                |
| *      | بهترين رفقائے سفر               | -    | قصر خدائی حکم ہے                       |
| اسم    | سفر میں کم سے کم کتنے رفیق ہول؟ | 19   | نمازتفر کی رعایت کب تک ہے؟             |
|        | این رفقائے سفر کیماتھ آنخضرت    | ľ*   | آنخضرت ينطقه كي قصرتماز                |
| -      | مناقبة كامعمول                  | #    | غير مقلدين كالتين ميل پر قصر كيول؟     |
| m      | جب مقصد سفر لورا موجائے؟        | M    | خداکی دی ہوئی رعایتوں سے فائد واٹھا تا |
| ٣٣     | سفر میں رات کے وقت آپ آبیائے کے | ,    | تصراورامام صاحبٌ كامسلك                |
| -      | رخصت ہوتے دقت سلام کرنا         | rr   | آ رام ده سفر میں قصر کا تھم            |
| الماسط | مسافر کورخصت کرنے کا طریقتہ     | ø    | پوری نماز پڑھنے کی منت یا نتا          |
| *      | رخصت كرتے وقت كى دعا            | ş#   | سفركامقصد                              |
| 10     | سوار ہونے کے وقت کی دعا         | ۲۳   | سفرى قسمين                             |

| لاعر |                                     |            | تكمل ويدلل                            |
|------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| صفحه | مضمون                               | صفحه       | مضمون                                 |
|      | سفر قصر دالے راستہ سے کیا اوروالی   | <b>P</b> Y | سفر میں خوف کے وقت کی دعا             |
| r'A  | غيرقصر                              | *          | دوران سفر میں پڑھنے کی دعا تھیں       |
| 179  | بيك ونت دوشمرول يل مقيم كے ليے كلم  | 12         | مسافری دعا تبول ہوتی ہے               |
| ۵٠   | قیدی کے لیے نمازقصر                 |            | بوقت سفرآپ کن چیزوں سے پناہ           |
| اھ   | فوجی کے لیے ٹما ڈقھر                |            | ما تکتے شیرے                          |
|      | بحرى جنتكي مشقول مين قصر كانتظم     | 17%        | كسي بتي مين داخل مونے كى وقت كى دعا   |
| ٥٣   | مسافر کے کھر کی خبر گیری رکھنا      | ø          | قیام گاہ میں قیام کرتے وقت کی دعا     |
| ۵۳   | ہم سفر کاحق تو ہہ ہے بھی معاف نہیں  | #          | مسافر قصر کی حد                       |
| ۵۵   | سفر میں حقوق العباد کی اہمیت        | 179        | يدت تفر                               |
| ΔY   | دارالحرب مين سفر كاحكام             | (74        | دورهاضر میں مسافت قصر                 |
| ۵۷   | سفر میں نیت کے احکام                | ۲۳         | قصر کون می نماز میں                   |
| ۵۸   | نیت کی شرطیں                        | ساس        | مسافر کی شرعی تعریف                   |
| ۵٩   | بلانبيت سغر كانتكم                  |            | مسافر کہاں ہے ماناجائے گا؟            |
|      | نماز میں ہی قیام کی نیت کرنا        |            | جنگل میں رہے والے کہاں ہے             |
| 4+   | نماز ہیں وفت تکلنے کے بعد کھبرنے کی | ra         | مسافرہو کئے                           |
|      | اتفاقيه قيام كاحكم                  | -          | فانه بدوش کہاں ہے مسافر ہوں گے؟       |
| Al   | سلے قیام کی نیت بھی مجر بدل می      | <b>64</b>  | خانه بدوش كي نبيت كائتكم              |
|      | سفرغیرشری کے درمیان سفرشری          |            | آبادی بڑھ گئی توسافرس جگہ ہے          |
|      | کی نبیت کر تا                       | *          | انامائےگا                             |
| 41   | تعرکے لیے ایک ضابطہ                 | 12         | ربلوے اشیش وائیر بورٹ کاعلم           |
| *    | قصر کے ممنوع ہوئے کی صورتیں         | *          | مسافرشری بر بحالت سفرقصر داجب ہے      |
| 48   | كيا سفر مين تماز قصر كريكت بين؟     | rΛ         | قصرتماز کے لیے کس راستہ کا امتبار ہے؟ |

| اكاتو |                                          | 0    | عمل ومرلل                               |
|-------|------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| صفحه  | مضمون                                    | صفحه | مضمون                                   |
| 41    | کیاریل میں بھی قبلہ ضروری ہے؟            | 40"  | سفریس وقت سے پہلے نماز پڑھنا            |
|       | ورائيوركيليج نمازقعر                     |      | سفر کی مجبوری کے وقت ایک ماریہ          |
| #     | ر بلوٹے ملازم کی تماز                    | ,    | کے اِحد                                 |
|       | ةُ را ئيوركو ما لك كى نبيت كاعلم نه جوتو | ,    | سفرش دونمازول كوايك ساتحه يزحهنا        |
| ø     | محصول ہے بچنا کیسا ہے؟                   | ar   | كياسفريش تبجد وغيره پر ده سكتے بين؟     |
| ۷۸    | ريلوے وغيره ہے صان لينا                  | -    | کیا قصر نماز میں درود پڑھیں؟<br>نعبہ سے |
| *     | ریل گاڑی کے بانی کا تھم                  | 1    | سغريش سنت ونقل كأعكم                    |
| ,     | ر مِل الله عسل جنابت كيے كرے؟            |      | سفرييل وتركاظم                          |
| 49    | بحری سفر کی دعائمیں                      | *    | سنر میں اذ ان وا قامت؟                  |
|       | بحری سفر میں مسافر کہاں ہے ہوگا؟         | 44   | مساقر کے کیے نماز جمعہ و ترادی کا علم   |
|       | بحری سفر کے احکام                        | •    | جمعہ کی اذان کے بعد مسافر کے لئے        |
| ۸۰    | ہوئی سفر کے احکام                        |      | خريد وفرو دنت كالقلم                    |
| AL    | کیا ہندرگاہ میں علم قصر کی تفصیل         |      | مسافر پرنماز جنازه کاهم                 |
| Ar    | لنظرها و پرتقكم قنصر كي تفصيل            | -    | زیارت قبور کے لیے سفر کرنا کیماہے؟      |
|       | بوائی جہاز می <i>ں نماز کا حکم</i>       |      | تماز کے لیے سفر کرنا                    |
|       | لماني مغرب بره كربوائي سغركيا            | 49   | بغيرا جازت ڈھيلو ل کااستعال کرنا        |
|       | اور سور ح                                | 0    | مسافر کے لیے معجد کی چٹائی استعمال کرنا |
| ۸۳    | نما ذِ قصر کا پیانه                      | -    | ریل کے سفر کے احکام                     |
| ٨٣    | بہازے عملہ کے لئے قصر                    | 21   | محکمت وحصول وغیرہ کے مسائل              |
|       | بوائي سفريس دن چيوڻا مو يا يزا           | 21   | ریل کے متفرق مسائل                      |
| ۸۵    | يو جائے تو ،                             | 200  | ريل مين ثماز كالفلط طريقيه              |
| ۲۸    | تشتی میں نماز کے احکام                   | 20   | ريل ش سيث پر بيشار نماز كاظم            |

90

ضروري ب

عورتول كسلة تبليغي سفركرنا

تبليغي جماعت اورمسافت قص

باب بیٹے کی اور بیٹا ہاہے کی جائے سکونت پر

| N    |                                    | $\supseteq$ | تحمل ومالل                            |
|------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| صفحه | مضمون                              | صفحه        | مضمون                                 |
| 16.0 | تيم من دوضر بين كيول بين؟          | (•A         | جس جگه جائيداد مو                     |
| 141  | اعسل کی نبیت ہے تیم کرنا           | -           | جہال نکاح ہواہے اس کا تھم             |
| F    | سغریس تیم سے مسائل                 | 1+9         | وطن اصلی کے متعدد ہونے اور بیوی کے    |
| 155  | تیم کے لئے کتابزاڈھیلا ہو؟         | fl+         | خلاصه کلام                            |
| #    | مسجدی د بوار پرتیم کرنا            | Ш           | دامادسسرال میں کب تصر کر ہے؟          |
|      | نوافض وضواورتيمم جنابت             | ,           | مسرال میں دینے کا حکم                 |
| IFF  | موزول پرست کامطلب                  | *           | وه مقام جوسسرال والول كاوطن شهو       |
| ITA  | موزے کیے ہوں؟                      |             | بیوی کے وطن اقامت میں شوہر            |
| IFT  | مستح کے سیجھے ہونے کی شرطیں        | 111"        | کے لئے حکم                            |
|      | موزے حلال یاحرام چڑے کے            | 1112        | ہفتہ میں دودن گھر رہنے والے کیلئے تھم |
|      | لاستك كموزول برجراب بوتو           | HIP         | ہاسٹل میں رہے والے کے لئے نماز قصر    |
| 112  | کا کچی یالوہے کے موز ہ پرسے کا حکم | *           | ایک وطن کو باتی رکھتے ہوئے دوسراوطن   |
| *    | عام سوتی موزه پرسط کاحکم           | IIΔ         | ملازمت کی جگه تماز قصر                |
| HA   | موز ہ کا دھونا کیماہے؟             | 11.3        | كيا جائے ملازمت وطن اصلي ہے؟          |
| 114  | مسافرومقیم کے لئے مدت مسح          | #           | ميروتفري كےمقام برغماز قصر            |
| 17"+ | مسح موزے کے س حصہ پراور کیے؟       | 112         | تاجركے لئے نماز قصر كاتھم             |
| 1PP  | موز ہ پرمسے کب ناجا تزہے؟          |             | اس سٹر کا حکم جس کے درمیان وطن        |
| IMM  | ڈیل موزے برسے کا حکم               | -           | واقع ہو                               |
|      | موزوں پرسے کب باطل ہوتاہے؟         | 10Δ         | قصرادراتمام میں شبہ ہوجائے پر         |
| 1177 | بلا وضوموزه پرسح کرنا              | 119         | سيتم كمعنى                            |
|      | مقیم مدت سے بہلے مسافر ہوگیا       | 8           | تیم <u>ک</u> شرا نظ                   |
| 172  | سترجس روزه کے مسائل                | 184         | ليم كرنے كاطريقه                      |

| اكراعر |                                         |                  | تمل ديدل                                 |
|--------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| صفحه   | مصمون                                   | صفحه             | مضمون                                    |
| 10+    | مفر حج کی راہ میں قصر                   | IFA              | کیاروز و میں بھی قصر ہے؟                 |
| #      | حج ہے مہلے پہنچنے والامقیم ہے یا مسافر؟ | *                | باره ماه سقر میل رہنے والے کے لئے روز و  |
| -      | مدینه طیبه میں کیا قصر کرے؟             | 1179             | کیا سفرآ تخضرت بایسته نے روز ورکھ کر     |
| ادا    | منی میں نماز قصر کیوں؟                  | (f*e             | روز ٥ ٢٥ في كرسو كرة                     |
| *      | جہاز پرسوار ہو کر طواف کرنا             | E <sup>E</sup>   | حالت تر دو میں روز ہ رکھنا               |
| IOP    | مسافرها جی پرقر بانی                    | 2 <sup>E</sup> - | ا ڈ تاکیس میل ہے تم سفر کا تھم           |
| 10m    | هالب مسافت كي موت كي فضيلت              | ø                | سغريس پندره دن كى نىيت كائتكم            |
| -      | یانی کے سفر میں موت ہوجا تا             | im               | صبح صادق کے بعد <i>سفر کر</i> نا         |
| 10°    | مرفي داليسافرك جنده كى بقيدقم كاعكم     | *                | دو پہرے پہلے ہی گھر پہنچ جانا            |
| ,      | سفر حج بین موت ہوجاتا                   | ø                | مسافر کوروز وتو ژنے کی اجازت             |
| -      | سفر جج میں مرتے والے کا حج              | IM               | روزه دارمسا فركاروزه فاسدكروينا          |
| 100    | سفر میں انتقال ہونے برخسل کون دے؟       | -                | مساقررمضان میں روز وہدیت نفل رکھے        |
| -      | كيامسافرز كؤة ليسكما ٢٠٠٠               | *                | ضیانت کی وجہ سے روز وتو ڑ <sup>ی</sup> ا |
| rat    | بوی کوچھوڑ کر علم کے لئے سفر کرنا       | ווייי            | سفركي وجدس روزون كالم بإزياده جونا       |
|        | سفریس عمرا تصریه کرنے برحکم کیاہے؟      | ø                | سفر کے فوت شدہ روز دل کا حکم             |
|        | حنی مسافرا گرشافی مسلک برمل کرے         | الدلد            | كيام افردوز س كيد بالنديد ب مكتاب        |
| 104    | مسافر کی امامت                          | ø                | مسافر كارمضان المبارك بين انقال موجانا   |
|        | مسافراہام کے پیچیے جماعت کا ثواب        | ira              | مافرعیدکب کرے؟                           |
| IDA    | مسافر كامقيم كي افتداء كرنا             | HAA              | جې زوريل وغيره مين نمازعيد               |
|        | مقيم كامسافرامام كي اقتذاء كرنا         |                  | سفرجج کے وقت کی وعا                      |
|        | مافرمقیم امام کے پیچھے نیت کیے کرنا؟    | 1                | حالت حيض ونا يالغي مين سفر مج            |
| 104    | مساقر نے مہوآ جار رکعت کی نبیت کرلی     | 10"9             | مرج من اپنا پیشداختیار کرنا              |

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمُنِ الرَّحِيْمِ

# انتساب

راقم الحروف ا پنی اس کتاب 'دیممل ویدل مسائل سفر' کورئیس المبلغین حضرت مولا ناشاه گھرالیاس صاحب کا ندھلوی قدس سرہ سر کے نام منسوب کرتا ہے جنہوں نے با قاعدہ تبلیغی جماعت کا سلسلہ قائم فر ماکر ملک و بیرون ملک عالمی اجتماعات کی بنیا دو الی اور اسکی نقل وحرکت تیز ہوئی

اوردعوت الى الله كى راه سے اسلام كاپيغام تن و نيا كے گوشه هيں پہنچاديا اور پہنچار ہا۔ (آهين)
يا الله ابني رحمت كالمه سے حضرت مولانا مرحوم كى قبر كواپنے نور سے معمور قرما۔ (آهين)
بنده عاجز خاكسار
محمد رفعت قاسمى
خادم الله رئيس دارالعلوم ديو بند

# عرضل مؤلف

(نحمده ونصلي عليٰ رسوله الكريم)

احقرنے جس دینی خدمت کا آغاز کیاتھا،الحمدللداس کی تعدادوس ہوگئی: (مسلک عشرة كاملة) اوراب يد ومكل ومالل مسائل سفر "بيش بحس بيس وابسفر وسفرى اقسام، وطن کی تعریف واقسام، مسافر کہاں سے مانا جائےگا، ریل گاڑی، ہوائی جہاز و بحری جہاز ، کشتی ، بس ، ٹرک ، کار ، گھوڑاو بیل گاڑی میں سفر سے متعلق مسائل ، نیز سفر میں یانی دستیاب ندہونے پر تیم اورموز ول ہے متعلق ضروری مسائل ،سفر میں دن جھوٹا ہونے یابروا ہوجانے پرنماز وروز ہے اور حج ہے متعلق مسائل ہنفر میں امامت ونماز قصر ہے متعلق مسائل، غرض به کدروانگی سے لے کرواپسی تک تمام ضروری (تقریباً چیسو) مسائل کامجموعہ ہے۔ اوربيسب رب العالمين كى خصوصى توقيق اوردارالعلوم ديوبندكاقيض ب ورنه دوسرے مشاغل کے ساتھ ایسے اہم کام کا انجام یا ناتضور سے بالاتر تھااور پھراللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بغیر کسی اشتہاری مہم سے احقر کی یہ کاوش ملک و بیرون ملک عوام وخواص میں بزی

وقعت کی نگاہ ہے دیکھی اور پسند کی جارہی ہے۔

یقینا یے ملمی اور دینی خدمت مرتب کے لیے تو باعث صدافتخار ہے ہی اورار باب دارالعلوم دیو بندکوبھی خوشی ہوگی کہاس کے ایک ادفیٰ درجہ کے خادم سے بیمیش بہا خدمت انجام پر رہی ہے اور اس ہے مسلمانوں کواندازہ ہوگا کہ دارالعلوم کے قرزندوں نے زندگی کے شعبہ جات میں کیا کیاا ہم کر دارا دا کیا ہے اور مخلوق خدا کی رہنمائی کا فریفہ کس کس طرح

، یا اللہ! محض اینے فضل وکرم سے اس کاوش کوبھی قبول فر ماکرمؤلف کے لیے زادآ خرت بنا۔ ( آین )

﴿ربناتقبل مناانك انت السميع العليم احقر محمد رفعت قاسمی غفرله: خادم الند رئیس دارالعلوم دیو بند ( انڈیا ) مؤر ند۳۳ صفر ۱۳۱۳ هه

### تصديق

جامع شریعت وطریقت فقیه الامت سیدی حضرت مولا نامفتی محمود حسن صاحب وامت بر کانته چشتی ، قا دری ،سهرور دی ،نقشبندی مفتی اعظم دارالعلوم دیو بند

باسمه سبحانة وتعالئ

الحمد لله وحدة والصلوة والسلام على من لانبي بعدة

ا بابعد!اس دور میں سفرتقر بیا برانسان کے لیے امرلائدی ہے، جولوگ آزادزندگ گزار تے ہیں، سائل شرعیہ کا ان کواہتما منہیں وہ تو ہزار ہاسہولیات کے باوجود گھر پرر ہے ہوئے بھی تھم شریعت پر عمل نہیں کرتے ، لیکن جن حضرات کو شریعت کا اہتمام ہے اوروہ اپنی زندگی شریعت کے دائرہ میں گزار نا چاہے ہیں ان کوقدم قدم پر تحقیق مسائل کی ضرورت چیش آتی ہے خصوصاً نماز کے مسائل کہ ریل، ہوائی جہاز، موٹروغیرہ پر کس طرح نماز تھے ادا ہوگ اور کس طرح نماز تھے ادا ہوگ دارکس طرح نماز تھے ادا ہوگ دارکس طرح برخصے سے نماز فاسد ہوگ ، کتنی مسافت پر قصر کا تھم ہوگا کتنی بر نہیں وغیرہ ذالک ۔ ایسے حضرات کے لیے کتابوں کا ذخیرہ ساتھ لے جانا دشوار اور ہر جگہ تھے مسائل بنائے والے افراد کا ملنا اس سے زیادہ وشوار ۔ اللہ پاک جزائے خیرد ہے مولا نامجم رفعت سے وہ سائل جو سفر ہیں چیش آتے ہیں ان کوجم فرمادیا ۔

الله تبرک وتعالی مولانا موصوف کے ان کمالات علمید وفقہیہ سے خواص وعوام کوزیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی تو فیق عطافر مائے اور مؤلف کے لیے دارین کی تر قیات کاذر ایعہ بنائے۔فقط واللہ تعالی اتھم۔

العبدمحمود حسن غفرلهٔ \_ ۲۱/۱۴۱۵ ججری \_

# ارشا دگرا می

حضرت مولانامفتی نظام الدین صاحب دامت برکاتهم صدرمفتی دارالعلوم دیوبند باسمه مسحانهٔ و تعالیٰ

الحمد لله ربّ العالمين و الصلواة و السلام على ميدالانبياء و المرسلين محمد الله وعلى الله وصحبه وسلم وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين و بعد: ــ

حضرت مولا نا حافظ قاری محررفعت صاحب سلمۂ مدرس دارالعلوم دیو بندکی ہے
کتاب پہلی کا وش نہیں ہے بلکہ عزیز مسلمۂ کی اس سے قبل تقریباً دس کتابیں ای انداز کی
شائع ہوکرمقبولیت حاصل کرچکی ہیں۔ اُمید ہے کہ بیہ کتاب ''مسائل سفر'' بھی عندالعوام
والخواص مقبولیت حاصل کرے گی اورشل سابق سب کے لیے نافع ومفید بھی ہوگی۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی موصوف کو ای قتم کے نافع ومفید رسالوں کے تالیف کرنے کی
مزید تو فیق عطافر ما کیں۔ فقط والسلام۔

كتبه :-العبدنظام الدين اا/صفرالمظفر ۱۳۱۵ه-

# رائے گرامی

### حضرت مولا نامفتی محمد ظفیر الدین صاحب مرتب فیآوی دارالعلوم دیوبند

اللہ تعالیٰ کاشکروا حسان ہے کہ مسلمانوں میں دینی جذبات زندہ وتابندہ ہیں اور ہرکام کرنے سے پہلے وہ معلوم کرتے ہیں کہ بدکام جائزہ یا جائزہ ہوں؟ جائزہ نو کس طرح اواکر نااس کی ذمہ داری ہے اس لیے علاء کا فرض ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر پہلو سے متعلق ضروری احکام ومسائل مرتب و مدون کر کے ان کی طرف سے ملت کے سامنے چیش کے جائیں، پھراحکام ومسائل جو بھی چیش ہوں وہ کمل ویدل ہوں اور فقہ وفقا وکی کی کتابوں سے باضا بطرحوالہ جات نقل کیے جے بھوں تاکہ پورے اطمینان کے ساتھ کمل کر سکیں۔

الحمدالله دارالعلوم دیو بند جوایشیاء کی سب سے بڑی مرکزی دینی درسگاہ ہے، اس سے وابستہ علاء واسا تذہ اس طرح کی خدمات انجام دینے میں چش پیش رہے ہیں اور ملت کی طرف سے میہ فرض کفا یہ انجام دینے دیں۔ اس وقت خاکسار کے سامنے مولا نا محدر فعت صاحب قامی مدرس دارالعلوم ویو بندگی نئی کتاب مسائل سفر (کھمل ومدلل) ہے، میں نے اس کا جستہ جستہ مطالعہ کیا بلکہ کہنا چاہے اس کتاب سے مستفید ہوا، ماشاء اللہ ہر پہلو سے میہ کتاب عمرہ اورد لچسپ ودل پر برہ اورسفر کے تمام چش آمدہ مسائل پر حاوی ہے۔ پر حکرمؤلف کے لیے دل سے دعا کیں گلیں، ان شاء اللہ امت کے لیے یہ کتاب بہترین ہدیہ بابت ہوگی اورخواص وعوام اسے پڑھ کرراہ یا ہوتے اور وی مسرت محسوس کریں گے۔ مولف موصوف کے اس سے پہلے بھی بہت سارے جموعہ مسائل شائع ہوکر اہل علم

مؤلف موصوف جاس ہے چہے ہی بہت سارے ہموعہ مسائل شائع ہو راہل مم میں مقبول عام ہو چکے ہیں ہمری وعاہے کہ القد تعالیٰ ان کی بینمی وینی خدمت قبول فرمائے اور آئندہ بھی اس طرح کی خدمات کی تو نیق عطافر ما تارہے، خاکسارا پنی طرف ہے اس گران مایہ خدمت پر مبار کباد چیش کرتا ہے۔

( طالب دعا: محدظفير الدين غفرله مفتى دارالعلوم ديو بند: مؤرخه ااصفر/ ١٣١٥)\_

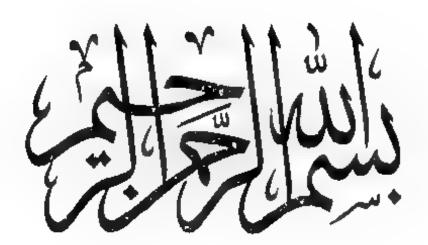

#### بسم اللدالرخمن الرحيم

﴿ وَإِذَا صَلَوْ الْمَالُونِ الْكَارُ صِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ اَنْ تَقْصُرُ وُ امِنَ الصَّلُوةِ
إِنْ خِفَتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنِ كَفَرُو ﴾ (باره نمبر۵ سورة النس ،رکوعاا)
انْ خِفْتُمْ اَنْ يَقْتِنَكُمُ الَّذِيْنِ كَفَرُو ﴾ (باره نمبر۵ سورة النس ،رکوعاا)
المرتم الرميم معركروملك ميس توتم برگناه نبيس كه بَهُ كَمَ كرونماز ميس سے ،اگرتم كودُ رہے كہ ستائيں سے تم كوكافر يا'

نماز قصر كاثبوت

تشریخ:۔اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ قصر کی نماز کا حکم شرع میں خوف کی حالت میں ہے۔اگر چداس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ (نماز قصر) امن کی حالت میں بھی مشر وع ہے لیکن سیح حدیثوں اوراجماع سے بیامر ثابت ہے۔منجملہ ان احادیث کے وہ حدیث بھی ہے جو یعلی بن اُمتیہ سے مروی ہے:

, قلت لعمر، مالناقصر وقد امنا؟ فقال سالت رسول التقطیعی فقال فقال: صدقة تصدق الله بهاعلیکم فاقبلو صدقهٔ،، ۔ (رواه سلم)

''لیعنی یعلیٰ بن اُمیۃ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عُرِّ ہے پوچھا کہامن کی حالت میں ہمارے لیے قصر کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس بارے میں رسول التقلیقی سے میں ہمارے لیے قصر کا کیا تھا، آپ قال میں قرمایا: یہ (قصر) ایک صدقہ (عنایت) ہے جواللہ میں نے عرض کیا تھا، آپ قاس صدقہ کوقبول کرو۔''

ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ:

, صحبت المنبسى عَلَيْتُ فَكَانَ الآيزيد في السفوعلى ركعتين و ابو بكروعمو عمان كذالك ، (متفق عليه)
د العني ميں بن كريم الله كا بم سفرر با بو بحفوظ الله في كيمي (سفر ميں) دوركعتوں
سے زیادہ نہیں پڑھیں ۔ حضرت ابو بكروعمروعثان بھي ايبا بى كرتے ہے۔''
اس پرسب متفق ہیں اور یہ بھی ثابت ہے كہ آنخضرت بھی نے بجرت كے بعدائل
مكہ كے ساتھ بحثیت امام كے جار ركعت والى نماز پڑھى اوردوركعتوں كے بعدسلام پھيرديا پھرلوگوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا:اتیمو اصلات تکم فانا قدم مسفو'' ''لیعنی تم لوگ اپنی اپنی نمازیں پوری کرو میں مسافر ہوں۔'' نیز واضح ہو کہ قیمر کے شرکی تھم ہونے میں اُمت کا اجماع ہے۔ (معارف القرآن صفح ا۳۵، جلد او کتاب الفقہ صفحہ ۵۵۷، جلد اول)

#### نماز قصراورائمه كامسلك

مسافر جب اپنے گاؤں یا شہر کی آبادی ہے نکل جائے تواس پر قصر واجب ہے،
پوری چاررکعت والی فرض نماز کی دور کعتیں ہی پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں جبکہ اس پر قصر واجب ہے پوری چارر کعت پڑھے گاتو گنہ گار ہوگا اور دو واجب کوچھوڑنے والا ہوگا، لینی ایک واجب تو قصر کا ترک (چھوڑنا) ہوگا اور دو سرے قعد ہ اخیر کے بعد فور آسلام پھیرنا، کیونکہ مسافر کے بق میں پہلا قعدہ ہی آخری ہوتا ہے، اس کے بعد اسے فوراً سلام پھیرنا چاہے تھا اور اس نے بیس پھیرا بلکہ کھڑا ہوگیا، اس طرح اس نے دو سرے واجب کو ترک کیا لینی چھوڑ ویا۔

اس موقع پراتی بات بھی جا نناچاہئے کہ قصر کے جواز میں کسی بھی عالم اور کسی بھی الم اور کسی بھی الم اور کسی بھی امام کا اختلاف نہیں ہے۔ سرف اتن بات ہے کہ امام اعظم ابوطنیفہ کے نزد کیک تو قصر واجب ہے، کیکن امام شافعی کے یہاں قصر اولی ،اس کا مطلب سے ہے کہ اگر کوئی مسافر قصر نہیں کر یگا تو وہ امام اعظم ابوطنیفہ کے مسلک کی رو ہے گنا برگار ہوگا ،گر حضر ست امام شافعی کا مسلک اسے گنا برگار قر از بیس دے گا۔ بلکے خلاف اولی اور افضل چیز کوئر کے کرنے والا کہلائے گا۔
گنا برگار قر از بیس دے گا۔ بلکے خلاف اولی اور افضل چیز کوئر کے کرنے والا کہلائے گا۔
(مظاہر حق، ۲۲۰ جلد ۲)

### آیت قصر میں خوف کے قید کی وضاحت

مذکور بالا آیات قر آن (وَ إِذَاصَ لَهُ وَلَى مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ م مفر میں فضر کی اجازت ای وقت ہوگی جب کافروں کے ستانے اوران پر بیٹان کرنے کا خطرہ ہو، حالانکہ ایسانہیں ہے بلکہ حقیقت میہ ہے کہ آیت میں خوف کی قیدعاوت اوراغلب کے اعتبارے لگائی گئی ہے۔ کہ سفر میں اکثر مسافروں کوخوف ہوتا ہے خصوصاً اس زمانے میں جب کہ کا فر ہروفت اور ہرموقع پر در ہے آزار ہوتے تھے، یہی وجہ ہے کہ آنخضرت ایک نے ''ف اقبه لو اصد قته ''فرما كراس طرف اشاره فرماديا كه حاست سفر بيس قصرنمازيرٌ هي كاحكم صرف خوف کیساتھ مختص نہیں ہے۔ بلکہ بیآسانی درحقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب ہے ان تمام بندول پر ہیں۔جوحالت سفر میں ہوتے ہیں۔یہ ایک احسان ہے جس سے ہرمسافر فیض یاب ہوسکتا ہے۔خواہ کسی شم کا کوئی خوف ہو یا نہ ہو۔

نیز''ف افسلوا'' میں تکم وجوب کیلئے ہوسکتا ہے یعنی ہرشرعی مسافر کے لئے قصر کرنا واجب اورضروری ہے۔ چنانچہ اس ہے حنیفہ کے مسلک کی تائید ہوتی ہے۔ کہ حالت سفر میں قصرواجب ہےاور قصر نہ کرٹالینی پوری نماز پڑھناغیر پہندیدہ ہے۔ ( باعث گناہ ہے ) (مظاہر حق جدید جس ۲۲۳، جلد۲)

قصر کی دلیل ہرحال میں ہے

سوال:۔کیا ہرسفر میں باوجو دامن وامان کے بھی ضرور نماز قصر ہی پڑھنا واجب ہے ،اس کی دلیل وجو*ب تحر بر*فرما نی<u>ں</u>۔

جواب: ۔ دلیل وجوب بیرحدیث تریف مسلم کی ہے کہ یعلیٰ بن امیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمرٌ ہے عرض کیا کہ حق تعالیٰ فر ما تا ہے نماز قصر کر داگرتم کو کفار کے فتنہ کا خوف ہولیس اب لوگ مامون ہیں وہ خوف نہیں ہے۔ حضرت عمرؓ نے فر مایا مجھے بھی یہ شبہ پیش آیا تھا، تو میں نے حضو صلیقے سے بہی عرض کیا آپ تالیف نے فر مایہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اسے قبول کرو۔

( فآويٰ دارالعلوم بص ٣٩٠ ، جلد ٣ بحواله مشكُّو ة شريف بص ١١٨ ، جلداول )

مستله: \_سفر مین خوف نه بوتو بھی قصرنماز پڑھی جائے گی؟ (معارف القرآن م ٥٣٣، جلدم)

((وعن ابن عباس قبال فيرض اللُّه البصلاة على لسان نبيكم الشيخ في الحضر اربعاوفي السفرر كعتين)) ''حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے تمہارے ہی کریم آیا ہے گی ز بانی حضر میں جا ررکعت فرض کی ہیں اور سفر میں دور کعت \_' (صحیح مسلم )

سفر کی حالت میں قصر نماز پڑھنا قرآن کریم سے ثابت ہے، الہذا حدیث شریف کے الفاظ آنحضرت اللہ نے ایسے اپنے قول افعل سے واضح کیے ہیں 'و ہماتمام غیر فصص ''کہوہ ناقص نہیں پوری ہیں ،کا مطلب سے ہے کہ سفر کی نماز کیلئے مشروع بہی دور کعتیں بیس نہ در کعتیں ہیں تہ ہے کہ سفر کی نماز کیلئے مشروع بہی دور کعتیں ہیں تہ ہیں کہ ہیں ،ایسانہیں۔ ہیں تہ ہیکہ پہلے چار رکعتیں مشروع تھیں پھر بعد میں دور کعتیں کم کردی گئی ہیں ،ایسانہیں۔ ہیں تہ ہیکہ پہلے چار رکعتیں مشروع تھیں پھر بعد میں دور کعتیں کم کردی گئی ہیں ،ایسانہیں۔

### نمازقصر کی رعایت کب تک ہے؟

سوال: کیا نماز قصر کی رعایت صرف پہلے وقتوں کیلئے تھی جب کہ لوگ پیدل سفر کرتے تھے یااب بھی باقی ہے؟

۔ جواب: نماز قصر کی رعایت صرف پہلے وقتوں کیلئے مخصوص نہیں تھی، بلکہ قیامت تک کیلئے ہے۔ (آپ کے مسائل صفحہ ۱۳۷۹، جلد ۲۲)

مسئله : - جوشخص مسافت شرعی میں قصر ندکرے تو گنهگار ہوتا ہے۔

( فآویٰ دارالعلوم ،صفحه ۹۸ ،جلد ۴۲ بحواله بداییصفحه ۱۳۸ ،جلداول )

مسئلہ: -سفرشری میں نماز بوری پڑھناممنوع ہے،قصری ہی کا علم ہے۔اور جو تکم شریعت کا ہے،ای کی پابندی کرنی جائیے۔

( فآوي دارالعلوم ،صفحه ۴۵ ، جلد ۴ ، بحواله در مختی ر،صفحه ۳۵ ، جیداول )

س نلہ: ۔ بعض لوگوں کو پوری نماز کی جگہ قصر پڑھنے میں دل میں گن ہ کا دسوسہ بیدا ہوتا ہے، صحیح نہیں ہے، اس لئے کہ قصر بھی شریعت کا تھم ہے جس کی تغییل پر گناہ نہیں ہوتا بلکہ نواب ہوتا ہے۔ (معارف القرآن جفیہ ۵۳۲ ، جدرا)

## المخضرت أيشه كي قصرنماز

((عن انس أن رسول الله مُنْتِنَةُ صلّى بظهر بالمدينة أربعا وصلى العصربذي الحليفة ركعتين)) (منفق طيه) "حضرت الس فرمات بین که نبی کریم الله نے مدیند میں ظہری جار کعت برهیس اور ذی الحلیفه میں عصر کی نماز دور کعت پرهیس' ( بخاری وسلم ) تشريح. - ال حديث شريف مين الخضرت الله كي مركاه ل بيان كيا كيا ي كه الخضرت منابقه نے جب جج کیلئے مکہ کے سفر کااراوہ فر ، یا تو مدینہ میں ظہر کی نماز حیار رکعت پڑھی پھر جب مدينه سے نكلے ذوالحليفه لينيج تؤومال قصر فرمايا۔اورعصر كى نماز دور كعت بريھى۔اور ذ والحلیفہ ایک جگہ کانام ہے جو مدینہ منورہ ہے تین کوس کے فی صلہ ہر واقع ہے۔ حضرت امام ابوصنیفه ًا ورا مام شافعی کا بھی یہی مسلک ہے کہ جب مسافر شرعی اینے شہریا گاؤں مکانات ہے باہرنگل جائے تو قصر کی نماز پڑھے (مظہر حق جدید ہسنجہ ۲۲۱، جلداول ) مسينله بـ جناب رسول التعليقية كايوفت سفرياغز وات (جنگ) ميں جارركعت كى جگه دو رکعت پڑھنا بسبب تصرے ہے۔ ( سفرشرعی میں جا ررکعت کی جگہ دورکعت فرض ہوتی ہے اور بیقر آن وحدیث سے ثابت ہے) ( فآوی دارالعلوم، صفحہ ۹۱ سے میں ، بحوالہ قر آن کریم یارہ نمبر۵ و مشكوة شريف، باب الصلوة في السفر ، صفحه ١١، جلداونصب الرابية صفحه ١٨. جلداول ، والدالمختار ، سفحه ١٨ ا، جلداول )

غيرمقلدين كانتين ميل پرقصر كيون؟

سوال: حنفیہ کے زودیک افرتالیس میل پر مسافر دوگانہ پڑھتا ہے اور غیر مقلدین تین میل پر دوگانہ پڑھتے ہیں اور ثبوت میں حضرت انس کی حدیث پیش کرتے ہیں جس میں آنخضرت مظاہفہ نے تین میل پر دوگانہ پڑھا ہے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ جواب: تین منزل (جس کے ۲۸میل ہوتے ہیں) کی مسافت کا ارادہ ہوتو شہرے باہر نکلتے ہی قصر شروع ہوجاتا ہے ادر ہی تاویل ہے اس حدیث شریف کی جس میں بیآیا ہے کہ تنظیم ہوتے میں اور میں میں بیآیا ہے کہ تنظیم ہوتے ہیں اور کی مسافت کا رادہ آپ ایک کہ تنظیم ہوتے ہیں اور کی تاویل ہے اس حدیث شریف کی جس میں بیآیا ہے کہ تنظیم ہوتے ہیں میں میں بیآیا ہے کہ تنظیم ہوتے ہیں ارادہ آپ بیات کی دور کا تھا

مگرتین میل پر مدینہ سے نگل کرونت نماز کا ہوا تو آپ میں آب نے قصر نماز پڑھی۔ ( فرآوی دارالعلوم ،ص ۸ سے مجلاس ، بحوالہ درمخارصفحہ ۳۵ مجدول )

# خدا کی دی ہوئی رعایتوں سے فائدہ اٹھانا جاسئے

حضرت عبداللہ بن عبال ہے روایت ہے کہ رسول التُعَلِی نَے فر مایا: اللہ تعالی کوا پی دی ہوئی رخصتوں پڑمل کیا جانا بھی اسی طرح پند ہے جس طرح اپنے پورے احکام کی بہا آوری پہند ہے۔

تشریخ: ایک صاحب جان ل و جروت اور قاور و مخارکل بادش و کے سامنے ایک نلام کی خوبی یہ ہے کہ اس میں اپنے بخر وانکسار اور ضعف ونا تو انی کا اعتراف کمال درجہ کا ہو۔ جب بھی شہنشاہ مطلق اس کی کمزوری و عاجزی کے بیش نظر اس کے فرائض میں کوئی تخفیف اور ہولت و یہ تو شکر ہے کے سرتھ اس کو نیاز مندانہ قبول کرے، یہی شان بندگی ہے اور یہی موقع شناسی اور اپنی میان بندگی ہے اور یہی موقع شناسی اور اپنی اور اپنی می قدروائی ہے ایسے وقت میں بہاوری و کھا تا اور یہ ہما کہ دونہیں حضور مجھے مہالت نہیں چاہیے میں تو پوراپوراکام کرسکتا ہوں' اپنی حیثیت سے اور جس پراگر عماب نازل ہوجائے تو بچھ ہے جہیں، او نیاد محوی ہے جو فرور و پندار پر بنی ہے اور جس پراگر عماب نازل ہوجائے تو بچھ ہے جہیں، علام کی کا میا بی بہت زیادہ محنت کرنے میں نہیں بلکہ اس کو قبول کر لینا ہی کمال بندگی اور واہر وکو سمجھنا ہے۔ اس لئے جس وقت جو رخصت ملے اس کو قبول کر لینا ہی کمال بندگی اور معراج اطاعت ہے۔ اس لئے جس وقت جو رخصت ملے اس کو قبول کر لینا ہی کمال بندگی اور معراج اطاعت ہے۔ (التر فیب والتر ہیب صفحہ ۱۹۰۸ مجلد)

# قصراورامام صاحب رحمة الثدعليه كالمسلك

امام صاحب کا ند بہب رہ ہے کہ سفر شرعی میں قصر نماز واجب ہے،قصد آپوری نماز پڑھناممنوع ہے کیونکہ رہے حدود ابتد ہے تنجاوز ہے۔

﴿ وَمَنْ يَّنَعِدُ حُدُوُ دَاللَّهِ فَأُو لِنِكَ هُمُ الطَّلِمُونَ ﴾ ''جوض خدائی ضا بطول ہے باہرنگل جائے (خلاف ورزی کرے) تواہیے لوگ اپنا نقصان کرنے والے بیں۔'اور''من تسطوع خیرا ''میں داخل نہیں کیونکہ ریھیم شارع علیہ السلام کے خلاف کرنانہیں ہے بلکہ وہ شرہے۔( فتاویٰ دارالعلوم بصفحہ ۲۵ ،جلد ۳ ، بحوالہ ر دالمختار باب صلاق المسافر بصفحہ ۳۵ کے ،جلد ا ،سور وُ بقر ویار و۲۵)

# آرام ده سفر میں قصر کا حکم

است است بردی نماز پڑھنا درست نہیں۔( فآویٰ دارالعلوم ،صفحہ ۱۸۴ ،جلد ۴ ، بحوالہ غذیۃ ،صفحہ ۴۹۹ )

## یوری نماز پڑھنے کی منت ماننا

سوال: ۔ مسافر نے منت مائی کہ سفر ہیں دو جا رر وزقصد آبوری نماز پڑھا کروں گاتو منت کے دنوں کے نماز بوری پڑھے یا قصر کرے؟

جواب: ۔ مسافر کوقھ کرنا میہ جا ہیئے منت اسکی لغو ہے بیہ معصیت ہے اور خلاف شرع ہے قصد ا پوری نماز پڑھنے سے گنہگار ہو گااور مقیم کی نماز اس کے پیچھے نہ ہوگی۔

( نآوی دارالعلوم، صغحه ۴۸ ، جلد ۴ ، بحواله روافا مختار ، صغحه ۱۰۸ ، جلداول )

سفركا مقصد

کسی مسلمان ہے گفش اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر ملاقات کیلئے جانا بھی ہوی فضیلت کا ممل ہے۔ اور اللہ کیلئے جانا بھی ہوی مفاد حاصل کرنا نہ ہو، بلکہ یا تو اس لئے اس سے ملاقات کی جائے کہ وہ نیک آ دمی ہے یا کوئی مفاد حاصل کرنا نہ ہو، بلکہ یا تو اس لئے اس سے ملاقات کی جائے کہ وہ نیک آ دمی ہے یا کوئی عالم ہے اور اس کی صحبت ہے اپنی اصلاح مقصود ہو یا اسلئے ملاقات کی جائے کہ اس کا دل خوش ہوتے ہیں، خوش ہو، (مرنے جینے ہیں) اور سلمان کا دل خوش کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اس صورت میں بھی پیملا قات اللہ تعالیٰ ہی کیلئے بھی جائے گی اور انشا ، اللہ اس پراجر ملے گا۔ حضرت ابو ہر برہ ہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت کی فیا در انشا ، اللہ ای جوخف کسی بیمار کی عادت کرے یا اپنے کسی بھائی کے پاس اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کی فی طریا آتات کو جائے ، اسکو عیادت کرے یا اپنے کسی بھائی کے پاس اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کی فی طریا آتات کو جائے ، اسکو رغیبی ) منادی پکار کے کہتا ہے کہ آنے بھی میارک ، تیرا چلنا بھی میارک اور تونے جنت کی ایک منزل میں ٹھکا نا بنالیا۔ (ترنہ یہ)

اس مدیت شریف ہے معلوم ہوا کہ کس مسلمان سے تواب کی نیت سے ملنے سے بھی نامہ انکی ل میں نیکیوں کا بہت اضافہ ہوتا ہے لیکن یہ یا در کھنا چاہیے کہ یہ تکم ان بی لوگوں سے ملاقات کرنے کا ہے جن کی ملاقات سے اپنا کوئی ویٹی نقصان نہ ہو،اس کے برخواف اگر بیدائد بیشہ ہوکہ اس ملاقات کے نتیجہ میں کسی گن و میں مبتلا ہونا پڑے گاراس کی بری صحبت اسے اپنے او پر بُر ااثر پڑے گا، یا نمیبت وغیرہ کرنی یا سنتی پڑے گی ، یا ہے فائدہ باتوں سے اپنا ہی ہوجائے گا توابسی ملا قات اور صحبت سے بچنا ہی بہتر ہے۔
بہت ساوقت ضا کع ہوجائے گا توابسی ملا قات اور صحبت سے بچنا ہی بہتر ہے۔
(آسان نیکیاں ہونے 19)

سفر کی قشمیں

عادۃ سزوہ ہم کے جو سکتے ہیں۔اول خالص دین کیلئے،ووم دنیا کیلئے۔اول کی مثال سفر جج ،سفر جہاد،سفر طعب علم کے لئے ،سفر علماء صلحاء کی زیارت کیلئے، سفراپ دینی مثال سفر جج ،سفر جہاد،سفر طعب علم کے لئے ،سفر علماء صلحاء کی زیارت کیلئے خواہ رشتہ دار ہو یا نہ، وغیرہ ذالک۔ان ہیں ہم قدم پر تواب ماتا ہے۔ درجہ میں سفر فرض یا داجب یا مستحب ہوتا ہے۔ بہر صال ان میں ہم قدم پر تواب ماتا ہے۔ دوسراد نیا کے واسلے جیسے تجارت (برنس) کے لئے یاکسب معاش (روزی کی تلاش) کی کسی دوسری صورت کیلئے یا محض تفرق طبع کے لئے۔ یہ بھی ایک حد تک فرض، داجس اور مستحب ہوتے ہیں اور ضرورت سے زاکد، مباح اور جا بڑلیکن عقلند کے لئے مناسب ہے کہ اس سفر ہیں نہت دین کی رکھے کیونکہ تمام دنیا کے کاروبار میں دین کی نہت مناسب ہے کہ اس سفر ہیں نہت دین کی رکھے کیونکہ تمام دنیا کے کاروبار میں دین کی نہت ونفقہ (خرچہ ) اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ واجب کیا ہے وہ اداکروں گا اور اس ہونے گی امداد یا دوسری مذہبی ضرورتوں میں صرف کروں گا اور اس جو بچے گا اس میں اپنے مفلس بھا بچوں کی امداد یا دوسری مذہبی ضرورتوں میں صرف کروں گا اور اس جو بچے گا اس میں اپنے مفلس بھا بچوں کی امداد یا دوسری مذہبی ضرورتوں میں صرف کروں گا اور قربانی ورا گیروں گا اور اس میں اپنے مفلس بھا بچوں کی امداد یا دوسری مذہبی ضرورتوں میں صرف کروں گا درق ہا اللہ پورا کروں گا در آداب سفر ہو گی ہو گیروں گا۔ (آداب سفر ہو گی ہو گیروں گا۔ (آداب سفر ہو گی۔)

جائز وناجا ئزسفر كاحكم

سفرخواہ جائز ہو یا ناجائز نہ ہو، مثلاً کوئی شخص چوری کی غرض سے یاسی کے قتل کرنے کے ارادے سے یا کوئی غلام اپنے مالک کی بلہ اجازت یا کوئی لڑ کا اپنے والدین کی خلاف مرضی سفر کرے تو ہر حال میں ان کوقصر کرنا چاہئے جبکہ شرعی سفر ہو۔

(علم الفقد السفحة المعاام جدرا)

عسدنانه: - حنیفه کے نز دیک مسافر شرعی پر قصر واجب ہوا ہے اگر چہکوئی شخص (سفر میں) فعل حرام کا مرتکب ہوا ہو، ہاں اس فعل حرام کے ارتکاب کا گناہ ہوگا کمیکن قصر واجب ہوگا۔ (سمال الفقہ جلداول وقادی عالمگیری منفہ ۵۸ ، جلدہ کتاب الصلوق)،

### سفرکون سے دن کرے؟

حضرت کعب ابن ما لک راوی بیں کہ نبی کریم ایک فرو ہو تبوک کے لئے جمعرات کے دن روانہ ہوئے ادرآ تخضرت ایک اسکو پیند فرماتے تھے کہ جہاد کے سفر کی ابتداء جمعرات کے دن سے کریں۔ (بخاری)

آنخضرت والنهونا كيوں پيندفر مات جم ات جی كے دن روانہ ہونا كيوں پيندفر ماتے ہے؟

اس ميں كئى احتمال جيں ،ايك توبيك چونكہ بندوں كے نيك اعمال جمعرات ہى كے
دن سے اللّٰہ تعالیٰ تک اٹھائے جاتے ہیں اسلے آنخضرت فيلے بيچا ہا كرتے ہے كہ جہاد كاعمل
آج ہى اللّٰہ تعالیٰ تک اٹھا یا جائے كہ وہ افضل عمل ہے اور دوسرے بيه كه دخميس 'الشكر كو بھى
کہتے ہیں اور (جمعرات كا دن بھى يوم الخميس كہلاتا ہے) لہذا آپ تولیقہ جمعرات كے دن سفر جہاد كى ابتداء كركے بيہ فال نيك ليتے ہے كہ جس لشكر كے مقابلہ پر جارہے ہيں اس پر فتح حاصل ہوگی۔

بہرکیف اس سلسلے میں سنت نبوی آلیائی کے مطابق جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ جب جہاد کیلئے سفراختیار کیا جائے الیکن اصل جہاد کیلئے سفراختیار کیا جائے توجعرات کے دن روائلی عمل میں لائی جائے الیکن اصل مداراستخارہ اور تفویض اور تو کل پرہے۔ (مظاہر حق ہصفی ۵۳۳، جلد س م العسامالية: - ينجشنبه (جمعرات) اورشنبه (بفته) كي شيح كواكثر رسول النبيلينية سفر قرما ياكرته شخصه (ركن دين بصفحه ۱۴۶) بحوالها حياء العلوم)

هنده الله المستحب توبیا یام بیل کین میکوئی ضروری اور فرض بیس ہے بلکہ جب موقع اور من اور فرض بیس ہے بلکہ جب موقع اور سہولت ہوتو سفر کرلیا جائے کیکن آواب سفروغیرہ کا خیال رکھا جائے (محدر فعت قامی نفرلہ)

# كياجمعه كےون سفر كرسكتے ہيں؟

عسم مثلہ: -جمعہ کے دن جمعہ کی نمازے پہلے سفر کرنا بہتر نہیں مگر جائز ہے اوراؤان کے بعد نماز جمعہ سے پہلے سفر کرناحرام ہے۔ (اگر جمعہ نکلنے کا اندیشہ و۔)

( كنزصغيه ٢٣٥، جلد٣ ، وقتَّا ويْ عالْمَكِيرِي مِصْفِي ٢٢ ، حِيد٣ )

### سفركرنے كامسخب طريقه

عسائلہ: - جب کوئی شخص اپنے وطن سے سفر کرنے لگے تو اس کیلئے مستحب ہے کہ دور کعت نماز (نفل) گھر میں پڑھ کرسفر کرے اور جب سفر سے آئے تو مستحب ہے کہ پہلے مجد میں جا کر دور کعت نماز پڑھ لے ،اس کے بعدا ہے گھر جائے۔ (درمخنارو غیرہ) جب کہ پہنر کوئی چیز نہیں نبی کریم آلیائے نے فر مایا کہ کوئی اپنے گھر میں ان دور کعتوں سے بہتر کوئی چیز نہیں

چھوڑ تا جوسفر کرتے وفت پڑھی جاتی ہیں۔(طبرانی)

نی میالی جب سفرے تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں جا کر دورکعت نماز پڑھ لیتے تھے۔ (صحیح مسلم)

مسافرگوبھی بیمستحب ہے کہ اثناء ہیں سفر جب میں کسی منزل پر پہنچے اور وہاں قیام کا ارادہ ہوتو جٹھنے ہے کبل دور کعت نماز پڑھ لے۔

(ش ي علم الفقد صفحه ٢٦ ، جلد ٢ ، كتاب الفقد صفحه ٥٣ ، جلد اول)

### رات کے وقت سفر کرنا؟

حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ فیا ہے۔ فر مایا جم رات کے وقت چناا پنے لئے ضروری مجھو کیونکہ رات کے وقت جناا پنے لئے ضروری مجھو کیونکہ رات کے وقت زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔ (ابود، ؤو)

تشری : مطلب بیہ ہے کہ جب ہم کس سفر کیلئے گھر ہے نکاوتو محض دن کے وقت چلنے پر قناعت نہ کر و بلکہ تھوڑا (اگر پیدل یا اونٹ وغیرہ پر سفر کر ولو) رات کے وقت بھی (اگر امن ہولو) چا کر و کیونکہ رات میں سفر آسانی کے ساتھ طے ہوتا ہے اوراس خیال ہے مسافر کی ہمت میں سفر میں کوئی یا رئیس ہوتا کہ ابھی میں نے بہت تھوڑا فاصلہ طے کیا ہے جب کہ حقیقت میں وہ کافی فاصلہ طے کر چکا ہوتا ہے اوراس کی وجہ بیہ ہوتی ہے کہ اول تو رات کے وقت چلنے میں وہ کافی فاصلہ طے کر چکا ہوتا ہے اوراس کی وجہ بیہ ہوتی ہے کہ اول تو رات کے وقت چلنے کے علاوہ کوئی شغل نہیں ہوتا ، دوسرے فاصلے کی علامت ونشانات پر نظر نہیں ہوتی اور بی جن نے ہائی مفہوم کوز مین کے لیبیٹ و یکے جائے ہے تھے ہر کیا گیا ہے۔

اس سے بیدوائشے ہوا کہ یہاں بیمرادنبیں ہے کہ دن کے دفت بالکل چلوہی مت، چنانچیہ دوسری احادیث میں بیتھم بیان فر مایا گیاہے کہ اپناسفر دن کے ابتدائی حصہ اور آخری حصہ میں طے (کرنے کی کوشش) کرواور کچھ حصہ رات کے دفت بھی چلو۔

(مظاهر حق بسفحه اسم، جلدس)

(مطلب بیہ ہے کہ دات میں بھی سفر کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ مسافرا پی سہوات کود کھے ،شریعت نے کوئی خاص دن ووقت مقرر ہ ضروری نہیں کیا۔ محمد رفعت قاسمی غفرلہ) اُمت کے حق میں صبح کے وقت کے لئے وُسا

#### سفرکے آ داب

رسول التعاليطية جمعرات كے دن سفر ميں جانے كو پہندفر ماتے تھے۔ ( بخارى ) اور تنہ سفر كرنے ہة آپ دائلة نے نے منع فر ما يا بلكہ دوآ دميوں كے ساتھ سفر كرنے كو بھى تاپسندفر ما يا اوراس كى ترعيب دى كہ كم از كم تين آ دمى ساتھ موں ( ترفذى ) اور چارساتھى جول تو بہت بى اچھا ہے۔ ( ابوداؤد )

آپ آلی ہے۔ نے فرہ یہ: جہ بسفر میں تین آ دمی ساتھ ہوں تو ایک کوامیر بنالیں۔ (ابوادؤو)

ا ب حقالیہ نے فرہ اید: سفر میں جس کے پاس اپی ضرورت سے فاضل کھانے پینے
کی چیزیں ہوں تو ان لوگوں کا خیال کر ہے جن کے پاس اپنا تو شدنہ ہو۔ (مسلم)

آپ آپ آف نے فرہ یا: جب لیم سفر سے واپس آ وُتو رات کوا ہے گھر میں نہ جاؤ۔ (بخاری شریف)۔ (اگر پہلے سے اطلاع کردی گئی تو کوئی حرج نہیں)

آ بينائيك نے فر مايا: سفر ميں اپنے ساتھيوں كا سرداروہ ہے جوان كا خدمت كر ارہو۔ (اسلامی آ داب، صفحة ٢٢، ومظاہر حق ،صفحة ٢٣، موظاہر حق ،صفحة ٢٣، موجلد ٣)

سفر میں جن لوگوں کے پاس کتا یا تھنٹی ہوان کے ساتھ (رحمت کے ) فرشتے نہیں ہوتے۔ (مسلم ۔اسلامی آ داب ،صفحہ ۲۳،مظاہر حق صفحہ ۵۳۵، جلدم

جنب سرسبزی کے زمانے میں جاتوروں پرسفر کروتواونٹوں (اور دوسرے جانوروں) کوان کاحق دے دو، جوزمین ہے لیجنی انکوچراتے ہوئے لے جاؤ۔

(مظاہر حق بصفحہ ۲ ۵۶۳ مبلدم)

اور جب ختک سالی میں سفر کرو (جب کہ جنگل میں گھاس پھوٹس نہ ہو) نؤر فآر میں تیزی اختیار کرو(تا کہ ہانورجلدی منزل پر پہنچ کرآ رام پالے) اور ایک روایت میں ہے اس سے پہلے سفرختم کر دو کہ جانور بالکل بے جان ہو جائے۔ (مسلم) جانوروں کی پٹتوں کو منبرنہ بناؤ۔ (مظاہر حق مصفیہ ۵۳ مجلداول) (مطلب یہ کہ باتنیں کرنے کے لیے جانور کی پشت پرسوار ہوکر نہ کھڑ ہے رہو بلکہ اگر کسی سے بات کر فی ہاتو اس کی پشت پرسے انز کراپنی حاجت پوری کرواور پھراس پرسوار ہوجاؤ، خواہ مخواجا نور کو اخلیف نہ پہنچاؤاوراس سے بہتھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنی سواری موٹر کار، اسکوٹر وغیرہ کو بھی اس پر قیال کرنا چاہیئے کہ بلاوجہ رکنا یا بند کیئے بغیراس پرسوار ہنا غلط ہے کیونکہ یہ پٹرول وغیرہ کی فضرہ کی فضول خرجی ہے جو اللہ کو تا پہند ہے۔ (رفعت قائی غفرلہ)

جب منزل پر پہنچ جا ئیں تو جا نوروں کے کجاوے اور زینیں کھول دیں بعد میں نفل نماز میں یاکسی اور کام میں مشغول ہوں ۔صحابہ کرام کا یہی عمل تھا۔ (ابو داؤد)

اور جب رات کوجنگل ہیں پڑاؤڈ الوتو راستہ میں قیام کرنے سے پر ہیز کرو، کیونکہ رات کوطرح طرح کے جانو راور زہر ملے کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں اور راستے ہیں پھیل جاتے ہیں۔(مسلم)

جا تورکے گلے میں تانت (بلاسٹک کی رسی وغیرہ) مت ڈ الو کیونکہ اس سے گلا کٹ جائے کا خطرہ ہے۔ (بخاری)

جب کسی منزل پراُتروتوسب اسکھے قیام کرواورایک ہی جگہ رہوا در ُور وُور قیام نہ کرو (ابوداؤد) اور جب کو کی شخص اپنی سواری پر بٹھانے لگے اور آگے بیٹھنے کی درخواست کرے تو اُسے بنا دو کہ آگے بیٹھنے کا تمہارا ہی حق ہے،اگر پھر بھی وہ آگے بیٹھنے کی درخواست کرے تو قبول کرلو۔ (تر ندی ومظاہر حق ،صفحہ ۵۳۵، جلد ۲)

سفرعذاب کاایک ٹکڑا ہے جمہیں نبینداور کھانے پینے سے روکتا ہے،لہذا جب وہ کام پورا ہوجائے جس کے لیےتم گئے تھے تو جلدگھروا پس ہوجاؤ۔

( بخارى ومسلم واسلامي آ داب ارصفي ٢٦ تا ٢٥)

عسمنله: -اگرسواری کسی جانور پر ہے تواس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پررکھنا جائز نہیں (احیاء) عسمنله: - جانور کے منہ پر نہ مارے کہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ عسمنله: - جانور کی بیٹھ پر نہ سوئے کیونکہ اس سے جانورکونکلیف ہوتی ہے۔ عسمنا : ۔ شیخ وشام کچھ دیر کے لیے جاتور کی پشت ہے آٹر کر پیدل بھی جلے بہی سلف صافحین کی سنت ہے ، اس میں جانور بھی کچھ آ رام حاصل کرلے گا اورا پنے پاؤں بھی گھل جا تھیں گے۔ عسمنا : ۔ ضروری ہے کہ جس کا جانور کرا یہ پر کیا (یا جس سواری پر سوار ہو) اسکوٹھیک ٹھاک بٹا دیا جائے کہ فلاں فلال سامان اس پر دکھول گا۔

عسئله: -حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی سوار اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے ساتھ ہوجا تا ہے اور اگرفضول اشعار اور گانے ہیں مشغول ہے تو شیطان سفر میں جاتا ہے۔ (رفیق سفر ہسفے ۱۳ ہے والہ طبر ائی ، کنز ہسفی ۱۳۳۱، جلد ۳)

کہیں پڑاؤڈ الوتو وہاں نہ زیادہ جگہ گھیر واور نہ راستہ روکو۔ (مظاہر حق مسفحہ ۲۵، جلد ۳)
سفر کا ارادہ کرنے سے پیشتر جن کے حقوق دبائے ہوں ان کے حوالہ کرے اور
قرض خواہوں کا قرض ہے باق کرے اور جن لوگوں کا خرج وینا اپنے ذمہ ہواس کی فکر کرے
اور کسی کی امانت ہوتو وہ مالک کے پاس پہنچائے اور توشہ سفر مال حلال سے اتنازیا دہ ہوکہ اس
میں سے رفیقوں کو دینے کی بھی گنجائش ہو۔ (احیاء العلوم ،صفحہ ۲۱۳، جلد ۲)

(بیاس لیے کے موت کا اظمینان نہیں تا کہ حقوق باقی ندر ہیں۔ رفعت قانمی) مسئلہ : ۔ آنخضرت ایک جہ سفر کیا کرتے تھے اپنے ساتھ یانچ چیزیں لے جاتے تھے:۔ (۱) آئینہ(۲) مرمہ دانی (۳) مسواک (۴) کنگھی (۵) سوئی دھا کہ وینچی۔

(احياءالعلوم بصخيه ٣٢٠، جلد ٢ وابد اوالفتاوي)

# تنہاسفر کرنے کی ممانعت کی وجہ؟

حضرت عبدانلہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کر پیم آلیے نے فر مایا: اگر لوگ اس چیز کو جو تنہا سفر کرنے ہیں ہوں تنہ سے در پیش آئی ہے اتنا جان لیس جتنا میں جانتا ہوں تو کوئی سوار رات میں کبھی سفر ( کرنے کی ہمت) نہ کرے۔'( بخاری )

تشری :۔ 'اس چیز سے 'و بی اور دنیاوی نقصانات مراد ہیں، چنانچہ دین نقصان تو بہ ہے کہ تنبائی کی وجہ سے نماز کی جماعت میسر نہیں ہوتی اور دنیاوی نقصان بہ ہے کہ کوئی غم خوار ومددگار نیس ہوتا کہ اگر کوئی ضرورت یا کوئی حادثہ چیش آئے تو اس سے مدد حاصل ہو سکے، سواراوررات کی قیداسلئے لگائی گئی ہے کہ سوار کو پیادہ کی بہ نسبت زیادہ خطرہ رہتا ہے اور خصوصاً رات میں۔(مظاہر حق صفحہ ۵۳۵، جلد ۴)

## رفيق سفر كوامير بنانا

حفزت ابوسعید فدریؓ ہے روایت ہے کہ رسول التعلیق نے فرمایا: ''اگر (مثلاً سفریس) تین شخص ہوں تو ان میں ہے کسی ایک کوامیر بنالیہ تا چاہیئے۔ (ابوداؤد) تین شخص ہے مراد جماعت ہے کہ جس کا ادنی درجہ تین آ دمی ہیں۔ ویسے بی تکم اس صورت کے متعلق بھی ہے کہ جبکہ دوآ دمی بھی ساتھ سفر کر دہے ہوں۔

صورت میں ان میں ہے اس محض کواپنا امیر وسر دار مقرر کرلیاجائے جوسب سے افضل ہو اور کسی سفر میں ایک معاملہ میں ہے افضل ہو اور کسی کوامیر سر دار بنالینے کا تکم اسلئے دیا گیا ہے کہ اگر دوران سفر کسی معاملہ میں آپس میں کوئی نزاعی صورت بیدا ہوجائے تو اس امیر وسر دار کی طرف رجوع کرلیا جائے اور وہ فیصلہ کر ہے اس کوشلیم کر کے اسپے نزاع کوئم کردیا جائے۔

اورامیر وسردار کے لیے بیضروری ہوگا کہ دہ اپنے تمام رفقاء سفر کے تن میں خیرخواہ ومہر بان اور عمد اور این سرواری کواپنے لیے تھی وجہ افتخار بھے کرکسی پُر ائی میں جتلا نہ ہو بلکہ حقیقی معنی میں اپنے آپ کوان کا خادم سمجھے۔ (مظاہر حق بصفحہ اسمی جلد سمجھے۔ (مظاہر حق بصفحہ اسمی بار سمجھے۔ (مظاہر حق بصفحہ اسمی بیار سمجھے۔ (مظاہر حق بصفحہ اسمی بیار سمجھے۔ (مظاہر حق بصفحہ اسمی بیار سمی بیار سمیر سمی بیار سمی بیار سمی

### بهبترين رُفقاء سفر

حضرت عباس نی کریم اللے کے دوایت کرتے ہیں کہ آپ اللے نے فرمایا:

(مثلاً کس فرکے) بہترین ساتھی اور دفقاءوہ ہیں جو (کم از کم) چاری تعداد ہیں ہوں۔

تشریح: ۔ چاردفقاء اور ساتھیوں کو' بہترین' ای اعتبارے فرمایا گیا ہے کہ فرض
کیجئے اگران چاروں ہیں ہے کوئی ایک بیار ہوجائے اور وہ اپنی زندگی ہے مایوں ہوکر اپنے
تین ساتھیوں ہیں ہے کس ایک ساتھی کو وصیت کرے تو باقی دوساتھی اس کی وصیت کے گواہ
ہوجا کیں۔ ویسے علماء کرام نے تکھا ہے کہ یا نے ساتھی چارے بہتر ہیں بلکہ پانچ ہے بھی جینے

زیادہ ہوں استے ہی جہتر ہوں گے اور یہاں صدیث شریف میں'' جپار'' کا ذکر کر کے گویاادنی ورجہ بیان کیا گیا ہے۔(مظاہر حق ،صفحہ ۴۳ ۵، جلد ۴۷)

# سفرمیں کم سے کم کتنے رفیق ہوں

حدیث شریف کا حاصل میہ کے کہ سفر میں گم ہے گم تین افراد ہوئے چاہئیں۔اول تو وہ جماعت سے نماز اداکریں اور دوسرے میہ کہ اگرا یک شخص کو دوران سفر کسی ضرورت سے کہیں جانا پڑے تو وہ دوبا تی رہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی دل بستگی واطمینان کا ذریعہ بنیں اوراس شخص کا آنے ہیں دریہ وجائے تو دونوں میں سے ایک اس کی خبر گیری کرے اور تا خبر کا سبب جاننے کے لیے چلاجائے اور دوسراسا مان وغیرہ کی دیکھ بھال کرتا ہے۔
تا خبر کا سبب جاننے کے لیے چلاجائے اور دوسراسا مان وغیرہ کی دیکھ بھال کرتا ہے۔
(مظاہر حق ہسفی ہم جمدہ) (میسب مستحبات میں سے ہیں۔ مجمد رفعت قاسمی غفرلہ)

# اينے رفقاء سفر کیساتھ آنخضرت علیہ کے کامعمول

حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول التعقیق (سفر کے دوران) چلتے وقت (تواضع واکساری کی وجہ سے اور دوسرول کی مدو و نہر گیری کے پیش نظر قافلہ سے پیچھے رہا کرتے ہے۔
اس حدیث سے آنحضرت قایق کے کمال انکسار سے پتہ چلتا ہے کہ آپ آفیا کی بلند مقام بر متھ ادریہ کہ آپ آفیا ہے رفقاء اور ساتھیوں کے حق میں کس قدر مہر ہان اور بلند مقام بر متھ ادریہ کہ آپ آپ آبی راحت کو بھی ترجی نہیں دیتے تھے۔

(مظاهر حق ،صفحه ۲۳ ۵، جلد ۳)

عسنله: -منزل پر بینی کرتمام رفقاء مفرکوایک ہی جگہ اکٹی تھم نے کے لیے حکم فر مایا کرتے سے اوراس پر صحابہ کرام اتناعمل کرنے گئے تھے کہ جب کسی منزل پر اُنز تے تو آپس میں استے پاس میار تے کہ کہاجانے لگا کہ اگران سب پرایک ہی کپڑ ایھیلا دیاجائے توسب کوڈھا تک لے۔

سفریس آپ این استے ہمراہیوں کے ساتھ رہتے اورکوئی کام سب کوکرناہوتا، مثلاً کھاناوغیرہ یکاناہوتا تو آپ دیسے بھی کام کاج میں ضرور حصہ لیتے تھے مثلاً ایک سفر میں سب اصحاب نے کھانا پکانے کا ارادہ کیا اور ہرایک نے الگ الگ کام لیا تو حضو علیہ نے لکڑیاں چن کے الگ کام اپنے خصو علیہ نے لکڑیاں چن لینے کا کام اپنے ذھے لیا۔ (زادالمعاد)

(اُس زمائے میں جنگل میں لکڑیول کو شخطے ، جمع کرکے استعمال کرنے کی عام اجازت تھی اوراب بھی بعض علاقوں میں ہے۔)(محدرفعت قائمی)

#### جب مقصد سفر پورا ہوجائے

حضرت ابو ہر مری گئے ہیں کہ رسول النّعَلَیٰ نے فر ، یا: ''سفرعذاب کا ایک کمڑا ہے جو تہمیں نہ تو (آرام دراحت ہے) سونے دیتا ہے اور نہ (ڈھنگ ہے) کھانے پینے دیتا ہے، البداجب تم میں ہے کوئی شخص ( کہیں سفر میں جائے اور) اپنے سفر کی غرض کو پورا کرلے ( یعنی جس مقصد کے لیے سفر کیا وہ مقصد پورا ہوجائے ) تو اس کو چاہیئے کہ اپنے گھر دالوں کے یاس آجائے میں جلدی کرے۔ ( بخاری وسلم )

''سفرعذاب کاایک ٹکڑاہے'' کامطلب بیہ ہے کہ سفرائی صورت کے اعتبارے ''

جہنم کے عذاب کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔

جیسے جسمانی تکلیف اورروحانی اڈیت کے اعتبار سے کسی شخص کے حق ہیں۔ نر پر بیٹانیوں اورصعوبتوں کا ذریعہ ہونے سے کم نہیں ہوتا،خصوصاً اُس دور میں جبکہ آج کی طرح سفر کے تیزر فآر واطمینان بخش ذرائع نہیں ہتے،لوگ سفر کے دوران کیسی کیسی پر بیٹانیاں برداشت کرتے ہتے اورکیسی کیسی مصیبتوں سے دو چار ہوتے ہتے جس کا سیح اندازہ آج کے دور بین نہیں لگایا جاسکیا۔

حدیث میں سفر کی بطور خاص دو پر بیٹا نیوں کا جوذ کر کیا گیا ہے کہ سفر کے دوران نہ
تو وفت پراور طبیعت کے موافق کھانا پینا ملتا ہے اور نہ آ رام وچین کی نیند نصیب ہوتی ہے، وہ
مخص مثال کے طور پر ہے ور نہ سفر میں تو نہ معلوم کتنے ہی دینی ودنیاوی اُ مورفوت ہوتے ہیں،
جیسے جمعہ کی نماز ، گھر اور دیگر رشتہ واروں کے حقوق تی بروفت ادائیں ہوتے اور گرمی وسر دی کی
مشقت و تکلیف اورای طرح کی دوسری پر بیٹا نیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔

(مظامر حق مفحه ۱۵، جلدم)

# سفر میں رات کے وقت آپ ایستانی کے آرام کی کیفیت

آنخضرت آفیظ کامعمول مبارک بیتھا کہ جب آپ آفیظ سفر پرہوتے اوردات کے وقت کسی جگہ پڑا وَڈالتے اوردات کا پچھ حصہ باتی ہوتا تو دائن کروٹ پر لیٹ کرآ رام فرماتے جیسا کہ غیرسفر میں دائن کروٹ پر لیٹنے کی عادت مبارکہ تھی اوراگرا لیے وقت پڑا وَڈالتے کہ رات کا تقریباً پوراحصہ گزر چکا ہوتا اور تیج ہونے والی ہوتی تواس صورت میں ڈالتے کہ رات کا تقریباً پوراحصہ گزر چکا ہوتا اور تیج ہونے والی ہوتی تواس صورت میں آپ آلیا ہے پوری طرح لیننے کی بجائے دست مبارک کوکھڑا کر لیتے اوراس کی تقیلی پرمرد کھ کر آرام فرماتے ایسانس وجہ سے کیا کرتے تھے کہ عفلت کی نیند نہ آ جائے اور فیرکی نماز قضانہ ہوجائے اگر چددائی کروٹ پرمونے کی صورت ہیں بھی غفلت کی نیند طاری نہ ہوتی۔

(مظاہر حق بصفحہ ۱۳۹۱ء جلدہ)

## رخصت ہوتے وفت سلام کرنا

حضرت قبادہ کہتے ہیں کہ نبی کریم اللہ نے فر ، یا: جہنم گھر میں داخل ہوتو اپنے میں واخل ہوتو اپنے میں واخل ہوتو اپنے میں موالوں کوسلام کرو۔

تشری : حدیث شریف کالفاظ فو دعو الهله "جودداع سے جس کا مطلب بیہ کرگھر سے باہر جاتے وقت اپنے اہل وعیال کوسلام کے ذریعہ وداع کہو،ای لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس رفعتی سلام کا جواب واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے کیونکہ بیسلام اصل میں دعا اور وداع ہے اور اس کے بیم عنی بھی ہوسکتے ہیں کہ اپنے اہل وعیال کے پاس سلام کو ودیعت (امانت) رکھو۔اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ جب تم نے رخصت ہوتے وقت اپنے اہل وعیال کے پاس امانت رکھا جس وعیال کوسلام کیا تو گو یاتم نے سلام کی خیر وہر کت کواپنے اہل وعیال کے پاس امانت رکھتا ہے اور کوتم آخرت میں واپس لوگے جیسا کہ کوئی شخص اپنی چیز کی کے پاس امانت رکھتا ہے اور میراس کووالیسی لے لیتا ہے۔

اور بیہ بھی مطلب ہوسکتا ہے کہ تم سلام کواپنے گھروالوں کی ود بیت (امانت وہردگی) میں دے دوتا کہتم لوٹ کران کے پاس آؤتوا پی ود بیت (امانت) کو واپس لے

لوجیسا کہ امانتیں واپس کی جاتی ہیں۔

یہ بات گویاای امرکی نیک فال لینے کے متر ادف ہے کہ گھرے رخصت ہونے والاسلامتی کے ساتھ لوٹ کرآئے گا اوراس کو دوبارہ سلام کرنے کا موقع ملے گا۔ (انشاءاللہ)
(مظاہر حق مسنحہ ۱۳۳۹ء جلدہ)

#### مسافر کورخصت کرنے کا طریقہ

عسمناہ: کسی ملاقاتی یامہمان کورخصت کرنے کے وقت مکان کے باہر تک اس کے ساتھ جانا یاسفر کا ارادہ کرنے والے کوشہرے باہر یاتھوڑی وور تک پہنچاو بنامسنون ومستحب ہے۔ حضرت عمر اور دیگر صحابہ اور خود جناب رسول النوائی جب کسی کوسفر پر روانہ فر ماتے تواس کے ساتھ کسی قدر دُور تک جائے تھے۔ تواس کے ساتھ کسی قدر دُور تک جائے تھے۔

حضرت ابوہر ریر 'فر مائتے ہیں کہ مہمان کے ہمراہ گھرکے درواز ہ تک جانامسنون ہے۔ لینی رسول الٹھائیسے ابیا کیا کرتے تھے۔ (این ماجہ، الجواب المتین ،صفحہ ۴۲)

### رخصت کرتے وفت کی دُعا

سمی کورخصت کرتے وقت آنخضرت الله کامعمول تھا کہ آپ الله اس کاہاتھ اپ دست مہارک میں کے لیے اس کاہاتھ اپ دست مہارک میں لے لیتے بھے اور فرماتے لینی وعادیتے تھے: ((است و دع المله دین ک و امانتک و خواتیم عملک)'' تمہمارادین بتمہاری امانت اور خاتمہ والے انتال کومیں خدا کے میر دکرتا ہوں، وہ انکی حفاظت فرمائے۔''

اس حدیث سے رہمی معلوم ہوا کہ کسی کورخصت کرنے کے وقت مصافحہ فر ماتا بھی آپ اللہ کامعمول تھا۔ (معارف الحدیث، صفح ۲۲۳، جلد ۵ ومظاہر حق ص۲۲۵، جلد ۱۳۵، وصن حصین سفحہ ۱۲۷)

اور جب مسافر چلاجائے تواس کے لیے بید عاکرے: ((السلھم اطولیہ بعدہ و هسون عبلیسہ السسفسر))''اے اللہ خیروعافیت کے ساتھ اس کی مسافت طے کرادے اور سفر کواس کے لیے آسمان کردے۔''(حصن حصین ،صفحہ ۲۸) (اگربیدعائیں یادنہ ول تو کم از کم آیت قرآنی: ﴿ فَاللَّهُ خَیْرُ خَافِظاً وَهُواَدُ حَمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَا مُنْ أَلَّا مُنَا مُنْ أَلَّا مُلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا

حضرت عبدالله ائن عمر سے روایت ہے کہ رسول النّهافی کا دستورتھا کہ جب آپیاتی سفر پر جاتے اور اُونٹ پر سوار ہوتے تو پہلے تین وقع اللّه اکبر کہتے اور اس کے بعد:

( سبحان الله ی سخر لماهذا و ماکناله مقرنین و اناالی و بنالمنقلبون ، الله م انسانسلک فی سفر نماهذا البرو التقوی و من العمل ماترضی الله م انت الصاحب فی السفر و الخلیفة فی الاهل و المال ، الله م انی اعو ذبک من وعناء السفر و کابة المنظر و سوء المنقلب فی الاهل و المال ))

تشریج:۔اس دعا کا ایک ایک جزوایے اندر بردی معنویت رکھتاہے پہلی ہات اس حدیث میں میہ بتائی گئی ہے کہ رسول الٹھائی اونٹ پرسوار ہونے کے بعدسب سے پہلے تمین دفعہ 'اللہ اکبر'' کہتے تھے۔

اس زمانہ میں خاص کر اون جیسی سواری پرسوار ہونے کے بعد خود سوار کوا پی بندی و برتری کا احساس یا وسوسہ بیدا ہوسکتا تھا، ای طرح دیکھنے والوں کے دلوں ہیں اس کی عظمت و بردائی کا جو خیال آسکتا تھا، رسول اللہ اللہ تھا۔ تین دفعہ اللہ اکبر کہہ کر اس پر تین ضربیں لگاتے سے اور خودا سے کواور دوسروں کو بتاتے ہے کہ عظمت و کبریائی بس اللہ بی کے لیے ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ کہتے تھے: سبحان اللہ ی ، الح

اس میں اس کا اعتراف واظہارہ کہ اس سواری کو ہمارے کے مخرکر ویٹا اور ہم کواس طرح اس کے استعال کی قدرت ویٹا بھی اللہ ہی کا کرم ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ فی قرماتے ((واناالی دبنالمنقلبون)) لیعنی جسطرح آج ہم میسفر کردہ ہیں ،ای طرح ایک دن اس دنیا ہے سفر کرکے ہم اپنے خداکی طرف ہما میں گے جواصل مقصود ومطلوب ہے اور وہ کی سفر ہوگا اور اس کی فکر اور تیاری سے ہندے کو بھی عافل ندر ہنا جا ہیے اور اسکے بعد پہلی دعا آپ کرتے کہ 'اے اللہ!اس سفر میں ہندے کو بھی عافل ندر ہنا جا ہیے اور اسکے بعد پہلی دعا آپ کرتے کہ 'اے اللہ!اس سفر میں

مجھے نیکی اور پر ہیر گاری اوران اعمال کی تو فیق دے جن سے تو راضی ہو۔ 'بااشبہ اللہ اور آخرت پرایمان رکھنے والے بندوں کے لیے سب سے اہم مسئلہ یہی ہے، اس لیے ان کی اولین دعا یہی ہونی چاہیئے ۔ اس کے بعد آپ آلین مسئلہ یہی ہونی کی اور سفر جلدی پورا ہوجانے کی دعا کرتے اوراس کے بعد آپ آلیہ کے حضور میں عرض کرتے: 'اے اللہ! تو ہی سفر میں میراحقیق رفیق وساتھ ہے اور تیری ہی رفاقت و مدد پر میر ااعتماد ہے اور تیری اورائل وعیال جن کو میں چھوڑ کر جار ہا ہوں ، ان کا تگہبان اور گران بھی تو ہی ہے اور تیری شری روایس نے میں جھوڑ کر جار ہا ہوں ، ان کا تگہبان اور گران بھی تو ہی ہے اور تیری اور واپس آگر کھی خیر وعافیت دیکھوں۔''

(معارف الحديث، صفحه ١٤١٤، جلد ٥، ومظا برحق مصفحه ٢١٨، جلد ٣ وحصن حمين ، صفحه ١٤١، واحكام عج صفحه ٢٥) هي هي المركم فتحص سے يہ لبى وعايا د نه بوسكي تو كم از كم بيآيت شريفه بى يا وكر لے ياتر جمه بى اپنى زبان ميں يا دكر ہے۔ ((سبحسان السذى سنحسر لسنا هذاو ها كناله مقرنين و اناالى ربنالم منقلبون)) (يار ٢٣٥ سورة الزخرف)

سفر میں خوف کے وقت کی دُعا

اگرکسی موقع پر (سفروحضریس) دشمن وغیرہ سے ناگہانی نقصان کینچنے کا خوف ہو توسورۃ لایلف قریش اخیر تک پوری پڑھے۔

حضرت ابوائحن قنز وین فر ماتے ہیں کہ بیسورت ہر نقصان ومصرت سے امان دینے والی ہے، آ زمود وعمل ہے۔ (حصن حصین صفحہ ۱۷)

دوران سفر پڑھنے کی دُعا نیں

(۱), الملهم انت المصاحب في المسفرو الخليفة في الاهل المسلم السبحت المصاحب في المسفر والخليفة في الاهل المسلم اصبحت الحيد المسلم المسلم اصبحت الحيد المسفر ناو الحمل فينافي الهملناء، "اعائد توبي سفر كاسائتي عاورتوبي ابل وعيال بيس (بهرا) قائم مقام عهد الله توبيار عسفر بيس بهارا قائم مقام العد توبيار عبيال بيس بهارا قائم مقام (اورمحافظ) بن جار (حصن حميس بصفي ١٤)

- (۲) اور جب کسی بلندی (بہاڑی وغیرہ) پر چڑھے تو لقدا کبر کیے اور جب اتر ہے تو سیان اللہ کیے۔ سیجان اللہ کیے۔

(۳) اور جب تک سفر میں رہے وقافو قاید پانچ سور تیں پڑھلیا کرے 'قسل بنسا ایھا الکفوون ''(پوری سورت)''قبل هوالله السکفوون ''(پوری سورت)''قبل هوالله احد ''(پوری سورت کو'بسسم السلف احد ''(پوری سورت کو'بسسم السلف الموحد ''(پوری سورت کو'بسسم السلف الموحد نا المالی تعیب ہوتی ہے۔ (حصن صحین ،جلد کے اور ایک اور سے اور ایک بیات کے بیات کے بیات کے بیات کے الموحد اللہ کا المود نا المود نا المالی تعیب ہوتی ہے۔ (حصن صحین ،جلد کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے المود کا المود نا المود ن

# مسافر کی دُعا قبول ہوتی ہے

حضرت ابو ہر رہے ، فرماتے ہیں کہ تبین وعا کیں قبول کی جاتی ہیں ،ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ایک تو لیت میں کوئی شک نہیں ایک تو باپ کی دعا اور دوسری مسافر کی وعااور تبیسری مظلوم کی دعا۔
(تریزی ،ابوداؤد،اہن ماجہ)

تشری : مسافری دما کے بارے میں دواخمال ہیں یا تو یہ کہ مسافری دعااس شخص کے حق میں قبول ہوتی ہے جواس کے ساتھ احسان اوراج پھاسلوک کرتا ہے اوراس کی بددعااس شخص کے حق میں قبول ہوتی ہے جواسکو تکلیف وایڈ ایج بچاتا ہے اوراس کے ساتھ بُرا سلوک کرتا ہے یا چھر یہ بھی مطلب ہوسکتا ہے کہ مسافری دعامطلقا قبول ہوتی ہے خواہ اپنے سلوک کرتا ہے یا چھر یہ بھی مطلب ہوسکتا ہے کہ مسافری دعامطلقا قبول ہوتی ہے خواہ اپنے لئے کرے یادوس سے کے لئے۔ (مظاہر حق مفیر ۹۱ مجلد ۲۳ مبالدعا)

بوقتِ سفراً بِالله كن جيزول سے بناہ ما نگتے تھے؟ حضرت عبدائلہ ابن مرجس كہتے ميں كدرسول اللہ اللہ جب سفركرتے تو بناہ ما نگتے،

معفرت عبدانتدا بن سربس مہتے ہیں کہرسول الندی جب سفر کرتے ہو پناہ مالیے، سفر کی مشقت اور محنت ہے، والیس کی بُری حالت سے اور اعمال صالح اور اعل ومال میں زیادتی کے بعد نقصان ہے ہمظلوم کی بدوعا ہے اور واپس آ کراہل و مال کو بُری حالت میں دیکھتے ہے۔(مظاہر حق ہصفحہ ۲۱۸، جلد ۳)

# كسى بستى ميں داخل ہونے كى وقت كى وعا

حضرت عبدالله ابن عمر سے روایت ہے (فرماتے میں) کہ ہم رسول الله الله کے ساتھ سفر کرتے ہے۔ آپ الله کا معمول تھا کہ جب وہ ستی دکھائی ویتی جس میں آپ الله جانے کا ارادہ رکھتے تھے تو تین مرتبہ کہتے: 'الله م بارک لنافیها 'اوراس کے بعد بیدعا فرماتے 'الله م ارزقناحیاها و حبب صالحی اهلها الینا ''(معارف الحدیث صفحہ ۲۲) جلد ۵، حصن حصین صفحہ ۱۷)

قیام گاہ میں قیام کرتے وفت کی دعا

حضرت خولہ بنت تھیم کہتی ہیں کہ بیں نے رسول النّدَائی کے ہوئے ساکہ جوشے ساکہ جوشے ساکہ جوشے ساکہ جوشے ساکہ جوشے ساکہ جوشے سکے تو اس کوکوئی چیز نقصان من بنجائے گئی جب تک کہ دہ اس جگہ ہے نہ چلا جائے اور دہ کلمات یہ ہیں:
''بیس بہنچائے گی جب تک کہ دہ اس جگہ ہے نہ چلا جائے اور دہ کلمات یہ ہیں:
''اعو ذب کلمات اللّٰہ النامات من شر ما خلق''

تر ندی کی ایک روایت میں ہے کہ جو خص ان ندکورہ بالاکلمات کو جے وشام تین تین مرتبہ پڑھے گا تو اس دن زہر لیے جانوروں ہے حفاظت حاصل رہتی ہے۔

(معارت الحديث صغه ۲۲۰، جلد ۵ ومظا مرحق ،صغه ۲۱، ج۳، وحصن حصين ۲ ۱۷)

( لیعنی ریلوے اسٹیشن یابس اسٹینڈ ،ایئر بورٹ وغیرہ پر اُتر تے وقت میہ ندکورہ د عا پڑھے گا۔ تو انشاءاللہ حفاظت بھی رہے گی اور سنت پڑمل بھی ہوگا۔ محدر فعت قاسمی غفرلہ )

مسافت قصر کی حد

قرآن وحدیث میں مسافت قصر کی کوئی حدبیان نبیس کی گئی بلکہ مطلقاً سفر ذکر کیا گیاہے۔ قدین میں میں میں میں میں ان میں ان میں مضور میں ان میں مضور میں ان میں مضور میں ان میں مضور میں ان میں میں میں

قصر نماز کے باب کی احادیث پرنظرڈ النے سے بیہ بات واضح موجاتی ہے کہ

جہاں جہاں قصر نماز کا ذکر کیا گیا ہے آپ آلی کے قصر نماز پڑھنے کو بیان کیا گیا ہے، ان تمام مواقع کی مسافت میں فرق ہے، پعض مسافت کم ہے اور بعض مسافت زیادہ ہے، آپ آلی کے بعد صحابہ تا بعین اور وائم، علاء نے اُمت کی آسانی کے لیے اپنے اپنے اجتہاد کے ذریعہ اور غور فکر سے حدمقرر کی ہے کہ اس حدسے کم مسافت میں نماز قصر نہیں ہو تکتی بلکہ پوری ہی بڑھی جائے گی اور اس مسافت یا اس سے زائد مسافت کی صورت میں قصر واجب ہوگا۔ حضرت امام ابو صفیف نے مسافت قصر کے سلط میں تین منزل کی حدمقرر کی ہے اور ایک منزل اتنی مسافت پر ہوکہ بچھوٹے دنوں میں قافلہ جن کوچل کر دو پہر کے بعد منزل پہنچ جائے۔ اس سلط میں اگر جاروں ائم ہے مسلک کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ حقیقت اور اس سلط میں اگر جاروں ائم ہے مسلک ہے کیونکہ صفیفہ کے نزو کیکہ مشہور مسلک کے مطابق مسافت قصر از تاکیس ۲۸ میل (سواستر کلوم پٹر) مقرر ہے۔ مطابق مسافت قصر از تاکیس ۲۸ میل (سواستر کلوم پٹر) مقرر ہے۔

طحادی کے قول کے مطابق شوافع کے یہاں سولہ فرنٹے مقرر ہے اور سولہ فرنٹے مقرر ہے اور سولہ فرنٹے مقرر ہے اور سولہ فرنٹے حساب کے اعتبار سے ۱۳۸ اڑتا کیس میل سواستر کلومیٹر کے برابر ہیں۔اسی طرح حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد کا بھی مسلک ہے۔لہٰڈا جاروں مسلکوں میں مسافت قصرا ڑتا لیس میل ہوئی۔وانڈداعلم۔(مظاہر حق جدید ،صفحہ ۲۳۲، جلد۲)

مدت قصر

عسف ان است الله بالم الما وقت تك قصر كرنا جائية جب تك كدائة وطن اصلى نه بنج جائد إلى مقام بركم سه كم پندره دن تفهر في كا قصد نه كرے ، بشرطيكه وه مقام تفهر في كالأن مو، الكركوئي شخص دريا ميں تفهر في كرے يا دارالحرب بيں يا اس طرح جنگل ميں تو اس نيت الكركوئي شخص دريا ميں تقواس نيت

کا پچھا متبارنہ ہوگا، ہاں خانہ بدوش لوگ اگر جنگل میں پندرہ دن تھہرنے کی نبیت کریں تو سیجے ہوجائے گی اس لیے کہ وہ جنگلوں میں ہی رہنے کے عادی ہوتے ہیں۔
عدم خلعہ: ۔ اگر کو کی اس مقد ارمی دفت کو طے کرنے سے پہلے ہی جس کا سفر میں اعتبار کیا گیا ہے کہی مقام پر تھہرنے کی یا ہے وطن لوث جانے کی نبیت کرئے تو وہ تقیم ہوجائے گا۔ اگر چہ پندرہ دن سے کم تھہرنے کی نبیت کی ہو، اب یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے سفر کے ارادہ کو تم کردیا۔ (مظاہر حق معفر ۲۲، جلد ۲، وہ بارا وہ کو تم صفی ۳۸۳، جلد ۲، ومعارف القرآن صفی ۵۳۳، جلد ۲ کی جارا وہ کو تم صفی ۳۸۳، جلد ۲ کی بیار کی بالد آن صفی ۵۳۳، جلد ۲ کی بالد آن معفر کی ایک کے مسائل صفی ۵۳۳، جلد ۲ کی جارا وہ کو تم معارف القرآن مفی ۵۳۳، جلد ۲ کی بالد آن مفی ۵۳۳، جلد ۲ کی بیار کی بالد آن کے مسائل مسفی ۵۳۳، جلد ۲ کی بیار کی بالد آن کو کے مسائل مسفی ۵۳۳، جلد ۲ کی بیار کی بالد آن کے مسائل مسفی ۵۳۳ کی بالد آن کی بیار کیا کی بیار کی بی

#### دورِحاضر میںمسافت قصر

سوال: کیافرماتے ہیں علماء وین ذیل کے بارے میں مسافت سفرے متعلق علامه شائ نے تین اقوال نقل فرمائے ہیں:۵ افرخ / ۱۸ فرخ ۔ ۲۱ فرخ اور یک فرخ تین میل کا ہوتا ہے اور پیہ بات مسلم ہے کہ کتب فقہ میں جس میل کا ذکر ہے اس ہے شرعی میل مراوب، انگریزی میل مراورونا بعید ب اور ۱۵ فرسخ مین ۴۵ میل اور ۱۸ فرسخ مین ۵۳ میل اورا افرح میں ۱۳ میل ہوتے ہیں۔اور ۱ افریخ کا بھی ایک تول نقل کرتے ہیں اس وفت میل کلومیشرے ملانے کی سخت ضرورت ہے،اگر ۱۱ فرسخ والاقول لیا جائے تو ۲۸میل ہوتے میں اورا یک میل شرعی دو ہزار گز کا ہوتا ہے اور ایک میل انگریزی ۲۰ کے اگز کا ہوتا ہے اور مفتی شبیراحمد صاحب مفتی مدرس شاہی نے بڑی تحقیقات کے ساتھ میل اور کلومیٹر میں تطبیق دی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ میل شریعت کے اعتبار ہے ۴۸میل میں ۸۲کلومیٹر ۲۹۲میٹر ہوتا ہے ا در ۴۸ میل شرعی میں ۸۷ کلومیشر ۸۲ سینٹی میٹر ہوتا ہے اور انگریزی میل کے اعتبار ہے ۴۸ میل انگریزی ۷۷ کلومیٹر ۲۴۸ میٹرا ۵ سینٹر دوملی لیٹر ہوتا ہے اور بعض اکابرنے ۲۸ میل انكريزى كابحى اعتباركياب مكرفقه كى كسى كتاب ميساس كى تحقيق نهيس ملتى بياكين فقه كى کتاب میں یہ بات البتہ ملتی ہے کہ مسائل میں جب اختلاف ہوجائے تو اتمام کے قول کوتر جیج دی جائے گی اس لیے ۴۸میل شرعی میں جو۸۸کلومیٹر ۲۹۱میٹرے کم ہوتا ہے اس ہے کم کی مسافت میں قصر نبیں کرنا جا ہے ۔ (ستفاد ایضاح السائل منجہ ۱۸ تا ۱۱۷ )۔

نیز حضرت مولانامفتی رشیدا حمصاحب لدهیانوی نے احسن الفتاوی میں قریب قریب اس کی تائید فرمائی ہے آگر چہ انہوں نے اگریزی میل کے قول کو حضرت تھانوی کی طرف نبیت کرنے کو غیر سی کہا تھا اور بعد میں اس سے رچوع کرلیا ہے گر پھر بھی وہ اپنی اس تحقیق میچ ہے اورا گران مفتیوں کی تحقیق صیح تحقیق میں تو حضرت والا ہے درخواست ہے کہ براہ کرم میل شری میں کلومیٹر کا کیا حساب بینصا ہے اپنی تحقیق ہے اورا گران مفتیوں کی تحقیق میں کلومیٹر کا کیا حساب بینصا ہے اپنی تحقیق ہے کہ براہ کرم میل شری میں کلومیٹر کا کیا حساب بینصا ہے اپنی تحقیق ہے کہ براہ کرم میل شری میں کلومیٹر کتا ہوتا ہے؟ جواب دے کرشکر یہ کا موقع عزایت فرمائیں۔

(والسلام محدر فعت قاتي خادم دارالعلوم ديوبند، ٢٨ ذي الحبه ١٣١٠)

جواب: به سمه سبحانه وتعالى و باالقدالعصمة التونيق - حامد أومصلياً ومسلماً - سفرشرعي کی مسافت کی تعیین میں حصر ات صحابیہ، تابعین ائمیہ مجتبد این محتنف میں۔ عمدۃ القاری شرح بخاری وغیرہ بیں اس کی تفصیل موجود ہے۔حضرت امام ابوصنیفہ کی روایات بھی اس بارے میں مختلف بیں مرحج اور رائح ند ب امام صاحب کا بدے کہ میلوں وغیرہ ہے کسی مقدار کی تحدید ند کی جائے بلکہ تین دن میدانی ملاقہ میں پیدل چل کرجس قدرمسافت انسان با آسانی طے کرسکتا ہے وہی مسافت شرعی ہے۔ایک روایت امام صاحبؓ کی بیہ ہے کہ آپ نے سفرشری کی مسافت تین منزل قرار دی ہے۔صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس کا حاصل بھی تقریباً وہی ہے جو اور پر ندکور ہوا (تمین دن کی مسافت )۔الغرض جمہور مشائخ احناف نے میوں کے ساتھ تعیین کا امتبار نہیں کیااس لیے کہ تین دن کی مسادنت اصل مذہب ہے جو راستہ وغیرہ کے اختلافیہ ہے مختلف ہو علق ہے ، ای کے ساتھ ساتھ بہت سے فقہاء کرامؓ نے میل اور فرائخ کے بھی تعیین فرمائی ہے اور ان کے اقوال بھی مختلف ہیں۔ ہندوستان کے عام بلادمیں چونکہ رائے تقریبا کیساں ہوتے ہیں ،اس لیے تحققین علماء ہندنے میلوں کی تیعن فر ما کراڑ تالیس میل انگریزی مسافت قصر قرار دے دی ہے کیونکہ عندالفقہا ء او قات معہود ہ میں آئی ہی مسافت با آسانی بیادہ مسافریہاں کے ہموارعام راستوں میں طے کرسکتا ہے۔ یه ژی اورگھا ثیوں والے راستوں کی تیجیج کیفیت اور چلنے والوں میں متوسط قوی والے آدمی کی

رفناروغیرہ لکھ کراریاب فتو کی ہے مسافت قصر کی تقریبی تعیین کرالی جائے (والبسط یطلب من جواہرالفقہ المجلد الاول) اڑتالیس میل انگریزی بحساب چکرورتی برابرستنز کلومیٹر ووسواڑتالیس میٹراوردولمی لیٹر ہوتے ہیں، (تقریباً سواستنز کلومیٹر) اتنی مسافت پرمحققین معزرات قصر کے واجب ہونے کا فتو کی دیتے ہیں اور بیتول پندرہ فریخ والے تول کے قریب ہیں۔

عنميد: - يه بات بحى دهيان مي ركين كواكن به كفرت والا اقوال احتاف كااصل في بهد بنيس بلك تقريب مقدار جي بين ان بى اقوال بر بنيادر كيت بوئ ماعداكى بالكليفى كرديناروايت دورايت دونول ك خلاف برين بني بلا المحققين علاء اثاليس ميل سه كم ديناروايت دورايت دونول ك خلاف برين بي اثاليس ميل الكريزى والاقول اعدل واوسط اوربعض اس سے زياده ك قائل بين بي اثاليس ميل الكريزى والاقول اعدل واوسط الاقاويل بهاس لي بهي بهار عزد يك اس كور جي حاصل برادر صاحب احسن الفتاويل القاويل المائل مي مارك في المراد والمحادث والمحدد وا

# قصر کون سی نماز میں؟

عسد خدامه : - تین رکعت یا دور کعت کے فرائض میں قصر نہیں ہے قصر صرف جیا رد کعت کے فرائض میں قصر نہیں ہے قصر صرف جیا رد کعت کے فرائض لیعنی ظہر ،عصر ،عشاء میں ہے۔ (علم الفقہ ،صفحہ ۱۳۰ ،جلد ۲۲ ، ومظا ہر لاق ،صفحہ ۲۲۸ ج ۲ ، وکتاب الفقہ صفحہ ۵۸ کے ،جلد اول واحکام سفر صفحہ ۲۳۱) مغرب و فجر اور سنن اور ورتر میں قصر نہیں ہے۔ (معارف القرآن ،صفحہ ۵۳۲ ، جلد ۲)

# مسافر کی شرعی تعریف

سفرشری جس کے لیے احکام مخصوص ہیں ، تین شرطوں پرموقوف ہے۔ اول: ۔ یہ کہ سفر کم از کم اتی دورکا ہوجس کو بیادہ (بیدل) چلنے والے بسہولت تین دن ہیں طے کرسکیں خواہ ریل وغیرہ کے ذریعہ ایک دوگھنٹہ ہی ہیں طے ہوسکتا ہے، جس کی مقدار آج کل اڑتا لیس میل ہے گر پہاڑ دل اور دریا وس میں یہ تعداد معتبرتہ ہوگی ، بلکہ تجر بے سے جومقدار تین روز کی مسافت ٹابت ہو وہی ٹھیک تجھی جائے گی۔

دوسری شرط یہ ہے کہ ابتداء سفر ہی ہے اتنی وُ ور جانے کا مقصد ہواورا گرابتداء دی ہیں میل کے سفر کا قصد (خیال وارادہ) کرکے گھر ہے انگلااور وہاں پہنچ کر پھر آ کے جانے کی ضرورت پیش آگی اور یہاں ہے تمیں میل اور آ کے چانے کی ضرورت پیش آگی اور یہاں ہے تمیں میل اور آ کے چائے گااور وہاں پہنچ کر پھر آ کے جانے کی ضرورت پیش ہوئی تو یہ محفق اس وقت تک شری مسافر نہ کہلائے گاجب تک کہ ایک دفعہ ارتالیس میل (مواسنتر کلومیٹر) کا قصد نہ کرے ۔خواہ ساری عمر پھر تارہ اور ساری و نیا میں پھر آ ئے۔ (شامی)

تیسری شرط یہ ہے کہ سفر کا قصد کر کے اپنی جائے اقامت کی آبادی ہے باہر نکل جائے گئی تصد کر لینے ہے مسافر نہ ہوگا، بلکہ اپنی سے باہر نکلتے ہی اس پر مسافر کے احکام جاری ہوجا کیس گے اگر اپنی سبتی کے باغات یار بلوے اشیشن آبادی کے اندریااس سے ملا ہوا ہوتو اشیشن پروہ مسافر شری نہ ہوگا۔ (بلکہ اشیشن سے باہر نکل کر مسافر شری مانا جائے گا جبکہ اشیشن سے باہر نکل کر مسافر شری مانا جائے گا جبکہ اشیشن سبتی ہے خارج نہ ہو۔ (احکام سفر جسفیہ ۲۵ ماز مفتی شفیع)

مسافر کہاں سے مانا جائے گا؟

مسئلہ: - جب کوئی محض قصر عائد کرنے والی مسافت اڑتالیس میل لیعنی سواستنز کلومیٹر کے سفر کا رادہ کرکے اپنی قیام گاہ سے روانہ ہوکرا پی بہتی سے آگے چلاجائے تب نماز قصر پڑھے، خواہ وہ اس شہر کا باشندہ ہویانہ ہو۔

پس اگر کوئی شخص شہر (اپنی بستی ) ہے روانہ ہوا تو جب تک ادھر کے مکانات ہے

گزرنہ جائے جدھرے وہ (سفر پر )روانہ ہوا، نماز قصر نہ پڑھے اگر چہ دوسری جانب اس کے مقابلہ میں مکانات ہول( لیعنی اپنی بستی )شہر کی حدود سے باہر نکلنا ضروری ہے نیز میہ ضروری ہے کہ تمام ہی مکانات سے گزرجانے پر تحقیق سفر ہواگر چہدوہ مکانات متفرق ہوں لیکن وہ (اس مسافر کے )شہر کے مکانات کے جاتے ہوں۔

عسنه: ۔اگرکوئی ایبامحلہ ہوجوشہرے منقطع (الگ) ہوگیا جو پہلےشہر میں شامل تھا تو جب تک اسے نکل نہ جائے نماز قصر نہ کرے، بشرطیکہ وہ مکانات آباد ہوں، ہاں اگر وہ مکانات غیر آباد ہوں جن میں کوئی بستانہ ہوتو (مسافر قرار دیئے جانے کے لیے) ان ہے آگے جانے برجھق سفر موقوف نہیں ہے۔

مسئلہ: یختن سفر کے لیے ضروری ہے کہ کی شہر کے متصل جور ہائش گاہیں اور وہ بہتی جوشہر سے ملی ہوئی ہے اس سے آگے نکل جائے تب بی وہ مسافر ہوگا۔ (جب وہ اپنے شہر کی آبادی سے باہر ہوجائے تو شریعت کی رُوسے وہ مسافر بن گیا اور جب تک اپنی آبادی کے اندر چلتار ہے تب تک وہ مسافر نہیں ہے ) بخلاف ان بستیوں (آبادیوں کے ) جو (شہر سے نہیں بلکہ ) شہر کے ہیرونی میدانوں سے انتی (ملی ہوئی) ہیں کہ ان سے آگے جانا ضروری نہیں ہے۔

مسئلہ: ممافرکے لیے یہ جی شرطنیں ہے کہ (اس کی بہتی کے مکانات نظرے اوجہل ہوجا کیں گئی کے) مکانات نظرے اوجہل ہوجا کی مثلاً کوئی شخص جھولداری یا خیموں سے روانہ ہوا (جواس کی بہتی سے باہر نہ نگل جائے مسافر متصور نہ کی بہتی سے باہر نہ نگل جائے مسافر متصور نہ ہوگا، یہ خیمے خواہ قریب تر یب ہول یا متفرق طور پر ہول۔

(کتاب الفقہ ۱۲۰ مجلداول دفتاوی رحیمیہ مسنی ۱۳۸ مجلداول) ( آج کل تو ہرشہر قصبہ اور دیبات وغیرہ کی حدود میں سرکای بورڈ لیعنی میل، کلومیٹر کے پھر لگے ہوئے ہیں جس سے معلوم ہوجا تا ہے کہ فلال علاقہ شروع یا ختم ہو گیا۔مجمد رفعت قاسمی غفرلۂ)

# جنگل میں رہنے والے کہاں سے مسافر ہوں گے؟

مس فلے: تحقق سفر کے لیے ایک شرط بہے کہ مسافرا پی جائے اقامت (رہنے کی جگہ)

کے قریب جوفنا ، (میدان (ہے اُس ہے آگے چلا جائے ، فناء ہے وہ جگہ مراد ہے جوہتی
والوں کے رفا ہی مقصد کے لیے مہیا کی جائے ، مثلاً گھوڑ دوڑ کا میدان ، قبرستان یا ملبہ وغیرہ
جینئے کی جگہ۔اب اگریہ فناء (میدان) کھیت ہے چارسوہاتھ لیے میدان کے فاصلہ پر ہوتو
اس ہے آگے جانا (تحقق سفر کی ) شرط نہیں ہے۔

( سمّاب الفقه على المذ ابهب الاربعه صفحه ٢٤ م، جلداة ل وبهبتي زيور صفحه ٢٥ ٢٥ واحسن الفتادي بصفحه ٢٥ ، جلده ) ومجمع صفحه ١٢ ، جلده )

### خانہ بدوش کہاں سے مسافر ہوں گے؟

سسنله: فيمول ميں رہنے والوں (خانہ بدوشوں) كے سنركا آغازاس وفت خيال كياجائے گاجب وہ خيموں اوراس كے متعلقات، يعنی بجوں كے كھيلنے كے ميدان، كوڑى كى جگه، يا جانوروں كے باڑہ ہے آگے ملے جائيں۔

ای طرح ضروری ہے کہ اگر پڑاؤ (خیمہ) او فی جگہ پر ہے تواس کے نشیب سے اورا گرنشیب میں ہے تواس کی بلندی ہے گزرجانے کے بعد سفر متصور ہوگا، نیز عرض وادی سے گزرجانے کے بعد سفر متصور ہوگا اور بیمسائل اس سے گزرجانے پر جب کہ اس کے پاٹ ہے گزرجا تا ہوسفر کا آغاز متصور ہوگا اور بیمسائل اس صورت میں ہیں جبکہ اس نشیب وفراز یا وادی کا رقبہ صداعتدال سے زیادہ نہو، اگر میر قبہ بہت نیادہ وسیع ہے تو صرف اس جگہ سے آگے جانے پر تحقق سفر ہوگا جبال لوگ رات کو بات چیت نے لیادہ وسیع ہو کہ بال جمع ہوتے ہیں، مثلاً وہ مکانات جہال جمع ہو کرستی کے لوگ

ایک دوسرے ہے اپی ضروریات حاصل کرتے ہیں۔

عسسنلہ:۔وہ مسافر جس کی رہائش نہ مکانوں میں ہواور نہ خیموں میں ،اس کے سفر کا آغاز ان کی اقامت گاہ کی متعلقہ جگہوں ہے آ گے جانے پر متصور ہوگا۔ (کتاب الفقہ ،صفحہ ۲۵، جلدا)

خانه بدوشوں کی نبیت کاحکم

جولوگ خانہ بدوش ہیں اور بمیشہ جنگوں میں خیے ڈال کُررہتے ہیں،ان کے لیے خیمے ہی جائے اقامت سمجھے جائیں گے اورای لیے ان لوگوں کو بمیشہ نماز پوری چار کعت پڑھنی چاہئے کیونکہ عادۃ بید دوسری بستی کی طرف منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں۔البتہ اگراییا کریں کہ اڑتالیس میل کے سفر کا دفعۃ (ایک وم) ارادہ کرکٹیس تومسافر سمجھے جا کیں گے۔(جبکہ مسافت قصر پر جوتو مسافر جو جا کیں گے۔(جبکہ مسافت قصر پر جوتو مسافر جو جا کیں گے۔

(احكام سنر بصفحه ۴۰ ، و بدا لُغ مسالَع بصفحه ۱-۱، ج۱، وامداد الفتادي بصفحه ۵۵، جلد اول وعالمكيري بصفحه ۵، جلد۳، علم الفقه بصفحه ۱۳۱، جلد۲)

آبادی برده گئی تومسافر کس جگہ سے مانا جائے گا؟

سوال: آج کل شہرائے وسیح ہوگئے ہیں کہ بہت سی بستیاں اورگاؤں جو پہلے الگ الگ تھے، ابشہرے لیحق ہوکرشہر کا ایک تھے، بن گئے ہیں۔ مثال کے طور پر دہلی اور ب بھی اور دیگر شہر، البتہ پوراشہر مختلف گلوں، حلقوں اور کالو نیوں پر شتمل ہوتا ہے جن کے نام جُد اجُد اہوتے ہیں اب سفر میں جانے والاشخص اپنے محلّہ یا حلقہ کی حدود سے نکل کر مسافر بنے گا یا شہر دہلی کی حدود سے نکل کر مسافر بنے گا یا گر مسافت شہر دہلی کی حدود سے نکل کر مسافر بنے گا گا گر مسافت شہر دہلی کی حدود سے نکل جانے پر شروع ہوتی ہے تو مزید ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہر دہلی کی آبادی دوسر سے شہر غازی آباد کی اسلام ہے گر آباد کی کا محتی کہ ضلع اور صوبہ بھی بدل جاتا ہے، اب شہر کی حد تک کہاں مائی جائے جہاں تک مرکاری اعتبار سے اس کی حد ہے جاتا ہے، اب شہر کی حد تک کہاں مائی جائے جہاں تک مرکاری اعتبار سے اس کی حد ہے یا جہاں تک آباد کی کا آباد کی کا تسلسل ہے؟

جواب: وطن اصلی یاوطن اقامت کی آبادی سے باہرجانے پرشری مسافر کااطلاق ہوگا،

دو سری آبادی اگر چیمتصل ہو گروہ دوسری آبادی ہے ، دونوں کے نام الگ لگ ہیں ، حکومت اور کارپوریشن (میں سپلی ، گر پالیکا) نے دونوں آبادیوں کے حدود الگ الگ مقرر کیئے ہیں اس وہ دونوں دوستفل آبادیوں ( بعنی شہر ) کے حدود سے تجاوز کر جائے اور اگر متصل ہونے کی وجہ سے کارپوریشن نے دونوں کو ایک کر دیا ہوتو اب وہ آبادی شہر کا محلہ ہاور محلہ ہونے کی وجہ سے کارپوریشن نے دونوں کو ایک کر دیا ہوتو اب وہ آبادی شہر کا محلہ ہاور محلہ ہے اور محلہ شہر کا جزوجہ ہوں گے۔
شہر کا جزوجہ للہ اب اس سے تجاوز ہونے پر مسافت کے احکام جاری ہوں گے۔
( فناوی رجمیہ ، جلد ۲ ، بحوالہ شامی ، سنجہ کے احکام جاری ہوں گے۔
( فناوی رجمیہ ، جلد ۲ ، بحوالہ شامی ، سنجہ کے احکام باب صلو ق المسافر ومراتی

الفلاح بصفحه ۲۳۰ ، جلداول )

# ربلو \_\_استين وايتر بورث كاحكم

سوال:۔ایئر پورٹ دربلو ہے اسٹیشن وغیرہ پرنماز میں قصر ہوگایانہیں؟ جواب:۔اگراسٹیشن پرآبادی مسلسل ہے (بیتنی اس بستی میں داخل ہے) توابھی وہاں مسافر نہیں، پوری نماز لازم ہے، وہاں ہے چلنے کے بعد سفر ہوگا تو تب قصر ہوگا۔

( فْنَاوِيْ مُحْمُود بِهِ بِصَفْحِه ۲۲۸ ،جِلد ۱۳)

( لیعنی جس جگہ اُٹیشن حدود شہر میں داخل ہوتو و ہاں پر قصر کے احکامات شروع نہ ہوں گے۔(رفعت قاسمی غفر لۂ )

مسافر شرعی پر بحالت سفر قصر واجب ہے

سوال:۔ایک شخص نے بمبئی جانے کا ارادہ کمیا اورارادہ گھرسے یہی ہے کہ سفر میں چھ ماہ رہوں گا ،اتواب میخص قصر کرے گایانہیں؟

جواب: ۔۔راستہ میں وہ شخص قصر کرے گا کیونکہ وہ شخص سفر شرکی کے (۴۸میل لیعنی سواستنز کلومیٹر) کے ارادہ سے گھر سے نکلا ہے لہٰڈاعلت قصر یائی گئی ہے، باتی جہنی پہنچے گا اور وہاں کی نبیت چھ ماہ کے قیام کی ہے تو وہاں پوری ٹماز پڑھے گا (راستہ میں جب کہ وہ سفر اڑتا لیس میل لیعنی سواستنز کلومیٹر ہے تو قصر ہی پڑھے گا وہاں پہنچ کرا گر پندرہ ہوم سے زیادہ قیام کی نبیت ہے تو پوری نماز پڑھے (فآد کی دارالعلوم، سفیہ ۲۵۲، جدیر، بحالہ ردا مختارہ سفیہ ۲۵۲ مادادل، باب صلاۃ السانر) **عسنلہ: ۔**سفر کی شرعی حیثیت کوختم کرنے والی تحض نبیت اقامت (تھہرنے کی) کرنے ہے قصر کا حکم باطل نہیں ہوتا جب تک کہ فی الواقع کو ئی شخص اقامت اختیار ہی نہ کر لے، چنانچہ مثلاً کوئی شخص قاہرہ ہے جلے اور استنبول میں پندرہ یوم یااس ہے زیادہ قیام کرنے کی نہیت ہو توجب تک سفر میں ہےقصر واجب ہوگا یہاں تک کہ وہاں پہنچ کرا قامت نہ کرلے۔

( كمّاب الفقد ،صفحة ٢٦ ٧ ، جلداول وفهّا وي دارالعلوم بصفحة ٢٨ ٨٨ ، جدر ٢٨ وفتاً وي رحميه ،صفحه ۲۳۹ ، ونو رالا بيضاح ،صفحه ۱۰۸ )

# قصرنماز کے لیے کس راستہ کا اعتبار ہے؟

سوال: میرے گاؤں ہے بیٹاورشہر کوتین رائے جاتے ہیں ،ایک راستہ اڑتالیس میل کا ہے اور دوسراراستہ جالیس میل کا ہے اور تبسراراستہ پیدل پینیٹیس میل کا ہے۔ تینوں راستوں کا شرعی حکم کیا ہے؟

جواب:۔جس راستہ پرسفر کیا جائے اس کا اعتبار ہے اگروہ اڑتا لیس میل ہوتو قصرلا زم ہے خواہ دوسراراستہ اس ہے تم مسافت کاہو۔ (آپ کے مسائل، صفحہ ۳۸،جلد اوفاوی وارالعلوم ويوبند ،صفحة ٣٥٢، جلد ١٠ وامدا والاحكام ،صفحة ٢٢ م، جلداول وروالحقار باب صلاة المسافر ،صفحه ۳۵ ، جيداول وفياوي عالمگيري ، صفحه ۱۳۱ ، جلدا ،۳ وفيا وي رحيميه ،صفحه ۲۳۸ ، جلداول درمختار ۳۰ ۲، جلداول)

سفرفصر کرنے والے راستے سے کیااور واپسی غیرقصر والے سے سوال: ایک جگہ کے دوراستے ہیں ،اگرریل ہے جاتے تو قصرالازم ہے اور پیدل کے قریب کے راستہ کوجانے سے بوری نماز پڑھے گا اگر گیا توریل سے اور آیا پیدل بعنی قریب کے

راستہ کوتو گھر پہنچنے تک قصر پڑھے یانہیں؟ جواب:۔اس صورت میں واپسی میں ہمی وہ مخص قصر کرے گا جب تک کہ دہ وطن میں نہ پہنچ جائے، کیونکہاس گا وَل میں اس نے پندرہ دن قیام کی نبیت نہیں کی تھی وہ گا وَں ابھی تک وطن ا قامت نبیں ہوا تھا۔ ( فآوی دارالعلوم بصفحہ ۲۲ ۴، جلد ۴ ) بیک وقت دوشہروں میں مقیم کے لیے حکم

سوال: میری مستقل رہائش سمندری (شہرکاناہے) میں ہے جوفیصل آباد سے تین میل پر ہے۔ میں فیصل آباد سے تین میل پر ہے۔ میں فیصل آباد میں مستقل ملاز مت کرتا ہوں اور ملاز مت کی وجہ سے فیصل آباد ہی کووطن سکونت سمجھتا ہوں دوران سفر قصر نماز کے لیے کس شہرکو پیش نظرر کھنا ہوگا مستقل خاندانی رہائش کویا جہاں ملاز مت کرتا ہوں؟

جواب: ۔ دونوں کا اعتبار ہوگا ، جس شہرے آپ سفر شروع کریں گے وہاں کا بھی اور دومرے کا بھی۔ مثال کے طور پر آپ فیصل آبادے سرگودھا کی طرف سفر کررہے ہیں وہ جگہ فیصل آبادے اڑتالیس میل یازیادہ کی مسافت پر ہوئی چاہیے تب آپ مسافر ہوں گے اورا اگر آپ فیصل آبادے گوجرہ کی طرف سفر شروع کریں تو سمندری آتے ہی آپ مقیم ہوجا کیں گے اب آگے کی جگہ اگر سمندری کے ورنہ نہیں۔ اس کے اب آگے کی جگہ اگر سمندری کی طرف جاتاہے، رائے میں فیصل آباد آتا ہے۔ آپ وہاں پہنچ طرح اگر آپ کو سمندری کی طرف جاتاہے، رائے میں فیصل آباد آتا ہے۔ آپ وہاں پہنچ کر مقیم ہوجا کیں گورنہ ہیں۔ اس سے آگے کی مسافت ۲۸۸ میں ہوتو مسافر ہوں گے ورنہ ہیں۔ اس میں کرمقیم ہوجا کیں گورنہ ہوں گے ورنہ ہیں۔ اس میں کرمقیم ہوجا کیں گورنہ ہوں گے ورنہ ہیں۔ اس میں کرمقیم ہوجا کیں گورنہ ہوتا کی مسافت ۲۸۸ میں ہوتو مسافر ہوں گے ورنہ ہیں۔

عسفاء: ۔ شرعی مسافر کا راستہ میں کئی جگہ تھم بے کا ارادہ ہے مشلّا دس دن یہاں پانچ دن وہاں اور بارہ دن وہاں کیکن بور ۔ بندرہ دن کہیں تھم نے کا ارادہ نہیں تب بھی وہ مسافر رہے گالیعنی قصر کرے گا۔ ( بہتی زیور بسفحہ ۴۵ ، جلد ۴ بحوالہ کبیری بسفحہ ۱۵ )

(اگرمنجائے مفراڑ الیس میل ہوتو بیتکم ہوگا اورا گرابتداء سفرمسافت تصر کی نیت

نه بوتومسافر ند بوگار رفعت قاسمی غفرلد)

عست المان برابروہ مسافر اگر داستہ میں کہیں تفہر جائے تو اگر پندرہ دن سے کم تفہر نے کی نہیت ہے تو برابروہ مسافر رہے گا۔ چار رکعت والی فرض نماز دور کعت پڑھتار ہے اور اگر بندرہ دن سے بیاس سے زیادہ نیت کر لی ہے تو اب وہ مسافر نہیں رہا۔ پھر اگر نہیت بدل گئی اور بندرہ دن سے پہلے جانے کا ارادہ ہوگی تب بھی وہ مسافر نہ ہے گار نمازی پورے پڑھے، پھر جب بہال سے جہاں جاتا ہے تو

( سبتنی زیور ،صغه ۴۸ ،جلد ۴ ، بحواله مراتی الفداح ،صفحه ۲۳۱ )

مسئلہ: ۔اڑ تالیس میل جانے کا اراد ہ کر کے گھرے نظالیکن گھر ہی ہے رہی نیت ہے کہ فلال علاقه میں بیندرہ دن تھہروں گاتو مسافرنہیں رہا (بینی یہ قصد کر لینا کہ فلال دیہات میں ایک دومنزل قیام ہوگا ) اگر بیقصد ونبیت ہوتو اُسے مسافرقر ارنہ دیں گے۔

پورے راستہ پوری ٹماز پڑھے، پھراگر گاؤں میں پہنچ کر پورے پندرہ دن تھہر تا ہوا تب بھی مسافر نہ بنے گا۔ ( بہتتی زیور صفحہ ۴۹، جلد ۲، بحوالہ مراتی الفلاح ،صفحہ ۲۳۳ )

### قیری کے لیے نمازقصر

مسئلہ : مناز کے قصرواتمام کامدارا قامت اختیاری واضطراری پرٹبیں ہے بلکہ اس کامدار پندر وروز تک اقامت کے تیقن ہرہے، چنانچہ ہوی، خادم، نلام اور قیدی کی اقامت اختیاری تبیس ہوتی بلکہ شوہراور مالک کی اقامت کے تالع اورغیراختیاری ہوتی ہے۔ لہذاجب انہیں پندرہ روز تک شوہرااور مالک کی اقامت کا علم ہوجائے توان براتمام بیعنی بوری نماز پڑھناضروری ہے۔

غرضیکہ جنگی قیدی کواگر قرائن ہے ظن غالب ہوجائے کہ پندرہ روز تک اُسے اس مقام پررکھا جائے گاتو اس پراتمام (پوری نماز پڑھنا) ضروری ہے،قصر جائز نہیں۔ (احسن الفتاويٰ مسفحه ۷۸، حیارم)

ہ میں مذالے ہا: ۔ قیدی نے قصر لا زم ہونے کے باوجو <sup>خلط</sup>ی ہے تماز پوری پڑھ لی اور دور کعت پر قعدہ کیا ہے تو فرض ادا ہو گیا مرسجدہ سہولا زم ہے اگر مجدہ سہونہ کیا تو نماز کا اعادہ ضروری ہے ادراگر قعدہ کرنا بھول گیا تو سرے سے نماز نہیں ہوئی۔ ( فآوی رہمیہ بصفحہ ۸، جلد۵، بحوالہ مراقی الفلاح بصفحه ۲۳۷، جلدا ول وطحطا وی بصفحه ۲۳۵، جلداول)

مسئله: منهر میں امیر ( کمانڈر) کی اقامت کی نیت کرنے ہے فوٹ کاسیابی جنگل میں مقیم ہو جائے گا۔ ( فآویٰ عالمگیری مسفحہ ۲ مجلد ۳ )

## فوجی کے لیے نمازقصر

سوال: بہم لوگ میدان جنگ میں شامل ہیں لیکن دس روز کہیں ، ہیں روز کہیں تھہر نا ہوتا ہے، ہم کو پہلے سے کوئی اطلاع نہیں ہوتی ، جا ہے ایک روز میں گھر چلے آئیں یادس سال تک بھی در آئیں اس صورت میں نماز قصر پڑھیں یانہیں؟ جواب: ۔ای حالت میں نماز قصر ہی اداکر نی جا میئے ۔

( فرُّ ويُّ دارانعلوم بصفحه ۸۸ جلدیم بحواله مداییه صفحه ۱۳۹ مجلداول )

عس شلہ : ۔ اگراسلامی نشکر کسی جگہ کا قصد کر ہے اور ان کے ساتھ سائبان اور چھوٹے بڑے و ڈیرے ہیں اور وہ راستہ ہیں کسی جگہ جنگل ہیں انز کرڈیرے کھڑے کرویں اور پندرہ ون کھیرنے کا ارادہ کریں تو تقیم نہ ہول گے ، اس لیے کہ بیسب لے چلنے کا سامان ہے مسکن نہیں ہے۔ (عالمگیری مصفحہ ۵۹ جلِد۳)

بحرى جنكي مشقول ميں قصر كاحكم

بحریہ کے جہاز جب سندر میں مختلف جنگی مشقوں کے لیے مشق یا گشت کرتے ہیں تو کیاان میں نماز قصر پڑھنی ہوگی یا پوری جبکدان جہاز وں کے قصیلی حالات حسب ذیل ہیں:۔
(۱) کھانے چینے اور رہائش اور دیگرتمام ضروریات زندگی جیسے گھر میں مقیم ہوتے ہیں سب مہیا ہیں، جہازا کثر دودنوں سے لے کر ہفتہ عشرہ تک مسلسل سمندر میں رہتے ہیں بعض اوقات کراچی سے صرف تمیں چالیس میل برہوتے ہیں لیکن سفر کے حساب سے وہ سینکڑ وں میل ایک ہی دن میں طرکر جاتے ہیں: مثلاً مجھی ان مشقول کے دوران مشرق کو بھی مغرب مشال وجنوب کو ہیں بچیس یا تمیں میل قطر کے دائرہ کے اندر گھو متے رہتے ہیں تو کیا یہاں کل مشرکا حساب ہوگیا کراچی سے فاصلہ کا؟

(۲) ایک بارمثلاً انہوں نے شرع ۳ منزل (اڑتالیس ۴۸ میل) کراچی سے فاصلہ طے کرلیااور پھردویا تین دن اس سے کم فاصلہ پر ہے اور مختلف اطراف کو چلتے رہے تو یہاں قصر ہوگی یانہیں؟ (۳) جہاز صرف چندگھنٹوں کے لیے سمندر میں گیا کرا چی بندرگاہ سے پورے اڑتالیس پچاس میل سیدھا ایک طرف گیا اور پھر سیدھا والیس بندرگاہ کوآگی تو کیا تھم ہے؟
(۴) جہاز چندگھنٹوں کے لیے کرا چی سے روانہ ہوا پھر سیدھا ایک طرف نہیں بلامخناف اطراف کومڑتا ہوا اس نے پچاس سے زائد میل سفر کیا اور اس طرح والیس ہوتے ہوئے بچاس سے زائد میل سفر کیا اور اس طرح والیس ہوتے ہوئے بچاس سے اڑتالیس بھی اور کسی جگہ پر بھی کرا چی سے اڑتالیس میل بر شقا تو کمیا تھم ہے؟

(۵) ہندرگاہ سے جہاز ہیں پچیس میل کے فاصلہ پر دوتین دن مشقیں کرتے رہے بھر تیسرے یا چو تنے دن اڑتالیں میل سے زائد فاصلہ پر جا کر پھروالیس آگئے تو کیا بعد ہیں سب نمازیں واپسی بندرگاہ تک یوری ہوں گی یا قصر؟

(۲) کرا جی ہے جہاز جلا بچاس ہے زیادہ میل فاصلہ تک جانے کا ارادہ تھا، پھر راستہ میں خراب ہو گیا یا کسی مصلحیت کی بنا پر واپس آگیا تو کیا نماز پوری ہوگی یا قصر؟

(ے) بعض اوقات جنگی مشقول کی مصلحتوں کی بنا پرکسی کوبھی نہیں بڑایاجا تا سوائے چند خصوصی افراد کے جواس کام بعنی سنتوں اور فاصلوں کے معلوم کرنے پر مامور ہوتے ہیں کہ جہاز بندرگاہ سے استے فاصلے پر ہے تو کیامعلوم کرنا فرض ہے جبکہ ان افراد کوجن کومعلوم ہے حتی سے منع کر دیا ہو کہ کی کونہ بنا کیس تو کیا وہاں اپنے انداز ہ پر قصریا پوری نماز پڑھیں گے۔
علاوہ ازیں بحری سفر کے بارے میں شرعی احکام سے متعلق آگاہ فرما کیں کہ کتنے میں شرعی احکام سے متعلق آگاہ فرما کیں کہ کتنے میں شرعی احکام سے متعلق آگاہ فرما کیں کہ کتنے

میل کی مسافت برقصر کا علم ہے۔

(۱) دوران مشق اگر جہازاڑتالیس میل ہے کم فاصلہ کے قطر مشرق ومغرب جنوب وشال کا چکر لگاتے ہیں تو نماز پوری پڑھی جائے گی اگر چدکل سفر کے حساب سے بینکڑوں میل طے کر جا تمیں ، جب تک ساحل کرا چی سے اڑتالیس میل فاصلہ نہ ہوجائے قصر نہ کیا جائے۔

(۲) جب ایک بارساحل کرا چی سے اڑتالیس میل فاصد سفر کیا اور سفر شروع کرتے وقت اڑتالیس میل باس ہے زائد کا ارادہ بھی تھا تو اس صورت میں روائلی کے بعدوا ہیں تک قصر کیا جائے۔

- (٣) قفركياجائـ
- (۷) تمازیوری پڑھی جائے۔
- (۵) اگر سفرنٹروغ کرتے وقت اڑتالیس میل یااس سے زیادہ کاارادہ تھا تو شروع سے قصر کیا جائے ، اگر شروع سے قصر کیا جائے کے بعد بندرگاہ والیسی تک قصر کیا جائے۔ بعد بندرگاہ والیسی تک قصر کیا جائے۔

(۲) جس دفت ارادہ تبدیل ہو،اس دفت ہے نماز پوری پڑھی جائے، اس ہے قبل قصر کیا جائے۔

(2) ظاہر ہے کہ جہازے مام ملازمین کمانڈر کے تابع میں اوراس سلسلہ میں مسئلہ یہ ہے کہ متبوع بینی کمانڈر کی نیت کا عتبارہ وگااور جب نیت معلوم نہ ہوسکے جیسا کہ سوال میں کہا گیا ہے کہ نیت وارادہ معلوم کرنامشکل ہے تواگر آفسر نمازی ہیں توان کود کھے لیا جائے کہ کہ کہ طرح نماز پڑھتے ہیں ورند تابع بینی جہاز کے کہ کسی طرح نماز پڑھتے ہیں ورند تابع بینی جہاز کے باقی حضرات اپنی حالت کا عتبار کریں ،اڑتالیس میل کے بعد قصر کریں اوراس ہے پہلے تمام لیتی بوری نماز پڑھیں ، وانڈرتو الی اعظم۔ (احسن الفتاوی از صفح ۱۸۵۲۸ جلدم)

مسافر کے گھر کی خبر گیری رکھنا

جے اور جب دیڑی عظیم عباد تیں ہیں لیکن اگر کوئی اپنی عدم استطاعت کی وجہ ہے ہے عظیم عباد تیں خودانجام ندد ہے سکے۔ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان عباد تو ل ک ثواب میں حصہ دار بننے کا بہترین راستہ بیدافر مادیہ ہاوروہ بید کہ جو خص سمی مجامد کو جہاد کی تیار میں مدو د ہے یا سی حاجی استراجی جب داور جج میں مدو کر ہے، التہ تعالیٰ اس کو بھی جب داور جج میں مدو کر ہے، التہ تعالیٰ اس کو بھی جب داور جج کے ثواب میں حسہ دار بناد ہے میں اس طرح اگر کوئی شخص جباد یا تج (وغیرہ) کے سفر پر گیا ہے تو اس کے پہنچے اس کے گھر والوں کی خبر گیری کرنا،ان کی ضروریات پوری کروینا بھی ایس عمل ہے جس سے انسان جبادیا جج کے ثواب میں حصہ دار ہوتا ہے۔ سنس نی میں ہے کہ حضرت زید بن خالہ روایت کرتے ہیں کہ آئخ ضرت کی بیا ہے۔ اسٹون اور جھوز حاجا ،او خلفہ فی اہلہ ،الخ

"جو شخص کسی مجاہد کو جہاد کے لیے ) تیار کرے، یا کسی حاتی کو (ج کے لیے ) تیار کرے ، یا کسی حاتی کو (ج کے لیے ) تیار کرے (لیننی اس کے اسباب فراہم کرنے میں مددے ) یا اس کے پیچھے اس کے گھر کی د کمی و کمیر میں مددے یا کسی روزہ دار کوروزہ افطار کرائے تو اس کو ان سب لوگوں جتنا تو اب ملتاہے، بغیراس کے کہان لوگوں کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ (اس کو بھی تو اب ملے گا)۔

( آسان نيكيان ،صغي ١٢٢)

# ہم سفر کاحق تو بہہے بھی معاف نہیں

جس طرح الله تعالی نے مکان کے پڑوی کے بہت سے حقق ق رکھے ہیں اسی طرح ہم سفر کے بھی حقق ق رکھے ہیں اسی طرح ہم سفر کے بھی حقق ق بیان فرمائے ہیں اور ہم سفر سے مرادوہ شخص جس سے خواہ پہلے جان پہلے ان نہ ہو، کیکن کسی سفر کے دوران وہ ساتھ ہوگیا، مثلاً بسول، ریلوں، ہوائی جہاز وغیرہ میں اپنے قریب ہینے والا، اس کوقر آن شریف کی اصطلاح میں (و السصاحب بالمجنب) میں اپنے قریب ہینے والا، اس کوقر آن شریف کی اصطلاح میں (و السصاحب بالمجنب) (پارہ پنجم) ''وہ ہم سفر جو تھوڑے وقت کے لیے پڑوی بناہو''اس کاحق میہ ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔

بعض لوگ سفر میں اپنے آرام کی خاطراپنے ہم سفروں کو تکلیف پہنچانے سے گریز نہیں کرتے ، حالانکہ بیسو چٹا چاہیئے کہ سفرتو ایک مختصروفت کے لیے ہوتا ہے جوکسی نہ کسی طورگز رہی جاتا ہے کیکن اپنے کسی عمل ہے ہم سفرکوناحق کوئی تکلیف پینچی تو اس کا گناہ اور شدید گناہ ہمیشہ کے لیے اپنے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔

اور یہ گناہ چونکہ حقوق العباد (انسانی حقوق) سے تعبق رکھتا ہے اس کیے صرف تو بہ سے معاف نبیس ہوگا جب تک کہ وہ ہم سفر کومعاف نہ کرے، اور عمو ما جن لوگوں سے سفر می ملاقات ہوتی ہے اور شداس کا پینہ معلوم ہوتا ہے ملاقات ہوتی ہے اور شداس کا پینہ معلوم ہوتا ہے کہ اُن سے معافی کرالی جائے۔ اس لیے سفر کے اختیام کے بعداس گنہ وکی معافی کا عام حالات میں کوئی راستہ ہیں رہتا ، اس لحاظ ہے ہم سفر کو تکلیف پہنچا نے کا گنہ وائتہائی سنگین گناہ ہے جس کی معافی بہنچا نے کا گنہ وائتہائی سنگین گناہ ہے جس کی معافی بہت مشکل ہے۔

دوسری طرف اگرہم سفر کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے جتی الا مکان ایٹارے کام

لیاجائے،اس کوراحت اور آرام پہنچانے کی کوشش کی جائے یا کم از کم اُسے خندہ بیشانی کا معامدہ کیاجائے تو یہ بہت بڑے تو اب کا کام ہے اور معمولی توجہ سے تو اب کا ایک بڑاخزان اینے لیے جمع کیاج مکت ہے۔ (آسمان نیکیاں،صفحہ ۹)

## سفرمين حقوق العباد كي ابميت

انسان جس طرح افغ اوی زندگی میں شریعت مطہرہ کا پابند ہے اس طرح اجتم می معاملات زندگی میں بھی شریعت کامکلف ہے، لہذا جب ساتھی (مسافر) ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو دنیا کے اندر بھی آ سانی و بہتری حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں تو ہے ہی۔ چنا نچہ جگہ جگہ قر آن وحدیث میں ساتھیوں اور معاشرے میں شریک افراد کے حقوق کا خیال رکھنے کی تاکید کی گئی ہے جا ہے وہ کی بھی مذہب وملت سے تعلق رکھتے ہوں۔

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پرعبادت کا تذکرہ قرمایاہے وہیں پردیگر انسانوں کے حقوق کا بھی ذکر کیاہے۔ پانچویں پارہ میں (و السے احب بالجنب،النح) فرما کراس میں اس شخص کو بھی شامل کرلیا ہے جوریل، جہاز،بس یا اور کسی مجلس میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہو۔

اس لیے خاص طور پرمسافر برضروری ہے کہ ہم سفر (اپ ساتھیوں) کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کا معاملہ کر ہے کم از کم ان کو تکلیف پہنچ نے ہے احتراز کر ہے۔

اس طرح گندگ پھیا؛ نا ہھوکنا، پپلوں کے چپلے پھیلا نا، ریل یا بسوں کی کھڑکیوں سے س طرح ہے تھوکنایا پانی گرانا کہ دوسروں پر چینٹ پہنچ فاش وغیرہ کوگندا کرنا یا وہاں کا سامان چرانا کہ جس ہے بعد میں آنے والوں کو تکلیف ہوجا بڑ نہیں ہے بلکہ ڈیل گناہ ہے۔

اوراسی طرح جہاں پر سب کے حقوق برابر ہول (عہم مسافر خانہ، پایٹ فارم وغیرہ میں) بلا ضرورت حدسے زیادہ جگھر لینایا دوسروں کو بیٹھنے کی سہولت نہ وینا، یہ بھی غیر میں اسب اُ مور ہیں۔ ان چھوٹی جچوٹی بچوٹی باتوں ہے ہم سفراس کے حسن اخلاق کو یا دکر کے ذکر خیر مناسب اُ مور ہیں۔ ان چھوٹی جچوٹی بی افوں ہے ہم سفراس کے حسن اخلاق کو یا دکر کے ذکر خیر میں کرے گاور ہوسکتا ہے کہ اس کے اخل تی بھی درست ہوجا نمیں تو یہ اس کے لیے ذخیرہ آخرے ہوجا نمیں تو یہ اس کے لیے ذخیرہ آخرے ہوجا نمیں تو یہ اس کے لیے ذخیرہ آخرے ہوجا نمیں تو یہ اس کے اخلاق می غفرلہ )

وارالحرب ميں سفر کے احکام

عدد نام اور موضع اقامت (یعنی اسمن طلب کر کے داخل ہوااور موضع اقامت (یعنی مضہر نے کی جگہ ) میں قیام کی نیت ہے سکونت پزیر ، ہواتو اس کی نیت صحیح ہے۔ (خلاصہ) عدم بنا کے خبر معد نام ہے ۔ اگر کوئی دارالحرب میں ،ی مسلمان ہواور کا فروں کواس کے اسلام لانے کی خبر ہوئی اوروہ لوگ اُسے قبل کرنے کے لیے اس کو تداش کرنے گے ، وہ خوف زدہ ہوکراڑتا لیس میل (سواستہ کلومیٹر) کے سفر کا ارادہ کرکے وہاں ہے بھاگ گیا تو مسافر ہوجائے گا ،اگر چہ مسل (سواستہ کلومیٹر) کے سفر کا ارادہ کرکے وہاں ہے بھاگ گیا تو مسافر ہوجائے گا ،اگر چہ کسی جگہ ایک مہیدنہ تک بیاس ہے بھی زیادہ چھپا ہوار ہے ،اس لیے کہ اب وہ اُن سے لڑنے والا ہو گیا اور بہی تھم اس شخص کا ہے جوامین ما نگ کر دارالحرب میں داخل ہوا تھا اور پھروہ لوگ اینا عہد و بیان تو ڈکر اس کے قبل کرنے کے در پے ہو گئے۔

عدد مناہ : -اگرمسلمانوں میں ہے کوئی فخص دارالحرب کے کسی شہر میں مقیم تھا جب وہاں کے لوگوں نے اس کوئل کرنا جا ہاتو بیدای شہر میں کہیں حجیب گیا، تو بیخص پوری نماز پڑھے گااس لیے کہوہ اس شہر میں مقیم تھا اور جب تک وہاں سے باہر نہ نکلے گا مسافر نہ ہوگا۔

میں نیاس خوات : ۔ای طرح اگر دارالحرب میں سے سی ایک شہر کے لوگ مسلمان ہو گئے اور دارالحرب والول نے اُن سے لڑائی شروع کردی ، جولوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو اگروہ اپنے شہرہی میں ہیں تو یوری نماز پڑھیں گے۔

المست الله: - اسى طرح دارالحرب دالے اگران كے شہر پر غالب آجا ئيں اوروہ مسلمان ايك منزل چلئے كا قصد كر كے دہاں ہے نكل جا ئيں، تب بھی وہ پوری نماز بردھيں گے اوراگر تين منزل يعنی اڑتا ليس ميل كے سفر كا ارادہ كر كے نكلے ہيں تو نماز ميں قصر كريں گے۔
عسم منزل يعنی اڑتا ليس ميل كے سفر كا ارادہ كر كے نكلے ہيں تو نماز ميں قصر كريں گے۔
عسم مندلہ: - اگروہ لوگ پھرا ہے شہر ميں واپس آجا ئيں اور مشركيين اس شہر ميں آئے ہيں كا تعارض نہ كريں تو پوری نماز پڑھيں گے، اگر مشركيين مسلمانوں كے شہر بر خالب آجا ئيں اور اقامت اختياركرليس، پھر مسلمان اپ شهر كی طرف واپس ہوں اور مشركين اس كو خالی كرديں تو ديكھيں گے كہ اگر مسلمان اس شہر ميں اپنے گھروم كا نات بنا ليتے ہيں اور وہاں ہے كرديں تو ديكھيں ہے كہ اگر مسلمان اس شہر ميں اپنے گھروم كا نات بنا ليتے ہيں اور وہاں ہے نكا خالوراس ميں پوری نمازيں پڑھيں گے نكانے كاكوئی ارادہ نہيں ہے تو وہ دار الاسلام سمجھا جائے گا اور اس ميں پوری نمازيں پڑھيں گے

اوراگردہاں گھروغیرہ تغییر کرنے کا خیال نہیں ہے بلکہ ایک مہینہ تھہر کردارالاسلام میں آنے کا ارادہ ہے تو نماز قصر کریں گے۔

سسٹلہ: ۔اگرمسلمانوں کالشکر دارالحرب میں داخل ہوااور کسی شہر پر عالب آگیااوراس میں اپنے گھروغیرہ تغییر کر لئے تو پوری نماز پڑھیں گے۔( ناوی عالمکیری صفحہ ۲ ،جلد ۳)

سفرمیں نبیت کے احکام

مسئلہ: ۔مسافر نے نماز کے وقت کے اندرنماز پڑھتے ہوئے اقامت کی نبیت کرلی تو ہوری تماز پڑھے،خواہ منفر دہو یا مقتدی ہو، یا مسبوق ہویا مدرک ہو۔ اگر لائق ہے اور امام کے فارغ ہونے کے بعد اقامت کی نبیت کر لی تو پوری نماز پڑھے اور اگرامام کے فارغ ہونے ہے پہلے اقامت بعنی قیام کی نیت کی اور لاحق نے قیام کی نیت کے بعد قیام کرلیا اور نماز کا وقت ابھی ہاتی ہے تو جارر کعتیں پڑھے اورا گرنماز کا وقت نکل گیا ہے تو دور کعتیں پڑھے اور اگر نماز کاوفت نکل گیااوروہ نمازیرُ هار ہاہے، پھرا قامت کی نیت کر لی تو قصر ہی پڑھے (خلاصہ ) مسئلہ: مسافرنے اگر سلام کے بعدا قامت کی نیت کی اوراس پر سجدہ سہو واجب تھ تواس نماز میں اس کی نیت سیجے نہ ہو گی کیونکہ اس نے نماز سے نکلنے کے بعدا قامت کی نیت کی اورامام ابوحنیفی ّاوزامام ابو پوسف ّ کے قول کے مطابق سحبہ ہُسہواس سے ساقط ہوجائے گااس نے کہوہ اگر سجدۂ سہو کی طرف عود (لوٹے) کرے گا تواس کے فرض حیار ہوجا تمیں گے اور نماز کے اندر سجدہ مسہودا تع ہوگا، اس کئے نماز باطل ہوجائے گی اورا گر سجدہ سہوادا کرلیااور پھرا قامت کی نبیت کی تواس کی نبیت سیح ہے اور اس کی نماز کی جاررکعت ہو جا کیں گی ،خواہ ا یک بحدہ کیا ہو یا دو بحدے کئے ہول۔ اگر سجدے کے اندر قامت کی نیت کی تب بھی یہی تھم ہے،اس لئے کہ جب اس نے تبدہ کیا اتو نماز کاتحریمہ پھرعود کرآیااوراس کی ایسی صورت ہوگئی کہاس نے نماز کے اندرا قامت کی تیت کرلی ہے۔

عسد نامه : -اگرایک شخص نماز کشروع میں مسافر تھااور دہ نمازاس نے قصرے پڑھ لی پھر اسی وقت میں اقامت کی نیت کر لی تو اس کا فرض نہ بدیلے گااورا گرا بھی تک نماز نہیں پڑھی تھی بیمال تک کہ نماز کے آخرونت میں اقامت کی نیت کر لی تو فرض کی چارر کعت ہوجا کمیں گ اگر چہا تناوفت باقی نہیں ہے کہ جس میں پوری نماز ادا ہوسکے بلکہ تھوڑی سی نماز پڑھ سکتا ہے اورا گروفت گڑ رنے کے بعد قیام کی نیت کی توسفر کی نماز قضا کرے گا۔

( فرآوی عالمگیری ،صفحه ۲۱ ،جلد۲ )

عسد مناه: - نماز پڑھتے ہوئے یا نماز کے اندر ہی پندرہ روز تھہر نے کی نیت ہوگئ تو مسافر نہیں رہایہ نماز پوری پڑھے۔ ( بہتی زیور صفحہ ۲۲ ، جلداول )
عسمئله: - واضح ہو کہ جب تک سفر کی نیت نہ کی جائے تھر کرنا تھے نہیں ہوگا چنا نچاس پرسب
کا اتفاق ہے کہ قصر درست ہونے کے سفر کی نیت شرط ہے، لیکن سفر کے لیے دو با تیں شرط بین ، ایک تو یہ کہ ابتدائے سفر ہے ہی اس پوری مسافت سفر اڑتا لیس میل کے طے کرنے کی نیت ہو۔ اگر کوئی شخص بول ہی منہ اٹھا کر بعنی نیت کر کے چل پڑے اور خرنہیں کہ کہاں جاتا ہے۔ تو اس میں قصر نہ ہوگا، خواہ تمام زمین کے گرد پھر جائے کیونکہ قصر کے فی صلہ تک جانے کا ارادہ نہیں ہوا، اس بات پر سب منفق ہیں۔

دوسری شرط ارادہ کا مستقل ہونا، لینی ارادہ میں کسی دوسرے کا تالیع نہ ہو، لہذا جوہ لہذا جوہ لہذا جوہ لہذا جوہ شرعی دوسرے کا تالیع ہو،اس کی نبیت ہے چھنیں ہوتا جب تک کے منبوع کی نبیت نہ ہو، مثلاً کوئی بیوی ایپنے خاوند کے ساتھ سفر میں ہے یاسیا ہی ایپنے مردار کے ساتھ یا ملازم ایپنے یا لک کے ساتھ ہو۔اب اگر بیوی نے (بطورخود) قصر کے قابل مسافت ارادہ کرلیا، لیک کے ساتھ ہو۔اب اگر بیوی نے (بطورخود) قصر کے قابل مسافت ارادہ کرلیا، لیکن خاوند نے نہیں کیا تو بیوی کو قصر نہیں کرنا چاہیئے ۔ یہی صال سیا ہی یا ملازم کا ہے (کہ اس کے اپنے ارادہ سے قصر عائد نہیں ہوتا) خواہ پہلے سے کسی کی نبیت یہ ہوکہ موقع یا تے ہی اپنے مامند کی منبق ہے۔ یہ کا بیت نہ ہو۔

عسمنا : ۔ حنیفہ کے زویک سفر کی نیت کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، چنا نچہ نا بالغ کی نیت درست نہیں ہوگی۔

( كتّاب الفقه ،صفحة ٢١ ٤، جيداول و بهشّ زيور ،صفحه ٢٩ ، جلد ١ بحواله مراتى الفلاح ،صفحة ٢٢٢)

نبیت کی شرطیس

مسئلہ: -حفہ کے نزویک سفر کی نیت کی تین شرطیں ہیں -(۱) شروع سے پوری مسافت

( كَمَا بِالفقه بصفحة ٢٣ ٧ ، جيد اول )

بلانيت سفر كاحكم

سوال:۔ایک شخص نے تفریح کی نیت کی مگر کسی جگہ کی نیت نہیں کی مہینوں برسوں سفر میں رہا تو کیاوہ قصر کرے؟

جواب:۔وہ خص کے جس نے ابتدا یا کسی موقع پراڑ تا لیس میل کی سفر کی نبیت نہیں کی نماز بوری یر ہے قصر نہ کرے۔( فتاویٰ دارالعلوم، صفحہ ۴۵، جلد م بحوالہ روالمختار، صفحہ ۲۳ ماول واحكام سفر صفحه ٢٧٢)

نماز میں ہی قیام کی نیت کرنا

مسینلہ : ۔اگر کوئی مسافر کسی نماز کے دفت گودہ اخیر دفت ہوجس میں صرف تحریمہ کی گنجائش ہو، پندرہ دن ا قامت ( تھہرنے ) کی نبیت کر لے تو دومقیم ہوجائے گااورا گرابھی تک اس وفت کی نماز نہ میڑھی اور حیار رکعت والی نماز ہوتو اسے قصر جا ئرنبیں اورا گرقصر کے ساتھ نماز پڑھ چکا ہوتو کھراعادہ (لوٹانے) کی حاجت تہیں۔(ردالختاروغیرہ وعلم الفقہ ،صفحہ ۱۳۳،جلد۲) <del>میں نہ اسم</del> بارگرکوئی مسافر قصرتماز کی حالت میں اقامت کی نبیت کریے خواہ اول نماز میں یا در میان میں بااخیر میں تگر تجدہ سبو یا سلام ہے پہلے تو اسکووہ نماز پوری پڑجنی چاہیئے اس میں قصرجا تزنبیں، ہاں اگر نماز کا وفت گزرجانے کے بعد کرے مالاحق (نماز کے دوران وضو نوٹ گیا پھرشامل ہوا) ہوتو اس کی نبیت کا اثر اس نماز میں نہ ہوگاا وربینماز اگر جارر کعت والی ہوگی تو اس کا قصر کرنااس ہیں واجب ہوگاء ہاں اس نماز کے بعد البیتہ اس کوقصر جائز نہ ہوگا۔ مثلاً کسی مسافر نے ظہر کی نماز شروع کی اور آیک رکعت پڑھنے کے بعدوقت نماز کا گزر گیااس کے بعداس نے اقامت کی نیت کی تو بینیت اس نماز پر اثر نہ کرے گی اور بینماز اس کوقصے سے یرِ هناہوگی۔اورا گرکوئی مسافر کسی مسافر کا مقتدی ہوااوراجق ہو گیا پھر جب اپنی گئی ہو کی ر گفتیں ادا کرنے رگا تو اس نے اق مت کی نیت کرلی تو اس نیت کا اثر نمی زیر پچھے نہ پڑے گا اورنمازا گرجا ررکعت والی ہوگی تو اس کوقصرے پڑھنا ہوگی۔ ( درمخنار علم الفقہ ،صفحہ ۱۳، جلد ۲)

عسنله: ۔اگرکسی نے اڑتا لیس میل کی مسافت کا سفر شروع کیا پھراس سفر کو پورا کرنے ہے پہلے واپس آگیا تو جب ہوگی اور بہی تکم اس صورت میں کہنے واپسی کا ارادہ کیا ای وفت سے پوری نماز واجب ہوگی اور بہی تکم اس صورت میں ہے جبکہ مسافت سفر پوری کرنے سے پہلے تھہر نے کی نبیت کرلی۔ س صورت میں اُسی جگہ ہے جہال پہنچ گیا ہے پوری نماز واجب ہوگی۔ (بیسم جھا جائے گا کہ اس نے اپنارادہ فنخ کردیا)۔ (کتاب الفقہ مسفحہ کے مجلداول، وعلم الفقہ مسفحہ اسلام جلدا)

#### نماز میں وفت نکلنے کے بعد گھیرنے کی نبیت کرنا؟

سوال: - زید سفر میں تھا، اس نے غروب آفاب سے پہر قبل عصر کی نماز شروع کی ، گردوگانہ نماز بوری ہونے سے قبل آفاب غروب ہوگیا اور نماز ہی میں زیر نے اس شہر میں اقامت کی نیت کرلی توبید دور رکھتیں پڑھے یا بوری کرے؟ جواب: - اگر غروب آفاب سے قبل اقامت کی نیت کی تو بوری نماز پڑھے اگر غروب کے بعد نیت کی ہوتو قصر کرے - (احسن الفتاوی ،صفحہ ۸، جلد ۲۷، بحوالہ روالحقار ،صفحہ ۲۵ ، جلداول وظعظا وی ،صفحہ ۲۵ ، جلداول)

اتفاقيه قيام كأحكم

عسب خلسہ: ۔ اگر کسی شخص نے (مسافت شرعی میں) پندرہ روز سے کم تھہر نے کی شیت کی میا تھہر نے کی شیت کی میا تھہر نے کی شیت کی میا تھہر نے کی شیت کے بغیر ہی تھہر گیا تو اس کو مسافر ہی قرار دیا جائے گا اور اس پر قصر واجب رہے گا ، اگر چہ اسی حال میں برسوں (کافی عرصہ) گزرجا کیں البت اگر مثلاً قافلہ کے آئے کا انتظار ہے اور یہ معلوم ہے کہ پندرہ ایوم سے پہلے نہیں آئے گا تو ایسے شخص کو اتنا مت کی نیت کرنے والانصور کیا جائے گا اور اسی حالت میں اس کو پوری نماز پڑھنا واجب ہے۔

( كمّاب الفقه ،صفحه ٤٧٤، جلداول وفهاوي وارالعلوم ،صفحة ٣٥٣ ، جلد ٢٣ ،

بداية شخه ۱۳۹ ، جلداول ، باب صلاقة المها فرومظا برحق ،صفحه ۲۲۳ ، جلد ۲)

عسنله: کسی جگه بلامقصد واراده پندره روز سے زیاده بھی قیام کی صورت میں مسافرنماز تصر کرتار ہےگا۔ (مظاہر حق مصفحہ ۲۲۷، جلد۲) عسئلہ: ۔ اتفاقیہ اسباب سے جانا ملتوی ہوگیا، پندرہ روز تھم نے کا قصد پھر بھی نہیں کیا ہمیشہ جانے کا ارادہ رہتا ہے اور کوئی وجہ چیش آجاتی ہے تو قصری کرتا رہے گاخواہ کتنے ہی دن اور مہینے گزرجا کمیں۔ (فآدی محمودیہ صفحہ ۹۹)

پہلے قیام کی نبیت تھی پھر بدل گئی

موال: رزید مسافر نے قصبہ میں پندرہ روز قیام کی نیت کرکے جار کعت نماز پڑھادی گرعصر کے وقت پندرہ روز قیام کی نیت ننخ (ختم) کردی اور جار رکعت والی نماز کودوہی رکعت پڑھنا پڑھانا شروع کردی توبیدا مامت ونماز سیح ہوئی یانہیں؟ مسافر کو بعد نیت عزم کے فنح کرنے پر یوری نماز پڑھنی جا ہے یا قصر؟

جواب نے نید کا پہلے بہ نسبت قیام پوری نماز پڑھنااور بعد کو بوجہ نشخ کرنے نبیت قیام کے قصر کرنا درست ہے، مسافر کو بعد نشخ کرنے نبیت قیام کے قصر ہی پڑھنا چاہیئے۔ (فاوی دارالعلوم ہسنی ۱۷۲ ، جلد می بحوالہ ہدا یہ شخیہ ۱۳۵ مجلد میں بحوالہ ہدا یہ شخیہ ۱۳۹ جلداول)

سفرغیرشرعی کے درمیان سفرشرعی کی نبیت کرنا؟

سوال: فرید جب این گھر سے چلاتو شرعی مسافر بننے (۲۸ میل کی) نیت نہیں تھی گر درمیان سفر میں اس نے شرعی مسافر بننے کی نبیت کر لی تواب وہ کس وقت سے قصر کر ہے؟ مثلاً زید دبلی سے شاہر رہ آیا واپس ہونے کی نبیت سے گرشاہر رہ میں کوئی الی صورت پیش آئی کہ وہ کلکتہ جانے لگا تواب وہ شاہر رہ سے نکل کر قصر کر سے یا شاہر رہ میں ہی قصر پڑھے؟ جواب: دحامد اُومصلیا شاہر رہ میں بیشخص مسافر نہیں بلکہ یہاں سے سفر شروع کرنے کے بعد لہذا شاہر رہ سے نکل کر قصر کر سے اور شاہر رہ میں چونکہ بچکم مقیم ہے، اس لئے پوری نماز پڑھے ۔ (فاون محدودیہ صفحہ ۲۲ ، جلد دہم بحوالہ محیط السر نسی ۔ فاون ہند ریہ صفحہ ۱۳ ، جلد اول کے بعد پھر و بلی آئے گا د بلی سے نکل کر مسافر مانا جائے گا کیونکہ راستہ میں اپناوطن و بلی پڑے ہے گھر و فعت قامی غفرل کا

موال: رنیدیکسی ڈرائیورے اور میرٹھ میں مقیم ہے، معلوم بیرکرناہے کہ مثلاً زید میرٹھ سے مظفر گرکے لیے روانہ ہوا، جبکہ بیہ مسافت ۳۵میل ہے تو وہاں ہے تو تصربیس ہوگالیکن اگر وہاں سے دیو بند آٹا پڑے تو مسافت قصر ہوجائے (بعنی میرٹھ سے اڑٹالیس میل ہے) تو اس صورت میں قصر کرے؟

جواب: اگر میر تھ زید کا وطن اصلی ہے یا وطن اقد مت ہے اور وہاں سے صرف مظفر تکرکی نیت ہے چلا جو کہ ۳۵ میل ہے تو قصر نہیں کرے گا، پھر مظفر سے ویو بند کا ارادہ ہو گیا تو بھی قصر نہیں کرے، پھر ویو بند سے سہار نبور کا ارادہ ہو گیا تب بھی قصر نہیں کرے اگر چہ میر تھ سے سہار نبورتک میں فت قصر (اڑتالیس میل) ہے مگر چونکہ ابنداء سفر کے وقت میافت قصر کی شیت نہیں تھی اور در میان میں بھی کسی جگہ میافت قصر کی نیت نہیں کی، یہاں بھی (ور میان میں) نیت کی میافت قصر سے کم کی نیت کی ہے۔

ضابطہ بیہ ہے کہ جب سے پوری مسافت قصر کی نیت سے سفر ہوگا تب قصر لا زم ہوگا ور نہ تھوڑی تھوڑی مسافت کی نیت سے اگر تمام و نیا ہیں بھی گھوم جائے تب بھی قصر نہیں کر ہے گا۔ ( فآویٰ مجمود بیہ صفحہ ۲۲۸ ،جلداول امدادالا حکام صفحہ ۲۲۷ ،جلداول )

# قصر کے ممنوع ہونے کی صورتیں

عس خلیہ: ۔ چنداُ مور کے پیش آجانے پر قصر کرنا (دور کعت پڑھنا) ممنوع ہوجا تاہے مثلاً اگر کسی نے پورے پندرہ روز متواتر (کسی جگہ) گھہرنے کا ارادہ کرلیا تو قصر کرنامنع ہوگا (لیعنی فرض نمرز کی چار رکعت کی جگہ دو پڑھنا) منع ہوگا۔ اگر پندرہ روز سے کم ،خواہ ایک ہی ساعت کم ہوگھہرنے کی نیت کی تو اُسے مقیم نہ قرار دیا جائے گااور نماز کا قصر کرنا تھے ہوگا۔

اس کی جارشرا نط ہیں:۔ اول بیہ کہ عملی طور پرسفرختم کردیا ہو۔(اگر چاتیارہا، سفر کرتارہاتو بیہ نیت صحیح نہ ہوگ )اگر تفہرنے کا تحض ارادہ کیاہے کیکن سفراجھی تک جاری ہے تو مقیم متصور نہ ہوگا اور

قصرواجب ربكار

ووسری شرط ہید کہ وہ جگہ جہاں تھہرنے کی نبیت کی ہے تھہرنے کے قابل ہو۔ چنانچہ اگر کسی صحرا (جنگل) میں تھہرنے کا ارادہ کیا۔ جہاں تھہرنے کی کوئی جگہ نبیس ہے یا کوئی وہران جزیرہ یاسمندر ہے تو اس صورت میں قصروا جب رہے گا۔

تیسری شرط بیہ ہے کہ جہال ٹھہرنے کی نبیت کی ہے وہ ایک ہی مقام ہو،اگر دو شہروں میں جن میں کسی کی تعیین نہیں کی گئی، قیام کی نبیت کی ہے تب بھی تھہرنے کی نبیت (جومانع قصر ہو) صحیح ندہوگی۔

چوتھی شرط ہے ہے کہ نیت کرنے والا اپنے ارادہ کا مختار ہو، اگر کسی تا کع نے قیام کرنے کی نیت کی تو اس کی نیت درست نہ ہوگی اور نماز پوری پڑھی جائے گی جب تک منبوع کی نیت معلوم نہ ہو۔ ( کتاب الفقہ ،صفحہ 24، جلداول وعلم الفقہ ،صفحہ ۱۳۱، جلد ۲، احکام سفر، صفحہ ۳۵، وعالمگیری ،صفحہ ۵، جلد ۳)

عست الله: مسافرات وطن اصلی میں داخل ہونے سے فور آمقیم ہوجا تا ہے خواہ ایک منٹ کے لئے داخل ہواور پھر فوراً واپس جانے کی ثبت ہو۔ (احکام سفر ،صفحہ ۴۰)

# كياسفرمين نماز قضاء كرسكتے ہيں؟

عسد الله: -سفر میں بعض کے نمازی بھی نماز قضا کردیتے ہیں اور عذر سے کہا ہے۔ ش و بھیٹر میں نماز کیسے پڑھیں؟ بدیز کی کم جمتی اور غفلت کی بات ہے اور پھرر مل میں کھ ناپینا اور دیگر طبعی حوائج کا پورا کرنا بھی تو مشکل بوتا ہے، لیکن مشکل کے باوجودان طبعی حوائج کو بہر حال پورا کیا جا تا ہے۔ آ دمی ذرای جمت ہے کام لے تو مسلمان کیا، غیر مسلم بھی نماز کے لئے جگہ دے ویت ہیں اور سب سے بڑھ کرافسوس کی بات ہے کہ بعض جج کے مقدس مرش بھی نماز کو ایم فیان کا اہتمام نہیں کرتے اور وہ اپنے خیال میں توایک فریض ایک مقدس مرش بھی نماز کی دن میں خدا کی پانچ فرض غائب کردیتے ہیں۔ حاجیوں کو خاص طور سے بدا ہتمام کرنا چاہیئے کہ سفر جج کے دوران ان کی ایک بھی نماز باجماعت فوت نہ ہو، بلکہ ریل میں اذان وا قامت اور جماعت کا بھی اہتمام کی جائے گرائے۔ مسلم کی جائے (آپ سے مسائل ہے دوران وی دار انسلوم ہفیہ ۲۵ اجلداول)

عسد بنلہ: -عام طور پر رہل گاڑیوں میں رش تو ہوتا ہے لیکن اگر ذراہمت سے کام لیا جائے تو آدی کسی بڑے انٹیشن پر نماز پڑھ سکتا ہے۔ بہر حال اگر واقعی ایسی حالت پیش آجائے (کہ بجوم ورش کی وجہ سے چلنا پھر تا ممکن ہی شہو) تو اسکے سواکیا جارہ ہے کہ نماز قضا کی جائے لیکن بیداس صورت میں ہے کہ طہارت اور وضو حدام کان سے خارج ہولیجنی نماز پڑھنا کسی طرح بھی ممکن ہی شہو۔ (آپ کے مسائل ، صفحہ ۱۳۹، جلد ۱۳

سفرمیں وفت سے پہلے نماز پڑھنا

عدینا : منماز کا قضا کرنا جا کرنبیل ، ایک صورت بیجی ہوسکتی ہے کہ آ ب شل اوّل ختم ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھ کر سوار ہوا کریں اور مغرب کی نماز آخری ونت میں گھر آ کر پڑھ لیا کریں۔ مغرب کا وقت عشاء کا وقت واقل ہونے تک باتی رہتا ہے۔ عشاء کا وقت واقل ہونے تک باتی رہتا ہے۔ عشاء کا وقت واقل ہونے سے بہلے مغرب پڑھ لی جائے تو قضانہیں ہوگی۔

(آپ کے مسائل مسنی ۳۵۳، جلد ۱ و عالمگیری مسنی ۲۲، جلد ۳)

# سفر کی مجبوری کے وقت ایک مثل سابد کے بعد نمازعصر؟

سوال: بس (موٹر ( کا وقت ایسا ہے کہ اگر فد جب حنفی کے موافق عصر کی نماز پڑھی جائے تو بس چھوٹ جاتی ہے اور اگر نہ پڑھی جائے تو درمیان اتنا وفت نہیں ملتا کہ نماز پڑھی جاسکے تو ایسی پر بیٹانی کے وقت امام شافع کے مسلک کے مطابق ایک مثل سامیہ ہونے کے بعد کمیا نماز پڑھنا درست ہے؟

جواب: ۔بس سے سفر کرنے میں ذکورہ پر بیٹانی ہوتو ریل سے سفر کیاجائے اگر ریل سے بھی سفر کرنے میں یہ پریٹانی اورا بھن چیش آتی ہوتو مجبوری کی دجہ سے ایک مثل سایہ کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے اور بیصاحبین کا قول ہے (فاوی رجمیہ ،صفحہ ۱۱،جلدہ)

### سفرمين دونمازون كاأيك ساتھ يڑھنا

سوال: کیادوران سفرونت سے پہلے ایک نمازے ساتھ دوسرے وقت کے نمازادا کر سکتے ہیں؟

ممل دیدلل در دو دشریف پھر د عاریز ھ کرسلام پھیرتے ہیں۔قصر نماز میں ای طرح کرنا جا ہیئے۔ (آپ کے سائل صفحہ ۳۹۲، جلدی

سفر مين سنت وففل كاحكم

س ملہ : ۔ اگر مسافر سفر ہیں ہے اور اگر کسی جگہ نماز کے لیے بی تھبرا ہے تو اس کوسنیں پڑھنے کی ضرورت اورتا کیرنیس ۔ تاہم اگر مجلت نہ ہوتو پڑھنا افضل ہے البتہ اگر کسی جگہ مقیم ہے مثلاً ووچارروز کے لیے تھہرا ہوا ہے تو اس کو پوری سنتیں پڑھنا چاہئیں یہی قول راجے ہے۔ ( فآوی محود یه صفحهٔ ۱۲۳ مرح ۷ )

**مسئلہ: ۔جلدی کی صورت میں سنت فجر کے سواد وسر سے سنتوں کا چھوڑ نا جائز ہے ، بحالت** اطمینان سنن مؤ کدہ پڑھنا ضروری ہے جھنو پڑھنے سے سفر میں سنتیں پڑھنا ٹابت ہے۔ (اعلاءالسنن ،صفحه ١٩، جلد ٧، فمآ وي دارالعلوم ،صفحه ٣٣٥ ، جلد ٣

وشامی ،صفحة ۵۳۲ ،جلداول واحسن الفتاویٰ ،صفحه ۱۷،جلد ۳ )

سفرمين وتركاحكم

سسئلہ: ۔وتر واجب ہیں ان کا ترک کرنا (چھوڑنا) کسی حال میں جا ترتبیں ہے،مسافر ہویا مقيم\_فناوي دارالعلوم، صفحه ۵ ۲۷، جلد ۴ وردالخنار، صفحه ۴۲ ۲، جلد اول ورّندي باب السفر ، صفحة ٤، جلدا ومظاهر حق م فحية ٢٣٢، جلد ٢)

عسے نامے: ۔ فجر ومغرب اور درتر کی نماز میں کوئی کی نہیں ہے جیسے ہمیشہ پڑھتا ہے ویسے ہی یژھے۔( بہتی زیور صفحہ ۴۸، بحوالہ جوہرہ نیرہ ،صفحہ ۸۵)

#### سفرمیں أذ ان وا قامت؟

سے فرشتے آ کراں میں شریک ہوجا کمیں گے۔اذان وتکبیر دونوں نہ کے اورصرف تکبیر کہہ کے تب بھی جا ٹڑے۔

میں شاہ : ۔اگرسفر میں سب لوگوں کی نماز قضا ہوگئی تو او ان ونکبیر کہد کراس کو جماعت ہے

جواب: ۔ دونماز ول کوجمع کرنا حفیہ کے مزو یک جائز نہیں ہے۔ بلکہ ہرنماز کواس کے وقت پر پڑھنالازم ہے البعتہ سفر کی ضرورت سے ایسا کیا جاسکتا ہے۔ کہ پہلے نمر زکواس کے آخری وقت میں پڑھا جائے اور پچیلی نماز کواس کے اول وقت میں پڑھ لیا جائے، اس طرح دونوں نمازیں ادائو ہو تکی اپنے اپنے وقت میں لیکن صورتا جمع ہوجائے گی۔

اورا گرمهلی نماز کواس قدر مؤخر کردیا که اس کا وقت نکل گیا تو قضا ہوگئی اورا گرمچھلی نماز کواس طرح مقدم کردیا که ابھی تک اس کا وقت ہی نہیں داخل ہوا تھا تو وہ نماز ہی اوا نہیں ہوگی ۔اوراس کا دویارہ پڑھنا ضروری ہوگا۔

(آپ کے مسائل منفیه ۱۰مجلدا، کتاب الفقه منفی ۸۵، جلداول)

عسمتان : -اگراس طرح جمع کرے کہ ظہر کواس کے آخری وقت میں پڑھے اور عصر اول وقت میں پڑھے اور عصر اول وقت میں پڑھے درست ہے، یہ جمع صور تاہے حقیقانہیں، بعنی ایسا نہ کرے کہ غصر کے ساتھ پڑھے، یہ درست نہیں۔ (فاوی دارالعلوم ،صفحہ ۴۸۵، جلد ۴ دفایہ استملی ،صفحہ ۵۰ ومظاہر فق صور ۳۳۹، جلد ۴ وفایہ دارالعلوم ، صفحہ ۴۲۹، جلد ۴۸۵ وفایہ استملی ، صفحہ ۵۰ ومظاہر فق صور ۳۳۹، جلد ۴۸۵ وفایہ دفایہ استملی ، صفحہ ۵۰ ومظاہر فق صور ۳۳۹، جلد ۴۸۵ وفایہ دفایہ استملی ، صفحہ ۵۰ ومظاہر فق صور ۳۳۹ وفایہ دفایہ استملی ، صفحہ ۵۰ ومظاہر فق صور ۳۳۹ وفایہ دفایہ استملی ، صفحہ ۵۰ ومظاہر فق صور ۳۳۹ وفایہ و

عسد فله المحاور على المحافظ المساح المال المراح المال المراح المال المراح المال المراح المراح المراح المراح المراح وقت مين برحى جاتى بين اوركبين اوركبين وقت مين سفر وحضر بين جمع كرنا ظهر وعصر كاظهر كے وقت مين درست نہيں ہے، اس طرح مغرب وعشاء حنفيہ كے نزويك سوات مزدلفہ كے اوركبين جمع نہيں ہوسكتى۔ (فاوى دارالعلوم ، مغرب مجلدا الموال دري ارمال مرح مجلدا اول)

سفر مين تهجد وغيره بره صكتے بين؟

سوال: کیاسفرمیں نماز تہجد واشراق و چاشت اور جمعہ کے دن صلوٰۃِ تسبیح پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟

جواب: ۔ وقت اور فرصت ، ہوتو بلاشبہ پڑھ سکتے ہیں۔ ( آپ کے مسائل ،صفح ۳۹۲)

قصر میں درود برطیس؟

مسنده: -جى طرح فجرى تمازيس دوركعت بريين كريها التحسات لله ،الخ، پر

ادا كريل (الجواب التين ،صفحه ۱۵ ،ومداريه ،صفحه ۲۷ ، جلداول ومفتكوة مسفحه ۲۳ ، جلداول و نورالا بينياح ،صفحه ۲۷ ، ودر مختار ،صفحه ۴۸ ، جلداول )

عدد الراقامت سنت مؤخواہ شرعی ہو یا لغوی ،اس میں اگر سب رفقاء موجود ہول تو اذان کہنامستحب
ہوادراقامت سنت مؤکدہ ،سفر میں تنہا نماز پڑھنے کا بھی میں تکم ہے۔ ریل کے ڈبہ میں
چونکہ سب لوگ یکجا ہی ہوتے ہیں اس لیئے اس میں با جماعت نماز ہویا تنہا دونوں صور تو ل
میں اذان مستحب ہے اور اقامت سنت مؤکدہ چلتی ریل میں ایک ڈبہ کے مسافروں کا
دوسرے ڈبہ والوں ہے کوئی تعلق نہیں ،اس لیئے ہرایک ڈبہ میں اذان واقامت مستقل ہوگی
اگر چہدوسرے ڈبہ دائوں کی آواز پہنچ چکی ہو۔

(احسن الفتاويٰ بصفحة٢٩٣، جلد ١ وكتاب الفقه بصفحة ١٥، جلداول )

# مسافر کے لیے نمازِ جمعہ وتر اور کے کا حکم

مست ان است الماز برنماز جمد فرض نہیں ہے اور اگر کہیں موقع مل جائے اور نماز جمعہ پڑھے تو اجھا ہے، ضروری نہیں ہے، اگر جمعہ پڑھ لیا تو اب ظہر کی نماز اس کے ذمہ سے ساقط ہوجاتی ہے اور اگر جمعہ منہ پڑھا تو ظہر کی نماز پڑھنی چاہیئے۔

( فآوي دارالعلوم م فحد ٢٨٨ ، جلد ٢٨ ، بحواله بدايية م ١٥ ، جلداول باب الجمعه )

عسد نداہ: ۔تراوی بھی سفر میں پڑھیں ،اگرتراوی کے دنت کسی جگر مخم رے ہوئے ہوں تو جماعت سے اوراگر جماعت نہ ملے تو تنہا پڑھیں ، اگرسفر کی وجہ سے قرآن پاک کی ترتیب قائم نہ رہ سکے تو معذوری ہے۔(فآوی محمودیہ ،صفحہ ۲۵، جلد ۱۳)

مئلہ:۔اگر چندا دمی سفر میں ہوں تو نماز ظہر جمعہ کے روز باجماعت پڑھ سکتے ہیں اوران کو(اگر نماز جمعہ نہ پڑھیں تو) ظہر با جماعت ہی اداکر ناچاہئے۔

( نآوی دارالعلوم قدیم صغیه ۵۸ جلداول )

مسئله: -مسافر جمعه کی نماز کالم بن سکتا ہے۔

( فمَّا ويُّ دارالعلوم بمنفحة ٨٨ ،جلد ٢٢ بحواليه بدايية صفحة ١٥١ ،جلداول )

مسئله: مسافرون اورقید یون کوامام کے جمعہ نارغ ہونے تک ظہر کی تماز پڑھے میں

تاخير كرنامتخب ہے ( فناوي عالمگيري ،صفحه ا ٧ ، جلد ٣ )

#### جمعہ کی اذان کے بعد مسافر کے لیے خرید وفروخت؟

عسم مناه: -جمعه کی اذان کے بعد مسافر کے لیے خرید وفر دخت یا ہوٹل میں کھاتا کھاتا، جائے پینا فی نفسہ جائز تو ہے۔گرمظنہ تہمت ہے بچنے کے لیے احتر از واجب (ضروری) ہے۔کسی کو کیا معلوم کہ ریمسافر ہے۔ (احسن الفتاویٰ صفحہ کے اا، جلدم)

مسافر برنما زجنازه كاحكم

عساطه: - نماز جناز وفرض کفاریہ یعنی اگر بعض افراداداکر لیس توسب کے فرمہ سے ساقط ہوجاتی ہے۔ اگراس جناز ہ پر نماز پڑھی جا بچکی ہے تو مسافر کے لیے نماز کا سوال ہی نہیں اور اگر نہیں پڑھتی گئی تو بہتر رہے کہ یہ مسافر بھی (جس کوراستہ میں نماز جناز ہ لیے) شریک ہوجائے ، ہاں اگر بچھ دشواری ہویا اس کوجائے کی جلدی ہواور نماز میں تا فیر ہوتو مسافر نماز جناز ہ نہ پڑھے سے گنہگارنہ ہوگا، یہی حال ڈن کرنے کا ہے اگر موقع و گنجائش ہے تو دئی کرنے میں شریک ہوجائے ورنہ گناہ نہیں ہے۔ (فنادی محمود یہ صفحہ ۲۱۹، جلدے)

### زیارت قبور کے لیے سفر کرنا کیساہے؟

عسدند الله بالركان الم المركان الم المركان الم المركان الله المركاني المرك

## نماز کے لیے سفر کرنا

سوال: \_ بربان بور میں حضرت شاہ قطام الدین کے زمانہ سے مغرب کی نماز موصوف کی درگاہ

کے پاس ہوتی ہے دور دراز ہے نوگ اس کے لیے سفر کر کے آتے ہیں مشہور بیکر رکھا ہے کہ جو چند سال مغرب کی نمازیہاں پڑھے توایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ کیااس طرح نماز پڑھنا حائزے؟

جواب: بیطریقہ بے اصل ہے، اس کی کوئی بنا (حقیقت) شریعت میں نہیں ہے۔ تین مساجد کے متعلق مخصوص تو اب کی تصری احادیث میں موجود ہے۔ (۱) مسجد حرام مساجد کے متعلق مخصوص تو اب کی تصری احادیث میں موجود ہے۔ (۱) مسجد حرام (۲) مسجد نبوی آلیک (۳) مسجد افضای ۔ ان کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے سفر کرنے کی ممانعت ہے۔ (فقاوی محمود یہ صفح ۲۱۲ ، جلداول)

### بغيراجازت ڈھيلوں کاسفر ميں استعمال کرنا؟

سوال:۔اپنے مدرے کے انتنج کے ڈھیلے ہم طالبعلم سفر میں استعمال کر سکتے ہیں یانہیں؟ اگرمتولی اجازت دے تو شرعاً اجازت مجمی جائے گی یانہیں؟

جواب: ۔۔ حامد أومصلياً بيد ڈھيلے مدرسہ ميں استعال کرنے کے ليے ہيں۔ سفر ميں لے جانے کے ليے ہيں۔ سفر ميں لے جانے کے ليے ہيں۔ سفر ميں ليے جانے کے ليے ہيں متولی کو اجازت دیے کی بھی احازت ہے ہے کی بھی اجازت ہے ہے گہری اجازت ہے گہری ہے۔ اجازت ہے ہے گہری ہے۔ اجازت ہے ہائیں ؟ (فرآد کی محمود بیہ بصفیہ ۴۹۸ ، جلداول)

# مسافر کے لیے مسجد کی چٹائی استعمال کرنا

سوال: مسافرا گرمسجد کی چٹائی لیٹنے کے لیے استعمال کرے تو کیا یہ فتوی کی زوے ورست میاور تقوی کی زوے ورست ہے اور تقوی کی زوے نا جائز؟

جواب:۔حامد آومصلیاً۔فتوی کی روسے درست ہے اور تقویٰ کی روسے احتیاط اولی ہے، حرام نہیں ہے۔(فآوی محمود بیہ صفحہ ۹ سم مجلداول)

### ریل کے سفر کے احکام

عسم علق ار مل میں بلاعذر بیٹے کرنماز پڑھنا جائز نہیں کیونکہ قیام ( کھڑ ہے ہونا) فرض ہے، بلاعذر شرعی کے بیٹے کر پڑھنے سے نماز فرض ادانہ ہوگی۔ (شرح مدیہ امدادالفتاوی ،صفحہا ۳۵، جلداول ،احسن الفتاوی ،صفحہ ۸،جلد ، وآپ کے مسائل ،صفحہ ۲۸۱،جلد ۴) سے بیات : - ہاں اگر کوئی تخص کی مرض یا کمزوری کے سبب ریل کی حرکت میں کھڑے ہوکر مناز ہیں پڑھ سکتا، گرجانے کا خطرہ ہے تواس کے لیے بیٹھ کرنماز پڑھنا جائز ہے جیے زمین پر نماز کا تھم ہے کہ قیام پر قدرت نہیں رکھتا بیٹھ کر پڑھے لیکن تجربہ شاہد ہے کہ عام حالات میں لوگ چلتی ہوئی ریل میں کھڑے ہوکرنماز پڑھ سکتے ہیں، گربہت ہوگ ناوا تفیت ہے بیل اوجہ بیٹھ کرنماز اواکر تے ہیں، ان کی نماز اوائیس ہوتی ،اعادہ لیمنی نماز کالوٹا ناواجب ہے۔ بلا وجہ بیٹھ کرنماز اواکر تے ہیں، ان کی نماز اوائیس ہوتی ،اعادہ لیمنی نماز کالوٹا ناواجب ہے۔

(بید مسائل جمعی رفیاری کا ژی ہے جیس، خیز رفیارتر میں گھڑ ہے ہوگر نماز پڑھناممکن جمیس ہے) دہاں جیڑھ کر جا تز ہے۔

مسئلہ: ۔اگر کھڑے ہونے پر قدرت تو ہے گرریل میں اتی جگرہیں کہ کھڑے ہوکر نماز ادا کر سکے تو مناسب یہ ہے کہ اس وقت تو بیٹھ کر نماز ادا کر لے گر بعد میں اس کو قضا کرتا پڑے گا کیونکہ تنگی جگہ کی وجہ ہے فرض قیام ساقط نہیں ہوتا۔ (بحرالرائق) مسئلہ: ۔ریل گاڑی کھڑی ہویا چل رہی ہو،اس میں نماز جائز ہے۔

( آ داب السفر اصفحه ۲۱، وعلم الفقه اصفحه ۱۳ جلد ۲، وفيّا و كامحمود ميد مبني ۱۲، جلد ۲)

عسینلہ: ۔بس میں بھی بیٹے کرنماز نبیں ہوتی، بس والوں سے یہ طے کرلیا جائے کہ نماز کے وقت کسی مناسب جگہ پر دوک دے اورا کرنہ روکیس تو نماز قضا پڑھنا ضروری ہے۔ بہتر ہوگا کہ بس میں جیسے بھی ممکن ہونمازادا کرے گرگھر آ کرنمازلوٹائے۔

(آپ کے مسائل جونی ۱۳۹۰ جلد ۲۳۰ واداب السفر جونی ۲۳ بیشتی زیور صفحه ۵۰ جلد ۲ ونورالا بیناح بصفحه ۲۵ ، جلد ۱۵ ونورالا بیناح بصفحه ۸۲ ، ورفیق سفر جوند ۱۸ ، فناوی دارالعلوم بسفحه ۲۵۳ ، جلداول)

عسمنا : - جب اپنشرکی آبادی سے باہر ہوجائے تو مسافر بن جائے گااور جب تک آبادی کے اندراندر چلتار ہے گاتب تک مسافر نہیں ہے اور اسٹیشن اگر آبادی کے اندر ہے تو آبادی کے تکم میں ہے اور اگر آبادی ہے باہر ہوتو و ہال پہنچ کر مسافر ہوجائے گا۔

( بهشتی زیور بصفحه ۴۸ ، جلد ۲ ، بحواله جمع بصفحهٔ ۱۲ ، جلد اول ،

فآوي محمود رييص فحدا ٢٦، جلد ١٠ فآوي دارالعلوم ،صفحة ٢٧٢، جلدم)

مسئلہ: ۔ ریل کی سیٹی پر بھی نمازتو ڑویتادرست ہے، اگرسفرنہ کرنے سے پچھ حرج ہو۔ (ایدادالفتادی مفیہ ۳۲ م، جلدادل)

## تنكث ومحصول وغيره كےمسائل

مسئلہ: ۔ریل والول کی طرف ہے جس قدرامیاب بلامحصول لے جانے کی اجازت ہے اس ہے زیاوہ لے جانا جائز نہیں۔

عسنله: -رشوت دے کراسباب وسامان کاوزن کم تکھوانا جائز جیس، مثلاً ایک کوئنول نوکلوتھا،
آپ نے وزن کرنے والے کو یا کلرک کو چھودے کر بوراایک کوئنول تکھوادیا، اس صورت میں
آپ سے دوگناہ ہوئے ایک رشوت دینے کا دوسر ابلامحصول اسباب لے جانے کا۔
عسنلہ: -اگر کسی صورت میں آپ سے محصول وغیرہ بلاستحقاق ظلماً لے لیا گیا تو شرعاً آپ

کواجازت ہے کہ مفت سوار ہوکر ہا قاعدہ اوراجازت سے زیادہ اسباب لے جا کرائی قدرا پنا حق وصول کرلو، کیکن دو ہا تو ں کا خیال نہا بہت ضروری ہے۔ اوّل بیر کہ جس کمپنی کی ریل میں تم نظلہ میں تاریس مل معرب ہو ہا کہ جا رہ ہے۔ میں ا

برِظلم ہوا تقااس ریل میں دصول کرنا جا تزہے، دوسری ریلوے سے ہیں۔

دوسری بات بہ ہے کہ اپنائق وصول کرناصورت فدکورہ میں کو جائز ہے مگر ظاہری حکام اور ملازمتوں کی گرفت اور موافذہ کا اندیشہ ہے۔ اگر خدا نخو استہ کہیں ہے موقع پھش گئے تو مال کا بھی نقصان ہوگا اور عزت میں بھی خلل آئے گا اور پریشانی ہوگی اور تمہا ہوے مسئلہ کو کئی نہیں پو چھے گا، اس لیئے بہتر یہ ہے کہ صبر کرواللہ تعالیٰ کے ٹرزانہ سے بہت اجر ملے گا۔

عسم نظم ہے اگر بھی انفاق سے بلائکٹ سوار ہوگئے یا کسی ضرورت سے بلائحصول قاعدہ سے زیادہ سباب لیے گئے اور اب شرمندگی ہوئی ہے۔ اور ریل والوں کا حق اور اب شرمندگی ہوئی ہے۔ اور ریل والوں کا حق اور اکر نے کو طبیعت چاہتی ہے تو آسمان ترکیب یہ ہے کہ آپ نے دیل والوں کا جس قدر نقصان کیا ہے، اس چاہتی ہوئی ہوئی ہے تو آسمان ترکیب یہ ہوئی۔ ان کا حق جبائی خداوندا مت ہوئی، ان کا حق جبائی مثل وہ بی سے کھنو تک بلائکٹ سفر کر لیا تھا بھر بہ تو فیق خداوندا مت ہوئی، تو کھنو سے وہائی تاک کا تکٹ لیک کا تکٹ ایک کر ضائع کر و تیجئے گا۔ لیکن اس خیال کے لوگ اس زمانہ میں بہت کم ہے۔

عسمنله إراً كردي كردي كردي الموس العلقات بوان لوكول في مسركه وياكم فلال حكمت المدديا كم فلال حكمت بالكمن المرات ا

نام کا پیس ہے اور قانو ٹااس کو بیاجازت نہیں کہ دوسرے صحف کواینے پاس ہے سفر کرائے تو دوس ہے کواس باس ہے سفر کرنا درست نہیں ہے۔

مسئلہ: ۔جس درجہ کا تکٹ ہواس ہے بڑی درجہ میں سفر کرنا درست نہیں ، ہاں بیرجا تز ہے کہ اینے ٹکٹ سے کم ورجہ میں بیٹھ جائے ۔لیکن اس صورت میں پیرجا ٹرنہیں کہ جس قدر دونوں تکٹول کے پیپیوں میں فرق ہے اس کوکسی ترکیب سے ریل والوں سے وصول کرنے لگو، كيونكهانهول نے تم كوروكانبيل ہے، تم اپني مرضى سے كم درجہ كے ذبہ ميں بيشے۔

(رفيق سغرا (صفحه ۱۷ تاصفحه ۴ وابدالفتاوي بصفحه ۳۳ مهم مجلد۳)

#### ریل کے متفرق مسائل

مسئلہ: - جب تک ریل میں جگہ ہوخوانخو اولوگوں کو دھکیلنا اور رو کنا جا ترنہیں ہے۔ جب مقدار بوری ہوگئی تورد کنااورمنع کرنا جا ئز ہے ،لیکن ضعیف وغریب ویریشان مسافر کے ساتھ نرمی کرنا اور تنگی میں جگہ دیے دینا بہت تو اب ہے۔

<u> مسائلہ :۔ جب دوسرے شرکاء کی رضانہ جوتواستحقاق ہے زیادہ چکہ گھیر ناجا ترنہیں ہے،</u> مثلاً دس مسافروں کا درجہ ہے لیعنی سیٹ ہے اور دس ہی سوار ہیں تو ہر شخص کا حصہ ایک شختہ کا دسوال حصہ ہے تو اس ہے زیادہ جگہ پر بلارضا مندی قبضہ درست نہیں ہے اورا گرآٹھ مسافر میٹھے ہیں توایک تختہ (ایک بینے ،سیٹ) کا چوتھائی ہرایک کا حصہ ہے، لینی حق ہے۔ مستله: - جومسافرکسی ضرورت سے باہر نکلا ہو، اسکا اسباب وبستر سمیث کرخوداس جگہ قبضہ نه كرنا جاميئ -البنة استحقاق سے زیادہ جگہ اسنے روك رکھی ہوتو كم كردينا درست ہے۔ مستله: -ريل مين جو چيزكسي كي چيوث كي بوراس كواشا كرايين كام بين لا نا جا تزمين، بلکہ جب الک کے ملنے سے مابوی ہوتو صدقہ کرد ہے، لیکن اگر خود مختاج ہوتو خوداستعال

مستله :-ریل میں اگر کسی ہے قرآن مجید جھوٹ گیا اور بیا ندیشہ ہے کہ ہم اگر نہا تھا تمیں گے تو ووسر ہے مسافر بے حرمتی کریں گے توالی حالت میں اٹھ لے اور صدقہ کر دے۔ میں مذاہیں: ۔اسٹیشن پراگر کوئی چیز خریدی اور گاڑی چھوٹ گئی، قیمت ادانہ ہو سکی تو اس چیز کا

کھانااوراستعال کرناج ئز ہے لیکن جس طرح بھی ممکن ہو پھراس کی قیمت پہنچاوو۔ ہمیشہ کی آمد درفت کا کوئی قریب کا اسٹیشن ہے تو پھرکسی معتبر محض کی معرفت ادا کرو، اگر ہو جود پوری کوشش کے خال سکے تو وہ قیمت اس شخص کی طرف سے صدقہ سمجھ کرمسکییں غریب کودے دو کیشش کے خاص سکے تو وہ پھر کہیں ال جائے اور مطالبہ کرے تو دوبارہ دیناہوگا۔اس صدقہ کا توابتم کوہوگا۔

عساملہ: اگرتم نے کسی چیز کی قیمت پہلے و ہے دی اور گاڑی چیوٹ گئی، ہائع ( بیچنے والے) نے اس کوتمہارے باس کچینکن جا ہالیکن وہ گاڑی میں نہ پہنچ سکی گر کرضائع ہوگئی تو آپ کی قیمت اس کے ذمہ باتی رہی ،شر عا اس سے وصول کرنے کا آپ استحقاق رکھتے ہو، مگر بہتر ہے ہے کہ معاف کر دوثو اب مصل ہوگا۔ (رفیق سفر صفحہ ۳۲۱۳)

عدساند : - استیشن پر چیزی خرید کریا اپناناشته وغیره نکال کرکسی غریب آدمی کے سماھنے کھا وُتو تھوڑ ابہت بقدر تناسب اس کوبھی وے دو، نیز مکان پر کئی غریب آ دمیول کو کھا نا کھلانے سے زیادہ ثواب اس کا ہوگا، اگر اتن مخبائش نہ ہویا ہمت وتو نیق نہ ہوتو ایک طرف کو عیجدہ ہوکر یوشیدہ کھالو، خصوصاً چھوٹے بچول کے سامنے اس کا بہت خیال رکھو۔

مسئله: -اگرکسی غریب آدمی کا بچیها منے بیٹھا ہے اور پچھا ہے بچوں کوخر بدکر دیا ہے تواس کوبھی کسی قدرضر در دے دو، تواب عظیم ہوگا، ورندؤ ورجا کرخر بدواور پوشیدہ طور پر کھلا ووتا کہ غریب بچہ کوحسرت ندہو، اس میں انشاء اللہ کسی قدر تواب ہوگا۔

(ر فیل سفر صفحه ۳۳ ومظا مرحل ،صفحه ۵۳ مهدم)

عدد بنائے: - پلیٹ فارم پر جانے کے لیے جوطر یقدوراستہ قانو ٹارائج ہوا سکے خلاف کرنا جائز نہیں، مثلاً کسی اشیشن پر تانو ن مقرر ہے کہ اشیشن ماسٹر کی اجازت ضروری ہے، تو بغیراس کی اجازت کے وہاں جانا جائز نہ ہوگا اورا گراشیشن پر بیاقا نون ہے کہ بغیر کھٹ کے پلیٹ فارم پر جانے کی اجازت نہیں تو وہاں پر پلیٹ فارم کی کھٹ لینا ضروری ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ۔ (رفیق سفر صفحہ ۳۰)

سسئلہ : ۔امر ڈروم ایئر پورٹ کے جس حصہ میں حکومت کی طرف سے جانے پر پابندی ہو وہاں بغیرا جازت جانا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ (آداب ملاقات، صفحہ ۵۳) عسمنلہ: -ریل یا جہازی یار بلوے بلیٹ فارم پریادیٹنگ دوم میں جہاں سب مسافروں کا جن برابرہ اس میں جہاں سب مسافروں کو تکلیف ہوجا تزنہیں حق برابرہ اس میں کوئی اپنا کام کرنا جس سے دوسرے مسافروں کو تکلیف ہوجا تزنہیں مثلاً گندگی پھیلا نا بھل وغیرہ کھا کر چھکے بھیر دینا ، پان کی بیک یاسگریٹ کا دھواں اس طرح تکالنا جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، سخت گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ایسے کام کرنے والے برلعنت کے الفاظ آئے ہیں۔

عسف الله : - ریل کی کھڑ کیوں ہے بان کی پیک یا پائی وغیرہ اس طرح ڈالنا جس ہے پیچلی کھڑ کیوں میں جیٹے والوں پر یائی کی چھینی پڑجا کیں ، بیسب اُسی ایڈ ارسانی میں واخل ہیں اعسال ہے: - ریل وجہاز کے مسل خانوں کو گندہ کردینا جس ہے بعد میں آنے والے کونفرت ہو بیچی اُسی درجہ کا گناہ ہے (آداب السفر ،صفحہ ۲) (اسی طرح جہاز وغیرہ کے مسل خانوں ہو بیچی اُسی درجہ کا گناہ ہے (آداب السفر ،صفحہ ۲) (اسی طرح جہاز وغیرہ کے مسل خانوں سے جہاز کا صابی ، تیل ، میک اُپ وغیرہ کا ساہ ن پڑانا ، اٹھا کر لے جانا جا کر نہیں ہے اور اس میں ڈیل گناہ ہے ۔ ایک چوری کا ، دوسرے بعد میں آنے والوں کی تکلیف دہی کا۔
میں ڈیل گناہ ہے ۔ ایک چوری کا ، دوسرے بعد میں آنے والوں کی تکلیف دہی کا۔

### ريل مين نماز كاغلط طريقه

عسنلہ: -ریل ہیں بعض حضرات نمازاس طرح پڑھتے ہیں کہ ریل کے ایک تختہ (سیٹ) پر
پاؤں شکا کر بیٹے جاتے ہیں جیسا کہ کری یا موڑھے دغیرہ پر بیٹے ہیں اور دوسری پر بجدہ کرتے
ہیں یہ جائز نہیں ہے، ایسا کرنے سے نمازادانہیں ہوتی کیونکہ اوّل تو قیام (کھڑا ہونا) فرض
تھاادردوسرے یہ کہ بجدہ ہیں گھنٹوں کا بھی زمین پرٹکنا ضروری تھا، وہ بھی ترک ہوا، (چھوٹ
گیا)۔ ریل میں اگر قبلہ ایسے رخ پر واقع ہوتو بھی پھھ اسباب (سامان وغیرہ) رکھ کرایک
سیٹ پرکھڑے ہوکر نماز پڑھنی چاہیئے اور سامنے کے تختہ (سیٹ) پر بجدہ کرتا چاہیئے،
اگر اپناسامان نہ ہو (رکھنے کے لیے) تو دوسرے مسافروں کا جو بہت سااسباب ہوتا ہے ان
کی اجازت سے اس کور کھ سکتے ہیں اور اگر اسباب نہ ہویانہ ملے تو اسطرح نماز نہیں پڑھنی
چاہیئے، جب اشیشن آئے تب نماز پڑھیں، اگر دیل ہیں مسافراس قدرزیادہ ہوں کہ ٹماز
پڑھنے کی کوئی صورت نہ ہوسکے اور بجدہ ورکوع نہ ہوسکے تو نمازکوالی حالت ہیں مؤخر

ممن درل (مان دراش من جانبین پر هن چاہیئے۔ (بہشتی زیور) کرناچاہیئے اوراشارہ نے نماز نہیں پر هن چاہیئے۔ (بہشتی زیور) ر مل میں سبیٹ بر بیٹھ کرنماز کا حکم سوال:۔ربل کے سفریس اگر تختہ (سیٹ) پر بیٹھ کرنماز پڑھ کی جائے اور منہ قبلہ کی طرف نہ ہو

تو ثماز ہوجائے کی یائیس؟

جواب:۔جولوگ ریل کے تخت پر بیٹھ کرنماز پڑھ لیتے ہیں، تمن وجہ ہے ان کی نماز ہے نہیں ہوتی۔

۔ نماز کی جگہ کا پاک ہونا شرط ہے اور ریل کے تختہ کا پاک ہونامنحکوک ہے، جھوٹے ہے ان ہر بیشاب کردیتے ہیں۔

تماز میں قبلہ کی طرف زخ کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر تماز نہیں ہوتی ناواقف لوگوں کا بیرخیال ہے کہ سفر میں تبلہ کی پابندی نہیں، بیفلط ہے۔ سفر میں تبلہ کی طرف زُخ کرنا اس طرح ضروری ہے جس طرح وطن میں ضروری ہے بلکہ شریعت کا تھم تو یہ ہے کہ سفر میں نماز کے دوران اگر قبلہ کا زخ بدر جائے تو نماز کی حالت میں ہی قبلہ کی طرف تھوم جائے ، ہاں اگر سفر میں قبلہ زغ کا پته نہ جلے اور کوئی سیح زخ بتانے والا بھی موجود نہ ہوتو خوب غور وفکر اورسوچ و بیجار ہے کام لے کرخو دہی انداز ہ لگا لے کہ قبلہ کا زخ اس طرف ہو گااوراسی زخ پر نماز پڑھ لے۔اب اگرنماز کے بعد معلوم ہوا کہ اس نے جس زخ پرنماز پڑھی ہے وہ تبلہ کی سمت نہیں تھی اس کی نماز ہوگئی ، دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں اورا گرنماز کے اندر ہی قبلہ کے زخ کا پینہ چل جائے تو نمازتو ڑنے کی ضرورت نہیں ،نماز کے اندر ہی قبلہ کی طرف تھوم جائے (٣) نماز میں قیام لینی کھڑ اہونا فرض ہے، آ دی خواہ گھریر ہو یاسفر میں ، جب تک اس کو کھڑے ہونے کی طافت ہے بیٹے کرنماز سیج نہ ہوگی ،اس میں مر دوں کی تحصیص نہیں ،عورتوں کے لیے بھی میں تھم ہے، بعض عورتیں جیٹھ کرنماز پڑھ کیتی ہیں یہ جا ئزنہیں ہے، وہر اور فرض کو بھی کھڑے ہوکر پڑھنالا زم ہے،اس کے بغیرتماز نہیں ہوگی ( بغیرعذر کے )البنة نوائل بیٹھ كريره سكتے ہيں (آپ كے مسائل صفحه ١٣٨، جلد اواحسن الفتاوي مسفحه ٨٥ جلد اوفاوي محموديہ بسفحه ٢٢٩. جلد ۱۲ ادامدا دالفتاوی مسنحه ۵ ۲۹ ، جلداول وفتآوی دا رالعلوم صفحه ۳۵ ، جلداول وفتآوی عالمکیری بسنحه ۵ ، جد۲ )

## کیاریل میں بھی قبلہ ضروری ہے؟

عسد المعدد المراق المر

# ڈرائیورکیلئے نمازِقصر

سوال: میں ریت و بڑی کا ٹرک چلاتا ہوں ، کیا میں ٹمازِ قصر کروں؟
جواب: ۔اگرآپ کراچی (یااہی علاقہ) کی حدود ختم ہونے کے بعداڑتالیس میل یعنی
سواستنز کلومیٹر یااس سے زیادہ و درجاتے ہیں تو نماز قصر کریں سفر کی قضاشدہ نماز گھر پرادا کی
جائے تب بھی نماز قصر پڑھیں گے۔ (آپ کے مسائل ، صفحہ ۱۳۸۰ ، جلد۲)
عسمتلہ : ۔ٹرک وریل چلانے والے ڈرائیورلوگ (جبکہ اڑتالیس میل کے سفریس پندرہ دن
سے کم پر ہوں) جب تک سفر میں رہیں گے قصر پڑھیں گے۔

(احسن الفتادئ ، صفی ۸۷، جلد ۴، و فنا دی محمودیہ ، صفی ۱۳۵۳) (لیعنی روز انہ دورانِ سفر قصر پڑھیں گے اور یہی تھم پائلٹ لیعنی جہاز کے عملہ اور کشتی و بحری جہاز وغیرہ کے ڈرائیور کے لیے ہے۔ (محمد رفعت قاسمی غفرلۂ) ربلوے ملازم کی نماز

سوال: میں ریلوے میں ملازم ہوں، میری ڈیوٹی ٹرین کیباتھ ہوتی ہے، میں کراچی سے کوئند(شہر) گاڑی سے جاتا ہوں، کوئٹہ سے کراچی روزانہ آتا ہوں۔میری رہائش اور قبیلی کراچی میں ہے تو کیا مجھے دوران سفرنماز قصر پڑھنی جا میئے؟

جواب: کراچی میں آکر بوری تماز پڑھیں گے۔ آپ کاسفراگر چہڈ ہوٹی کی حیثیت میں ہے کیکن سفر کے احکام اس پر بھی لا گوہیں (اگراڑ تالیس میل بعنی سواستنز کلومیٹر ہوتو)۔ (آپ کے مسائل ہسنی ۱۳۸۱، جند ۲ و فقاوی وارابعلوم، صفحہ ۲۷۲، جلد ۲، دصفحہ ۲۸۲، بحوالہ روالحقار ہسفحہ ۳۲۱، جلد اول و فقاوی محمود یہ سفحہ ۱۲۵، جلد ۷)

ڈرائیورکوما لک کی نبیت کاعلم نہ ہوتو؟

موال: ایک محفی نے مسافرانہ تماز پڑھی، دوران تمازاس نے ارادہ کیا کہ مجھے پندرہ روز تک بہیں رہناہے، اس لیئے وہ تواپی شروع کردہ ٹماز پوری کرکے فارغ ہوا، اس کے ڈرائیورکو کم نہ تھا کہ مالک نے اقامت کی نیت کرلی ہے، نماز کے بعداس کے مالک نے ڈرائیورکو بتایا، تو بیدو بارہ پڑھے یا آئندہ سے جار؟

جواب: ملازم کو جب تک مالک کی نیت کا پند ند چلے اس وقت تک وہ قصر ہی پڑھے گا، لہنداڈ رائیورکا پید ودگانہ سیجے ہوگیا، آئندہ پوری نماز پڑھے، لہندا احتیاطا پینماز بھی لوٹانے تو بہتر ہے۔اگر پیدونوں جماعت کر لیتے ، مالک امام بنما تو جماعت کا تو اب ہوتا اور ڈرائیور کی نماز میں بھی کوئی اشکال نہ ہوتا۔ (احسن الفتاوی مسفحہ کے ، جلد ہم)

## محصول ہے بیخا کیساہے؟

سوال: بعض لوگ بیرکرتے ہیں کہ محصول ہے نیچنے کیلئے اپناسامان (مال وغیرہ) دوسرے مسافروں کودے دیتے ہیں ، تا کہ وزن میں کی رہے اور محصول بالکل نہ لگے یا پچھ کم لگے، بیہ کیماہے؟

جواب: \_اگردوسرےمسافروں سے بیر کہدوے کدمیرے پاس وزن زیادہ ہے اور تمہارے

پاس کم ہے تواس سے زائدوزن کواپنے حصہ میں لگالواور بھے پریداحیان کرو، بھے کومحصول نہ و بینا پڑے تواس میں کچھ حرج معلوم نہیں ہوتا، جبیبا کہ اپنا کچھ بوجھ کسی دوسرے حاضر کوجو ساتھ مسافر ہے دے دن میں محسوب ساتھ مسافر ہے دن میں محسوب کرایہ اسباب (سامان) اپنے اسباب کے وزن میں محسوب کراہے دارالعلوم قدیم ،صفحہ ۲، جلد ۲)

#### ربلوے وغیرہ سے ضمان لینا؟

عسد ناسه: ۔زیادہ محصول کا مال کم محصول میں دکھا کر منگانا حرام ہے اور بڑے افسران کی رضا مندی یا اجازت اس لیئے معتبر نہیں کہ وہ ریلوے کے ما لک نہیں ہیں۔ عسد بناہ: ۔اصل مصارف وصول کرنا جائز ہے اور خرچہ ضروری بھی اصل مصارف کے ساتھ ملحق ہے جس میں خطوط کے ٹکٹ بھی داخل ہیں۔ (امداد الفتاوی ،صفحہ \* ۴۵ ،جلداول) عسد بناہ ہے: ۔ریلوے کمپنی ضامن ہوتی ہے ،حفاظ ہیں اموال کی ،اس لیئے اس سے وصول کرنا ورست ہے۔ (امداد الفتاوی ،صفحہ ۱۳۲ ،جلدہ)

ریل گاڑی کے پانی کا حکم

سوال:۔ریل گاڑی کے شن پائی ہوتاہے وہ پاک سمجھا جائے گایا ناپاک، اس میں پائی ہوتے ہوئے تیم کرنا جائز ہے یانہیں جبکہ اس پائی ہے وضوکرتے ہوئے طبیعت کوکراہت معلوم ہوتی ہے؟

جواب: ۔۔ حامداً ومصلیاً: وہ پانی پاک ہے طبعی کراہت کی وجہ سے قبہ نہ کیا جائے الیمی حالت میں تیم جائز نہیں ۔ ( فرآ و کامجمود ریہ صفحہ ۲۲، جلد ۲ )

## ریل میں عسل جنابت کیسے کر ہے؟

مسئلہ: عموماً ریل ہیں اتنا پائی موجودر ہتا ہے، جس سے خسل ہو سکے الیکن بالفرض وضو کے لیے پائی ہو، مگر خسل کے لیے بفقدر کفایت پائی نہ ہوتو خسل کے لیے تیم کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے درجہ ڈیل شرائط ہیں۔

(۱) ٹرین کے کسی ڈبدمیں اتنا یانی ندہوجس سے خسل کے فرائض ادا ہو تکیس۔

(٢) راسته مين ايك شرى ميل كاندرائنيشن نه جوجهال ياني كاموجود موتامعلوم جو\_

(۳) ٹرین کے تختول (سیٹوں) پراتئ مٹی (گرد) جمی ہوئی ہوجس سے تیم ہوسکے۔ اگر مندرجہ بالاشرائط میں ہے کوئی شرط نہ پائی جائے تو جس طرح ہو سکے اس وقت تو نم زیڑھ لے، بعد میں شسل کر کے نماز کااعادہ ضروری ہے۔ (اگر شسل کی حاجت چیش آگئی تھی)۔ (آپ کے مسائل ،صفحہ ۲۵، جلد۲)

# بحرى سفركى وعائيي

بحری سفر میں ڈو ہے وطوفان سے محفوظ رہنے کا واحد ذریعہ بیہ ہے کہ سوار ہوتے وقت جہازیا سمنتی میں آیات ِ ڈیل پڑھے:

﴿ بِسُمِ اللّهِ مَجُرِهَا وَمُرُسُهَا . إِنَّ رَبِي لَغَفُورُرَّ حِيْمٍ ﴾ (باره ١٣ ا: سورة حود) ﴿ وَمَاقَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْارْضُ جَمِيْعاً قَبْضَتُهُ يَوُمَ الْقِيَامَتِ وَالسَّماوَاتُ مَطُويْتُ بِيَمِيْنِهِ . سُبُحَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشُرِكُونَ ﴾ (باره ٢٣ سورة الزمر)

#### بحری سفر میں مسافر کہاں سے ہوگا؟

سمندرکاسفر ہوتو اگر وہ سمندرکسی شہرے لگتا ہے جیسے جدہ سے سفر ہے تو اس صورت میں جہاز کے حرکمت کرتے وفت سفر شروع متصود ہوگا اس کے لئے فصیل وغیرہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اگر چہدوہ شہر فصیل والا ہو۔ (حدود کیلئے دیواروغیرہ بنادیتے ہیں) تاہم اگر جہاز شہر کی ممارتوں کیساتھ ساتھ چل رہا ہے تو جب تک ان ممارتوں سے آگے نہ نکل جائے تماز قصر نہ پڑھی جائے۔ (کتاب الفقہ صفحہ ۲۵ کے مجلداول احسن الفتاوی مصفحہ ۹۹ مجلد س

بحري سفر كے احكام

عسم الله: ۔ دریا میں بذریعہ جہازیا کشتی سے جوسفر کیا جائے اس کے بھی عام احکام وہی ہیں جوشنگی میں سفر کے ہیں ،گر چندا حکام میں فرق ہے۔ ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ عسم مثلہ: ۔ خشکی میں تین دن کاسفرشرع کے اعتبار سے اڑتا کیس میل (سواستنز کلومیٹر) سمجھا جاتا ہے کہ متوسط جاتا ہے کہ متوسط جاتا ہے کہ متوسط درجہ کی کشتی تین دن میں کتنی مسافت طے کرتی ہے وہی مسافت قصر ہوگی اگر بردا جہاز پانی کااس کوایک ہی گفتہ میں طے کرلے ، ای طرح بہاڑ کی چڑھائی میں متوسط طاقت والا آدمی تمین دن میں چتنی مسافت طے کرسکتا ہے وہ ہی مسافت سفر شرعی ہوگی اور نماز کا قصراس پرلازم ہوگا۔ اگر چہ ہوائی جہازیا کسی دوسری سواری میں وہ ایک گھنٹہ میں طے ہو سکے۔
عسستا ہے : ۔ دریا کے سفر میں کشتی یا جہاز پراما م اعظم کے نز دیک بغیر عذر کے بھی فرض نماز بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے ،لیکن کھڑے ہوکر پڑھنا سب کے نز دیک افضل ہے۔

(شرح نسيه صغحه ۲۵، واحسن الفتاوي)

سسٹلہ : ۔ ریل کوائس پر قیاس کرنا جائز نہیں۔ ریل میں بغیرعذرشری کے بیٹھ کرنماز پڑھنا بالا تفاق نا جائز ہے اورا گرکسی نے بغیرعذرشری کے بیٹھ کرنماز پڑھ لی تواعادہ لازمی ہوگا اورا گرکشتی یا بحری جہاز کنگرڈالے ہوئے (کنارہ پر) کھڑاہے تواس میں بلاعذر بیٹھ کر تماز جائز نہیں۔

عسسنلہ: ۔جیسے ریل کی سواری میں نماز کے وقت قبلہ کی طرزخ کرنا ضروری ہے،اس طرح کشتی اور پانی کے جہاز میں قبلہ کی طرف زخ کرنا فرض ہے۔قبلہ کی شنا خت دریا میں جاند، سورج اور دوسرے ستاروں ہے بھی ہوسکتی ہے اور قطب نما ہے بھی۔

ہوائی سفر کے احکام

مسئلہ: -جوائی سفر کے بھی عام احکام وہ بی ہیں جوز مین پرسفر کے ہیں، البتہ ہوائی جہاز میں نرسل میں ماز اوا کرنے میں بین نفصیل ہے کہ جب تک ہوائی جہاز زمین پر کھڑا ہے یاز مین پر چل رہا ہے اس بر تماز بالا تفاق جائز ہے۔

لیکن جب وہ پرواز کررہا ہوتو اس حالت میں بھی عذر کی وجہ نے نماز جائز ہے ورنہ تواعد فقد کی روسے اس میں نماز جائز نہ ہوئی جائے گرید عذراییا ہے جو ہوائی جہاز کے سفر کے لیے تقریباً لازی ہے کیونکہ ہوائی جہاز کو ہر جگہ نہ اتارا جاسکتا ہے اور اس کا اتار نا ہر مسافر کے اختیار میں ہے اور بغیر جہاز کو زمین پراتارے ہوئے خوداتر نے کا کوئی امکان بھی نہیں۔ اس لیتے یہ اندیشہ ہوکہ جہاز کے منزل پر جہنچنے تک نماز کا وقت ختم ہوجائے گاتو نماز ہوائی

جہاز میں جائز ہے۔

مسئلہ: ۔اگرہوائی جہاز میں نماز گھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے تو گھڑے ہو کرادا کرے درنہ بیٹھ کر پڑھے۔

مسئلہ :۔ہوائی جہاز میں اکثر تو وضو کے لیے پانی مل جاتا ہے اوراگر پانی نہ ملے تو تیم جائز ہے بشرطیکہ منزل پراُٹر نے تک نماز کا وقت ختم ہونے کا خطرہ ہے۔

سسئلہ بہ جس شخص کا ہوائی سفر طویل ہوا در پیڈ خطرہ ہو کہ بغض اوقات پائی نہ ملنے کی وجہ ہے ۔ تیم کی ضرورت پڑے گی تو اس کو چاہیئے کہ ٹی کا برتن ساتھ رکھ لے ، اس پر تیم ہوسکتا ہے یا کپڑے کے تصلے میں مٹی ہجر کر ساتھ رکھ لے ۔ تصلیے کے اوپر تیم ہوجائے گا جبکہ مٹی کی گرو یا کپڑے کے تصلیح میں مٹی بھر کر ساتھ رکھ لے ۔ تصلیح کے اوپر تیم ہوجائے گا جبکہ مٹی کی گرو کپڑے کے اُوپر پنجی ہے۔

عستلہ: ۔ جس طرح بحری جہاز کے سفر میں تبلہ کا استعال ( رُخ قبلہ ) نماز کے لیے ضروری ہے۔ اس طرح ہوائی جہاز کے سفر میں بھی استقبال قبلہ ضروری ہے اگر قبلہ کے رُخ کا پید نہ چلے اور کوئی بتلانے والا بھی نہ ہوتو اندازہ اور انگل سے کام لے کررُخ سیدھا کرے جس طرف اس کا اندازہ قائم ہوجائے تو و بی ہی اس کے لیے سمت قبلہ ہے۔ اگر بعد میں بالفرض اندازہ غلط بھی معلوم ہوتو نماز تھے ہوگی ، لوٹانے کی ضروری نہیں ہے۔ (احکام سفر، صفحہ ۴۸، واحدادل واحدادل واحدادل واحدادل واحدادل واحدادل)

#### کیا بندرگاہ میں نما زقصر کرے؟

سوال: کراچی کے رہنے والے یا جہاز کے ملازم بحری جہازے سفر کریں تو ان کوقصر نماز کب شروع اور کب ختم کرنا چاہیئے؟

کیا جہاز میں بیٹھ جانے کے بعد جب تک جہاز ساحل سمندر پر کھڑا ہے یااس کے روانہ ہونے کے بعد قصر کرنا شروع کرے؟

جواب: بندرگاہ اورا تظارگاہ لینی بندرگاہ پرجگہ نہ ہونے کی صورت میں جہاں جہاز انتظار میں تھہرائے جاتے ہیں، فنا مصر(شہر) میں داخل ہیں، فناءمصرکے درمیان زرگی زمین اور ۱۲، ۱۳۵ میٹر کا فاصلہ نہ ہوتو احکام سفر میں فناء بحکم مصر ہے۔لہذا بوقت روائگی اور بوقت والیسی دونوں صورتوں میں دومقامات میں نماز بوری پڑھی جائے گی ،البتہ جو مسلم مرا جی میں تم نہ ہواور یہاں پندرہ روز کھم رنے کی نبیت نہ ہووہ قصر پڑھے گا۔(احس الفتاویٰ ،صغه ۹۰ جلد ۴)

كنكر گاه برحكم قصر كي تفصيل

سوال: ہماراشہر دریا کے کنارے پرواقع ہے، فاصلہ تقریباً بچاس گزے زیادہ نہیں اور دریا میں کشی تقریباً ایک سوسے تین سوگر کے فاصلہ پررکتی ہے، کیااس سے قصر کا تھم شروع ہوگا؟ جواب: لنگر گاہ فناء معر (شہری) ہے جس کا تھم بیہ ہے کہ شہر سے ایک سوبچاس گز، ۱۱، ۱۳۵ میشر سے کم فاصلہ پر ہمواور درمیان میں ذرقی زمین نہ ہوتو بہاں قصر نہیں ہم از کم اتنا فاصلہ ہو یا درمیان میں ذرقی زمین ہوتو تھم قصر شروع ہوگا ایس اے لنگر گاہ کے سامنے دریا کے کنارے پراگرکوئی ممان اس سے لنگر گاہ سوگر پر ہے درمیان میں پراگرکوئی ممان اس لیئے یہ جم مشہر ہے اور اگر دریا کے کنارے پرکوئی مکان اس جانب میں قرشہر سے الماری میں اس کے کنارے پرکوئی مکان اس جانب میں قرشہر سے الماری تھم قصر ہے۔

(احسن الفتاويل ،صغية ٢، جلده ، بحواله ردالمخيار ،صفحة ٣٢ ٢، جلداول )

ہوائی جہاز میں نماز کا حکم

ہ سنلہ: ۔ بوقت پر داز ہوائی جہاز میں نماز کا تھم چلتے ہوئے بحری جہاز کی طرح ہے، یعنی اسمیس بوجہ عذر نماز جائز ہے۔

البنة تشمر نے کی حالت میں دونوں کا تھم مختلف ہے، ہوائی جہاز زمین پر ہوتواس میں بالا تفاق تماز تھے ہے اور بحری جہاز کنارے کے ساتھ لگا ہوا ہوتواس میں نماز کا جواز مختلف فیہ ہے، عدم جواز رائح ہے اور اگر بحری جہاز کا عملہ نماز کے لیے اتر نے کی اجازت ندوے تو جہاز میں نماز پڑھ لے گر بعد میں اعادہ واجب ہے۔ (احسن الفتاوی ،صفحہ ۹ ، جلد موآپ کے مسائل ،صفحہ ۲۸ ، جلد ۱۲ واردا والفتاوی ،صفحہ ۵۸ ، جلداول)

نما زمغرب برِ حکر جوائی سفر کیا اور سورج دو باره نظر آنے لگا سوال: ایک فخص مغرب کی نمازادا کرے ہوائی جہاز ہیں سوار ہوا، جہاز مغرب کی طرف اتنا تیز چلا کهآ فناب دو باره نظرآ نے لگا تو کیااس پرمغرب کی نماز دو باره داجب ہوگی؟ نیز روز ہ دار نے روز ہ افطار کرلیا تھا تو روز ہیجے ہوایانہیں؟

جواب: مغرب کی نماز دوبارہ پڑھنا واجب نہیں ،روز ہبھی صحیح ہو گیا ،مگر قواعد ہے معلوم ہوتا ہے کہ دوبارہ غروب تک امساک ( کھانے پینے سے رکنا) واجب ہے۔

(احسن الفتاوی معفیہ عامید میں الدوالمخیار معفیہ ۱۳۳ مجدداول وآپ کے مسائل معفیہ ۱۰ مجلدووم)

عدد خلدہ : - جہال جی مہینے کا ون اور چی مہینے رات بنتی ہے وہاں نمازوں کے اوقات کا اندازہ
کرکے کی جا کیں ۔ مثلاً چوہیں گفتے کے ون رات ہوتے ہیں ،اس میں پانچ نماز بفصل
مہود پوری کرلیں اور روزے میں تریب کے ملک کا لحاظ کرلیں اور اس سے روزہ کامہیتہ بھی معلوم ہوجائے گا۔ (فقاوی دارانعلوم معفیہ ۱۸، جلد ۲ بحوالہ ورمختار معفیہ ۳۳۵، جلداول فی فاقد وقت العشاء والدادالاحکام ،صفیہ ۴۵، جلداول)

وہاں وقت کاانداز ٰہ کرکے ہر چوہیں گھنٹہ میں پانچ نمازیں الگ الگ فصل کے ساتھدادا کرناواجب ہیں۔مختارتول یہی ہے۔(محدرفعت قاسمی)

#### نماز قصر کا بیانه

مسنسه: - بحری جہاز کاعملے تم مرتسہولتوں ( آرام دہ سفر ،عمدہ کھانا پینا وغیرہ ) کے باوجود مسافر ہے۔البتہ جہاز کسی شہر میں کنگرانداز ہواور بندرگاہ شہر کا ایک حصدتصور کی جاتی ہواوراس حکمہ پندرہ دن کا یااس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہوتو پوری تمازادا کی جائے گی۔

آپ کابدارشاد ہج ہے کہ 'سفر میں تمام قصر کا تھم دیا جا ناسفر کی تکالیف اور مشکلات کی وجہ سے ہے'' کیکن چونکہ سفر میں عموماً تکلیف ومشقت پیش آتی ہی ہے، اس لیئے شریعت نے قصر کا مدار سفر پر لکھا ہے جو کہ سبب طاہر ہے، ورندلوگوں کو یہ فیصلہ کرنے میں دشواری ڈیس آتی کہ اس سفر میں تکلیف ومشقت ہے یا نہیں ؟

خلاصہ بیر کہ تھم کی اصل علت تو تکلیف ومشقت ہی ہے مگراس کا کوئی ہی نہ مقرر کرنا مشکل تھا۔اس لیئے شریعت نے احکام کامدارخود تکلیف پرنہیں لکھا بلکہ سفر پررکھا ہے خواہ اسے میں مشقت ہویا نہ ہو۔ ( آپ کے مسائل ،صفحہ ۳۸۸،جلد ۱ وارد والفتاویٰ ،صفحہ ۵۸،جلداول)

### جہاز کے عملہ کے لیے قصر؟

سوال: میں جہاز کے عملہ میں ملازم ہوں۔ جہاں ہمیشہ دُورمما لک میں پھر تار ہتاہے کہی ایک جگہ دس پندرہ دن ، مہینہ دومہینہ کھڑار ہتاہے ، معلوم نہیں ہوتا کہ کب وہاں ہے روانہ ہوگا اور بعض اوقات جہاز ایک مقام مقرر سے دوسرے مقام مقرر تک جاتا ہے ، ہم کو چھسات ماہ بعد یا بعض مرتبہ سال دوسال بعدا ہے مکان جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو کیا ہم کوالی حالت میں نماز قصر پڑھنی جا بینے یا بوری ؟

جواب:اس صورت میں جب تک اپنے وطن میں پہنچنا ہو،نماز کو برابر قصر کرنا چاہیے اور جب وطن پہنچو، اُس وفت تماز پوری پڑھواور جو جہازمقرر ہ جگدے مقرر جگد تک جاتا ہے،اس کے ملازم کا بھی یہی تھم ہے برابر حالت سفر میں نماز قصر پڑھے۔

( فآوئ دارالعلوم ،سنی ۱۳ ۳ ،جلد ۲ وسلی ۳ ۲ ۲ ، جلد ۳ ، بواله در دقار ،صنی ۱۳۵۸ ، جلدا باب صلاة المسافر ) ( کیونکه عمله کوروانگی کاعلم نبیس ہے اس لیئے قصر کریں گے اوراگر جہاز وغیر ہ کسی شہر میں کنگرانداز ہواور بندرگاہ شہر کا حصہ تصور کی جاتی ہواوراس جگہ بندرہ دن بااس سے زیادہ رہے کا ارادہ ہوتو بوری نماز بڑھی جائے ۔محمد رفعت قاسی خفر لیہ )

عسد الله : .. شریعت شروجم وخیال کا اختبار نبیس ، بلکظن غالب کا اغتبار ہے ، اگران کو کمپنی کی طرف ہے تکم سفر آنے کا غالب گمان ہو، جس کا معیار ہے ہے کہ اکثر مہینے میں ان کو تھم سفر آتا ہے ، جس کی وجہ سے بھی ایسا موقع نہیں مانا کہ اپنے ارادہ اختیار سے دس پندرہ دن قیام کرسکیں ، یہ حالت ہوتو ان کارگون میں (جہاں بھی جباز نظر انداز ہو) قصر کرنا درست ہوگا بشرطیکہ وہ ان کا وطن اصلی نہ ہواور اگرظن غالب نہیں محض خیال دوجم ، ی ہے کہ شاید سفر کا تکم بشرطیکہ وہ ان کا وطن اصلی نہ ہواور اگرظن غالب نہیں محض خیال دوجم ، ی ہے کہ شاید سفر کا تکم نہیں آگر انداز ہو ) میں اتا مت کی تیت کرلیس ، یاظن غالب سے بھی یہ معلوم ہوکہ پندرہ دن تک ابھی کہیں دور جانا نہیں ہو تقریم ہو کہ پندرہ دن تک ابھی کہیں دور جانا نہیں ہو تھم ہو جا کہیں عالیہ ایسا ہوا ہو کہ نہیں مائر کرفت نہ دنوں میں اگر بھی ایسا ہوا ہو کہ نفرن غالب سے بندرہ دن تک کہیں جانا ان کو تھی تا دراگر گذشتہ دنوں میں اگر بھی ایسا ہوا ہو کہ نفرن غالب سے بندرہ دن تک کہیں جانا ان کو تھی قادراس وقت منطقی سے بدلوگ قصر کرتے رہے اور ظن غالب سے نیت یورا ہونے کی اُمید تھی اوراس وقت منطقی سے بدلوگ قصر کرتے رہے اور ظن غالب سے نیت یورا ہونے کی اُمید تھی اوراس وقت منطقی سے بدلوگ قصر کرتے رہے ورخلن غالب سے نیت یورا ہونے کی اُمید تھی اوراس وقت منطقی سے بدلوگ قصر کرتے رہے ورخلن غالب سے نیت یورا ہونے کی اُمید تھی اوراس وقت منطقی سے بدلوگ قصر کرتے رہے ورخلن غالب سے نیت یورا ہونے کی اُمید تھی اوراس وقت منطقی سے بدلوگ قصر کرتے رہے

توان ایام کی تماز کا اعادہ ضروری ہے۔ (امداد الاحکام ،صفحہ ۱۵، جلد آول)

## ہوائی سفر میں دن چھوٹا ہو یا بڑا ہوجائے تو؟

سوال ہوائی جہاز کے ذریعہ کو کی شخص مغرب کی سمت جارہا ہے سورج غروب نہیں ہورہا تو نماز کس طرح ادا کرے اورروزہ کس وقت افطار کرے؟ بیاس کے برعکس مشرق کی طرف جارہا ہے جس کا دن بہت چھوٹارے گا؟

جواب: روالمخارص فی ۱۳۳ جلداول کی عبارت سے ٹابت ہوا کہ مغرب کی طرف جانے والا شخص اگر چوہیں گھنٹے میں پانچ نمازیں انکے اوقات میں ادا کرسکتا ہوتو ہرنمازاس کا وقت داخل ہونے ہرادا کر سے اورا گراس کا دن اتنا طویل ہوگیا کہ چوہیں گھنٹے میں پانچ نمازوں کا وفت نہیں آتا تو عام ایام میں اوقات نماز کے فصل کا اندازہ کرکے اس کے مطابق نمازیں پڑھے، بہی تھم روزہ کا ہے اگر طلوع فجر سے لے کرچوہیں گھنٹے کے اندرغروب ہوجائے تو غروب کے بعدا فطار کرے۔

جن مما لک میں مستقل طور پر ایام استے طویل ہوں کہ چوہیں گھنٹے ہیں صرف بقدر کفایت کھانے چینے کا وقت ماہو، ان میں قبل الغروب (غروب سے پہلے) افطار کی اجازت نہیں، تو عارضی طور پرش ذونا درایک دن طویل ہوجانے سے بطریق اولی اس کی اجازت نہ ہوگی، البتدا کر چوہیں گھنٹے کے اندرغروب نہ ہوتو تو چوہیں گھنٹے پورے ہونے سے اجازت نہ ہوگی، البتدا کر چوہیں گھنٹے کے اندرغروب نہ ہوتو تو چوہیں گھنٹے پورے ہونے سے اتناوقت پہلے کہ اس میں بفتہ رضرورت کھائی سکتا ہو، افطار کر لے، اگر ابتدا صلح صادق کے وقت بھی سفر میں تھاتو اس پر روزہ فرض نہیں بعد میں قضار کھے اورا گراس وقت مسافر نہ تھاتو روزہ رکھنا فرض ہے اورا سے طویل روزے کا تحل نہ ہوتو سفرنا جائز ہے۔

جوشخص جانب مشرق جارہاہے، نماز کے اوقات اس پرگز رہتے رہیں گے، ان اوقات میں نمازادا کرے گاا در روزہ غروب آفتاب کے بعدافطار کرے، کیونکہ صوم (روزہ) کے معنی ہیں طلوع فجر سے غروب تنس تک امساک (روکنا)۔

(احسن الفتاوي صفحه الع، جيد البحواليه ردالحنّار ، صفحه ٨٨، جله ٦)

تشتى مين نماز كے احكام

کستی میں نماز کے احکام مسئلہ بے کشتی میں نماز پڑھی اور وہ صفی کشتی سے باہر نکلنے پرقا در ہے تومستحب سے ہے کہ فرض نماز کیلئے مشتی ہے باہر نکلے۔محیط سرحسی)

مسئلہ : ۔اگرکشتی چل رہی ہواور کھڑے ہوئے پر قادر ہےاوراس کے باوجود بیٹھ کرنماز یر معیقوامام صاحب کے نز دیک کراہت کے ساتھ جا تز ہے۔

مسائلة : - اگرنشتی بندهی بهونی بواور چلتی نه بهوتواس میں بیٹھ کرنماز پڑھنا بالا جماع جا ئزنہیں ہے۔(تہذیب)

ہے۔ رہدیب مست اللہ: -اگر کشتی میں کھڑے ہو کرنماز پڑھی اور کشتی بندھی ہوئی زمین پر تھبری ہوئی ہے تو جا سرنے اور اگر کشتی زمین پر تھبری ہوئی نہیں ہے اور اس سے باہر نکلنامکن ہے تو اس میں نماز جائز نه ہوگی۔(محیط سرحتی)

مسئلہ: -اگر کشتی دریا کے اندر مخبری ہوئی ہاوروہ الی رہی ہوتو اضح بیہ ہے کہ اگر ہوا ہے خوب الی رہی ہوتو چلتی کشتی کے علم میں ہاوراگر ہوا ہے کچھاتی ہوتو تھبری ہوئی کشتی کے علم

مستله - اگرکشی میں کھڑے ہو کرنماز پڑھنے ہے سرمیں درد (چکر) ہوجا تا ہے ، توکشی میں بیٹھ کرنماز پڑھنابالا جماع جائز ہے۔ (خلاصہ)، عالمگیری صفحہ ۲۳، جلد واحس الفتاویٰ صغحه ۴۶، جلد ۴ در مختار صفحه ۱۷، جلداول وآب کے مسائل ،صفحه ۲۸۷، جلد ۲۲)

مخشتي مين قبله كاحكم

مسئلہ : کشتی میں نمازشروع کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کر نالازم ہے۔ **مستبله: - جب تشي گهو م تونماز براهنے والا ابنا منه قبله کی طرف پھیر لے اورا گرفتدرت** کے باوجودمندند پھیرے تو نماز جائز نہ ہوگی۔

<u> مسئله : -اگرکشتی میں اشارہ ہے تمازیز هی ، حالانکه رکوع و تجدہ برقا در تھا تو سب کے تول</u> کے مطابق تماز جائز نہ ہوگی۔

عسینا : ۔اگرکشتی کے اندرا قامت کی نیت کر ہے تو مقیم نہ ہوگا ،کشتی کے ملاح کے کیے بھی یہی تکم ہے ،لیکن کشتی اگر اس کے شہریا گاؤں کے قریب ہے تو اس وفت اصل اقامت کی وجہ ہے مقیم ہوجائے گا۔ (محیط)

ہ مسئلہ: ۔ اگر مسافر نے کشتی کے اندر شہر سے با ہر نماز شروع کی اور ای حالت میں کشتی چلتے چلتے شہر میں داخل ہوگئی تو و و بوری جارر کعتیں پڑھےگا۔

(عالمگیری صفحة ۲۳ مجلد ۳ ، وامدادالا حکام صفحة ۱۳ مجلداول )

يالكي وڈ ولہ ميں نماز پڑھنا؟

مسئلہ: ۔اگرکسی کو بیٹھ کرنماز پڑھنا درست ہوتو پالکی پڑبھی نماز پڑھنا درست ہے کیکن پالکی جس وقت کہاروں کے کا ندھوں پر ہوائ وقت نماز پڑھنا درست نہیں زمین پررکھوالیں تب پڑھیں۔۔ پڑھیں۔۔

فسسنله: \_اگراونٹ ہے یا بہلی ہے اتر نے میں جان یا مال کا خطرہ ہے تو بغیر اتر ہے بھی تماز ورست ہے \_( بہثنی زیور بسفی ا ۵، جلد ۲ بحوالہ نور الا بیناح بسفی وادات الفتاوی بسفی ۸۸، جلد ۲) ( (اللهم انبی اسئلک من خیر هاو خیر ما جبلتها علیه واعو ذبک من شرهاو شرما جبلتها علیه ) ( حصن حمین بصفی ۱۲۵)

#### نٹی سواری کی دُعا

جب کوئی نئی سواری (سائنکل یا موٹرسائنکل ، کاربس وغیرہ) خریدے تو اس پر ہاتھ رکھ کریدہ عاپڑھے (انشاءاللہ نغیرو برکت اور حفاظت رہے گی)۔

((اللهم انى اسئلک من حيرهاو خيرماجبلتهاعليه واعو ذبک من شرهاوشرهاو شاجبلتهاعليمه))(حصن هين مقره ١٦٥)

# سواری کے جانورکو مارنا کیساہے؟

عسئلہ: ۔گوڑے وغیرہ بیل سواری کے جانورکوکڑا وغیرہ مارکر چاا تا جائز ہے؟ اگر یا وجود طاقت کے، چلنے میں ستی کرے تو معمولی طورے ماردینا جائز ہے، مگرمنہ وسر پرنہ مارے، طافت سے زیادہ بوجھ لا وکریا ناتو ال جانو رکوخواہ مخواہ مارنا اور بے در دی ہے مار نا پیٹینا ہے سب ظلم اور سخت ممنوع ہے۔ ( الجواب التین صفحہ ۴۳)

#### بیل گاڑی پرنماز پڑھنا؟

سوال: جب کہ گاڑی ہیں گھوڑ اوبیل مجتے ہوئے ہوں، اس پر کھڑے ہوکرنماز ادا کرتا، خواہ فرض ہو پاسنن ونوافل ہوجیج ہے پانہیں؟

جواب: فرائض وسنن مؤكدہ بغيرعذرجائز نہيں، نوافل جائز ہيں، اگراستقبال قبلہ (قبلہ كی طرف رخ كرتا) مشكل ہوئو وہ بھی معاف ہے، اس طرح گھوڑے پر بھی نوافل پڑھے جا سکتے ہيں بحدہ كی بجائے اشارہ كافی ہے۔ نہ استقبال قبلہ ضروری ہے اور نہ گھوڑے اور ركاب اور زين (جو كپڑا گھوڑے پر ڈالتے ہیں) وغيرہ كی طہارت۔

خودنمازی پرنجاست نه ہو،اگرگاڑی ایسی ہو کہاں کا وزن جانور پر نه ہوجیسے اونٹ گاڑی تو اس پرفرض بھی جائز ہے گراستقبال قبلہ اور قیام ( کھڑے ہونا) شرط ہے۔ (احسن الفتاویٰ صفحہ ۸۸، جلد میں بہتی زیور صفحہ ۱۵، جلد ۲، ونورالا بیضاح ، صفحہ ۱۰)

سواری پرنماز پڑھنے کا حکم

عسد بله: - سواری پرنماز پڑھنا جائز ہے لیکن فرض نہیں۔ هنیفہ کے نزدیک فجر کی سنتوں کو بھی مواری سے اثر کر پڑھنا واجب ہے، اس لیئے اس کو بغیر کسی عذر کے بیٹھے بیٹھے پڑھنا جائز نہیں ہے، فرض نماز سواری پر جائز نہیں ہے لیکن مندرجہ فریل عذر کی صورت بیس جائز ہے۔

کوئی شخص جنگل بیس ہواور اپنی جان و مال کی ہلاکت کا خوف عالب ہومثلا بیڈر ہو کہ اگر سواری سے اثر کرنماز پڑھوں گاتو کوئی چوریار ہزن مال واسباب لے کرچلتا ہے گا، یا کوئی درندہ نقصان بہنچا ہے گایا قافلہ ہے بچھڑ جاؤں گایاراستہ بھول جاؤں گا۔

کوئی درندہ نقصان بہنچا کے گایا قافلہ ہے بچھڑ جاؤں گایاراستہ بھول جاؤں گا۔

یاسواری میں کوئی ایساسر ش جائور ہویا کوئی ایس چیز ہوجس پر ، تر نے کے بعد پھر چڑھنامکن شہو۔

پڑھنامکن شہو۔

یا نماز پڑھنے والا اثناضعیف اور کمزور ہوکہ خود نہ توسواری سے اٹرسکتا ہواور نہ یا نماز پڑھنے والا اثناضعیف اور کمزور ہوکہ خود نہ توسواری سے اٹرسکتا ہواور نہ

سواری پر چڑھنے پر قادر ہوا در نہ ہی کوئی ایسا شخص پاس موجو د ہوجو سواری ہے اتار سکے اور چڑھا سکے۔

يازين براتى كيچر ہوكهاس برنماز برهناممكن مدہو۔

یا بارش کاعذر ہو۔ بہر حال ان صورتوں میں فرض نماز بھی سواری پر بردھی جاسکتی ہے ، کیونکہ اعذاراور ضرور تنیں شرعی تو اعدوقو انبین سے متنٹنی ہیں۔

عدد مذاہ : ۔۔سواری پرنماز کا جوازنمازی کا شہر سے باہر ہونے کے ساتھ مشروط ہے خواہ مسافر ہو یا مسافر نہ ہو، چنانچہ اگر کوئی مسافر بھی شہر کے اندر ہوتو اس کے لیے سواری پرنفل نماز پڑھنی جائز نہیں ہے۔

فسنسل : صحیح میہ کہشہروآ با دی کے مکانات سے باہر ہوتے ہی سواری پرٹمازنفل پڑھنا جائز ہے جبیبا کہ قصر کے جواز کے سلسلہ میں قاعدہ ہے۔ (مظاہر حق جدید صفحہ ۲۲۷، جلد ۴، وکتاب الفقہ ،صفحہ ۲۲۵، جلداول تفصیل دیکھیئے عالمگیری ،صفحہ ۴۵، جند ۳)

اینی سواری اورٹر یفک سے متعلق احکام

اگررائے میں کوئی گندگی پڑی ہویا کوئی الیمی چیز ہوجس نے گزرنے والوں کو تکلیف چینے کا اندیشہ ہومثلاً کوئی کا نٹا ،کوئی رکاوٹ ،کوئی ایسا چھلکا جس سے پیسل کر گرنے کا خطرہ ہو،اس کورائے میں سے ہٹاویٹا بھی بڑی نیکی کا کام ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضو توقیقی نے فرمایا: (تسمیط الاذی عن السطریق صدقة) (بخاری وسلم) کرراستے سے گندگی (تکلیف دہ چیزکو) وُ ورکر دوتو بیجی صدقہ ہے، لیمن اس پرصدقہ کی طرح تواب ملتا ہے۔

احادیث نے واضح ہے کہ گزرگاہوں کوصاف ستھرار کھنے اورلوگوں کو تکلیف سے بچانے کی اسلام میں گئی اہمیت ہے کہ ایک کانے وارشاخ کوراستے سے ہٹا ویے پر، جوایک چھوٹا سامل نظر آتا ہے، انے اجروثواب کا وعدہ کیا گیا ہے اور جب تکلیف وہ چیز کو ہٹانے کی اس قدر ترغیب وی گئی ہے تو راستے کو گندگی سے آلودہ کرنا جس سے گزر نے والوں کو تکلیف ہو، کتنا بڑا گناہ ہوگا، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ گزر نے والوں کے لیے تکلیف کا سما مان

پیدا کرنے میں سے بات بھی داخل ہے کہ اپنی سواری ،کار،موڑر ، نکیل وغیرہ کوالیں جگہ کھڑا کر دینا کہ جس سے دوسری سوار ایول کا راستہ بند ہوجائے ، یا اُن کو چلئے میں دشواری کا سامنا ہو، یا اس طرح ہے قاعدہ گاڑی چلائی جائے جس سے دوسروں کوئی بھی اعتبار سے تکلیف ہو، بیرساری با تنمیں گنا ہیں اور اُن سے پر بیز کرنا ، اثنا ہی ضروری ہے جتنا دوسرے کی گنا ہ

ای طرح ٹریفک کے جوتو اعدمقرر کیئے گئے ہیں ان کا مقصد گزرگاہوں میں عمل وضبط پیدا کرتا ہے اور ان کی پابندی صرف قانون کا تقاضا ہی نہیں ہے بلکہ ایک دینی فریضہ بھی ہے ،اگر ان کی پابندی کی جائے تو اس سے معاشر سے ہیں نظم وضبط پیدا ہوگا، لوگوں کوراحت ملے گی اور ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے مکنہ کوشش ہو سکے گی تو ان سب اعمال پر انشاء اللہ اجرتو اب ملے گا اور اگر ان قو اعد کی خلاف ورزی کی جائے تو اس سے دو ہڑے گناہ ہوں گے ، ایک لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا وردوس انظم وضبط میں خلل ڈالنے کا اور ذمہ داروں کے احکام کی خلاف ورزی کی جائے کا اور ذمہ داروں کے احکام کی خلاف ورزی کرنے گا۔

افسوس ہے کہ آج کل ان باتوں کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا تا اور اچھے خاصے بظاہر دیدار اور بڑھے لکھے لوگ بھی اس قتم کے گنا ہوں میں بے محایا مبتلار ہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کودین کی سمجھاور اس پڑمل کرنے کی تو فیق عنایت فرمائے۔ (آبین)

( آسان نيكيان بسفيه ۱۹۹ از مولانا محمرتق عثاني )

عورت کا وطن اصلی میکه پاسسرال؟

عسبناء: ۔شادی کے بعدا گرعورت مستقل طور پراپی سسرال میں رہے گی تواس کا اصلی کے مسرال میں رہے گئی تواس کا اصلی کے مسرال ہے تواگر تین منزل (اثر تالیس میل) چل کر میکے گئی اور پندرہ دن تھہرنے کی نیت نہیں ہے تو مسافر رہے گی ، مسافر ت کے قاعد ہے سے نماز اور روزہ اداکر ہے اوراگر وہاں کا رہنا ہمیشہ کیلئے دل میں نہیں تھا تو جو وطن پہلے نے اصلی تھا وہی اب بھی اصلی رہے گا۔ (بہتی زیور سفیہ ۵ ، جلد ۱ ، بحوالہ تق سفی ۱۲ ، جلد اول ، واید ادالفتادی شفیہ ۵ ، جلد اول) مسلم نہیں ہوتا ، بلکہ اہل کا وہاں رکھنا اور مسلم نہیں ہوتا ، بلکہ اہل کا وہاں رکھنا اور

وہال سے منتقل نہ کرنا شرط ہے۔ (امدادالاحکام صفحہ ۷۹۲، جلد)

عسبتان : مسافر نے ایک شہر میں نکاح کیااور اس کاارادہ بنفسہ وہاں قیام کرنے کانہیں ہے، لیکن بیوی کو وہیں (میکہ باپ کے گھر) پررکھنے کاارادہ ہے تو وہ مقیم ہوجائے گا، جب بھی یہاں آئے گا (گھر داماد) پوری نماز پڑھےگا۔ (امدادالا حکام، صفحہ ۲۹۷، جلدا)

# سفر میںعورت خاوند کے تابع ہے

علا نے اور خاوند ) جہاں اور جنت کے جا وند کے ساتھ سفر ہیں ہے، راستہ میں وہ (خاوند ) جہاں اور جنتا عرصہ شمبر ہے گا ، اتنا ہی عورت تشہر ہے گا ، ابغیراس کی رضا کے زیادہ نہیں تشہر سکتی تو الیسی حالت میں شو ہر کی نبیت کا اعتبار ہوگا ، اگر شو ہر کا ارادہ بندرہ دن تشہر نے کا ہوتو عورت مسافر نہیں رہی ، چاہیے ورت تشہر نے کی نبیت کر ہے یا نہ کر ہے اور اگر مر دکا ارادہ کم تشہر نے کا ہوتو عورت بھی مسافر ہے ۔ ( بہتی زیور بصفیہ ۲۹ ، ج:۲۰ ، بحوالہ جمع بصفیہ:۱۲۲ ، ج:اول ) عدم نام و کے ہے ، اسکا شو ہر جہاں اسکور کھے وہی وطن ہوگا۔

عدم نام ہے مرد کے ہے ، اسکا شو ہر جہاں اسکور کھے وہی وطن ہوگا۔

( فاوی وار العلوم ، سفیۃ ۳۸ ، جدم ، بحوالہ در مخار ، مخوالہ در مخار ، مخوالہ در مختار ، صفیۃ ۲۲ ، جدادل )

سفرمیں تالع ومتبوع کے احکام

**مسائلہ : م**گریہ لوگ طبعًا میتم اس وقت مسجھے جا نمیں سے جس وقت ان کوا پنے امیر وآ قا

(شوہرکی) نبیت اقامت کاعلم ہوجائے اوراگرعلم سے پہلے انہوں نے نماز مسافرانہ طور پر کرکے پڑھ لی تو جائز ہوگئی ،اس کےاعاوہ کی ضرورت نبیس۔(احکام سفر ہسنجہ ۴۰، بحوالہ بدائع)

# کیاعورت تنہاسفر کرسکتی ہے؟

عسم بناہ: ۔ اگراڑ تالیس میل (سواستنز کلومیٹر) کا سفر ہوتو جب تک مردوں میں کوئی اپنامحرم باشو ہرساتھ شہو، اس وقت تک سفر کرنا درست نہیں ہے، بغیر محرم کے سفر کرنا ہڑا گناہ ہے، اگر چہاں سے کم سفر ہو، تب بھی بغیر محرم کے ساتھ جانا بہتر نہیں، حدیث شریف میں اس کی ہڑی مما نعت آئی ہے۔

مسد شام : بہس تمحرم کوخدااور رسول کا ڈرنہ ہواور شریعت کی پابندی نہ کرتا ہوتو ایسے محرم کے ساتھ بھی سفر کرتا درست نہیں ہے۔ (بہشتی زیور ہصفحہ ۵، جلد ۲ بحوالہ مفتلوق شریف، صفحہ ۲۳۱، جلداول وفتا و کی محمود ریہ صفحہ ۲۰، جلد ۳)

مسئله :- بوڑھی عورت کو بھی بغیر شوہر یا کسی محرم کے سفر ہیں کرنا چاہیئے ۔

( بحر صفيه ١٣٣٩، جلد ٢ ومظا برحق جديد صفحه ٢٦١، جلد ١٥ والدادالا حكام صفحه ١٥٥، جلد ٢)

# كيابيوى سفر ميں ساتھ رہنے سے انكار كرسكتى ہے؟

عست الله: - جائے ملازمت پر لے جانا ہوی کو بغیراس کی رضا مندی کے جائز نہیں ، خصوصاً جب کہ ہوی کو ایڈ ارسانی و تکلیف پانے کا اندیشہ ہو۔ (فناوی دارالعلوم ، صفحہ ۱۹۹ ، جلد ۲)
عست الله: - ہوی کا فریضہ ہے کہ اپنے مونس و جمدم شو ہرکی پاسداری کر کے اس کوراحت پہنچائے ، کین اگر اس کا اپنامکان جھوڑ کرشو ہرکے ساتھ دوسر ہے شہر میں جانے ہے شو ہرکی طرف سے ایڈ وضر رکا اندیشہ ہے تو اس بات (سفر میں ساتھ دینے) میں شو ہراس کو مجبور نہیں کرسکتا ہے۔ (شامی ، صفحہ ۱۳۷ ، جلد ۲)

العسد بله باراس تم عدولی سے نفقہ لیمنی ضروری خرج ساقط نبیس ہوگا۔ العسد بنایہ بارش میں مساوات اس وقت ضروری ہے جب دونوں ہیویاں ساتھ ہوں، اگرایک اپنے ساتھ مکان پر ہو، دوسری سفر میں ساتھ ہوتو بیمساوات ضروری نبیس۔ ( نآدی محود بیرصفی ۲۳ ساجلہ ۱۰ بحوالہ در مخار مسفر ۲۹۵، جلد ۲ د نارالعلوم مسفر ۲۹۵، جد ۱۸ دالد ادا افتادی مسفر ۵ کا، جد۲)

#### بیوی کاسفر میں ساتھ نہ جانے پرخرچہ بند کرنا؟

سوال: زیدا پنی بیوی کوسفر میں لے جانا جاہتا ہے اور بیوی جانے ہے اٹکار کردے تو زید بیوی کا نفقہ (ضروری خرچہ) بند کر سکتا ہے یانہیں؟

جواب :صورت مسئول میں زیرانی بیوی کا نفقہ بند نبیں کرسکتا ہے۔

( فآويٰ رحيميه بسنية ٣١٣ ، جلد ٥ و درمخار بسني. ٩ ٨ ، جلد اول )

#### سفر میں کون می بیوی کوساتھ رکھے؟

عس مذل : - جس شخص کی دو بیویاں ہوں ، اس کواختیار ہے کہ سفر میں جس بیوی کو جا ہے پاس رکھے، قرعہ اندازی کی ضرورت نہیں ہے ، البتہ بہتر اور ستخب ہے ، اگر قرعه اندازی نہ کر ہے گاتو گنهگار نہیں ہوگا۔ (فآوی دارالعلوم ، صفحہ ۴۰۳ ، جلد ۸ ، بحوالہ در مختار ، صفحہ ۲۵۲۵ ، جلد ۲ میاب القسم ومظاہر حق ، صفحہ ۱۲۲ ، جلد ۴۰ واید ادالفتاوی ، صفحہ ۲۵۲ ، جلد ۲ )

عسائلہ: ۔ سفر ومجبوری کی وجہ سے عورت کیساتھ مقاربت نہ ہوتی ہوتو عدم مقاربت کی وجہ سے کہ وجہ سے گی ہو۔ سے کی جہ سے کچھ گنا ہ شوہر پڑئیں ہے۔ ( فآوی دارالعلوم ، صفحہ ۲۰، جلد ۲ ، بحوالہ درمختار ، صفحہ ۲۵ ، جلد ۲ )

سفر میں اگر دوسری بیوی بھی پہنچ جائے؟

سوال: سفر میں جس بیوی کو جا ہے ساتھ رکھ سکتا ہے اس پر شوہر ما خوذ نہ ہوگا الیکن اگر مسافر کی دوسری بیوی بھی سفر میں پہنچ جے بابلا لے تو پھر شوہر پر عدل و انصاف ضروری ہے، ہال اگران میں سے ایک اپنا حق ساقط کردے (لیعنی چھوڑ دے) اور دوسری بیوی کودے دے تو پھریاس کے ایک اپنا حق ساقط کردے (ایعنی چھوڑ دے) اور دوسری بیوی کودے دے تو پھریاس رکھ کربھی عدل نہ کرنے میں مسافر (شوہر) گنہگار نہ ہوگا۔

( فرآوي دارالعلوم ،صفحه ۲ م۳ ، جلد ۸ بحواله درمختار ،صفحه ۱۵۵ ، جلد ۲

دوسری بیوی بیار ہوکراصل وطن پہنچ جائے؟

سوال: ایک شخص جس کی سکونت اور ایک بیوی اصلی وطن میں ہے اور دوسرے شہر میں صرف دوسری بیوی کے تیام وسکونت کے لیے مکان بنایا چندسال کے رہنے کے بعد، امراض کی وجہ ے دوسری بیوی کو دطن اصلی جانا پڑا اوراس دوسرے شہرکے مکان کو بند کر دیا بعض سامان بھی اب تک بہیں ہیں اور دوسری بیوی کا ، پھراسی دوسرے شہر میں آنا ابھی تک مشکوک ہے، ایسے حال میں وہ مخص اگر دودن کے لیے کسی ضرورت ہے یا مکان کی تگرانی کے خیال ہے اس شہر میں مسافت طے کرکے آئے اس کوقصر کرنا ہوگا یا نہیں؟

عسفاہ: ۔ اگراس دوسرے شہر میں بھر بطور روطن رہنے کا ارادہ نہیں ہے جس طرح پہلے رہتا تھا، تب تو وہ وطن نہیں رہا، وہاں جا کر قصر کرے گا، جب مسافت سفر ( اثر تالیس میل ، سواستنز کلومیٹر ) ہے کر کے آئے اور اگراب بھی اس طرح رہنے کا ارادہ ہے تو وہ بھی وطن ہے پس اس مختص کے دووطن ہو جا کمیں گے۔

(ايدادالفتادي مسفحه ۵۸۵، جلداول وفيادي، دارالعلوم مسفحة ۳۹۲، مبلد حيار بحواله غدية المستملي مسفحه ۲۰۰

# کیامسافرکو ہیو یوں پر تحقیقت کم ناضروری ہے؟

سوال: ایک سخص کی دو ہویاں ہیں، تحذہ وغیرہ وغیرہ جوسفر سے لاتا ہے دوسری ہیوی کوئیس ویتا،
کہتا ہے کہ تخدہ ہدیہ ہیں مساوات ضرور کی نہیں، کیا پیطر زعمل ٹھیک ہے؟
جواب: عدل (ہراہر، انصاف) کرنا دونوں زوجہ ہیں ضروری ہے، تارک اس کا عاصی آثم،
تارک فرض ہے اور فاسق ہے (فرض کوچھوڑنے والا گنہگار ہے)۔ دو ہیو بول کے در سیان ہر
ایک امر ہیں کھانے اور کپڑے اور پاس رہنے ہیں مساوات کرے، حدیث شریف ہیں ہے
کہ جس شخص کی دو ہیویاں ہوں اور ان ہیں وہ مساوات نہ کرے تو قیامت کے دن اس حال
ہیں آئے گااس کی ایک کروٹ ساقط ہوگی۔ (فقاوی دار العلوم ،صفی ہے ، مجلد ۸ بحوالہ قرآن
کریم ،صفی سورۃ النساء ودر مختار ،صفی ساقط ہوگی۔ (فقاوی دار العلوم ،صفی ہے ، مجلد ۸ بحوالہ قرآن

### عورتوں کے لیے بیٹی سفر کرنا؟

مسئلہ: - حامد أمصلياً تبليغي جماعت كامقعددين سيكھنا، اس كو پخته كرنا اور دومروں كودين سيكھنے سكھانے اور پخته كرنے كے ليے آمادہ كرنا ہے اور اس جذبہ كوعام كرنے كے ليے طويل سفر بھى اختيار كيے جاتے ہيں، جس طرح مردا ہے وين كو بجھنے اور پخته كرنے كے مختاج ہيں، عورتیں بھی مختاج ہیں اور گھروں میں عامۃ اس کا انتظام نہیں ہے، اس لیئے اگر لندن یا کسی بھی وور دراز مقام پرمحرم کے ساتھ صدو دشرع کی پابندی کا لحاظ رکھتے ہوئے عورتیں جا کیں اور کسی کے حقوق ق تلف نہوں تو شرعاً اس کی اجازت ہے بلکہ وین اعتبار ہے مفید اور اہم ہے۔

اگر بچے استے مجھوٹے نہیں کہ بغیر والدہ کے ترزیبیں گے اور ان کی پرورش نہیں ہوسکے گی اور بچوں کی ٹانی ان کی و کھے بھال اطمینان بخش طریقہ پرکرلیں گی تو پھرسفر کی اجازت ہے۔ (فقاوی محمود یہ صفحہ ۱۰ مجلد ۱۳)

#### عورت کے لیے سفر حج کرنا؟

عسد علیہ: ۔عورت کوج کے لیے جانا بغیر کسی محرم وشو ہروغیرہ کے جائز نہیں ہے،عورت پر ج اس وقت فرض ہوتا ہے کہ اس کے پاس اس قدرر و پیہ ہوکہ وہ وونوں کا خرج اٹھا سکے، لینی اپنا خرج اور محرم کا خرج اور مرد کے ذمہ مج اس وقت فرض ہوتا ہے کہ علاوہ اپنے خرج کے اپنے اہل وعیال کے لیے مدت سفر کا خرج کافی چھوڑ جائے اور جو پچھ قرض ہو وہ سب اوا کروے۔ عسد خلہ: ۔اگر عورت نے غیر محرم کے ساتھ جاکر جج اوا کر لیا تو جج اس کا اوا ہو گیا اور جو فرض اس کے ذمہ تھاوہ ساقط ہوگی اور غیر محرم کے ساتھ سخر کرنے کا گناہ اس پر ہوا، تو ہو واستغفار کرے۔(فراوی وار العلوم ،صفح ۲۲ کی والہ عالمگیری مصری ،صفح ۲۳ ، ج ا ، وور مختار ، ح ا ، وور مختار ،

عسسنا : ۔ اگر خورت کے ذرمہ حج فرض ہوتو شو ہراس کو جے ہے نہیں روک سکتا ہے ، اگر شو ہر ساتھ نہ جائے تو دوسرے محرم کے ساتھ حج کر سکتی ہے اور بعض نے کہا کہ اگر صلحا کیساتھ سفر کرے تو درست ہے ( فتا دیٰ دارالعلوم ،صفحہ ۴۰، جدد ۲ ، بحوالہ در مختار ،صفحہ ۳۳۳، جلد ۲ کتاب الخطر )

#### عورت كاعدت ميں سفر كرنا؟

سوال:شوہرکے انقال کوسوامہینہ ہوگیاہے اور بین یہاں سورت شہر میں ہوں اور کاروبار (برنس)شوہر کا مدراس شہر میں ہے تو کیا سرکاری کاغذات پردستخط کی ضرورت سے وہاں جاسکتی ہوں یانہیں؟ جواب: جس ضرورت سے نکلنے کی اجازت ہے اس سے وہ ضرورت مراد ہے کہ اس کے بغیر جارہ نہ ہو، طبیعت کی خواہش کو ضرورت قرار دینا غلط ہے اور عدت کے اندر فرض جج کے لیے بھی سفر ہیں کرسکتی۔ ( فقا و کی عالمگیری مصفحہ ۱۲۲، جلد ۲ ، وہدایہ صفحہ ۲۰۱۹، جلد ۲ )

عزیز وا قارب بیار ہوں تو ان کی عیا دت کے لیے بھی جانے کی اجازت نہیں ہے،
سرکاری معاملہ کے لیے وکیل ہے مشورہ کیا جائے ، کاغذات یہاں پر (جہاں پر آپ ہیں)
بیسج جاسکتے ہوں تو منگوائے جائیں یا پھر مہلت طلب کرلی جائے۔عدت کاعذرا کر قابل
قبول شہوتو ڈاکٹر کا مرفیفیکیٹ بھیج دیا جائے کہ سفر کے قابل نہیں ہے۔اگر کوئی عذر قابل قبول
شہوا ورثقصان شدید کا اندیشہ ہوتو سفر کرسکتی ہے گرنقصان برداشت کر لینا (جب کرنتم البدل
ہو) اچھا ہے۔ (فاوی رجیمیہ مسفحہ ۲۰۰۰ ، جلدہ)

#### عورت کاسفر میں وطن کے قریب یا ک ہونا؟

سوال: کوئی عورت سفر میں حیض کے ساتھ ہواورالی جگہ پہنچ کر پاک ہوئی جہاں ہے ولمن مسافت سفر سے کم ہواوراس حالت میں اس پر نماز کا وقت آگیا تو بیقصر پڑھے گی یا پوری ؟ اور اگر بینم زقضا ہوگی تو پوری نماز قضا کرے گی یا دوگا نہ؟

جواب: خواہ ادار بڑھے یا تضا بہر صورت اس پر پوری نماز فرض ہے اور بیت کم جب کہ ابتداء سفرے حائضہ ہو، اگر حالت طہارت میں سفری ابتداء ہوئی ہوتو حیض ختم ہوجانے کے بعد بھی تصربی پڑھے گی۔ (احسن الفتاوی ،صفحہ ۸۸، جلد ۴ بحوالہ در مخار ،صفحہ ۴ میں بہل مصل سند اللہ : -چار منزل ۴۸ میل سے زیادہ جانے کی شیت سے کوئی عورت چلی کین بہل و ومنزلیس (۲۳ میل) حیض کی حالت میں گزریں جب بھی وہ مسافر ہیں ہے، اب خسل کرکے پوری چار رکھتیں پڑھے، البتہ چیض سے پاک ہونے کے بعدوہ جگہ اگر تین منزل کرکے پوری چار رکھتیں پڑھے، البتہ چیض سے پاک ہونے کے بعدوہ جگہ اگر تین منزل (۴۸ میل) ہو یا چلے وقت پاک تھی راستہ میں جیض آگیا ہوتو وہ البتہ مسافر ہے، نماز مسافروں کی طرح (لیعن قصر کرلے) پڑھے۔ (بہٹی زیور ،صفحہ ۴ م ، جلد ۴)

## وطن کی تین قشمیں ہیں

وطن کی تین قشمیں ہیں ،ایک وطن اصلی ، دوسر ہوطن اقامت ، تیسر ہے وطن شکنی۔
وطن اصلی وہ ہے جہاں پر آ دمی اپنے اہل وعیال کے ساتھ رہتا ہو (یا جائے بیدائش
ہو )اوراس میں زندگی گز ارنے کا ارادہ رکھتا ہو (یعنی سنتقل طریقہ پراور دہاں ہے فتقل شہو )
معسمتا نہ : ۔وطن اصلی متعدد درجی ہو کتے ہیں مثلا ایک فتض کے متعدداہل وعیال مختف شہروں میں رہتے ہیں اور وہیں زندگی گز ارنے کا خیال ہے تو یہ تمام شہراس فتض کے لیے وطن اصلی میں رہتے ہیں اور وہیں زندگی گز ارنے کا خیال ہوتے یہ تو یہ تمام شہراس فتض کے لیے وطن اصلی سے تھے جا کمیں گے اور یہ فتض جب ان شہروں میں داخل ہوگے تو بلا نہیت کے محض داخل ہونے سے میتم ہوجائے گا۔ (بدائع)

عدد شکہ: ۔ اگر کسی شخص کے مال باپ خوایش وا قارب ایک شہر میں مستقل طور پر دہتے ہیں اوراس کے اہل وعیال و دسرے شہر میں مستقل طور پر دہتے ہیں اور و ہیں زندگی گزارتے کا خیال رکھتے ہیں تو اس کا وطن انسلی وہ شہر ہوگا جس میں وہال وعیال ہیں۔

(احكام سغر بسنحه اس، وكتاب الفقه بسنحة ٢٤٧، جيداول)

میں شاما : ۔ جب تک اس کو جیموڑ کر دوسراوطن اس جبیباوطن نہ بنا لے وہی وطن اصلی رہےگا۔ ( فآدی دارالعلوم ، سنجہ ۴۸ ، جلد ۴ بحوالہ در مختار ، صفحہ ۳۳ مجلد ۴۸ بحوالہ در مختار ، صفحہ ۳۳ ے ، جلداول )

وطن کی دوسری قتم وطن اقامت ہے وطن اقامت اس کو کہتے ہیں جس میں مسافر پندرہ روزیازیا دو تھہرنے کی نبیت کر کے مقیم ہوجائے ، بشرطیکہ بیرجگہ عادۃ وعموماً تھہرنے کے تقام ہو۔ قابل ہو، جنگل وکشتی وغیرہ نہ ہو۔ (اس کو وطن مستعارا وروطن حادیث بھی کہتے ہیں۔

(عالىكىرى بصغى ٨٣٧)

تیسری شم دطن کی وہ ہے جس میں مسافر پندرہ روز سے کم تھبرنے کی نبیت کرے۔ (احکام سفر مفیاس، وزیلعی مسفی ۱۳۱۳)

وطن اصلی کے احکام

عسف الله : -وطن اصلی کا حکم بید ب کدمسافراس میں خواہ کی طرح داخل ہوجائے ، تقیم مجھا جائے ، تقیم مجھا جائے گا ا قامت کی نیت کرے یا نہ کرے ، قصد آ داخل ہو یا بلا قصد۔

**عسد خلہ : -**جنشہر دل کے استیشن وسط شہر میں واقع ہیں ،ان شہر ول کے باشند ہے اگر ریل میں بیٹھے ہوئے اس شہرے گزریں گے تو یہاں پہنچتے ہی مقیم ہوجا کیں گے، پھراگرا کے مسافت قصر معین ۴۸ میل جانے کا قصد ہے تو شہر کی بہتی ہے نکل کر پھر مسافر ہو جا کیں گے اوراگراس سے مم مسافت کاارادہ ہے تو بعد میں بھی بدستور مقیم رہیں گے، مثلاً ایک دہلی کار ہے والا جمینی سے اینے وطن وہلی کوواپس آتا ہے لیکن کسی ضرورت سے یہ جا ہتا ہے کہ اول سیدھاغازی آباوچلا جائے۔ (جمبئی ہے آتے ہوئے پہلے اپناوطن دہلی آتا ہے پھراس کے بعدا کیک دوائٹیشن بعد عازی آبادآ تاہے)اور پھراپنے وطن دبلی کو داپس آتاہے توجس وفت ریل گاڑی دہلی کے اسٹیشن پر مہنچ گی میدای دفت ہے مقم ہوجائے گا۔ غازی آباد کے زمانہ میں بھی اس کو پوری نماز اقامت سے پڑھنی جا بیئے اور اگر بجائے عازی آباد کے اس طرح مراداً باد کا قصد ہے تو و ہلی اٹنیشن کی حدود تک تو بیہ قیم رہے گا اور جب گاڑی اٹنیشن سے نکل جائے گی تو پھراز سرنومسافر ہوجائے گا۔ اسٹیشن دہلی پراگر نماز پڑھے گا تو جار رکعتیں پڑھنی ہوں گی اورائیشن گز رنے کے بعد پڑھے گاتو دورکعت بڑھنی ہوں گی ، بشرطیکہ وقت نماز باتی ہو( کیونکہ دہلی ہے مرادآ بادمسافت قصر ہے اس لیئے پھریہ تیم مسافر ہوجائے گا)۔ عسمنا الله : - ادرا گرمشلاً عصر کے دفت وہلی اسٹیشن پر گاڑی پینچی تھی اور نمازنہ پڑھنے پایا تھا کہ اسٹیشن پرسورج غروب ہوگیا،اب اسٹیشن وہلی گزرنے کے بعدعصر کی قضانماز پڑھنا جاہے تو پوری چارر تعتیس پڑھنی ہوں گی۔ (احکام سفر صفحۃ ۲۲)

مسمنگ : -وطن اصلی سفر سے باطل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص ساری عمر سفر ہیں رہے پھر بھی جو اس کا وطن اصلی ہے وہ وطن ہی سمجھا جائے گا، وہاں ایک ٹھنٹہ (بلکہ واخل ہوتے ہی مقیم موجائے گا) کیلئے بھی آئے گا تو پوری نماز پڑھنا ہوگی۔ (بدا کع صَنَا کع)

مسئلہ: انسان کاوطن اصلی بدلنے کی صورت صرف یہ ہے کہ اس جگہ کوچھوڑ کرکسی ووسر ہے مشہریابہتی بیس مع اہل وعیال کے متقل ہوجائے اور و بین عمر گزار نے کی نبیت کرلے ، تواب یہ وطن اصلی بن میااور جس جگہ کوچھوڑ دیا ہے وہ وطن نبیس رہا۔ جب وہاں پہنچ گا تو نماز قصر اواکر نی ہوگی۔ (بدائع)

اور جب تک پہنے وطن کوچھوڑنے اور دوسری جگہ کو وطن نہ بنانے کی نبیت نہ کر ہے تو پہلا وطن ہی وطن اصلی رہے گا۔ (بدائع)

عسب خیار : - یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ ایک شخص کے دویاز اکد مقام بھی وطن اصلی ہو سکتے ہیں جبکہ دونوں جگہ اس کے اہل دعیال ہوں اور دونوں جگہ اہل وعیال کی نبیت عمر گز ارنے کی ہو۔ (ادکام سفر صفحہ ۲۳) ، و عالم گیری ،صفحہ ۲۳ ، جلد ۳ و کتاب الفقہ ،صفحہ ۲۵ کے ، جلد ۱)

وطن اصلی دوسرے وطن اصلی سے باطل ہوجا تاہے

عدد الله : - ایک وطن اصلی دوسرے وطن اصلی ہے باطل ہوجا تا ہے ۔ یعنی اگر کوئی مخف کسی مقام میں تمام عمر سکونت کے ارادہ سے مقیم تھا اس کے بعد اس نے اس مقام کو چھوڑ کردوسرے مقام میں ای نیت سے سکونت اختیار کرلی تو اب بیدوسرا مقام وطن اصلی ہوجائے گا اور پہلا مقام وطن اصلی ہوجائے گا اور پہلا مقام وطن اصلی شدرہے گا، یہاں تک کداگر ان دونوں مقاموں میں سفر کی مسافت ہواور اس دوسرے مقام سے سفر کرکے پہلے مقام میں جائے تو مقیم نہ ہوگا۔

(علم الفقه م في ١٣٦ ، جلد او كتاب الفقه م في ١٤٧٢ ، جلد اول)

عسند الله : - سى أيك وطن كے باطل ہونے كے ليے بيشر طبيس كددونوں كے درميان قصر عائد كرنے والا فاصل بھى ہو۔ (كتاب الفقد، صفحة الاے، جلداول)

وسد مذاله : - وطن اصلی وطن اقامت سے باطل نہیں ہوتا، یعنی اگر کو کی شخص کمی مقام میں پندرہ روز کی سکونت اختیار کر ہے اور اس کے بعد اپنے وطن اصلی میں جائے تو معاویاں پہنچتے ہی مقیم ہوجائے گا۔ (علم الفقہ ،صفح ۲۳۱، جلد ۲ و کتاب الفقہ ،صفح ۲۲ کے، جلد اول)

وطن اصلی دوجگہ بھی ہوسکتا ہے؟

سوال: ایک شخص اپنے وطن اصلی سے بیوی بچے اور سامان لے کر مستقل ارادہ کر کے دوسری جگہ اس مجگہ اس مجگہ اس مجگہ اس کا سامان و جائیداد بھی موجود ہے تو کیا دونوں جگہ اس کا وطن ہوگا؟

جواب:اس سامان و جائداد ہے اگر چہ خود ہی منتفع ہوتا ہے اس ہے اپنی ملکیت کوختم نہیں کیا

تو بھی اس جگہ کی وطنیت ختم ہوگئی چونکہ دوسری جگہ مستقل رہائش اختیار کرلی ہے،اب وہاں سے کلیة ہنتقل ہونے کا قصد نہیں ہے تو دوسری جگہ وطن اصلی بن گیا،لیکن اگر پہلی جگہ بھی بلحاظ موسم آئے اور رہنے کا قصد ہے تو دوٹو ل جگہ وطن اصلی ہوجائے گا۔

( فَمَا وَيُ مُحْهُودِ بِيهِ صِفْحَة ٣٢٣ ، حِيد ١٣ ابحواله بحر بصفحه ١٣٣ ، جلد ٢ )

ایک وطن کو چھوڑ کر دوسر ہے میں جلا گیا؟

سوال: ایک شخص بہلے امرتسر میں رہتا تھا، پھرلا ہور میں مع اہل وعیال کے جارسال سے اقامت گرین ہے اورامرتسر میں پکھاز مین بھی ہے، اگر امرتسر اور لا ہور میں مسافت سفر کی ہو تو اس شخص کوامرتسر میں قصر کرتا ہوگایا نہیں؟

جواب: اگراس شخص نے لا ہور کووطن اصلی بنالیا ہے اورامرتسر کی سکونت چھوڑ دی تو امرتسر میں اگریندرہ دن کی اقامت کی نہیت نہیں کی تو وہاں قصر کرے گا۔

( فَيَاوِيُ دارالعلوم صغيه ،٣٣٣ ، جلد ٣ بحواليه در مختار ٢٣٣ ٧ ، جلد اول )

وطن ا قامت کے احکام

السندنا ورخن اقامت جس میں پندرہ روزیا اس سے زیادہ قیام کی نیت کی ہے اس کا تھم ہیہ ہے کہ جب تک مقیم رہے نماز پوری مقیم والوں کی طرح پڑھے اور جب یہاں سے سفر شرقی اثابیں میں کے سفر کی نیت کر کے فکے تو سفر شروع ہوتے ہی مسافران نماز ادا کر بے (در فتار) کی حرا اگر بھی اس وطن اقامت میں داخل ہو تو جب تک یہاں پندرہ دن یا اس سے زائد قیام کی دوبارہ نیت نہ کر ہے اس وقت تک مسافر ہی رہے گا، مسافرانہ نماز قصر پڑھنا والیئے ، اس کا حاصل ہے کہ وطن اقامت میں خواہ کتنا ہی طویل زمانہ گزرا ہوجب یہاں سے سفر کر ہے گاہ وجائے گا۔ (احکام سفر صفح ۴۳) مسلم کی دوبارہ قامت تین امور سے باطل (ختم ) ہوجاتا ہے، اول وطن اصلی سے لیمی وطن اقامت میں ہوجائے گا، پھروہاں سے اس وطن وطن اصلی میں پہنچ جائے گاتو مقیم ہوجائے گا، پھروہاں سے اس وطن اقامت میں جائے تو مقیم ہوجائے گا، پھروہاں سے اس وطن اقامت میں جائے تو مقیم نہ ہوجائے گا، پھروہاں سے اس وطن اقامت میں جائے تو مقیم نہ ہوجائے گا، پھروہاں سے اس وطن اقامت میں جائے تو مقیم نہ ہوجائے گا، پھروہاں سے اس وطن اقامت میں جائے تو مقیم نہ ہوجائے گا، پھروہاں سے اس وطن اقامت میں جائے تو مقیم نہ ہوگا، ہاں پھروہاں پہنچ کراگر پندرہ روز تھیم نے کی نیت کر لے اقامت میں جائے تو مقیم نہ ہوگا، ہاں پھروہاں پہنچ کراگر پندرہ روز تھیم نے کی نیت کر لے

تو دوباره وطن اقامت ہوجائے گا۔

ووسرے میہ کہ وطن اقامت کواسی جیساد وسراوطن اقامت باطل کر دیتا ہے لیعنی اگرکوئی شخص ایک مقدم میں بندرہ دن میاس سے زیادہ تھہرنے کی نیت سے اقامت (کھہرنے کی نیت سے اقامت (کھہرنے کی نیت سے اقامت (کھہرنے کی نیت کے دوسرے (کھہرنے کی نیت کے دوسرے مقام میں ای نیت کے ساتھ اقدمت کرلے تو وہ پہلامقام وطن ندرہ گا، وہاں جانے سے مقیم ندہوگا۔ (کتاب الفقہ جسفی کے علاما)

تیسرے وطن اقامت سے سفر کے لیے روانہ ہونا، الہذاا گرکوئی مسافر کسی قابل رہائش مقام پر جوقصر کی مسافت پر واقع ہے پندرہ روز تھہرااور پھر بہاں ہے کسی اور جگہ جانے کے لیے سفر کا ارادہ کی تو سفر شروع ہوتے ہی وہ وطن اقامت باطل ہوجائے گالہذا اگر وہاں واپس آنے کی کوئی ضرورت لاحق ہوتو نماز پوری نہ پڑھی جائے گی (بلکہ قصر کیا جائے گا) کیونکہ سفر کا آغاز ہوتے ہی وہ وطن جوا قامت تھاوہ شم ہو چکا ہے، لیکن اگراس کے جائے گا) علاوہ کسی اور جگہ سے سفر کیا تو وہ وطن اقامت باطل نہ ہوگا۔ اس کے بطلان کے لیے دو شرطیس علاوہ کسی اور جگہ سے سفر کیا تو وہ وہ ان اس جگہ سے نہ گزرے۔ اگر وہیں سے گزراتو اس کی اوطن اقامت ہونا تا مت ہونا تا مت ہونا گا۔

ووسرے بیا کہ جبال سے سفر شروع ہوا ہے وہاں سے وطن اقامت تک قصر عائد کرنے والی مسافت ہو۔ اگر اس سے کم مسافت ہوتو اس کا وطن اقامت ہواختم نہ ہوگا۔ کرنے والی مسافت ہو۔ اگر اس سے کم مسافت ہوتو اس کا وطن اقامت ہواختم نہ ہوگا۔ ( کتاب الفقہ ،صفحہ ۵۵۷۷، جلداول وقصیل غلیۃ الاوطار ،صفحہ ۴۰۹، ویا کتاب مناکع وشامی ) وی آنگیری باب صلاق قالمسافر ،صفحہ ۸۷۷، جلد ۹ و بدائع صنائع وشامی )

## کیاوطن ا قامت ایک سے زائد ہوسکتے ہیں؟

عسن المه : ۔ دوسراوطن اقامت پہلے کے سے تب ہی مبطل ہوگا جب کہ پہلے کی وطنیت کوشم کرکے دوسراوطن اقامت بنایا گیا ہواوراگر پہلے کی وطنیت کم فتم نہیں کیا گیا بلکہ اس کی رہائش بدستور باقی ہے، بیوی ہے اورسامان وہیں ہے اور دوسرے مقام میں شرعی اقامت کے ساتھ مقیم ہوگیا تو اس سے پہلا وطن اقد مت باطل نہیں ہوگا۔ بقد ابن وثقل (بیوی بچوں اورسامان کے موجودر ہے) سے بقال قدمت وطن رہتا ہے، گرف سے بھی اس کی تا ئریہ ہوتی ہے، چنانچہ جو تخص بال بچوں سمیت ایک شہر میں ہو، گویہ اس کا وطن اصلی نہ ہو تھن اس کے ایک دودن کے لیے سفر پر چلے جانے سے رہیں کہا جا تا کہ وہ یہاں سے ترک سکونت کر گیا ہے اور نہ اس سفر کوکوئی ترک سکونت کہتا ہے اور نہ ہی سفر سے واپسی کوکوئی تجد بد تو طن یا استدناف سکونت قرار دیتا ہے۔ (اصل مدار نیت پر ہے)۔

البت اگر بیوی بچے وغیرہ بھی ہمراہ لے جائے اوراراوہ یہاں والسی کا نہ ہوتو تو اب
یقیبنا کہا جاتا ہے کہ وہ یہاں سے رہائش ترک کر گیا ہے۔ (احس الفتاوی ،صفحہ ۱۱، جلد ۳)
عسم نہ اللہ: ۔اس امرکی تو ضبح ضروری ہے کہ بقاوطن اقامت کا تھم اس صورت میں ہے جبکہ وہاں اہل وعیال چھوڑ کر گیا ہو یا سامان مقبوض مکان میں رکھ گیا ہو۔اگر سامان کسی کے پاس
ود بعت رکھ کر گیا تو وطن اقامت باطل ہوجائے گا، اس کے لیے اُسے عرف میں سکونت نہیں ود بعت رکھ کر گیا تو وطن اقامت ہوجائے گا، اس کے لیے اُسے عرف میں سکونت نہیں مفید ۲۰ ام جلد ۳ کو اللہ در مختی رسفحہ ۲۰ اورالا دکام، مفید ۲۰ ام جلد ۲ وقتی رسفحہ ۲۰ اورالا دکام،

وطن شكنى كأحكم

وطن شکنی جس میں پندرہ روز ہے کم تفہر نے کی نیت کی ہے اس کا تھم یہ ہے کہ اس میں قیام کے باوجودانسان مسافر کے تھم میں رہے گا، نماز قصرادا کرے گاجب تک بیک وقت پندرہ روز کے قیام کی نیت کر کے اس کووطن اقامت نہ بنائے اس وقت تک نماز قصر ہی اداکرنا ہوگی۔

عسد بنا : ۔ اگراول دس دن کے قیام کی نیت کی پھر چھادن گزر نے کے بعد پانچ دن کی نیت کر کی اورائی طرح دودوچارچاردن کی نیت بڑھا تار ہا، گر پورے پندرہ دن کی نیت بیک وقت ندہوئی تو نماز مسافراندہی اداکر نی ہوگی ، اگر چیساری عمرائی طرح گزار دے (بدائع) خلاصہ بیہ ہے کہ وطن شکنی شرعی امتہارے کوئی وطن نبیس۔ (احکام سفر ہے فی ہے ہے) دوطن نبیس کہلائے گا)۔ (احکام سفر ہے فی ہے)

## سفر میں ملی ہوئی آبادی کامعیار

سوال: پنج گور، ایک تخصیل ہے اس کے اندر بارہ موضع ہیں، ایک دوسرے سے ڈیرڈھ میل، ایک میں، ایک دوسرے سے ڈیرڈھ میل، ایک میل، دومیل کے فاصلہ پرواقع ہیں، ہرایک کی کافی آبادی ہے، جننے رقبے ہیں یہ موضع واقع ہیں، مرایک کی کافی آبادی ہے، جننے رقبے ہیں یہ موضع واقع ہیں، وقع ہیں، مندرجہ بالابیان کے تحت ذیل کے سوالات کا جواب کیا ہوگا؟

(۱) جو شخص سفر کرنا جا ہے وہ اپنی بستی کی آباوی سے باہر نکل کر مسافر ہے یا سب بستیوں سے تجاوز کے بعد؟

(٢) جب داليس آئة قواين بستى مين داخل بموكر مقيم بموكايا مطلق پنجگور مين داخل بونے سے؟

(۳) باہر کا آ دمی میں دن کی نیت ہے ' <sup>در خ</sup>گور' ' آیا گر مجھی اس بستی میں اور مجھی اس بستی ، ریق قرکرے یا بوری نماز پڑھے۔

جواب: دوبستیوں کے درمیان وجود مزارع یا قدرغلو (۱۲، ۱۳۷ میٹر)علامت انقطاع ہے۔ معہٰذ ااگر دومواضع عرف عام میں ایک ہی شہر کے دو محلے سمجھے جاتے ہوں توقصل نہ کور کے یا وجود دونوں کوایک موضع قر اردیا جائے گا۔

موال: میں فرکور تفصیل سے ثابت ہوتا ہے کہ ہرموضع مستقل ہے اور دسینجگور' ان سب مواضع پرشامل علاقہ کا نام ہے، للبنداسفر کی ابتداء اور انتہااور اقامت میں ہرموضع الگ شارکیا جائے گا، اگر کم از کم پندرہ شب ایک جگہ گزارنے کی نیت ہواور صرف دن میں دوسرے موضع میں جائے تو مقم ہوگاور نہیں۔ (احسن الفتاوی ہسفے ۵۵، جلدم)

عسنله: ایکشر کوخنگف محلے مختلف بستیول کے تھم میں نہوں گے، بلکہ ایک ہی جگہ تھی جائے گا اور مختلف محلے مختلف بستیول کے تھم میں نہوں گے، بلکہ ایک ہی جگہ تھی جائے گا الیکن آس جائے گا اور مختلف مخلول میں بیندرہ روز تھہرنے کی نبیت کرنے والا تھیم سمجھا جائے گا الیکن آس پال گا وَل اور جد گانہ (الگ) بستیال جن کے نام اور احتکام اور تمام کا روبار جدا ہوں ، ایک جگہ متصور نہ ہوں گے اور جن شہروں میں اور شہر چھا وئی کی بستیال اور باز اراور اشیشن وغیرہ بالکل جدا ہیں وہ بھی مختلف شہر شار کیئے جا کیں گے۔ (احتکام سفر جسفی 19)

#### جوآبادی شہرے متصل نہہو؟

المرامير) خلانه بوتواس برحكم قصرنبيس ب\_

عبارات فقہ میں اتصال آبادی کا کوئی معیار نظر ہے نہیں گزرا، بظاہراس کا مدار رویت ظاہرہ پرہے بینی دیکھنے میں اتصال نظر آئے گروجود مزارع یا قدر غلوہ بہر کیف موجب انقطاع ہے، کیونکہ فناء معرصحت جمعہ میں اگر چہ مطلقا بحکم معرب گرحکم قصر میں وجود مزارع یا قدر غلوہ الی قریہ مستقلہ مزارع یا قدر غلوہ الی قب بالمصر سے مانع ہے، حالا نکہ فناء متعلقات مصر سے ہوقت قریہ مستقلہ میں یہ فیا ایس فیالی میں دومقام میں یہ فیالی مانع الی مانع الی تا ہوگا۔ البت فیالی نگرور کے باوجودا گرع ف عام میں دومقام ایک بی شہر کے دوجھے ہوئے ہوں تو تھم اتحاد ہوگا اور ریلوے اشیش فناء معر (شہر کی صدود) میں داخل ہے واقعی میں دومقام عیں داخل ہیں ہوتا ہے)۔

(احسن الفتادي، منفية ٢ ج ٢٠، بحواله در مخيار ، صفحة ٢٣١ م، جلداول )

سیاح کے لیے قصر کرنا؟

سوال: کوئی شخص برابر ہارہ سال ہے سیاحی کرتا ہے، آج اس گاؤں میں بکل اس گاؤں میں رہتا ہے تو ہمیشہ قصر پڑھے یانہیں؟ جواب: اس میں تین صورتیں ہیں: (۱) کسی مقام سے چلنے کے وقت تین مزل لیعنی ۲۸ میل یاز اکد کاسفر کا قصد ہے ۱۰ رکسی جگہ پہنچ کر پندرہ روزیاز اکد قیام کا قصد ہے ۱۰ رکسی جگہ پہنچ کر پندرہ روزیاز اکد قیام کا قصد ہے اور کسی میں قصر پڑھے۔ (۲) کسی مقام سے چلنے کے وقت ۲۸ میل یاز اکد کے سفر کا قصد ہے اور جگہ جگہ پہنچ کر پندرہ روزیاز اکد قیام کا قصد ہے، اس صورت میں راستہ میں قصر پڑھے اور جگہ کھی ہرنے میں پوری پڑھے۔ (۳) کسی مقام سے چلنے کے وقت تین منزل (۲۸ میل) یا زاکد کے سفر کا قصد نہیں یوئی جس جگہ سے اب چلا ہے نہ یہاں سے چلنے کا وقت اور نہاں کے قبل جس جگہ سے چلا تھا اس سے چلنے کے وقت سے بھی تین منزل کا ارادہ نہیں ہوا تو پوری منازیر کے سفر کا ارادہ نہیں ہوا تو پوری منازیر ھے۔ (امداد الفتاوی جمنی جلد اول

مسافت شرعی سے بہلے ہی واپسی برحكم

سوال بے سفر میں گیا گرتین منزل (۴۸میل) نہ پہنچا کہ دائیسی ہوئی تو اثنائے سفر قصر کرے یا نہ کریے؟

جواب:اس صورت میں قصر نہیں کرے گا، کیونکہ جب تین منزل سے پہلے واپس ہو گیا تو مسافر ندر ہا۔ ( فآویٰ رحیمیہ ،صفحہ ۲۳۸، جلداول )

صورت مسئلہ کی ہے ہے کہ ایک مخص باارادہ سفر چارمنزل (۴۸میل سے زیادہ)
اپ شہر سے آکا اور دومنزل جا کرلوٹے کی نیت کی تو اس صورت میں اس وقت سے نماز پوری
پڑھے اورا گرتین منزل (۴۸میل) جا کر یعنی پہنچ کروا پس لوٹے تو اپ شہر میں آئے تک
قصر کر سے ۔علامہ شائ نے کہا ہے کہ تب ابتدا قصر کے لیے شہر سے نکلنا شرط ہے ویسے بھا کے
لیے مدت سفر کا یورا ہو جانا شرط ہے۔

( فآدي رهيميه بسنجه ، جلده و عالمگيري بسفحه ٨ ، جلدا و كتاب الفقه بسفية ٢٧ ، جلداول )

#### سفرغيرشرعي كوشرعي بناليا

موال: زیدوطن سے مظفر گڑھ کے لیے ۴%میل سے کم دو ہوم کے لیے گیا اور دہاں پہنچ کر سہار نبور (جو کہ ۴۸میل سے کم ہے) جانے کی ضرورت محسول ہوئی چلا گیا اور سہار نبور سے میرٹھ (جو کہ سہار نبور سے سفرشر کی ہیں اور نہ مظفر نگر سے سہار نبور ہے سہار نبور سفر شرکی ہے، پس سفر کے دونکڑ سے مظفر نگر سے سہار نبور سے سہار نبور سفر شرکی ہے، پس سفر کے دونکڑ سے علیحدہ وستقل نبیت مظفر نگر سے روائل کے وقت سفر بنیں کے یا نبیل یعنی سہار نبور سے میرٹھ آتے وقت تو سفر بنیل کے عالی سفر ہوگا یا نبیل ؟
وقت تو سفرشر کی کا تکم و ہی ہوگا۔ مظفر نگر سے سہار نبور تک بھی تکم سفر ہوگا یا نبیل ؟
جواب: در مختار سے معلوم ہوا ہے کہ بیشخص مظفر نگر سے سہار نبور جاتا ہوا قصر نہ کر سے گا کیونکہ ہوا سے میرٹھ آتے ہوئے قصر کر سے گا ( کیونکہ سہار نبور سے میرٹھ آتے ہوئے قصر کر سے گا ( کیونکہ سہار نبور سے میرٹھ تک سفر ترکی ہے)۔ (امداد الفتادی ،صفح ۲۹ مجلد اول)

اطراف مين دوره كاحكم

سوال: زیدسرکاری طازم ہے، اس کے رہنے کا مقام مثلاً دبلی ہے گراس کو بھی صرف اطراف
میں اڑتا لیس میل کے اندریا کم زیاوہ دورہ کرناپڑتا ہے اور دورہ میں چھ یادی دن گزرجاتے
ہیں، رہنے کے مقام کو واپس نہیں آتا، اس صورت میں قصر کرے یانہ؟
جواب: اگر گھر سے نکلنے کے وقت اس نے ارادہ کیا تھا کہ اس دورہ میں منتہائے سفر فلال
مقام ہے جو کہ میں یازیادہ رہائش گاہ ہے ہے تو قصر لازم ہے ورنہیں۔
مقام ہے جو کہ میں یازیادہ رہائش گاہ ہے ہے تو قصر لازم ہے ورنہیں۔
حاراول ورجمتار مصفح ۲۸۸، جلد میں وصفح ۱۲۳، جلد میں والدادالاحکام ، صفحہ ۲۵۱، جلد ۲۵ و ارالعلوم ، صفحہ ۲۵۱، حلد ۲۵)

### تبليغي جماعت اورمسافت قصر

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان کرام مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ اگر جلیغی جماعت والے ویو بند سے وہلی تک کا ارادہ کریں جس جماعت میں دارالعلوم کے طلبہ بھی شامل ہیں اور بیسفر سفر شرعی ہے ،اگر وہ حضرات راہتے میں کسی گاؤں میں ایک دن ،کسی قصبہ میں دودن تک قیام کرتے ہوئے دہلی مہنچ تو ان لوگوں پر قصر داجب ہوگایا نہیں؟ قر آن وحدیث کی روشنی میں مفصل جواب دیں مہر ہانی ہوگی؟

عدد نامت بالسند : - ای طرح اگروہی جماعت تبلیغی بہتی نظام الدین ہے ( ایسٹی جود بلی ہیں تبلیغی جماعت کا مرکز کہلاتا ہے ) سہار نپور تک کا ارادہ کرے اوراس ماقبل کی طرح قیام کرتے ہوئے دیو بند تک آ ہے اور دیو بند میں تین دن تک قیام کر کے پھرسہار نپور جائے تو کیاوہ طلبہ جودار العلوم میں زرتعلیم ہیں اور وہ حضرات جودیو بند کے ہیں ، ان تمام حضرات کے اور دیو بند کے ہیں ، ان تمام حضرات کے اور دیو بند ہیں قصر واجب ہوگایا نہیں چونکہ بیمسئلہ عام طور سے پیش آتار ہتا ہے۔ از راہ کرم قرآن وحدیث کی روشن میں جواب دے کرشکر بیکا موقع ویں۔

(المستفتی احقر سرائی احمد المظامری مدهو بن مستوله میں دار العلوم دیو بند ۱۹ اذی الحجہ، قعد ۱۹۱۵ اھ)

الجواب و باللہ التو فیق۔(۱) صورت مسئولہ میں نہ کورہ جماعت پر قصر کرتا واجب ہے۔

(۲) صورت مسئولہ میں دیو بند جن لوگوں کا وطن اقامت ہے ان پر تو دیو بند میں بھی قصر واجب ہے ان پر تو دیو بند میں بھی قصر واجب ہے اور جن لوگوں کا وطن اصلی ہے وہ دیو بند پہنچ کرمیم ہوجا کیں گے ان پر اتمام مند ہیں۔

((والحاصل ان انشاء السفريبطل وطن الاقامة امالوانشاء ه من غيره فان لم يكن فيه مسرور على وطن الاقامة اوكان اولكن بعد ميسر ثلثة فكذلك (ردالمختار) فقط والله اعلم. حبيب الرحمٰن عفاالله عنه مفتى دارالعلوم ديوبند ۲۱:۱۱:۱۱ ۱۳۱ ه الجواب صحيح نظام الدين الجواب: صحيح تقيل الرحمٰن نشاط)

باپ بینے کی اور بیٹاباپ کی جائے سکونت پر؟

سوال: ایک شخص اپنے والد کی جائے سکونت سے دور دراز فاصلہ پر رہتا ہے، اگر بیٹا ، پ کی جائے سکونت میں جا کہ دوسرے کے یاندیں؟ جواب: جب کہ وطن اسکی ہرایک کا علیحدہ علیحدہ ہوگیا ہے تو ہرایک ان میں سے دوسرے کے وطن میں جانے سے مقم نہ ہوگا بلکہ قصر نماز پڑھےگا۔

( قَيَّاوِيُّ وَارَالْعَلُومِ مِسْفِي ١٩٣٨ ، جِلْدِمِ ، بحواله در مِحْيَار ، مسفحة ٢٣ ٤ ، جِلْد ١ )

#### جس جگه جائيداد مو؟

سوال: ایک شخص کی اور اس کے باپ بھائیوں کی جائیدا داور مکاتات ایک قرید میں واقع ہیں، پہلے ان مالکان کی رہائش اور سکونت بھی اسی قرید میں تھی ، اب پھھ عرصہ سے دوسری جگہ سکونت منتقل کرلی ہے، ان میں سے ایک شخص فصل کے موقع پر وہاں جا کرآ مدنی وصول کراہ تا ہے تو جوشف وہاں جاتا ہے وہ قصر پڑھ سکتا ہے یانہیں؟

جواب: اگر پندرہ دن ہے کم تھبر نے کا وہاں قصد (خیال) ہے تو قصر پڑھے اور اگر پندرہ دن یازیادہ قیام کے ارادہ سے وہاں جائے گا تو پوری نماز پڑھے گا اور اگر کچھ ارادہ پختہ نہ ہو بلکہ بھی ارادہ ہے کہ دو چاردن میں چلا جاؤں گایا جب وصول ہوجائے گا چلاجاؤں گا تو برابرقصر کرے گا،اگر چہ بلا ارادہ زیادہ دنوں تھہرنا ہوجائے۔

( فقاوی دارالعلوم ،صفحه ۲۵ ،جلد ۳ بحواله عالمگیری ،صفحه ۱۳ ،جلداول واحسن الفتاوی ،صفحه ۷۵ ،جلد ۴ ودر مختار ،صفحه ۲۳ ۷ ،جلداول )

جہال نکاح ہواہے اس کا حکم

سوال: در بختار میں وطن اصلی میں اس جگہ کو بھی تکھا ہے جہاں نکاح کیا ہے، تو کیا مطلقاً وہ جگہ جہاں نکاح ہوا ہے وطن اصلی ہے یا اس کا کی اور مطلب ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے؟ جواب: وطن اصلی کے معنی بد تکھتے ہیں کہ وطن قر اور ہو لیعنی وہاں رہنا مقصود ہو اور اس کی بیوی وہاں رہتی ہو۔ بد اصلی اس وقت ہوتا ہے کہ وہاں رہنا (مستقل) مقصود ہو اور اس کی بیوی وہاں رہتی ہو۔ بد مطلب نہیں کہ اگر کسی جگہ ہے نکاح کر کے عورت کو لے آیا تو پھر بھی وہ موضع نکاح وطن موجود ہو اور اسکووہاں رکھنا مقصود ہے تو وہ بھی وطن اصلی ہیں۔ اگر دو بیویاں دوشہ وہ میں رہتی ہوں تو دونوں وطن اصلی ہیں۔

((ولوكانت ببلدتين فايتهمادخل صارمقيما))(شاي)

اس عبارت ہے واضح ہے کہ زوجہ کا وہاں رہنا اور ہونا معتبر ہے ، محض نکاح کرکے کہیں سے لئے تابیس ہے۔ (فناوی وارالعلوم، صفحہ ۱۸۸۳، جلد ۲ بحوالہ درمختار، صفحہ ۲۸۳، جلد ۲ بحوالہ درمختار، صفحہ ۲۸۳، جلد اول)

ل مائل مز ( یعنی اگر بیوی کوجس جگه شادی کی (میکه میں )مستقل طور پرچیوژ رکھا ہے نؤوہ مسسر ال بھی وطن اصلی کے حکم میں ہوجائے گا۔رفعت قانمی غفرلۂ ) وطن اصلی کے متعدد ہونے اور بیوی کے وطن اصلی کی تحقیق

المعسبة الله : \_نصوص فقهيه سے چنداُ مورمستدبط ہوئے: (1) وطن اصلی وہ ہے جس میں رہائش مع اہل وعیال ہواور دہاں ہے ارتحال وقل اہل کا قصد نہ ہو۔ ( دوسری جگہ پرمع اہل کے مستقل طور پر پنتقل ہونے کا قصد نہ ہو )۔ (۲) جب کسی دوسرے مقام میں وطن کاارادہ ہو بدون نقل اہل(اہل وعمال کا منتقل کیئے بغیرتو) پہلاوطن ماطل نہ ہوگا۔(۳)وطن اصلی متعدد ہو سکتے ہیں جی کہ اگر کوئی شخص جار نکاح جارشہروں میں کرے اور ہر بیوی کوای کے شہر میں رکھے تو اس شخص کے جاروطن اصلی ہوجا نمیں گے۔ (محض نکاح سے نہیں ہوں گے بلکہ بیوی کو و ہاں رکھ چھوڑ ناشرط ہے) (س) جس شہر میں کسی شخص کے اہل وعیال کامستقل قیام ہوخواہ كرابيه كے مكان ميں ياذ اتى مكان ميں وہاں جب مسافر ہوكر پہنچے گا تو قصر ياتى ندر ہے گا ، بلكه اتمام ضروری ہوگا۔

جبیها که بعض سرکاری ملاز مین این این ایل وعیال کو جائے ملازمت میں مستقل طور پر رکھتے ہیں، پھروہاں ہے مختلف مقامات کا دورکر تے ہیں۔ میلوگ جب اپنے اہل وعیال کی قیام پر پہنچیں گے متم ہوجا ئیں گے۔(۵) کسی شہر میں محض نکاح کر لینے سے وہ وطن اصلی نہیں ہوجا تا ، بلکہ اہل کا وہاں رکھنا اور وہاں ہے منتقل نہ کرنا شرط ہے۔ ( بح :ص11 جلد اول ) اور حضرت عثمان کے قصہ میں بھی اُن کے بوری نماز بڑھنے کا سبب محض تزوج ( نکاح ) نہ تھا، بلکہ نکاح کے بعداہل کا مکہ میں رکھنا سبب تھا، چنانچے کفایہ کی عبارت میں اس کی تصریح موجود ہے۔

اورا گر تحض مزوج ببلدة (بیوی کاشېر مونا)اتمام کوداجب کرنے کے ،خواہ بیوی کو وہاں رکھے یا نہ رکھ ، تو رسول التبالية كومكه ميں قصر نہ كرنا جاہيئ تھا، كيونكه آپ نے حضرت سودہ بنت زمعہ ؓ ہے مکہ میں نکاح کیا تھااور حضرت سودہؓ کے باپ کا گھروہاں موجود تھا،ان کے بھائی وغیرہ بھی وہاں موجود تھے، نیز حضرت میمونڈ نے آپ ایکھیے سے مکہ ہی میں نکاح کیا تفااوران کا تو خاندان مکہ میں تھا مگر صحیحین کی روایت ہے ثابت ہے کہ آپ لیف کے نے مکہ میں قصر کمیا ہے۔ (فتح القد ریص • ۲۷، جلد ۲۷)

اور بیریسی صحاح میں ثابت ہے کہ حضو ملک ہے ۔ الوداع میں تمام از واج مطہرات اللہ کوساتھ اللہ کے نتھے، جن میں بعض کا وطن اول مکہ تھا، کیکن آپ آپ آگئے نے قصر کیا ہے۔ ( کیونکہ از واج مطہرات آپ آپ آپ آپ کے ساتھ مدینہ طیبہ میں قیام یڈ ترخیس۔

ضلا صنہ کلام، کی اسرال میں) بلکہ مردا ہے شہر میں لے آئے تو بیوی کا وطن اصلی نہ بیوی کو وہاں نہ رکھے (سسرال میں) بلکہ مردا ہے شہر میں لے آئے تو بیوی کا وطن اصلی نہ ہوگا، شوہر جب وہاں مسافر ہوکر جائے تو قصر کرے گا (بلکہ بیوی بھی قصر کرے گی) اور بیوی کو اس مسافر ہوکر جائے تو قصر کرے گا (بلکہ بیوی بھی قصر کرے گی) اور بیوی کو اس کو اس کے وطن میں رکھے تو اس کا (بیوی کا) وطن شوہر کا وطن ہو جائے گا، خواہ شوہر کا مستقل قیام اینے وطن میں رہتا ہو، یا دونوں جگہر ہتا ہو۔

عسد ملد : - اگر مسافر نے ایک شہر میں نکاح کیا اوراس کا ارادہ بنفسہ وہاں قیام کرنے کانہیں (کیکن بیوی کو و ہیں رکھنے کا ارادہ ہے ) تو وجہ رہ ہے کہ وہ قیم ہوجائے گا۔ جیسا کہ حضرت عثان کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثان کہ میں مقیم نہ تھے لیعنی بحثیبت مقیم نہیں رہتے تھے، پھر بھی انہوں نے قصر نہ کیا ، کیونکہ ان کی ایک بیوی مستقل طور پر مکہ میں مقیم تھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شوہر کا مستقل قیام گوا ہے وطن میں ہولیکن جب اس کی بیوی کا قیام مستقل دوسری جگہ ہوگا تو شوہر وہاں جا کرمیم ہوجائے گا۔

مردکابیوی کومتنقلاکسی مقام پررکھنایہ عملاً اقامت ہے، لہذااس صورت میں نیت عدم اقامت کا اعتبار نہ ہوگا۔ (بینی اگر مرد نے ہی عورت کوکسی مقام بررکھا ہے تو جب بھی مرد وہاں جائے گا ماقیم ہوجائے گا) اوراگر بیوی خودقیام پذیر ہے تو مسافرر ہے گایا اگر بیوی کو طلاق وے دی تو جب بھی اس کے شہر میں مسافر ہوگا اور حضرت عثمان نے مکہ میں قصراس کے شہر میں مسافر ہوگا اور حضرت عثمان نے مکہ میں قصراس کے شہر میں مسافر ہوگا اور حضرت عثمان نے مکہ میں تصراس کے شہر میں مسافر ہوگا اور حضرت عثمان کے مکہ میں تصراس کے شہر میں مسافر ہوگا اور حضرت عثمان کے مکہ میں جھوڑ رکھا تھا۔ رفعت قاسمی غفرلد۔

(ابدادالا حكام ص ٩٩٥ تا ٢٩٧ ، جلداول و بحر : ص ١٣٦ جلد ٢ بدا نع صنا كع ١٩٥٣ تا ١٩٧ ، وإلى )

#### واما دسسرال میں کب قصر کرے گا؟

عسب السام : - اگروہ گھر داما در ہے لیجنی بیٹر طاکر دی گئی کدئر کی بمیشہ اپنے میکہ میں رہے گی ، رخصت ہوکر مسرال نہیں جائے گی تو وہ مسرال پہنچ کر قصر نہیں کرے گا ، وہ اس کے لیے وطن ہو گیا اور اگر یہ شرط نہیں تو وہاں قصر کرے گالا سے کہ نمیت اقامت کرے ، لیعنی کم از کم پندرہ روز وہاں رہنے کی نمیت کر لے گا تو قصر نہیں کرے گا بلکہ پوری نما زیڑھے گا۔

( فآوی محمودین ۲۲۸ ج ۱۴ و قراوی دارالعلوم ص ۲۵۸ ج ۳

وفي ويٰ رحيميه ص•اح ۵ بحواله قاضي غان ص ۸ بے جلداول **)** 

عسنلہ: ۔مردی سسرال اگر مسافت سفر (اڑتالیس میل سواستنز کلومیٹر) پر ہے تو وہاں مسافر ہوگا اور بیوی کی اگر زفعتی ہو چکی ہے اور وہ اپنے میکہ ملئے کیلئے آئی ہے تو وہ بھی وہاں مسافر ہوگی۔ جب کہ انکی نبیت وہاں پندرہ دن تھہرنے کی نہ ہو۔ (آپ کے مسائل ،صفحہ ۳۸۳، جلد ۲ ودری تاریصفی ۲۲ میں جلد اول وفاوی دارالعلوم بصفحہ ۴۵ ،جلد ۲۰)

## مسرال میں رہنے کا تھم

عس ملہ : - بیوی اپنے والدین کے مکان پرشو ہرکی اجازت سے رہے اور بیوی کے والداپی لڑکی کاخر چہ بخوشی برواشت کریں تو شوہر پرکوئی پکڑنیں اور اگر شوہر ( داماد ) کو خوش دلی سے کھانا کھلائیں تب بھی پکڑنیں ، اگر شوہر کواس کا احساس ہوکہ واماد کا کھانا ان پر بارہے اور وہ اس پرخوش نہیں تو اس کو وہاں نہیں کھانا جا بیئے اور اگر داماد کے قیام سے بھی ان کونا گواری ہوتو وہاں قیام بھی نہیں کرنا جا ہیئے۔ ( فناوی محمودیہ صفحہ سے ، جلد ۱۲)

وه مقام جوسسرال والول كاوطن نههو؟

سوال: اگر بیوی اپنے ماں باپ کے پاس کی اوروہ مقام ماں باپ کاوطن نہیں ہے، گر ماں باپ (بیوی کے) وہاں تقیم ہیں تو اگر شو ہر وہاں عارضی طور پر (بیدرہ روز ہے کم) بحثیت مسافر کے جائے تو وہ قصر کر ہے یا نہیں؟ اورا گر وہاں بیوی بھی موجود ہوگر وہاں اس کامنتقل قیام نہیں بلکہ بطور مہمان کے گئی ہے تو اس صورت میں شوہر مسافر قصر کر ہے یا پوری

نمازيز هے؟

جواب: اگر بیوی اپنے وطن میں نہیں رہتی بلکہ شوہر کے پاس رہتی ہے تو شوہراور بیوی دولوں بحالت سفرو ہاں (سسرال میں) قصر کریں گے۔ بدلیل قصرہ علیہ جائے جھن تزوج بحالت سفرو ہاں (سسرال میں) قصر کریں گے۔ بدلیل قصرہ علیہ جھن ارزوج وحد ہا ببلدہ موجب اتمام نہیں بلکہ اس کے ساتھ استقر ارسکونت زوجین بہایا استقر ارزوج وحد ہا شرط ہے۔ (صرف نکاح سے بیوی کاشہروطن نہیں ہوتا بلکہ دونوں میں سے ایک کاسکونت اختیار کرتا ضروری ہے۔)

اورصورت مسئولہ میں استفر ارسکونٹ نہیں ہے، نہ شوہر کے لیے اور نہ بیوی کے لیے، بخلاف جائے ملازمت کے کہ وہاں استفر ارسکونٹ ہے کیونکہ وہاں شوہر کا مکان کرایہ پر لیمنا اور اسباب تغیش خانہ داری کے لیے مہیا کرنا ہے، پس وہ مثال اس جزئیہ کی ہے جو ججتنی سے اوپر کی نقل کی گئی ہے، وہاں جہتی کرزوج (شوہر) مسافر مقیم ہوجائے گاجب کہ وہاں شوہر کے اہل وعیال تقیم ہیں۔ (امداد الاحکام ،صفحہ ۱۹ ے، جلد اول)

بیوی کے وطن اقامت میں شوہر کے لیے حکم

سوال: اگر بیوی کسی مقام پرایک ماہ کے لیے مقیم ہوجائے ،علاوہ وطن اصلی کے توشوہراس
کا اگر وہاں آئے جہاں تقیم ہے تو کیاشو ہر کے لیے وطن اقامت ہوجائے گا؟
جواب: یہ جومشہور ہے کہ وطن اقامت سفر سے باطل ہوجاتا ہے یہ مطلق نہیں ہے بلکہ اس
صورت میں ہے جب کہ وطن اقامت میں تنہام دکا قیام ہواور اگر وطن اقامت میں مردکا
قیام مع اہل وعیال کے ہے تو تنہام دکے سفراور دورہ سے وطن اقامت باطل نہیں ہوا، بلکہ
وہاں اہل وعیال کا قیام حکما ای (مرد) کا قیام ہے، پس اگر کوئی جگہ مردکیلئے وطن اقامت نہو ہو ہو بلکہ مرف ہودی کا وطن اقامت ہوکہ وہ (بیوی) اپنی ضرورت (یا ملازمت وغیرہ کی وجہ ہو بلکہ صرف ہودی کا وطن اقامت ہوکہ وہ (بیوی) اپنی ضرورت (یا ملازمت وغیرہ کی وجہ ہو بلکہ صرف بیوی کا وطن اقامت ہوگہ وہ (بیوی) اپنی ضرورت (یا ملازمت وغیرہ کی وجہ ہوگا۔ (امداد الاحکام ہسفے ۱۳۲۲ء جلد اول)

( لیعنی بیوی کے وطن اقامت میں اگر شو ہرمسافت شرعی کر کے آئے گا تو قصر کرے گا، بیوی کی وجہ سے مقیم نہ ہوگا، برخلاف شوہر کی جائے اقامت میں اگر بیوی آئے تو

شو ہر کے تا بع ہونے کی وجہ سے تقیم ہو جائے گی۔ رفعت )

مسئلہ: ۔ صرف بیوی کے عارضی قیام ہے وہ جگہ شوہر مسافر شرعی کے لیے موجب اتمام نہ ہوگی، لینی قصر کرے گا۔ (ایدادالا حکام، صفحہ ۱۹، جلداول)

ہفتہ میں دودن گھرر ہے والے کے لیے مکم

سوال: میں بلسا ڈکا باشدہ ہوں، کاروبار بمبئی میں ہے اس لیئے جمبئی میں ایک کمرہ کرایہ پر لے رکھا ہے، ہیرے جمعہ تک یعنی پانچ دن بمبئی میں رہتا ہوں، ہفتہ اور اتو ارک دن اپ وطن بلسا ڈ میں گزارتا ہوں اب سوال ہی ہے کہ (۱) بیر سے جمعہ تک بمبئی میں قیام کے دوران جماعت اکثر فوت ہوجاتی ہے، اس لیئے تنہا کمرہ پر نماز اواکر تا ہوں، تو نماز قصر کروں یا پوری اواکو اواکروں؟ (۲) ہفتہ کے دوز جمعہ گھر آتا ہوتو راستہ میں قفر کروں یا اتمام؟ (۳) ہفتہ اور اتو ارتوار کے دن اپنے گھر (وطن) میں رہتا ہوں، جمعے بہاں قفر کرنا ہے یا پوری نماز؟ جواب: پہلی اور دوسری صورت میں آپ نماز وں میں قفر کرنا ہے یا پوری نماز؟ جواب: پہلی اور دوسری صورت میں آپ نماز وں میں قفر کریا ہے کا وطن اصلی ہے اور وطن اصلی میں داخل ہوتے ہی آد وی کر اس کے پوری نماز ضروری ہے۔

( فيّاويُ رهيميه بصفحه اا بجيد ۵ )

سوال: احقر کاوطن سورت ہے، دیو: ندین بغرض تعلیم پورے سال مقیم رہا، پھر رمضان السبارک کابورامہینہ سہار نبور بیں شیخ الحدیث مولا ناز کریا کی خدمت بیں گر ارااس کے بعد کم شوال کودیو بند پہنچا اور یہاں دو تین روزرہ کرسورت اینے وطن کاارادہ ہے، تو کیادیو بند بیں بوری قماز پر صور یا قصر؟

سوال: کا منشاء میہ ہے کہ وطن اقامت ، وطن اقامت سے باطل ہوجا تا ہے تو ان کے درمیان مسافت سفر ہو تا ضروری ہے یانہیں؟

درمیان مسافت سفرشرگی نہیں ہے۔ جواب: وطن اقامت سے باطل ہوجا تاہے، جا ہے ان دونوں کے درمیان مسافت سفرشرگی نہیں ہے۔ جواب: وطن اقامت سے باطل ہوجا تاہے، جا ہے ان دونوں کے درمیان مسافت شرکی ہویانہ ہو، اہذا جب آپ کم شوال کودیو ہندینے اور دونین روز قیام کر کے سورت

کاسفرکاارادہ ہے تو آپ مسافر ہیں۔( فآویٰ رحیمیہ :صفحہے،جلدہ بحوالہ درمختار مع الش می ، صفحہ ۲۳ کے،جلداول و جو ہرہ نیرہ ،صفحہ ۸۸،جلداول )

### ہاسٹل میں رہنے والوں کے لیے نما زقصر

سوال: میں یو نیورٹی میں پڑھتا ہوں، میراگاؤں یہاں ہے ۳۹ میل دورہے اور میں ہاشل میں رہتا ہوں اور ہر جعرات کو گھر جاتا ہوں تو کیا قصر کرنا چاہیے ؟
جواب: اگر آپ ایک بار ہاسٹل میں پندرہ دن تفہر نے کی نیت کرلیں تو ہاسٹل آپ کا''وطن اقامت''بن جائے گا اور جب تک آپ وہاں طالب علم کی حیثیت ہے مقیم ہیں وہاں پوری نماز پڑھیں گے اوراگر آپ نے ایک بار بھی وہاں پندرہ دن قیام نہیں کیا تو آپ وہاں ممافر ہیں اور قصر پڑھیں گے ، خواہ گھر پرایک مسافر ہیں اور کی نماز پڑھیں گے ، خواہ گھر پرایک گھنڈ کے لیے آئے ہوں۔ (آپ کے مسائل ،صفی ۱۳۸ ، جلد)

ایک وطن کو باقی رکھتے ہوئے دوسراوطن بنانا؟

موال: میراوطن اصلی را ندمر ہے، اس کے بعد بمبئی مستقل قیام کے ارادہ سے را ندمر (شہر) سے منتقل ہواوراب آج کل حیدرآ باد میں کاروبار کے سلسلے میں مقیم ہوں، اب اگر میں جمبی دوجا رروز قیام کے ارادہ سے جاؤں تو نماز قصر پڑھوں یا بوری؟

جواب: رائد ریکے وطن اصلی ہونے میں تو کوئی کلام نہیں، اب اگراسے بالکل چیوڑ ویا ہواور
کوئی تعلق شدر ہاہوااور حیدر آباد کو بمیشہ رہنے کی غرض سے وطن اصلی بنالیا ہو، تو رائد روطن
اصلی باطل ہو گیا اور جب بھی رائد ربطور مہمان یا کسی ضرورت سے آنا ہواور پندرہ روز سے کم
رہنے کا ارادہ ہوتو قصر لازم ہے ور شد نماز پوری پڑھنا ہوگ، بمین کا بھی یہی تھم ہے اوراگر
رائد ریکو وطن اصلی قائم رکھتے ہوئے حیدر آبادیا جمہدی کو بمیشہ رہنے کی نیت سے وطن اصلی بنالیا
ہوتو دونوں مقام (رائد ریاور جمبئی یارائد ریاور حیدر آباد) وطن اصلی ہوں گے، وطن اصلی متعدد
ہوسکتے ہیں اوراگر ہمیشہ رہنے کی غرض سے حیدر آبادیا جمہدی کو وطن اصلی ہوں گے، وطن اصلی متعدد
سے تعلقات ختم نہیں کیے ہیں تو رائد روطن اصلی ہے اور حیدر آبادیا جمہدی کو وطن اصلی نہیں بنایا ہے اور رائد رہ

آپ کے لیے ہوئی تھم آپ کے اہلیہ کے لیے بھی ہے۔

(فآويٰ رحميه اصفحه اجلده وآپ كے مسائل صفحه ١٣٨١، جلد ٦)

## ملازمت کی جگه برنماز قصر؟

سوال: میں منڈی بہاؤالدین میں خطیب ہوں اور مستقل طور پر ملازمت کرتا ہوں اور ایک رہائش مکان بھی ملا ہوا ہے، میری ہوی بچے گھر یلوسامان کے ساتھ میرے پاس رہتے ہیں، البتہ میراوطن اصلی ضلع سرگودھاہے، وہیں کارہنے والا ہوں اور وطن اقامت بید منڈی ہے ایک عالم نے فر مایا کہ ہیں سفر شرع کے لیے منڈی بہاؤالدین سے باہر جب بھی جاؤں اور کھروا پس منڈی ہیں آؤں گا تو نماز قصر کروں تا وقت کید واپسی کے بعد منڈی میں پندرہ دن کھم ہرنے کا ارادہ شہو۔

مثلاً تسی سفرشری سے دالیسی کے بعد ہفتہ عشرہ تک کہیں دوبارہ سفر پر جاتا ہوتو قصر لازم ہوگی اور پوری نمازنہیں پڑھا سکتے۔کیااس صورت میں سفرشری سے دالیس کے بعد اقامت شرعی کے لیے پندرہ روز کی نبیت کرنا شرط ہے یانہیں؟

جواب: جوفخف کسی شہر میں با قاعدہ ہیوی بچوں سمیت رہائش رکھتا ہوا وراس کا ذریعہ معاش بھی اسی شہر سے متعلق ہے تواس کا یہ وطن تب باطل ہوگا جب کہ اس شہر سے رہائش فتم کر کے چلا جائے گامخض عارضی اور وقتی اسفار سے اس کا یہ وطن اقامت باطل نہیں ہوگا، وطن اقامت جائے گامخض عارضی اور وقتی اسفار سے اس کا یہ وطن اقامت باطل نہیں ہوگا، وطن اقامت سے جب سفر بصورت ارتحال (بیوی بچوں سمیت مستقل کے لیے جانا) ہوگا تو بیاس کے لیے مبطل ہوگا۔

پس صورت مسئولہ میں سائل سفر کے بعد جب بھی منڈی بہا وَالدین بہنچے گامیم تصور کیا جائے گا اور نماز پوری پڑھے گا بلکہ بعض اوقات عبارات سے تو ایسے مقام کے وطن اصلی ہونے کا شبہ ہوتا ہے۔ (تفصیل ملاحظہ ہو، احسن الفتاوی ،صفحہ ۱۹۲۳ ۱۱، جلد می وفراوی رجمیہ ،صفحہ ۱۳۵۱ ، جلد ۱۳ وکرا ہے الفقہ ،صفحہ ۲۵۷ ، جلداول)

## كياجائے ملازمت وطن اصلى ہے؟

عدد الله بالزوک فقد آدی کے وطن اصلی متعدد ہو سکتے ہیں اور شرعاً وطن اصلی صرف اس جگہ کوئیں کہتے جہاں ہیدا ہو، بلکہ ہراس جگہ کو وطن اصلی کا درجہ حاصل ہے، جہاں انسان اپنے اٹا فشر (سامان فیش) اور اہل وعیال کے ساتھ مستقل قیام پذیر ہو، مثلاً آدی کی جائے ملاز مت جہال وہ اپنے اہل وعیال وسامان کے ساتھ رہتا ہووہ بھی وطن اصلی کے درجہ بیس ہوتا ہے لہٰذا جب شرعی مسافر ہوکر وہاں پہنے جائے گانماز قصر نہیں کرے گا بلکہ پوری نماز پڑھنی لازم ہے خواہ پندرہ دن کے قیام کا ارادہ نہ کیا ہو۔ (ایساس صفی ۲۲ ، والمدادال حکام، صفی ۱۲ میل واحد اول واحسن الفتادی مسفی ۱۲ ، جلد اول )

صدیده به اگرکونی شخص مثلاً مراد آباد کاباشنده به اور مراد آبادی وطن اصلی به اوراس کوباق مجمی رکھا بے لیکن اس کے ساتھ دہلی میں اس کامستقل کاروبار ( تجارت ) ہے اور وہاں اٹا شہ اور اہل وعیال کے ساتھ رہتا ہے تو جب بھی وہاں مسافر (شری ) ہوکررہ جائے گا اور ایک ووروز میں بھر سفر کا ارادہ ہے تو اس درمیان میں وہاں پر نماز قصر درست ندہوگی بلکہ چار رکعت بوری پڑھنی ضروری ہوگی۔ (احداد اللہ حکام ، صفحہ ۲۰ ، جلد ا)

لیکن اس کے لیے بیٹرط ہے کہ ایک دفعہ دہلی ہیں پندرہ دن سے زائد قیام (کی شیت) کر چکا ہو، اس کے بعد مستقل پوری ٹماز کا تھم باقی رہے گا۔ (ایضاح السائل ہمنی ۱۷) مستقل ہوری ٹماز کا تھم باقی رہے گا۔ (ایضاح السائل ہمنی ۱۷) مستقل ہوری ٹماز کو دہلی ہیں رکھا اور دوسری کو بمبئی ہیں اور دونوں جگہ سامان کیساتھ مستقل رکھا ہے تو یہ آدمی دونوں جگہ جاتے ہی مقیم ہوجائے گا اور پوری ٹماز پڑھنی بڑگی ہو۔

(امدادالا دكام مسفحه ۲۰۸ ، جلداول دايشاح المسائل مسفحه ۲۷)

سیر وتفری کے مقام برنماز قصر؟ مسینلیہ: ۔جس مقام پرانسان مع اہل وعیال کے قیم ہوخواہ عارضی ہومثلاً کری کے زمانہ میں وہاں قیام کرتا ہوتو وہ اس کاوطن اقامت ہوجا تاہے اور جب تک وہاں اس کے اہل وعیال مقیم رہیں گے وطن اقامت رہے گا، تنہااس کے سفر سے وہ وطن باطل نہ ہوگا، جب تک کے وہاں سے اہل وعیال کو نتقل نہ کرلے۔

مسئلہ: -جائے ملازمت پر جب تک اہل دعیال تقیم ہوں وہاں نماز پوری ہی پڑھنی جاہیے مسئلہ: اوراگرمسئلہ: جانے کی وجہ ہے اس مقام پر نماز قصر پڑھتار ہاتو ان نمازوں کا اعادہ واجب نہیں (لیمنی لوٹانے کی ضرورت نہیں) کیونکہ بیمسئلہ جمتہد فیہا ہے۔

(ابدا دالا حكام، صفحه ١٨ ٤، جلداول)

#### تاجر کے لیے نماز قصر کا حکم

موال: زیدنے اپنا تجارت کا سامان اپنے وطن ہے سومیل کے فاصلے پر لے کروہان ایک مکان کرایہ پر لے رکھا ہے اوراس مقام ہے سامان ویہات میں لے جا کرفروخت کرتا ہے، ویہات سے بھی ہفتہ بھی دن دن میں اپنے جائے قامت (جوکرایہ پر لے رکھا ہے) واپس آتا ہے۔ دوچا رروز وہاں قیام کر کے پھراسباب لے کرچلا جاتا ہے اس کوفروخت کر کے آٹھ دی دن میں واپس آتا ہے۔ ای طرح کچھ روزگر ارکروطن اسلی کوواپس آتا ہے، زیدجس مقام پر شجارت کا سامان رکھتا ہے وہ وطن اقامت بن جائے گایا نہیں اور زیدکونماز قصر اداکر فی جائے گایا نہیں اور زیدکونماز قصر اداکر فی جائے گایا نہیں اور زیدکونماز قصر اداکر فی جائے گایا نہیں؟

جواب: ایک دفعه ای جائے اقامت میں بندرہ دن کے قیام کی نیت کر لی ہے تو اس صورت میں وہاں اور قرب وجوار کے دیبات پر جہاں تک مسافت تصرفہ ہونماز پوری پڑھتارہے گا اور اگر جائے اقامت میں ایک دفعہ بھی بندرہ روز کے قیام کی نیت نہیں کی تو پھر برابر قصر کرے گا۔ (فقوی دار العلوم صفحہ ۲۵) جلد المجاری محول مصفحہ ۱۳ مجاری بحوالہ عالمگیری مصری صفحہ ۱۳ مجاری)

### اس سفر کا حکم جس کے درمیان وطن واقع ہو؟

عسد خلے : -اگر کوئی شخص سفر میں ہواوراس کا اصل شہریا اس کی مستقل رہائش گاہ راستہ میں آجائے اوروہ اس شہر میں داخل ہوجائے تو داخل ہوتے ہی سفر کی حیثیت ختم ہوجائے گی اور یمی تھم ہیوی کے شہر (سسرال) کاہے جووہاں رہتی ہو (اور خود شوہرنے اپنی خوشی سے چھوڑر کھا ہو) کہ وہاں پہنچتے ہی سفر ختم متصور ہوگا۔

عدد بنا بالرودران سفر کسی نے مقام ندکور کے اندر جانے کی نیت کی تو فاصلہ کود یکھا جائےگا کہ جہاں نیت کی ہے وہاں ہے اس شہر کا ، یعنی اسکے اصل وطن یا مستقل رہائش گاہ یا بیوی کے شہر کا فاصلہ کس قدر ہے؟ اگرا تنافا صلہ ہے جسمیں قصر عائد ہوتا ہے تو دوران سفر قصر کرے ، ور نہ نہ کرے۔ بعض اصحاب نے اس حال میں قصر ہی کرنے کو کہا ہے۔

ہاں اگراس جگہ ہے محض گزرجانا ہوتو قصر منع نہ ہوگا۔ جیسے اُس شہر میں ہے گزرنے پر جواس کی بیوی کا ہوجس ہے گزار نے پر جواس کی بیوی کا ہوجس ہے لٹوائی ہو، تو قصر منوع نہیں ہوتا۔ ( کتاب الفقہ ، صفحہ ۲۹۹ ، جلداول و تفصیل امدادالا حکام ، صفحہ ۲۹۹ ، جلدانا صفحہ ۱۹۹ ، جلدانا صفحہ ۱۹۹ ، جلدانا صفحہ ۱۹۹ ، جلدانا صفحہ ۱۹۹ ،

عسنله: - تین منزل اژ تالیس میل (سواستنز کلومیٹر) جانے کا ارادہ ہے کیکن پہلی منزل پراپنا گھر پڑے گا تب مسافرنہ ہوگا۔ ( بہشتی زیور صغیہ ۴۷، جلد۲وجو ہرہ نیرہ ،صغیہ ۸، جلدا )

قصراوراتمام میں شبہ ہوجانے پر؟

سوال: آیک مخض کی زمین ومکان ضلع جاگندهر میں ہے اور وہ مع اہل وعیال زمین ملنے کی وجہ سے ضلع قبصل آباد میں چلا گیا ہے اور وہاں سکونت اختیار کرلی ہے چونکہ ضلع جاگندهر میں اس کے مکانات اور زمین ہیں۔ چھ ماہ بعدیا کم وہیش اسکے انتظام کے لیے وہاں آنا پڑتا ہے تو کیاوہ مخض یہاں آکر نماز پوری پڑھے یا قصر کرے؟

جواب: ایک اس میں اصح واحوط میمی ہے کہ وطن اول بھی وطن اصلی ہے، وہاں نماز پوری
پڑھے، جیسا کہ بعض فقہاء کے اتوال ہے اس کور جے معلوم ہوتی ہے نیزاس قاعدہ ہے بھی
اتمام (پوری نماز) رائج ہے جس کوعلامی شامیؒ نے امام ابو بوسف کے قول کی ترجیح میں نقل
کیاہے کہ جس موقع پر قصر اور اتمام میں شبہ ہوتو وہاں اتمام کوتر جیح ہوتی ہے کیونکہ احتیاط اسی
میں ہے۔ (فاوی وار العلوم ، صفح اسم، جلدی، بحوالہ در مختار ، صفح سے مجلداول)

## تثيمتم كي معنى

'' تیم ''کے لغوی معنیٰ میں قصد کرنا اور شرعی اصطلاح میں اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے پا کی حاصل کرنے کی نیت ہے پاک مٹی یا پاک مٹی کے قائم مقام کسی چیز (جنس زمین ، پھر ، چونا وغیرہ کہ جس پر گر دوغبار ہو) کا قصد کرنا اور اس پاک مٹی کو مند اور ہاتھوں پر لگانا، اس کی صورت ہے ہو تی ہے کہ دولوں ہاتھوں کو پاک مٹی وغیرہ پر مارتے ہیں ، پھر دولوں ہاتھوں کو پاک مٹی وغیرہ پر مارتے ہیں ، پھر دولوں ہاتھوں کو پورے چہرے پر کہنیوں تک دولوں ہاتھوں کو پورے چہرے پر کہنیوں تک دولوں ہاتھوں کو بورے چہرے ہیں اس کے بعدا ن ہاتھوں کو بورے چہرے ہیں ہیں۔

شیم دراصل پانی دستیاب نہ ہونے یا بانی کے استعمال سے معند در ہونے کی صورت میں وضواور شسل کا قائم مقام ہے اور القد تعالیٰ کی ان جلیل اغدر نعمتوں میں سے ایک ہے جو اس نے اپنے فضل وکرم سے صرف اُمت محمد بیر کوعطا کی ،گذشتہ اُمتوں میں یہ تیم مشروع (بینی جائز) نہ تھا۔

تنیم سندہ جمری میں مشروع ہوا۔ ایک سفر جہاد کے دوران جبکہ آنحضوہ الیہ اور آپ الیہ الیہ مشروع ہوا۔ ایک سفر جہاد کے دوران جبکہ آنحضوہ الیہ اور آپ الیہ مقام پر تفہر تا پڑ گیا جہاں یا نی دستیاب نہ تھا، جب نماز کا دفت آیا تو لوگوں نے وضو کے بغیر نماز پڑھ لی اور آنحضرت الیہ دستیاب نہ تھا، جب نماز کا دفت آیا تو لوگوں نے وضو کے بغیر نماز پڑھ لی اور آنحضرت الیہ سے اسکاذ کر کیا، جب ہی ہے آیت تیم تازل ہوئی (فلم تحدو اماء اللح)۔ (پارہ ۵، سور کا النساء) مظاہر حق صفحہ سے مجلداول)

تبتم كيشرائط

تیم کے رکن اور سب سے زیادہ بڑی ضروری چیزیں دو ہیں۔اور ل دوضر ہیں لیعن دود فعہ دونوں ہاتھ مارنا ،ایک دفعہ چہرے پر پھیرنے کے لیے اور دوسری دفعہ دونوں ہاتھوں پر پھیرنے کے واسطے بیعنی کہنیوں تک۔

، دوسرے سے بیعنی ہاتھ مارنے کے بعد تمام چبرہ اور کہنیوں تک دونوں ہاتھوں پر پھیرلینا کیکن تیم خواہ مخواہ بلاضرورت و بلاتکاف ہرکسی چیز پر ہرحالت میں جائز نہیں، بلکہ جیسے بیدورکن ضروری ہیں،ایسے ہی ان کے ساتھ چندشراطیں بھی قرآن وحدیث ہے لازی وضروری ہیں۔مثلا (۱) اسلام بعنی مسلمان ہونا (۳) قابل طہارت ہونا (۳) عذر ہونا، بعنی یانی کے استعال پر قاور نہ ہونا، خواہ پانی میسر نہ ہویام ض کی وجہ سے استعال نہ کرسکے (۴) جنس زمین (۵) استیعاب بعنی ضربیں لگا کر چبرے پراور کہنوں تک ہاتھوں پر ہرجگہ ہاتھ بھیرے کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے (۱) نبیت کرنا ، بعنی ول سے ارادہ کرنا کہ جیم کرتا ہوں۔ ان فذکورہ بالاشرطوں ہیں ہے اگرکوئی بھی موجود نہ ہوگی تو تیم مرکز جائز نہ ہوگا مثلاً پانچ شرطیس موجود ہیں گرایک شرطیس پائی جاتی تو تیم صحیح نہ ہوگا ،ای طرح اگرایک موجود ہے پانچ نہیں۔غرض جب تک سب شرطیس نہوں تیم مہیں ہوسکتا۔ طرح اگرایک موجود ہے پانچ نہیں۔غرض جب تک سب شرطیس نہوں تیم مہیں ہوسکتا۔ طرح اگرایک موجود ہے پانچ نہیں۔غرض جب تک سب شرطیس نہوں تیم مہیں ہوسکتا۔ (طہور السلمین ہوئی)

عسب المان - برعاقل وبالغ مسلمان خواہ مسافر ہو یا مقیم اور خواہ شہر دآبادی میں ہوشہر وآبادی میں ہوشہر وآبادی کے باہر ، ان صور توں (مذکورہ) میں تیم کرسکتا ہے۔ (مظاہر حق بصفحہ ۸۷۸ ، جلدا)

سیم کرنے کا طریقہ

مست ان بر پھیر کران کو چھاڑ کی ہے اور ان ہونے کی نیت کر کے دونوں ہاتھ پاک مٹی پر پھیر کران کو چھاڑ کیجیئے اور اچھی طرح منہ برٹل لیجے کہ ایک ہال کی جگہ بھی خالی ندر ہے پھر دو ہارہ مٹی پر ہاتھ مار کر دونوں ہاتھوں پر کہنوں تک ل کیجیئے گا۔

(آپ کے مسائل ،صغیہ ۲۳ ، جلد ۲ و کتاب الفقہ ،صغیہ ۲۳۵ ، جلد اعالیم ی ،صغیہ ۵۸ ، جلد ۲) عسستانه : میں ڈاڑھی کا خلال کرتا سنت ہے۔ (احسن الفتاوی ،صغیہ ۵۸ ، جلد ۲)

سیم میں دوضر بیں کیوں ہیں؟

سوال: تیم اعضائے وضومیں سے صرف دواعضاء کیلئے کیوں مشروع ہے؟ لیعنی محض چہرے اور ہاتھوں کا تیم ہوتا ہے، باقی اعضاء کانہیں ہوتا؟

جواب: تیم کی اجازت سہولت کے پیش نظر ہے۔ لہذااس میں وضوکا کھے حصہ کافی خیال کیا گیا۔علاوہ اس کے بیدوونوں اعضاء وہی ہیں جن کا وضو میں دھوتا ہمیشہ واجب ہوتا ہے لیعنی چیرہ اور دونوں ہاتھ اور سر کا تو بہر حال سے ہوجا تا ہے اور دونوں پاؤں بھی دھوئے جاتے ہیں اور بھی دھوئے جاتے ہیں اور بھی جب موزہ پہن رکھا ہو، سے کرلیا جاتا ہے لہٰڈااللّٰد نعالیٰ نے صرف ان دواعضا ، کا جن کو دھوتا ہمیشہ قرض ہوتا ہے، تیم میں واجب فر مایا اور ظاہر ہے کہ اس میں مہولت ہوگئی۔ کا جن کو دھوتا ہمیشہ قرض ہوتا ہے، تیم میں واجب فر مایا اور ظاہر ہے کہ اس میں مہولت ہوگئی۔

عنسل کی نبیت سے تیم کرنا؟

سوال: آ دمی جتنے دن بیار ہے ہر نماز سے پہلے وضوکر نے سے قبل اس کوٹسل کے طور پر تیم کرنا ضروری ہے یا ایک بار تیم کرنا کافی ہے؟

جواب: غسل کیلئے تیم صرف ایک بارکرلیناً کافی ہے۔ جب تک دوبار عسل کی حاجت جیش نہآ جائے۔( آپ کے مسائل صفحہ ۲۵ ،جلدم)

سسئلہ : ۔وضواور عسل کے تیم میں کوئی فرق نہیں۔دونوں کا طریقدایک ہی ہے۔ (صرف نیت کا فرق ہے)۔ (آپ کے مسائل ،صفحہ ۲۳، جلد۲)

عسنلہ: ۔ جو خص وضوا ورخسل کرنے سے معذور ہووہ جنابت (ناپاکی) کی حالت میں ایک ہی تی تی ہے۔ ہو خی دارالعلوم ہے جو خسل کرلے ، اس کے لیے کافی ہے۔ (فرآوی دارالعلوم ہے جس کی حالا اول) معندا ول مستقبلہ : ۔ جبیہا کہ بے وضوا ومی پانی نہ ملنے کی صورت میں تیم کرکے نماز پڑھ سکتا ہے اس طرح جس کو نہانے کی حاجت ہووہ پانی نہ ملنے کی صورت میں خسل کے لیے تیم کرسکتا ہے۔ طرح جس کو نہانے کی حاجت ہووہ پانی نہ ملنے کی صورت میں خسل کے لیے تیم کرسکتا ہے۔ طرح جس کو نہا العلوم ہم فو ۲۵۲ ، جلد اول)

سفرمیں تیم کےمسائل

عسم المان الكوري الياشراورالي بتى (علاقه) ہے جہاں ایک ميل (اكلوميٹر ۱۲ ميٹر)
تک کہيں پانی نہيں تو وہاں بھی تیم جائز ہے۔ (طہوراسلمین ہفیہ)
عسم المان نے بریل وغیرہ کے فریس بعض لوگ معمولی کیڑے اور رومال اور تکیہ وغیرہ پر ہاتھ مار کر بلاتکلف تیم کر لیتے ہیں ، بہیں و تجھتے کہ اس پر غبار بھی ہے یانہیں۔ گویا وہ کیڑے اور تکمیہ ہی پر تیم جائز بجھتے ہیں ۔ واضح رہے کہ شن زمین کے سوا کیڑے وغیرہ پر تیم ای وقت تکمیہ ہی پر تیم جائز بجھتے ہیں ۔ واضح رہے کہ جنس زمین کے سوا کیڑے وغیرہ پر تیم ای وقت

جائزے کہ اس پر غباراڈ کر ہاتھ کولگ جائے اور کپڑے پر تیم کرنے کا بھی طریقہ ہے کہ تیم کی خیب کہ تیم کی خیب کہ تیم کی خیب کہ تیم کرے۔ (طہور السلمین ،صفیہ) مستد نا کہ : ۔ ریل گاڑی میں پائی دستیاب نہ ہوتو تیم کرسکتا ہے گرشرط بیہ کہ ریل کے کسی ڈیب میں بی ٹی دستیاب نہ ہوتو تیم کرسکتا ہے گرشرط بیہ کہ ریل کے کسی ڈیب میں بی ٹی نہ ہواورا کی میل شرع کے اندر پائی کے موجودہ ہونے کاعلم نہ ہو جہاں ریل رکتی ہو۔ (آپ کے مسائل ،صفی ۲۲، جلد ۲۲، خلا کا دفیا دفیا دفیا دفیا دفیا دفیا ہے۔ ریل میں اگر پائی نہ سلے جہاں ریل رکتی ہو۔ (آپ کے مسائل ،صفی ۲۲، جلد ۲۲، خلا کریفین ہوکہ نماز کے وقت اندر پائی ال جائے گاتو نماز کومؤ فرکر تامستھ ہے ، اگر پائی ال جائے تو وضوکر کے نماز اوا کرے اور اگر نہ طے اور دوقت ختم ہونے کا اند بیشہ ہے تو تیم کر کے نماز اوا کرے اور اگر نہ طے اور دوقت ختم ہونے کا اند بیشہ ہے تو تیم کر کے نماز اوا کرے۔

(ہدایہ باب التیم ،صغد۵۵، جلداوفاً دی محمود بید صغد۲۲۹، جلد ۱۳ او کتاب الفقه ،صفی ۲۶۲، جلداول) پانی نه ملنے کی صورت میں کم از کم ایک میل (اکلومیٹر ۱۱۰ میٹر) کی مسافت پر

ہونا میم کیلئے شرط ہے۔

سسئل با اگر پائی ملنے کی صورت ہیں کسی آ دمی نے تیم کر کے نماز پڑھنا شروع کر دمی اور ابھی نماز ختم نہ ہوئی تھی کہ ریل کا اشیشن قریب آ عمیا، جہاں پائی ملنے کا بیٹنی امر ہے تو ، ب نماز وضوکر کے از مرنو نماز شروع کرنی چاہیئے اورا گرنماز ختم کرنے کے بعدر میل کا اشیشن جہاں پائی ملنے کا بیٹن ہے قریب آیا ہے تو وہ نماز ہوگئی۔ اب اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (در مختار ، صغے اسلام اول)

عسف الله :- ریلوے اشیش پراگر پانی ویے والے غیر مسلم ہیں تو اس سے پانی لے کروضو کرلینا جاہیئے ، ہاں اگر یقین ہے کہ اس کا پانی یا برتن نا پاک ہے تو تیم کرنا جا تزہے۔

( فآوی دا را اهلوم صغحه ۳۵ ، جلداول و کتاب الفقه ، سخد ۲۳۷ ، جلداول )

(اسمیشن پرجوبانی ماتاہے عموماوہ باک ہوتاہے اوراس کابرتن بھی، لہٰذا بلا وجہ شبہ کرکے اپنے کومشقت میں نہ ڈالنا چاہیئے اوراس طرح سے ہرا کیک ریل کے لشر کے اندر یائی کا انتظام ہوتا ہے اوروہ بانی بھی باک ہی ہوتا ہے،اس سے دِضواور عُسل جائز ہے،اسلئے تی کی او بت ریل میں نہیں آتی ہے ہے درفعت قاسمی غفرلد)

#### تیم کے لیے کتنا بڑاڈ ھیلا ہو؟

است الله : - تیم میں احوط یہ ہے کہ ڈھیلدا تنابڑا ہو کہ جس پر دونوں ہاتھوں ہے ایک دفعہ ضرب کرسکیں ، یا یہ کہ کم از کم اتنابڑا ہو کہ ایک ہاتھ پورایعنی تعیلی مع الگلیوں کے اس پر آجائے اور کے بعدد بگر ہے دونوں ہاتھوں کو اس پر مارسکیں ، کیونکہ بعض علماء کے نز دیک ضرب (ہاتھ مارنا) تیم کارکن ہے۔

عسنله: اورجس وصف ہے تیم کیا ہواس کو اعتبے میں استعمال کرنا جائز تو ہے گراچے نہیں،
فقہاء نے ٹایاک جگہ وضو کرنے کو خلاف ادب کہا ہے اور وجہ یہی کھی ہے کہ وضو کا یائی قابل
احترام ہے، بس ایسے ہی تیم کا وصلا بھی ہے۔ (ایداوالا حکام ،صفحہ ۱۳۸، جلداول)
عسنلہ: مٹی کے وصلا پر بار بارتیم کرنا درست ہے اوراس پرنجاست حکمی کا اثر نہیں ہوتا،
ورمختار میں تصریح ہے کہ ایک جگہ پر بار بارتیم کرنا سحے ہے۔

( فَنَّا دِيْ دَارَالْعَلُوم بِسَغِيرًا ٢٢ ، جلدا ول بحواليه در مختار بسخيه ٢٢٠ ، جلدا ول )

مسجد کی د بوار برتیم کرنا؟

مسئلہ بے۔ مبحد کی دیوار پر تیم کرنا مکروہ ہے کیونکہ مال وقف کوغیر مصرف میں صرف کرنا ہے، لیکن اگر تیم کرلیا درست ہوجائے گا، بشر طبکہ جس چونا یامٹی سے مبحد کی لیائی کی گئی ہے وہ چونا اور مٹی پاک ہواس میں نا یا کی نہلی ہو۔

(امدادالاحكام بصفحه ۴۳۷، جلداول وفياوي دارالعلوم بصفحة ٢٦٢، جلداول بحواليه بداريه بصفحة ٢٤٠)

نواقض وضواورتيتم جنابت

سوال: اگرجنبی (ناپاک آدمی) شرعی عذر کی دید ہے شکل کے لیے تیم کر ہے تو وہ وضوکوتو ڑنے والی چیز ول ہے ٹوٹ جائے گا پانہیں؟ لیعنی تو اتفی وضو ہے ٹوٹ جائے گا پانہیں؟ میں والی چیز ول ہے نبی رناپاک آدمی ) نے اگر بعذ رشر کی تیم کیا تو اس عذر کے نتم ہونے پر وہ تیم بھی زائل ہوجائیگا، شلا پانی نہ ملنے کی وجہ ہے تیم کیا تھا، اگر پانی مل گیا اور قدرت بھی ہوگی تو تیم جنابت کا ٹوٹ جائے گایا اگر مرض کی وجہ ہے تیم کیا تھا، اگر پانی مل گیا اور قدرت بھی ہوگی تو تیم جنابت کا ٹوٹ وہ مرض ذائل ہوجائے

گائیتم ٹوٹ جائے گا۔ یا آگر کوئی کام موجب عسل پایا جائے گاتو تیم ٹوٹ جائے گااور تو آتھ وضو (وضو کوتو ژنے کی چیزوں) سے مطلقاً وہ تیم نہ ٹوٹے گا۔مثلاً کسی نے مرض کی وجہ سے تیم جنابت (نا پاکی کا تیم ) کیا یا پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیم کیا اور پھر صدث موجب وضواس کو پیش آگیا (بعنی وضو کوٹو ڈنے والی ری وغیرہ پیش آگئ) تو اس سے تیم جنابت نہ ٹوٹے گا۔

( فرآ د کی دارالعلوم صفحه ۲۵ ،جلدا بحواله در مختار بسفحه ۲۳ ،جلدا ایکواله در مختار بسفحه ۲۲۳ ،جلداول ) ( جو نا پاکی کی وجه سے عنسل تیم کیا تھا وہ نہیں ٹوٹے گائیکن وضوٹو ٹ جائے گا ،رنعت قائی نفرلۂ )

#### موزه يرسح كاثبوت

عسف ان براتی جلیل القدر محابی از موزه برس کا جائز مونا احادیث میحدکثیره سے تابت ہے، تقریباً اتی جلیل القدر محابی بیان کرنے والے بیل کہ خود جناب سرورکا نتا ت بالی نے نے مسلم فرمایا اوراجازت دی ہے اورا بیماع واتفاق مسلمین اورتو تر سے یہی ثابت ہے کہ اوراس کا مشکر فارج اہل سنت والجماعت ہے۔ (طہور اسلمین مفی ۳۲۸، وفراوی وارالعلوم مفی ۳۲، جلداول بحوالہ در مخار، والجماعت ہے۔ (طہور اسلمین مفی ۳۲۸، وفراوی وارالعلوم مفی ۲۲۸، جلداول بحوالہ در مخارد اول مفین تفصیل کیلئے ملاحظہ مونصب الراب مفی ۱۸۳۸، جلداول جلداول وفراوی در العلوم، مع ایداول مفتین مفی ۱۳۳۸، جلداول وفراوی دارالعلوم، مع ایداول مفتین مفی ۱۳۳۸، جلداول

موزوں برسح كامطلب

عستاہ: ۔ جو شخص (چرے کے) موزے پہنے ہوئے ہوا وروضوکر ناچا ہتا ہواتو وضو کے وقت پیروں سے ان موز ول کوا تارکر پیروں کا دھو تا اس پر فرض نہیں ، اسکوا جا زت ہے کہ وضویس پیروں کو دھونے کے بچائے موز ول پر سمح کرلے۔ (مظاہر جن ،صفی ۱۲۲ ما ،جلداول) عست اللہ : ۔ اگر کوئی دوسرے آدی ہے موز ول پر سمح کرائے تو درست ہے گر نیت وہ کرے جس کے موز ہ پر سمح ہو۔ (زکن دین ،صفی ۲۷، بجوالہ عالمکیری)

#### موزے کسے ہوں؟

سسنلہ: ۔وضویس جن موز وں کواتار کر پیروں کا دھوتا فرض نہیں ان میں جاریا توں کا پایا جاتا ضروری ہے۔

(۱) ایسے دبیز (موٹے) ہول کہ بغیر کسی چیز کے باتد ھے ہوئے بیروں پر کھڑے دہیں

(۲) ایسے دبیر ہوں کہان کو چمن کر تین میل (۴ کلومیٹر ۴۸میٹر) یااس نے زیادہ چل سکیس

(۳) ایسے دبیز اور موٹے ہو*ں کہ نیچے کی جلد نظر نہ* آئے۔

(۳) یانی کوجڈ ب کرنے والے نہ ہوں، یعنی اگران پر یانی ڈالا جائے تو ان کے یہیے کی شطح تک نہ پہنچے۔

جن موزوں بیں ہیہ باتیں پائی جائیں گی تو وہ خواہ چڑے کے ہوں یا کپڑے کے اورخواہ کسی اور چیز کےان پرسے کرنا درست ہوگا، بشرطیکہ سے کےشرا نط پائے جائیں۔

(مظاهرت ،صغیر۲۳، جلداول ، وامدادالفتاوی صغیه ۵ ۷ ، جلداول )

مسئلہ: -عام طور پر چڑے کے موزے پرسے کیا جاتا ہے کیکن چڑ اہونا پچھ ضروری نہیں، اگر کمی موٹے کپڑے یا کر بچ وغیرہ کے ایسے موزے ہوں جو بغیر یا ندھنے کے شخنے پر کھڑے رہیں اوران کو پہن کر (بغیر جوتوں کے ) تین میل چل بھی سکیں توان پرسے جائز ہوگا۔

مسئلة: به جن موز ول برسح جائز ہے أن ميں چلنے كے قائل اور موثا و دبيز ہونے كے ساتھ سيھى شرط ہے كداك ميں شخنے تك يا وَل چھپار ہے اس سے كم ندہو، خواہ زيادہ كتنا ہى ہو۔ سيھى شرط ہے كداك ميں شخنے تك يا وَل چھپار ہے اس سے كم ندہو، خواہ زيادہ كتنا ہى ہو۔ (طهورانسلمين، صفح ۱۳، جا الانتاوي ميں الفتاوي ميں ۱۲، ج۲

وكتاب الفقه بمنفحه ١٦٨ ، ودرمختار ، صفحه ٢٧ ، ج ١)

عدد بالده براہ برسموز ہ برسم کرنا درست ہے، اس ہے مرا دوہ موز ہ ہے جو دونوں ہیروں میں فخنوں تک پہنا جائے ، نخنوں ہے مرا دوہ اُ بحری ہوئی ہڈی ہے جوقدم کے اوپر جھے میں ہوتی ہے اور بیا اسلئے ہے کہ نخنوں تک پورے قدم کا دھونا واجب ہے۔ اگر تھوڑی ی جگہ بھی دھونے ہے اور بیا اسلئے ہے کہ نخنوں تک پورے قدم کا دھونا واجب ہے۔ اگر تھوڑی ی جگہ بھی دھونے سے یہ گئی تو وضو باطل ہوجائے گا۔ ( کتاب الفقہ ہصفیہ ۲۲۱، جلدا)
سے یہ گئی تو وضو باطل ہوجائے گا۔ ( کتاب الفقہ ہصفیہ ۲۲۱، جلدا)

## مسح کے بھے ہونے کی شرط

عسد بللہ: ۔موز دل پرسے کرنے بیں سی جو ہونے کے لیے بیش طنبیں ہے کہ بوراوضو پہلے کرلیا گیا ہو، بلکہ اگر صرف ہیروں کو جن کا دھونا فرض ہے دھولیا اور حدث (وضوثوث جانے) سے پہلے موز ہ پہن لیا،اس کے بعدوضو بورا کیا توضیح ہوگا، بشرطیکہ وضو پانی کے ساتھ کیا گیا مواور وضویس جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان میں ہے کوئی عضو دھونے سے باسے کرنے سے شدرہ گیا ہو، یعنی پانی و ہاں تک نہ پہنچا ہو۔ (کتاب الفقہ ،صفحہ ۲۲۳، جلد اول)

## موزے طال یا حرام چڑے کے؟

موال: موزون کاپیۃ کیے نگایا جائے کہ بیرطال جانور کے ہیں یا حرام جانور کے؟ اور کیا طال وحرام دونوں جانور کے؟ اور کیا طال وحرام دونوں جانور وں کے چمڑے سے ہوئے موزوں پرمسے کرنے سے ہوجا تاہے؟ جواب: کھال وہاغت (رَنگ لیمًا) سے پاک ہوجاتی ہے اور موزے پاک چمڑے ہی کے بنائے جاتے ہیں اس لیئے دسوسہ کی ضرورت ہیں۔ (اآپ کے مسائل ،صفحہ ۲۲، جلد۲)

#### بلاسک کے موزے پر جراب ہوتو؟

سوال: اگر بلاسٹک کاموزہ بنوالیاجائے اوراسکے اوپرسوتی موزہ پہن لیاجائے تواس پرسسے جائزے یانبیں؟

جواب: اگر پلاسٹک کوجراب کے ساتھ کی لیاجائے تو اس پرسے جائز ہے، اس کومیطن کہاجاتا ہے۔ (شرح مدیة ، صفحہ ۱۲۱)

بغیرسلائی کے جراب ہمسے جائز نہیں،اس لیئے کہ سے چرمی (چڑے کے)موزہ پرمشروع ہے اور جراب برسطائی کرنے ہے موزہ پرمشح محقق نہیں ہوا، بخلاف مبطن کے کہ اس میں کیٹر ااور چڑاسلائی کے ذریعہ ایک ہوجاتا ہے،اس لیئے اس پرمسے جائز ہے۔ اس میں کیٹر ااور چڑاسلائی کے ذریعہ ایک ہوجاتا ہے،اس لیئے اس پرمسے جائز ہے۔ (احس الفتادی مسفحہ ۲۹، جلہ ۲)

## کانچ یالوہے کے موز ہ پرسے کا تھم

عست الله : -ال موزه مس جائز نہیں جو کا نی (شیشه) یا لا ہے یا لکڑی کا بنا ہوا ہو، کیونکہ ان چیزوں کے بے ہوئے موزے کو ہمن کرآ دمی بلاتکلف نہیں چل سکتا ہے۔ (ورمختار مصفح ۳۸، جلداول)

ایک پاؤں والے کے سے کا حکم

عسم بلہ: ۔ اگر کمی کا پاؤں کا ٹا گیا ہوتو اگر قدم کی پشت کی جانب سے بقدر فرض تین انگلیوں کے برابر باقی ہے تو موزوں پر سے کرے اور اگر بفقدر فرض پشت قدم باقی نہیں ہے تو دونوں پاؤں اس محف کی طرح دھوئے جس کا پاؤں دونوں خنوں سے کاٹ دیا گیا ہو، لیعنی اس کے بینے سے کہ اس کے لیے بھی سے کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ سے کرنے کی جگہ باقی نہیں رہی ، ہاں دھونے کا گا۔

عسم خلع: -اگر کسی کا ایک بی پاؤں ہے خواہ ایسا پیدائش ہے یا ایک پاؤں نخوں ہے او پر کٹ گیا ہے ،اس حالت میں میخض ای ایک پیر کے موزے کا مسح کرے گا۔

( درمخار صفحه ۳۳، جلداول )

عسئلہ: -اگر کس کے پاؤں میں لنگ ہے اور پنجوں کے بل چلنا ہے اور ایڑی اپنی جگہ سے اٹھ جائی ہے تنگ اس کا پاؤں پنڈلی کی اٹھ جائی ہے تنگ اس کا پاؤں پنڈلی کی جانب نکل نہ جائے۔(ورمختار ،صفحہ ۲۸ ،جلداول)

مستنا : ۔ اگر کسی کا ایک پاؤل کٹ گیا ہے تو کم از کم تین انگل کی مقدار باتی رہ جائے گی اگر اتنا حصہ بھی باتی شدر ہااور موزہ چڑھالیا تو اس پرستح درست نہ ہوگا،لیکن اگر شخنے کے اوپر کا حصہ کثا ہے اور یا دوسرایا وَں سالم ہے تو موزے برستح کرنا سیح ہوگا۔

( كتاب الفقه بصفحه ۲۲۲، جلدا )

عام سوتی موز ہ برسے کا حکم عسمنلہ :-اگراونی یاسوتی موز وں میں بیچندشرائط ہوں تو ان پرسے جائز ہے۔ اول گاڑھے، دبیز اور مونے ایسے ہوں کہ صرف اس کو پہن کرا گرتین کے لیمی بارہ ہزار قدم چلیں تو وہ پیش نہیں۔ دوسرے بید کہا گراس کو پہن کر پنڈلی پرنہ با ندھیں تو گرے ہزار قدم چلیں تو وہ پیش نہیں۔ دوسرے بید کہا گراس کو پہن کر پنڈلی پرنہ با ندھیں تو گرے نہیں۔ تبیسرے اس میں سے بانی نہ چھنے۔ چوشے اس کے اندر سے کوئی چیز نظر نہ آئے لیمی اگر آئے ملکا کراس میں سے دیکھے تو پچھانہ دکھائی دے۔ (امداد الفتاوی ،صفحہ کے، جلد اول)

چرے کے موزے کے شیجے عام موزہ کا حکم

عسناء: -اگر کپڑے کی جرابیں خواہ موٹے کپڑے کی ہوں یا یاریک ہوں ،ان کو پہن کر
او پر چڑے کے موزے پہنے جا کیں تو ان پرسے جا کز ہے۔ (امدادالفتادی صفی کے ،جلداول)
عسمتاء: -معمولی سوتی دادتی ( تاکیلون وغیرہ کے ) موز دن پر جوآج کل استعمال کیئے
جاتے ہیں ان پر ہرگڑ سے جا کر نہیں ہے ،البتہ اگر نیجے پہن کراوراس کے او پر چڑے وغیرہ
کا با قاعدہ موزہ پہن لیس تو اس پرسے جا کڑنے جا کڑنے۔

( فراو کی دارالعلوم ، صفحہ ۲۶۱، جلدا والدا دالا دکام ۳۹۳، جلدا ول واحس الفتا و کی ، صفحہ ۱۹۱، جلد ۲) عدد مثله: -چرزے کے موز ول کے اندر عام سوتی واوٹی وغیرہ موزے پہنٹا درست ہے۔ ( ایدا دالفتا د کی ، صفحہ ۱۸، جلدا وفرآ د کی دارالعلوم قدیم ، صفحہ ۴۰۱ و بحر ، صفحہ ۱۹، جلد ۱)

#### موزہ کا دھونا کیساہے؟

اگرموز ہ کو (پہنے ہوئے) دھولیا اور سے کی نبیت نہ تھی: مثلاً موز ہ کی صفائی ستھرائی وغیرہ چیش نظرتھی یا کوئی بھی نبیت نہ تھی ،تب بھی سے ہوجائے گا،اگر چہموز ہ کا (پہنے ہوئے) دھوٹا امر مکروہ ہے۔ (کتاب الفقہ ،صفی ۲۳۲، جلداول)

عسد خلہ : ۔ موزوں پرسے کے درست ہونے کے لیے موزوں کا (نجاست سے) پاک ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر موزہ پر نجاست لگ جائے تب بھی اُس پرسے کر ناشیح ہے، البتہ اس کے ساتھ نماز پڑھنا سیج نہیں ہے۔ اگروہ نجاست معاف (قابل درگزر)نہ ہو۔ (نجاست معاف ہونے کی تفصیل استنجاء کے باب میں آئی ہے۔ (کتاب الفقہ ، صفح ۲۲۲، جلدا)

# مسافرومقیم کے لیے مدت سے

عسب المارت برس جائز ہے اور حالت سفر (شرعی مسافر کیلئے سفر) میں ایک ون رات چوہیں گھنے تک موزے پرس جائز ہے اور حالت سفر (شرعی مسافر کیلئے سفر) میں بین ون تین رات تک یعنی موزے پرس جواہ یہ سفر طاعت ہو یا سفر معصیت، لیکن یہ مدت موزہ پہننے کے وقت سے محسوب نہ ہوگی بلکہ موزہ پہننے کے بعد جس وقت وضو جا تار ہااس وقت سے چوہیں گھنٹے یا بہتر گھنٹے شاہوں گے۔ موزہ پہننے کے وقت کا پچھا عتبار نہیں، مثلاً کس شخص نے ظہر کے وقت وضو کر کے دو ہے موزے پہنے اور عصر کے وقت یا پہنے ہے اس کا وضو جا تار ہاتو (مقیم کے) اگے روز کے پانچ ہے تک ان موزوں پرسے کرسکتا ہے اور سفر میں ہوتو تنیسرے دن کے پانچ اور کے دن کے پانچ ہے تک کرسکتا ہے اور سفر میں ہوتو تنیسرے دن کے پانچ سے تک کرسکتا ہے اور سفر میں ہوتو تنیسرے دن کے پانچ سے تک کرسکتا ہے اور سفر میں ہوتو تنیسرے دات کو دی ہے سے حساب شروع ہوگا۔

لیکن بیرافقیار نہیں کہ جس وقت دل جاہے موزہ پہن کریا وال دھونے سے نکے جائے، بلکہ شرط بیے ہوئے ہو، مغرب جائے، بلکہ شرط بیہ ہوئے ہو، مغرب کے وقت موزہ پہنے ہوئے ہو، مغرب کے وقت موزہ پر دہی فخص سے کرسکتا ہے جس نے عصر کے وقت کا وضوٹو نئے سے پہلے موزہ پہن لیا ہو۔

عسنله: -اچی صورت یہ ہے کہ جس وقت پورے اعضاء ہاتھ پاؤں وغیرہ دھونے کے بعد
کامل وضوم وجود بوتو موزہ بہن لے، اس کے بعد جب وضوجا تارہے اور وضو کرنا چاہے تو
صرف منہ ہاتھ دھوکر سر پراور موزے پرسے کرلے اور اسی طرح چوہیں گھنٹے کے اندر جب
کبھی وضوٹوٹے منہ ہاتھ دھوکر سراور موزہ پرسے کرلے لیکن جسیا پہلے بیان کیا گیاہے وضو
تو نے کے وقت سے مدت کا شار ہوگا، یہبیں کہ موزہ پہنے کے وقت سے حساب کریں اور یہ
بھی نہیں کہ سے کے وقت سے چوہیں گھنٹے لیں۔ مثلاً جوشون ہاوضوموزہ پہن کر رات کودی بھی نہیں کہ مسے کے وقت سے حساب کریں اور یہ بھی نہیں کہ مسے کے وقت سے حساب کریں اور یہ
بھی نہیں کہ مسے کے وقت سے چوہیں گھنٹے لیں۔ مثلاً جوشون ہاوضوموزہ پہن کر رات کودی بھی نہیں کہ مسے کے وقت سے جائے ہوئیں کر وقت وضوکیا تھا اس وقت کا ) اعتبار نہ ہوگا۔
بیمونی ایس نہ لیے جائیں گے جبح کا (جس وقت وضوکیا تھا اس وقت کا ) اعتبار نہ ہوگا۔
مسینہ لیے جائیں گے جبح کے جسمونی پاؤں دھوکر موزہ بہن لے اور وضوتو ڈنے والی چیزوں

کے پیش آئے سے پہلے باتی اعضاء کود حوکر وضوکا ال کرے، اس کے بعد جب وضو توٹ جائے گا اور دوبارہ وضوکر تا چاہے گا تو مسے جائز ہوگا، لیکن یہ فلاف تر تیب ہے، لہذا عمرہ صورت وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کی ہے کہ پورااور کامل وضوکر کے موزہ پہنے اور یہ خروری نہیں کہ فوراً وضوکر کے موزہ پہنے اور یہ خروری نہیں کہ فوراً وضوک بعد موزہ بین لے۔

عسد مثلہ نہ موزہ پر مسلم ای وقت جا کر ہے جب کہ صرف وضوٹو ٹا ہو، اگر خسل وا جب ہوا ہوتو موزوں کا محرف وضوٹو ٹا ہو، اگر خسل وا جب ہوا ہوتو موزوں کا محرک کا فی نہیں ، موزوں کو تکا لنا پڑے جب کہ صرف وضوٹو ٹا ہو، اگر خسل وا جب ہوا ہوتو موزوں کا محرک کافی نہیں ، موزوں کو تکا لنا پڑے جب کہ خواہ مدت پوری ہوئی ہو، یا نہ ہوئی ہو۔

(طہور اسلمین ، صفحہ ۵ من اور المعتمین ، صفحہ ۱۳ مبلد اور مختار ، صفحہ ۱۳ مبلد اول با ب المسے علی انجونین )

دار العلوم مع امدا والمعتمین ، صفحہ ۱۳ مبلد ۲ و درمختار ، صفحہ ۱۳ مبلد اول با ب المسے علی انجونین )

مسے موزے کے س حصہ پراور کیسے؟

شارع نے پورے موزے کا تائم جس سے تمام پاؤل ڈھکا ہو، ضروری قرار نہیں دہا۔ حالا نکہ موزہ پر ش کرتا پاؤل دھونے کا تائم مقام ہے اور پیر پورے کا پورادھوتا فرض ہے اس کا سب یہ ہے کہ موزے پر ش کرنے کا حکم آیک خاص رعایت ہے، شارع نے اس بارے جس مہولت رکھی ہے تا کہ زیادہ سے زیادہ نرقی برتی جا سکے، رہی یہ بات کہ موزے کے س قد رحصہ کا مسے فرض ہے، اس کے متعلق مسائل مندرجہ ذیل ہیں:
مونہ ہے کہ موزے کے او پرتین الگیول کے بقدرجگہ پرسے فرض ہے۔ انگی کی چوڑ ائی ہاتھ کی سب سے چھوٹی آنگی کے برابر ہوئی چاہیے اور یہ شرط ہے کہ موزہ کی اس جگہ پرسے ہوجس سب سے جھوٹی آنگی کے برابر ہوئی چاہیے اور یہ شرط ہے کہ موزہ کی اس جگہ پرسے ہوجس سواکسی اور حصہ پریا چھلے حصہ پریا مسئلہ جس میں ہیر ہے۔ اس مسئلہ جس موز دوں پرسے کرنے کو سر کے سے پرقیاس کیا گیا ہے۔ بس اس کے سواکسی اور حصہ پریا چھلے حصہ پریا مسئلہ جس کرنا جا تر نہیں ہے۔ مثلاً پند کی ہوئے دوسہ پریا چھلے حصہ پریا تھے کے دوست نہیں ہے) البتہ وہ کناروں پریا نے کی جانب یا پہلو پر (او پر کے علاوہ کس جگہ بھی سے درست نہیں ہے) البتہ وہ کس جو بختوں کے سامنے ہائی پرسے جائر ہے۔

مسئلہ: اگر چڑے کے موزہ پر بال ہوں اور او پر اس طرح پڑے ہوئے ہوں کہ سے کرنے میں پانی کی تری جلد تک ند پنچے تو مسح ورست نہ ہوگا۔ ای طرح اگر بالوں پڑسے کرنے کاارادہ کیا اور پانی کی تری جلد تک پہنچ گئی تب بھی ورست نہ ہوگا (کتاب الفقہ صفحہ ۲۲۸، جلدا) مسئلہ بے موزہ ایسا پھٹا ہوا نہ ہو کہ اس پڑس نہ کیا جا سکے اور بھٹنے کی مقدار زیادہ ہے زیادہ پیرکی تنین انگل کے برابر ہے۔

عسنله: سنج ہاتھ کی انگیوں ہے کیا جائے ،اگرایک انگی ہے سے کیا تو درست نہ ہوگا کیونکہ
اس طرح ایک انگی ہے سے کرنے ہیں بیا ندیشہ کمے کی مقدار پوری کرنے ہے ہیں ہی انگی کا پانی خشک ہوجائے گا تا ہم اگرایک ہی انگی ہے سے کیالیکن موزہ پر تین جگہ کیا اور ہر بار بارانگی کا پانی لیا تو سے درست ہوجائے گا۔ ای طرح آگرانگی کی توک ہے سے کے کیا اور مقدار مفروش نیا پانی لیا تو سے کرنا فرض تھا ، باس پر کرلیا اور پانی انگی ہے فیک رہا تھا تو سے جو جوجائے گا ور خدنہ ہوگا۔ واضح ہوکہ موزہ پر ہاتھ کی سے کے کرنا فرض تھا ، باس پر پانی وغیرہ بہا دیا تو سے کہ ایش کی انگیوں ہیں ہے ( کتاب الغقہ سفو ۲۲۱، جلد اور می انگیوں ہیں ہے ( تتاب الغقہ سفو ۲۲۱، جلد اور کی جانب بستہ لے یہ موزہ پر پاؤس کے اور کی جانب انگیوں ہیں ہے ( تیمن کا بیہ ہے کہ دونوں ہاتھو کی انگیوں ہیں ہے اور کی جانب مصمح ہوجائے اور عدہ طرف کو تھنے تا کہ اور کی کا میہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگیوں پر رکھ کراوپر کی مرف کو کھنچتا چلا جائے اور کہ و اور شخنے کی طرف کو کھنچتا چلا جائے اور کی اور شخنے کی طرف کو کھنچتا چلا جائے اور شخنے کی طرف کھنے کے دونوں پر پاؤس کی انگلیوں پر رکھ کر اور شخنے کی طرف کھنے کیا ہوں کی انگلیوں پر رکھ کر اور شخنے کی طرف کھنے کیا گوئوں کی انگلیوں پر رکھ کر اور پر کی کوئوں کیا کھنے کی کر تو کوئوں کیا کھنے کی طرف کھنے کی کر کھنے کوئوں کیا کھنے کی کر کھنے کی کھنے کوئوں کی کر کھنے کوئوں کیا کے کوئوں کی کر کھنے کی کر کھنے کی کر کھنے کی کر کھنے کے کہ کوئوں کی کر کھنے کی کر کھنے کے کہ کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کی کر کھنے کر کھنے کوئوں کے کوئوں کی کر کھنے کی کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کی کر

مسئلہ : اگر کمنی نے الٹائس کیا لین شخنے کی طرف سے تھینج کراٹگیوں تک پہنچاد یا تب بھی جائز ہوگیا الیکن بیفلاف سنت ہے۔ (طہورالسلمین صفحہ ۳۵)

عسد بناہ : پہلے دونوں ہاتھوں کوغیر مستمل لین نے پانی سے ترکیا جائے اور پھر وا ہے ہاتھ کی انگلیاں کشادہ کرکے وا ہے موزے کے سرے پر (جوانگلیوں کے او پر ہوتا ہے) اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں کشادہ کرکے وا ہے موزے کے سرے پر رکھ کرانگلیوں کو کھینچتے ہوئے گئوں ہاتھ کی انگلیاں کشادہ کرکے بائیں موزے کے سرے پر رکھ کرانگلیوں کو کھینچتے ہوئے گئوں کے اوپر تک لا بیاجائے ، اس طرح کہ پانی کی لکیریس میں بن جائیں ۔سے کا مسئون ومستحب طریقہ میہ ہوارا گرکسی نے نہ صرف آیک انگلی کے ساتھ تین باراس طرح مسے کیا کہ ہر بارنیا بانی لیتار ہااور ہر بارئی جگہ اس انگلی کو پھیراتو مسے جائز ہوجائے گاور نہیں لیعنی اگر ٹیا پانی منہیں لیا تو مسے جائز نہ ہوگا۔ (مظاہری مسفی کا ہم جلداول و کتاب الفقہ مسفیہ ۲۳، جلدا)

میں نامہ ایم ایم موزے کا سے اگرانگیوں ہے نہ کیا بلکہ علی ہے تھے کیا ہاتھ سے نہیں کیا بلکہ کسی لکھ کا بلکہ کسی لکٹری یا کپڑے کو بھگو کردیا تو تب بھی جا مزے،

عسن الگیوں کے اور پر سے تر ہوگئی یا تنظرے یا ہر سے لگ کرتین تین الگیوں کے برابر جگہ دونوں موزوں کے اور پر سے تر ہوگئی یا تنظیم پڑھی ہوئی گھاس میں چلنے ہے ای قدرتر ہوگیا تو کافی ہے۔
کافی ہے سے ہوگیا ، یا ایسی گھاس پر چلے جو ہارش کے پانی سے بھیگی ہوئی تھی تو کافی ہے۔
عسد خلاہ ، اگر نیجے یعنی یا وَل کے تلوے کی طرف سے کردیایا دائیں بائیں جانب یا ایر کی پرمسے

کروی ، یا تین انگلیوں سے کم سے کیا تو نا جا کز ہے۔
عسمنا : اگر انگلیوں کولاکا کرنہیں رکھا بلکہ کھڑ اگر دیا اور کھنے دیا تو اگر ہاتھ خوب تر بھیکے ہوئے تھے ، اوپر سے پانی لیک رہاتھا اور دونوں پاؤل پرتین انگشت کی مقد ارجگہ تر ہوگئی تو جا کز ہے اور اگر پانی کم تفاصرف تین تین تین نین نشان انگلیوں کے سرے پر بن گئے تو مسلے جا کرنہیں ہوا۔
(طہور اسلمین ، سفی ۲۳ ، وکتاب العقد ص ۲۲۲ جلداعا انگیری ، سفی ۲۵ ، جلداول دور بختار ، سفی ۲۳ ، جلد ۲)
عدد الله باگرایک پاؤل پر دوالگلیوں کی مقد ارکے برابر دوسر سے پر پائے انگلیوں کی مقد ار

مسئلہ ؛ اگرایک شخص کے پاؤں میں زخم ہاور وہ اس کونہ دھوسکتا ہے نہ سے کرسکتا ہے تواس کو دوسرے پرسے کرنے کی اجازت ہے ، ای طرح اگر شخنوں کے اوپر سے پیرکٹ کیا تواس کا بھی وہی تھم ہے اوراگر شخنے کے بیچے ہے کٹا اور تین اٹکلیوں کے برابراس پرسے ہوسکتا ہے تو دونوں پرسے کرےگا۔ (فناوی عالمگیری ،صفحہ ۲۵، جلدا)

مسئله: اگرانگو تھے اوراس ہے مصل انگلی ہے سے کیااور دونوں کھلے ہوتے ہے تو اس محالے ہوئے ہوئے جائز ہوگا مسئلہ: اگراس طرح مسح کرے کہ تین انگلیاں رکھ دے اوران کو نہ کینچے تو جائز ہے کین سنت سے خلاف ہے۔

مسائلہ: اگرالگلیوں کے سرول سے سے کیااوران سے یانی فیک رہا ہے تومسے جائز ہے ور نہ جائز بیں۔

مسئلہ: اعضاء کے دھونے میں جوتری رہ جاتی ہاں ہے کے جائز ہے، خواہ پیتی ہو یا پیتی نہ دواور کے جائز ہے۔ نہ داور کے دھونے میں جوتری رہ جاتی ہے اس سے سے جائز ہے۔

مسئلہ ؛ اگر دونول موڑوں پر چوڑائی میں سے کرے تو سے ہوجا تا ہے۔

مسائلہ: اگر تقبلی رکھ کریا سرف انگلیال رکھ کر کھنچ تو دونوں صور تیں جائز بیں اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ بورے ہاتھ ہے کے کرے ،اگر تقبلی کی پشت ہے کے کیا تب بھی جائز ہے۔

سسئلہ : مسے میں خطوط (بانی کے نشانات) کا ظاہر ہونا شرط نہیں ہے لیکن بیصورت مستحب ہے سسٹلہ : مسح کی بارکرنا سنت نہیں ہے صرف ایک بارکرے لیعنی وضومیں تو ہرعضو کو تین بار

وهوناسنت بے کین مسے میں صرف ایک بار۔

مسئلة موزول برسے كے ليےنت شرطبيں ہے۔ (فتح القدري)

مسئلہ اگر کسی نے وضو کیااور موزوں پر سے کیااور اس میں سکھانے کی نیت کی ، پاکی کی نیت نہیں کی تو سیح بیہ ہے کہ سے ہوجائے گا۔ (خلاصہ، فرآوی ، عالمگیری ،صفحہ ۲۲،جلدا)

عسد نامه : موزه کشاده اور پھیلا ہوا ہے کہاس کے اوپر سے پاؤل نظر آتا ہے، تواس ہے کوئی نقصان بیس ، ہاں پہلی صورت میں جوموزہ پاؤل سے بڑا ہے اور سے زائد حصہ پر ہوتا ہو، تواس صورت میں البتہ سے کرتا درست نہ ہوگا، یعنی اس موزہ پرسے کرتا معتبر نہیں ہے جو پاؤل سے خالی ہے (بہت ہی لمبا چوڑا ہو) کیکن اگر پاؤں کواس خالی موزہ والے حصہ میں کردیا اور اس پرسے کیا تو جائز ہوگا اور جب اس سے پاؤل ہٹائے گاسے کا اعادہ کرتا ہوگا اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سے کے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔

تفصیل کیلئے ویکھیے طحطا وی۔ ( درمختار صفحہ۳۴، جلد۳ و عالمگیری صفحہ۲۲، جلداول )

## موزہ برسے کب ناجائز ہے؟

عسینلہ ہے۔ اگر موزہ شخنے سے نیچا ہے تو مسح جائز نہیں۔ ( فناوی دارالعلوم ، صفحہ ۲۵۲، جلدا ) عسینلہ : اگر موزہ زیادہ پھٹا ہوا ہے کہ چلتے ہوئے تین انگلیوں سے زیادہ پاؤں نظراً تا ہے تب بھی مسح جائز نہیں۔

میں بنیاسہ ہے۔ اگرتھوڑ اتھوڑ ادونوں موز دل میں سے پھٹا ہوا ہے کہا گر دونوں کی پھٹن کواکٹھا (جمع) کریں تو تنین انگشت سے زیادہ ہوجائے گا تو اس کا پچھ مضا لقد (حرج) نہیں ہے سے جائز ہے ، ناجائز تو جب ہے کہا یک پاؤں میں تین انگلیوں سے زیادہ ہو۔ عدد مذاہ ہے :۔ اگر تین آنکشت سے زیادہ بھٹا ہوا ہے کیکن چلتے ہوئے چمڑ امل جا تا ہے اور نمین آنگشت ہے کم پاؤل نظر آتا ہے توسیح جائز ہے۔ (طہور السلمین ،صغہ۳۵، ودر مخار ،صغی۳۵، جلد۲)

وبل موزه برسح كاحكم

السنا براکونی فض چرے کے دوموز ہے ایک ساتھ ایک کے اور ایک چین لے تو اور ایک جین لے تو اور ایک جین لے تو اور ای والے موزے کا اعتبار ہے، لہٰذااگر او پر والے موز و پرس کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کو تار ویا تو مسیختم ہوجائے گا، پنچ والے پر دوبار وس کو کرنالا زم ہوگا۔ (شامی کراچی صفی ۱۲۲، جلدا) اسسنا ہے: اندر کیڑے کا موز واو پر چڑے کا موز وجوتو او پر چڑے کے موز و پرس کرنا درست ہے۔ (شامی صفی ۱۳۷۳، جلد اول و عالمگیری صفی ۱۳۳۳، جلد اول) مسینا ہے: اگر او پر والا موز و تین انگل کے بقدر پھٹ جائے تو سے کرنا جائز نہیں ہوگا۔

(بدائع مسفحها، جلداول ودری رمنی مهم، جلدسو)

موزوں پرسے کب باطل ہوتاہے؟

عسب المهاجيد اگريدت كے اندر بى موزه ميں سے پورے پاؤں كا أكثر حصد نكال ليا تويدت (مسح كى) ختم ہوگئي ادر مسح باطل ہوگيا۔

مسلم ایک جی سے اکثر حصہ پانی سے تر ہوگیا توباطل ہوگیا اب ان سب صورتوں میں دونوں پا کال کورتوں میں دونوں پا کال کورھونا ضروری ہے خواہ دونوں پا کال موزے سے آنکے ہوں یا ایک، دونوں تر ہوگیا توباطل ہوگیا اب ان سب صورتوں میں دونوں پا کال کورھونا ضروری ہے خواہ دونوں پا کال موزے سے آنکے ہوں یا ایک، دونوں تر ہوئے ہیں یا صرف ایک، پس اگر بادضو ہونے کی صورت میں ذکورہ بالاصور تیں چیش آ کرسے باطل ہوا تو صرف پا کال کورھو لینا کافی ہے، تمام دضو کولوٹا نا ضروری نہیں ہے، آگر چہ بہتر یہی ہے کہ از سرنو دضو کر لے، گر پوراد ضوکر نا داجب اور ضروری نہیں ہے۔

مست الله المست المسل واجب بونے ہے بھی سے باطل ہوجا تا ہے اور مسل کرنا اور یا وَل کا دھونا ضروری ہوتا ہے۔ (یعنی جنابت ، بیض ونفاس سے بھی سے باطل ہوجا تا ہے) منابع مستخف نے مضمون کے سال معمر منابعہ کی سے باطل ہوجا تا ہے)

مسئلة: اگركس مخص نے بوضو ہونے كى حالت ميں موز و پئن كر بجائے يا وَل وحونے

کے اس پرمسے کرلیا تو بالکل باطل اور بے اعتبار ہے جب تک پاؤل نہ دھوئے بے وضو سمجھا حائے گا۔

مست المان برجوده المراده بهن رباب الركوس جائز جوده الروضوك وقت سخ نه كرے بلكه موزے زكال كر باؤل دهورے تو بلاشبه جائز ہے، (بلكه افضل ہے) ليكن اگر نماز كا وقت نها برت بلكه موزے تو بلاشبه جائز ہے، (بلكه افضل ہے) ليكن اگر نماز كا وقت نها برت تنگ ہوگيا بوكه موزد و نكال كراو پر بإؤل دهونے ميں دير بموكر نماز قضا بوجائے گ تواس كوجا تر نهيں كه موزے نكال دے بلكه باتى اعضاء كا دهونا اور بإؤل برس كر كے نماز اداكر نالا زم اور ضرورى ہے۔

عد مسلمہ نے الی طرح اگر پانی بہت کم ہو کہ اگر موزے نکال دے گا تو سب اعضاء کے لیے پانی کافی نہ ہوگا، مجبوراً تیم کرنا پڑے گا، اس کوبھی لازم ہے کہ موزہ نہ نکا لے، ہاتھ منہ دھوکر سراور یا وَل کامسے کرکے باوضونماز پڑھے۔

( طهورالمسلمين ،صفحه ٢٣ و كتاب الفقه ،صفحة ٢٣٣ ، جلداول )

مست الله : مسح كوده چزین قرقی بین جود ضوكوتو ژنے دالی بین ،اس لیئے كرسے وضوى كا ایک تصد ہے ،الہٰداجوكل كا ناقص ( تو ژنے دالا ) ہوگادہ جز كا بھی تو ژنے دالا ہوگاادراس كے ساتھ سے كا تو ژنے دالاموزے كا اتاردينا ہے ، اگر چدا يک ہی چركاموزہ اتارا گيا ہوادر موزے كی معین مدت كا گزر جانا بھی سے كوتو ژنے دالا ہے۔ (در مختار صفحہ ۲۷ ، جلد۲)

عسنلہ: شرق موزے ہے یاؤں کا اکثر حصر لکنایا قصد اُنکالناتمام موزے کے نکال دیے کے حکم میں ہے، کیونکہ قاعدہ, الدک سرحکم الکل، اور ایڑی کے نکلنے اور داخل ہونے کا کوئی اعتبار نہیں بعنی بلا ارادہ موزہ کی کشادگی کی وجہ سے ایڑی کے نکلنے اور داخل ہونے کا کوئی اعتبار نہیں۔ (درمختار مسفحہ سے مجلد)

( نَاوِيُ عَالَكَيرِي مِنْجِه ١٨، جِلْداول )

مسئله: اگرموزه (اتنا ذهیلا بوکداس کے اندرانگلیاں ڈال کرسے کرلیا تو درست نه ہوگا۔ مسئله : ای طرح اگرموزے کے کناره پریا پیچھے (ایڈی کی جانب) یا پنڈلیوں پر (یعنی گنول ہے او پر کی جانب موزه پرسے کیا) تو درست نه ہوگا۔ (کتاب الفقہ ،مفی ۲۲۲، جلداول)

بلاوضوموزه برسح کرنا؟

سوال: ہم نے بلا وضو کیے ہوئے موز ہ پہنا اوراس کے بعد نماز کا وقت آگیا، تو وضو کیا اور موز ہ مسح کیا تو نماز ہوگئی انہیں؟

اس مسئلہ میں فقہ کی کتر بوں میں طہارت کالفظ آیا ہے کیاوہ وضویر دلالت کرتاہے

یار کہ طہارت سے بدن کا طاہر (پاک) ہونا مراد ہے اور یا یا وَل کا نجاست ہے؟

جواب: بلاوضو کے لینی پیردھوئے موزہ پہننے سے سے اس پردرست نہیں ہے۔طہارت سے

مراد ہوضو ہے، بیمسئلہ با تفاق مسلم ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں اور آپ نے جومطلب سمجھاہے وہ خلاہ کا اختلاف ہوں کے جومطلب سمجھاہے وہ خلاہ کا معلی الحقین )

مسئلہ . مے کے جواڑ کے لیے بیضروری ہے کہ وضویر سنے جا تیں۔

( فآويُ دارالعلوم، صلحه ۲۶۸، جلدادل بحواله بدايه صلحه ۵ ما جلداول )

مست المرموزوں پر نجاست لگ جائے تب بھی اس پر سے کرنا تھے ہے، البتہ اس کے ساتھ نماز پڑھنار ،صفحہ ۲۲۳ ، جلداول ) ساتھ نماز پڑھنا سے نہیں ہے۔ ( کماب الفقہ ،صفحہ ۲۲۳ ، جلداول در مختار ،صفحہ ۳۷ ، جلداول )

مقیم مدت سے پہلے مسافر ہوگیا؟

مسمنا ہے: اگر کسی تقیم کوموزے میننے کے بعد ایک دن اور ایک رات سے مہلے سفر پیش آتھیا (بعنی وہ شرعی مسافر ہو گیا) تو اس صورت میں اس کوا جازت ہوگی کہ مسافر کی مدت پوری کرے بعنی انہیں موز دیں پر تین دن اور تین رات تک سے کرلیا کرے۔

رے من میں وروں پر بین رہ اور بین رہ اور تین رات ہے پہلے تیم ہوجائے تواس کو تیم عسم اللہ بد ای طرح اگر کو کی مسافر تین دن اور تین رات سے پہلے تیم ہوجائے تواس کو تیم ہی کی مرت تک سے کی اجازت ہوگی ،مثلاً ایک مسافر نے لجر کے دفت وضو میں اپنے پیروں کودھوکر موزے پہنے اور پھراس دن غروب آفاب کے دفت اپنے گھر پہنچ گی تواب اس کو صرف ایک رات اور سے کی اجازت ہوگی۔ (مظاہر حق مصفحہ ۲۹ س،جلداول) عسامات: اگرمقیم نے اپنی مدت (ایک دن رات) پوری کرنے کے بعد سنز کیا ہے تو وہ موزہ اتارد ہے گا اور پاؤں دھوکر وضوکر ہے گا اور اگر کوئی مسافر مقیم والی مدت (ایک دن رات) پوری کرنے کے بعد مقیم ہوگیا تو وہ موزہ اتارد ہے گا اور پاؤں دھوئے گا اور اگر ایک دن رات پوری کرنے کے بعد مقیم ہوگیا تو وہ موزہ اتارد ہے گا اور پاؤں دھوئے گا اور اگر ایک دن رات بوری کرنے گا۔ اس لیئے کہ اب وہ قیم کے تحکم میں ہو چکا ہے۔ (در مختارہ صفح ۲۸ مجلد ۳)

مسئلہ بد معذورکواگر وضو کے وقت عذر موجود نہ تھا اور اس نے موز ہے پہن لیئے تو تندرست لوگوں کی طرح مدت معلومہ تک سے جائز ہے اور اگر وضوکر تے ہوئے یا ایک موز ہ پہنتے ہوئے عذر بیدا ہوگیا تو سے وقت نماز میں جائز ہے اور وفت نکلنے کے بعد جائز نہیں۔

( فَأُوى عَالْمُكِيرِي مِصْفِيهِ ٢٤ ، جِيدًا ، بحواله ، بحرالراكل )

مست الله به اگرایک موز ہ کے اندر پانی چلاجائے جس ہے تمام پاؤں بھیگ جائے تواس صورت میں مسح نوٹ جائے گا۔ پاؤں کوموز ہے نکال کر پھردھوئے۔

(رکن دین صفحه ۲۷، وفتاوی دارالعلوم مع ایدادامختین صفحه ۱۲، جلد ۲ وعالمگیری صفحه ۱۸، جلدا) عنه استان کے ساتھ دیکھیئے احقر کی مرتب کر دہ کتاب دیکمل ویدل مسائل طبین''۔

## سفر میں روزہ کے مسائل

عدد نامی بیدل ،گھوڑے وغیرہ کی سواری پر، ہر حال میں روزہ ندر کھنا جا تزہے گر بے مشقت ہو جیسے ریل وغیرہ کا، یا ہا مشقت سفر میں پیدل ،گھوڑے وغیرہ کی سواری پر، ہر حال میں روزہ ندر کھنا جا تزہے گر بے مشقت سفر میں مستحب یہی ہے کدروزہ رکھ لے، ہاں اگر چندلوگ اس کے ہمراہ ہوں اور وہ روزہ نہر کھیں اور تنہااس کے روزہ رکھنے میں کھانے وغیرہ کے انتظام میں ان لوگوں کو تکلیف ہوتو پھراگر مشقت بھی ندہوت بھی ندر کھے۔ (علم الفقد ہصفی ۱۳۵) مشقت بھی ندہوت بھی ندر کھے۔ (علم الفقد ہصفی ۱۳۵)

مسانله : - سفر میں روز ہ رکھنا درست ہے اور تواب ہے ، البتہ ندر کھے تو رخصت (اجازت) ہے اور سفر کی مقدار اڑتالیس میل ، وناضر دری ہے۔

(قديم فآوي دارالعلوم صغية عجلدة، ومظاهر حق صغيدا ١٥ جلدة)

مسمناه به سفری حالت میں روز ہ رکھنے یا ندر کھنے کے متعلق علما وسلف میں مختلف رائمیں رہی

ہیں جن میں سب سے زیادہ معتدل اورا حادیث کی روشی میں سب سے زیادہ واضح رائے یہ ہے کہ جوابیا سفر ہو جسمیں روزہ رکھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، یا کچھ پریشانی تو ہوگرا آدمی تندرست ہے بغیر کسی مشقت کے روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھنا بہتر ہوتو ایسے حالات میں روزہ شرک دارہ نہ رکھنا بہتر ہوتو ایسے حالات میں روزہ ومنظا ہرجی معنی ۱۳۵ ،جلداول ومنظا ہرجی معنی ۱۳۵ ،جلداول

کیاروز ہ میں بھی قصر ہے؟

( فمآ دی دارالعلوم ،صغیه ۵ سے ، جلد ۲ بحواله ر دالمقار ،صفحه ۱۵۸ ، جلد الصل فی العوارض )

بارہ ماہ سفر میں رہنے والے کے لیے روزہ

سوال: ایک شخص اکثر سفر میں رہتا ہے اور دمضان المبارک بھی سفر میں گزرتا ہے، رمضان کے بعد بھی اس کوا قامت کا موقع نہ کے بعد بھی اس کوا قامت کا موقع نہ سطے تو تضااس پرلازم ہوگی یا نہیں اور وصیب فدیہ بھی اس پرلازم ہے یا نہیں؟ جواب: یصی قر آن میں قضائے مسافر ومریض کا سیب وجوب قیام عدہ من اُحو کا اور اک جواب: یصی قر آن میں قضائے مسافر ومریض کا سیب وجوب قیام عدہ من اُحو کا اور اک

بتایا ہے ، سواگر ادراک ایام ، موتو قضائے روز ہ بقتر را دراک واجب ہے ، ورنہ وجو بہیں ہوتا ، خواہ مرض وسفر تمام عمر رہے۔ ((فلاتہ جب علیهم الوصیة بالفدیة لعدم ادر اکهم عدة من ایام أخر ولو ماتو ابعد زوال العذر وجبت الوصیة بقدر ادراکهم عدة من ایام أخر . گذافی الدر المختار) (امداد الفتاد کی صفح ۱۲۲۳ میلاد)

كياسفرمين آنخضرت اليسائي في روزه ركه كرتورويا تها؟

سوال: حضورا كرم النفط نے سفر كى حالت ميں روز ہ ركھ كرتو ژويا تھا اور اپنے رفقاء (صحابة) سے افطار كرايا تھا، كيا بيدوا قعدمتند ہے؟

جواب: ہاں سفر کی حالت میں حضور وی اور صحابہ کرائم کے روزہ کے افطار کا واقعہ صحیح اور مستند ہے۔ منظرت ابن عباس کا بیان ہے کہ آنخضرت الیائی رمضان شریف میں مدینہ سے مکہ مکر مہ کہائے روانہ ہوئے تو راستہ میں مقام غسقان پر پانی منگوایا اور صحابہ کرائم کو بتا کرافطار فر مایا۔ پھر مکہ مکر مہتک ویضے تک روزہ نہ رکھا۔

بیا پی مرضی پر ہے جو چاہے روز ہ رکھے اور جو چاہے افطار کرے۔ دوسری روایتوں میں بیجمی نصرت کے بے کہ روز ہ کی وجہ سے صحابہ گرام کی حالت ڈِگر گوں تھی ،اس لیئے آپ آیا ہے۔ نے ایسا کیا۔

حضرت جابر فر ماتے ہیں کہ بعض اصحاب نے افطار نہیں کیاتھا، جب آپ اللہ کہ خبرکی گئی تو آپ اللہ نے انداز تفکی ) فرمایا کہ بید نافرمان ہیں، کیونکہ آپ اللہ نے دخبرکی گئی تو آپ اللہ کے انداز تفکی کہ سب رخصت برعمل کریں فصوصال لیے رخصت برعمل کریں فرمال لیے کہ تخصرت بیاتھ فئے کہ کے لیے تشریف لے جارے تھے، یہ مفرجہاد کے لیے تھا، ہبر حال کہ کہ ماری ہوئی۔ کے حصاحبان نے عمل نہیں کیا تو آپ کونا گواری ہوئی۔

اورایک روایت میں ہے کہ ایک سفر میں ایک صحافیؓ کی حالت بہت خراب ہوگئی، صحابہ کرامؓ جمع ہوکراس کی فدمت کرنے گئے،اس پرسایہ کاانظام کیا گیا، بیدد مکھ کرآ ہے نے فرمایا''سفر میں (جان برظلم کرکے )روزہ کوئی نیکی نہیں ہے''۔

ان احادیث کی روشی میں فقہاء کرام فرمائے ہیں کہ سفر کی حالت میں روز ہ

رکھناضر دری اور دا جب نہیں ہے، اگر رکھا تو عزیمت پڑگمل کیا اور نہ رکھا تو رخصت پڑگمل ہوا اگر روز ہ رکھنے سے طبیعت خراب نہ ہونے کا یا تکلیف پہنچنے کا ڈرنہ ہوتو رکھ لیمانی بہتر ہے، اگر اس کو یا اسکے ساتھیوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ بوتو روز ہ چھوڑ دینا بہتر ہے۔ ( فآدی رحیمیہ صفحہ ۲۳، جلد ۲ بحوالہ در مختار ، صفحہ ۱، جلد ۲ وسلم شریف مصفحہ ۲۳ مجلد ۲)

## روزے ہے نیج کرسفر کرنا

سوال:اگرروز ہے نے کرحیلہ سفر یا مرض وغیر ہ کاعذر کر کے روز ہ قضا کر ہے؟ جواب: مسافرشر کی اور مریض کوافطار کرنا درست ہے اور حیلہ کرنا نڈموم اور نیج ہے۔ ( فآوی دارالعلوم ،صفحہ ۲۹۲ ،جلد ۲ بحوالہ در مختار ،سفحہ ۲۹۲ ،جلد ۲ بحوالہ در مختار ،سفحہ ۱۵۸ ،جلد ۲ )

#### حالت ترود ميں روز ہ رکھنا

سوال: جولوگ حالت تر دو مین قصر نماز پڑھتے ہیں ،ان کورمضان السیارک ہیں روزہ قضا کرتا جائز ہے یانہیں؟

جواب: مسافر کو جب تک وہ کسی جگہ پندرہ دن قیام کی نبیت نہ کرے اور تر دو میں ہو، نماز میں قصر کرنا جا بیئے اور روزہ کو بھی افطار کرنا ورست ہے۔

( نمَّا دَىٰ دارالعلوم منفيه ٢٥٧ ، جلد ٢ بحواله در مخار ، منفيه ١٥٨ ، جلد ٢)

# ار تالیس میل سے کم سفر کا حکم

وسد خلہ : اگر تین منزل اڑتالیس میل (سواستنز کلومیٹر) کاسفر ہوجب ہی روز وافطار کرتا درست ہے،اس سے کم سفر میں روز وافطار کرتا درست نہیں ہے۔

( فأوي دارالعلوم مسخة ١٣٠١، جلد ٢ بحواله در مخار ٥٠ مجلد ٢ )

# سفرميل بندره دن كى نبيت كاحكم

عدد مناسب المرداسة ميں بندرہ دن رہنے كانيت سے تھم كئے تو اب روزہ جھوڑ نا درست نہيں ہے، كيون اب روزہ جھوڑ نا درست نہيں ہے، البتہ بندرہ دن سے كم تھم نے كى نبيت كى موتوروزہ نه ركھنا درست ہے۔ ( بہتی زيور، صفحہ ۱۱، جلد ۳ بحوالہ شامى، صفحہ ۱۲۸، جلد ۲)

## صبح صادق کے بعد سفر کرنا

سوال: زیدکادن میں سفر میں جانے کاارادہ ہے تواگروہ بحری کھالے، مگرروزہ کی نیت نہ کرے توجائز ہے یانہیں؟

جواب: جو شخص صبح کے وقت سفر میں نہ ہو، اس کے لیے روز ہ چھوڑ ناجا نزنہیں ،اگر چہ ون میں سفر کا پخنة اراد ہ ہو۔ (احسن الفتاویٰ ،صفحہ ۲۲۷ ،جلد ۴)

مسئلہ با اگر کوئی مقیم رمض ن المبارک میں روز ہ کی نبیت کے بعد سفر کرے، تو اس پراس دن کاروز ہ رکھنا ضروری ہے، کیکن اگروہ اس روز ہ کوفا سد کردے تو کفارہ تہ ہوگا، صرف قضا ہوگی۔(علم الفقہ یصفحہ ۳۵، جلد۳)

دو پہر سے پہلے ہی گھر پہنچ جانا

سسنلہ: سفر میں روزہ نہ رکھنے کا ارادہ تھا لیکن دو پہر سے ایک گھنٹہ پہلے ہی (زوال سے) سے اپنے گھر پہنچ جائے یا ایسے دفتت میں پندرہ دن کی نیت سے کہیں رہنا پڑے اور اب تک کچھ کھایا بیانہیں ہے تو اب روزہ کی نیت کر لے۔

( بېڅنى زيور بصفحه وم صفحه ۱ بحواله مداريه صفحه ۲۰۱۰ جېداول )

عسنسا :۔ اگر کوئی مسافر نصف نہار (دوپہر) سے پہلے مقیم ہوجائے اور ابھی تک کوئی فعل روزہ کے خلاف نہیں ہوا مثلاً کھاٹا پیتا وغیرہ اس سے صادر نہ ہوا ہوتو بھی روزہ رکھنا ضروری ہے، لیکن اگر فاسد کردے تو کفارہ نہ دیتا پڑے گا ،صرف قضا ہوگی۔ (علم الفقہ صفحہ ۳۵، جلدس)

### مسافر کوروزہ توڑنے کی اجازت

سوال: زیدنے فرض روزے کی نبیت کی اورون کا پچھ حصہ گز راتھا کہ وہ اتفاقیہ سفر پرروانہ ہوگیا،سفر کافی طویل ہے، کیازیداس روزے کوتو ڑسکتاہے؟

جواب: اگرمشقت ب، روزه کاپوراکرنادشواری تواس کوتو رسکتاب (بعد میں صرف قضا کرنا پڑی گی)۔ (فرآوی محمود میں صفحہ ۱۲۱۱) جلد ۳)

مسئلہ ۔ سفریس بروزسفر(اگرروزہ ہے) تو ڑنانہ چاہیئے ،کیکن اگرتو ڑویا تو قضالازم ہے

كفارة نبيس\_ ( فمآوي دارالعلوم بصفحه اسه ، جلد ۲ مظاهر حق ، صفحه ۲۵ ، جلد ۲)

#### روزه دارمسافر کاروزه فاسد کردینا

السند الله به الرکونی مقیم روزه کی نیت کرنے کے بعد مسافر بن جائے بھوڑی دور جا کرکسی جمونی ہوئی چیز کو لینے کے لیے اپنے گھرواپس آئے اور دہاں پہنچ کرروزه کوفاسد کردے (توڑدے) تو اس کا کفارہ دینا ہوگا، اس لیئے کہ اس پر اس وقت مسافر کا اطلاق نہ تھا، گووہ تھہرنے کی نیت سے نہ گیا ہواور نہ دہاں تھہرا ہو۔ (علم الفقہ بصفحہ ۲۳ مجلد ۲۳) مسد شلع به مسافر نے سفر میں روزه کی نیت کی بگر بعد میں بدل دی اور کھائی لیا تو اس پر کفارہ مہیں ، البت روزه رکھنے کے بعد سفر شروع کرنا وجوب کفارہ میں اختلاف ہے اور انج میہ کہ اس صورت میں بھی کفارہ واجب نہیں۔

(احسن الفتادي منجه ۴۳۸، جلد ۴، بحواله درمختار مضحه ۱۳۳۱، جلد۲)

مست الله : بیاس الی شدید ہے کہ اس پر مرجانے کا اندیشہ ہے یا عقل کے جاتے رہے کا خوف ہوتوروز ہ تو ڈسکتا ہے صرف قضالا زم ہوگی۔

( فنَّا وَيٰ دارالعلوم ،صفحه ۴۳۰ ، جلد ۲ در دمخیّار ،صفحه ۱۵۸ ، جلد ۲ )

# مسافررمضان میں روز ہبنیت نفل رکھے

سوال: مسافریا مریض اگر رمضان السبارک میں بہنیت نفل روز ہر کھے تو نفل ہوگایا فرض؟ جواب: مثامی میں ہے کہ مریض اور مسافر اگر نفل کی نبیت کریں تو رمضان السبارک کاروز ہ ہوگا اوراگر واجب آخر کی نبیت کریں تو واجب آخر ہوگا۔

( فراً وي دارالعلوم م قد ١٥٥٥ ، جلد ٢ بحواله شامي م فحد ١١٥ ، جلد ١ و كراب الصوم )

#### ضیافت کی وجہ سے روز ہتوڑنا

مسئلہ بد اگر کھانے میں شرکت نہ کرنے سے مہمان کی دل شخفی ہوتی ہوتو ضیافت عذر ہے، لہٰ ذائقل روز ہ تو ڑو سینے میں کوئی مضا نقد نہیں ہے گر بعد میں اس روز ہ کی قضاضر وری ہوگی اوراگر میمعلوم ہو کہ دل شخص نہیں ہوگی تو روز نہ تو ڑتا چاہیئے ۔ عسینات: روزه دارمهمان کے لیے مستخب ہے کہ وہ میزیان اور اس کے اہل وعیال کے حق میں دعائے خیر کرے۔ (مظاہر حق مصفحہ ۲۷۲، جلد ۲)

سفركي وجه عصروزون كالم يازياده مونا

سوال: ایک شخص جدہ میں کا م کرتا ہے وہاں اس نے رمضان کے روز ہ رکھنے شروع کیئے اور وہاں پرچا ندائیس کا ہوا تھا اور ہمارے ہاں تمیں کا اور پھر وہ شخص یہاں آگیا اور اس کے تمیں روز ہے ہوگئے، اب وہ یہاں والوں کے ساتھ اپنا اکتیبواں روز ہ رکھے؟ جواب: یہ شخص یہاں والوں کے ساتھ روزہ رکھے، چاہے اس کے اکتیس روز ہ ہوجا کمیں جس طرح کسی نے تنہا چائد دیکھا اور اس کی گوائی قبول نہ کی گئی تو اس کواپی روزے کے بعد اعتبارے رمضان کا روزہ رکھنا چاہیے اور اگرا تفاق سے تمیں روز ہے پورے کرنے کے بعد چائد نظر نہ آئے تو اس کو (جس نے ایک ون پہلے روزہ رکھا تھا) تنہا افطار کرتا جائز نہیں بلکہ اس کیلئے ہے تھم ہے کہ وہ لوگوں کیساتھ روزہ رکھے اور سب کے ساتھ عید کرے۔

( فآويُّ رهيميه بمنفحه ۱۸ ، جلد۵ ، بحواله شامی بمنفحه ۱۲۳ ، جلد۲ )

مست ای ای طرح اگر کسی ملک میں ایک دودن روزے آئے ہیں تو بیٹنی وہاں چہنی والا) دہاں والوں کے ساتھ عید کرے اور بعد میں باتی ماندہ روزوں کی قضا کرلے لیعنی اگر ستا کیس روزے اس کے ہوئے تو دوروزے رکھے اورا گرا ٹھا کیس ہوئے تو ایک روزہ رکھے کیونکہ مہیندانتیس دن ہے کم کانبیں ہوتا ہے۔ (فاوی رحمیہ صفحہ ۱۸۱، جلدہ)

سفر کے فوت شدہ روز وں کا حکم

سوال: سفر کی حالت میں فوت شدہ روز وں کی قضاضر وری ہے انہیں؟
جواب: ہاں قضا کا وقت ملے تو قضار کھناضر دری ہے اور ندر کھے تو فدید و یے کی
وصیت لازم ہے بشرطیکہ مال چھوڑ گیا ہوا ور سفر کی حالت میں اگر مرا ہویا مقیم ہوکر مرالیکن
قضا کا وقت نہیں ملاتو فدید دیے کی وصیت لازم نہیں۔ اگر چندروز قضار کھنے کا وقت ملاتوات نے
دوزوں کی قضالا زم ہے ، اگر قضائہ کرسکا توان ونوں کے فدید و یے کی وصیت ضروری ہے ،

مثلًا سفر کی حالت میں دس دن کے روز ہے فوت ہو گئے اور پانچ روز ہے رکھنے کا وقت ملاکیکن قضائبیں کی توان یا تچے روزوں کے فدرید دینے کی وصیت لا زم ہے،اس سے زائد کی تہیں۔ ( فرُّ و کی رحیمیه بصفحة ٣٣ عجاله ۴ بحواله شامی بصفحه ١٦ - جلد ٢ )

<u> مست المه ب</u> اگرمسافر سے لوٹنے کے بعد یامریض صحت باب ہونے کے بعد اتناوقت نہ یائے جس میں قضاشدہ روزے ادا کرلے تواس کے ذمہ قضالا زم نہیں ، سفرے لوشنے یا بیاری سے صحت باب ہونے کے بعد جتنے دن بھی ملیں اسنے ہی قضالا زم ہوگی۔ (جوابرالفاته بسفحها ۳۸، جلداول)

<u> مستسلسه : اگرقضا کرنے لیعنی رکھنے کا وقت نہ ملاتو بیروز ہمعاف ہیں اورا گرحالت</u> ا قامت میں تضار کھنے کا موقع مل گیا ہوتو تر کہ سے فدیدادا کرنے کی اوروصیت کرنا واجب ہے۔ (احسن الفتاوی مسفحہ ۲۵۸، جلد ۴ بحوالہ در مختار مسفحہ ۱۲۷، جلد ۲)

كيامسافرروزه كے بدلے فدريددے سكتا ہے؟

سوال: مسافر نے سفر میں چندروز ہے ہیں رکھے اور فدید دیا تو اس پر پچھے گناہ تو نہیں؟ جواب:ان روزول کی بعد میں قضا کرنا ضروری ہے،فدیہ کافی خبیں ہے،جیبا کہ آیت شريفه: ﴿ فَسَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مُّرِيُنِ الْوَعَلَى سَفَرِ فَعِدَّةُ مِّنُ أَيَّامِ أُخَرُ ﴾ (سورة بقرہ، یار ۲۵) سے تابت ہے۔ ( فآوی دارالعلوم ،منحة ۲۳ س، جلد ۲ دفقا دی محمود به منحه ۲۸ مجلد ۷) (لعنی جو محض تم میں (ایبا) بیار ہو (جس میں روزہ رکھنا مشکل ہو یامضر ہو) یا (شرعی) سفر میں ہوتو دوسرےایا م کاشار کر کےان میں روز ہ رکھنا اس پر واجب ہے۔ (ترجمه مولا ما تعانوي عليه الرحمة ) رفعت قاسمي)

### مسافر كارمضان الميارك ميس انتقال هوجانا

سوال: ایک مخص رمضان شریف میں مسافر ہوااور وہ روز ہے نہیں تھاا وروہ انتقال کر گیااس كروز كاكياهم ب

جواب:اس کے ذرمہ فضار وڑ ہ کی نہیں لا زم ہوئی اور فدید کی وصیت بھی لا زم نہیں ہوا۔ ( نمَّاويُّ دارالعلوم ، سنحة ٣٣٣ ، جلد ٢ بحواله درمخيَّار ، مسنحه ١٧ ، جلد ٢ )

(رمضان المبارك ميں روز ے اگر كسى شرعى مجبورى كى وجہ ہے جھوٹے ہے اور ابھی وہ مجبوری ختم بھی نہ ہو کی تھی کہ وہ مختص دنیا ہے کوچ (انقال) کر گیا تو اس برکوئی شرعی مطالبہ ہیں ہے، کیونکہ اس کوا دا کرنے کا موقع ہی نہ ملا ، ہاں اگر موقع مل حمیا تھا مگراس نے مستی کی اورروز وں کی قضانہیں کی توبیفریضہ اس کے ذمتہ واجب رہا، خداکے بیہاں اس کی پکڑ ہوگی مثلاً اگر سفر یا مرض کی وجہ ہے دی دن کے روز ہے رہ گئے تھے اور وہ سفریا صحت کے بعد یا پچے دن زندہ رہااور قضاشروع نہیں کی تھی تو یا پچے ہی دن کی قضااس کے ذمہ واجب ر بی ، وصیت کرنالازم ہے ، کیونکہ اس کوا تناہی وقت ملا۔اس کے رشتہ داروں اور متعلقین کو عامیے کہروز وں کافعہ بیدد ہے دیں ،اس کے ذمہے ادا ہوجائے گا اور اگر وہ محض مال جیموڑ کر مراہے اور فدید دینے کی وصیت بھی کر گیاہے تو وار ٹول پر فدید دینا واجب اور ضروری ہے اورا گروصیت کی ادر مال نبیں چھوڑ ایا اتنا کم ہے کہ ایک تہائی جھے میں اس کے روز وں کا بدلہ بورانبیں ہوتا، یا مال تو کافی چھوڑا ہے گمروصیت نہیں کی تھی توان سب صورتوں میں وارثوں یراس کے روز وں کا فعد بید بینا واجب نہیں ہے گرمرنے والے کے ساتھ ہمدردی اور تعلق اس میں بی ہے کہ اس کی آخرت کے ساتھ بھلائی کی نیت ہے دے دینا اچھا بی ہے مرنے والے کی طرف سے اس کے رشتہ داریا ملنے والے فدید دے دیں تو دے سکتے ہیں ، لیکن اس کی طرف ہے نمازیاروز ہ کی قضائبیں کر سکتے محمد رفعت قاسی غفرلہ مرتب )

#### مبافرعیدکب کرے؟

سوال: ایک شخص سعودی عرب چلاگیا ، اس کے دوروز ہے کم جو گئے ( تاریخ کے فرق ہے ) تو اب وہ کیا سعودی چاند کی تاریخ کی حساب کے مطابق عید کرے یا اپنے روزے پورے کر کے عید کرے؟

جواب: عید معودیہ کے مطابق (ان کی تاریخ میں) کرے اور جوروزے رہ گئے ہیں اسکے قضا کرے۔ (آپ کے مسائل ، صفحہ ۲۱۱۱)

#### جہازوریل وغیرہ میں نمازعید

سوال: سفر کی حالت میں بحری جہاز میں عبید کی نماز پڑ ھنا درست ہے یانہیں؟ جواب: نمازعید کی وہی شرائط ہیں جونماز جعد کی ہیں بیغنی جس بستی ہیں جعد درست ہے،اسی نستی میں تمازعید بھی درست ہےا در جہاں جمعہ درست نہیں وہاں عید بھی درست نہیں ہےاور جعہ کے لیےمصر(شہر) یا قصبہ یا قربیکیسرہ ہوناشرط ہے اور یہی عید کے لیے بھی شرط ہے۔ جہاز بحری ہویا ہوائی، نہ مصرب نہ قصبہ ہے اور نہ قرید کبیرہ ہے، نہ وہاں جمعہ ورست ہے اور نہ بی عید درست ہے۔ اگر جہاز میں پندرہ روز قیام رہے تو اس ہے آ دمی مقیم نہیں بن جائے گا۔ ( فآویٰ محمود بیہ صفحہ ۲۲۷، جدل ۱۴ بحوالہ طحطا وی ،صفحہ ۳۴۲،مصری ) (اوریمی مسئلہ ریل وغیرہ کی سواری میں ہے کہ وہاں پر بھی عید کی نماز نہیں کر سکتے۔ محد رفعت قاسمی ، مدرس دار العلوم دیوبند) ف الممل ومدل مسائل روز و کے تفصیلی احکام دکھیئے احترکی کتاب "مکمل ومدل مسائل روز و" میں۔

مرتب كتاب مذابه

# سفر حج کے وفت کی دُعا

مج كوجائے سے بہلے احباب واقر باسے ملاقات كرے اوران سے اپناقصور معاف کرائے اوراُن سے دعائے خیر کی درخواست کرے، جب گھرسے <mark>نکلنے کاارادہ کرے تو دو</mark> ركعت نمازُنقل يرْ جےاور جب دروازہ كِقريب آئے توسورهُ'' إنسااَنْه وَلَهٰ اللهٰ يرْجے اور جب گھرے باہرآئے اپنی استطاعت کے موافق کچھ صدقہ کرے اورآیت الکری (یارہ ۳ میں ہے ) پڑھے،اس کے بعد مندرجہ دعا پڑھے:

((اللهم انسي اعوذبك ان اضل اواضل اوازل اواذل اواظلم اواظلم اواجهل اويجهل على))

اے اللہ! میں تیری پناہ جا ہتا ہوں اس بات سے کہ میں گراہ ہوجاؤں یا محراہ كرديا جائے ، ياظلم كروں يا مجھ برظلم ہو، يا جہالت كروں يا مجھ پر جہالت ہو۔ هنده الرعر في دعا كالفاظ يادنه موتو دعاؤل كالمضمون جوتر جمه مين لكها مواجرا بني اپني الله المحام المام جم مصنفه مفتى محمد شفيع مسخد ٢٢)

اورسوار ہوتے وفت مندرجہ بالا دعا پڑھے۔

(اورتفصیل کے لیے ملاحظہ ہو''احکام جے''ازمولا نامفتی محمد شفیع (رفعت)

# حالت حيض ونابالغي ميس سفرحج

موال: (۱) ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ جج کے لیے چلی، گھرسے روانہ ہوتے وقت وہ حائفہ تھی، مسافت تھر کرنے کے بعد مکۃ المکر مہینج گئی، یہاں آ کر پاک ہوگئی، اب سوال یہ ہے کہ وہ عورت شوہر کے تالع یہ ہے کہ وہ عورت شوہر کے تالع ہے اور مسافت سفر بھی طے کرچکی ہے، اس طرح ایک بچیسفر کے شروع کرتے وقت نابالغ تھا، مکۃ المکر مہینجنے کے بعد بالغ ہوگیا۔

(۲) مسافت سفرسواستمتر کلومیٹر ہے، جب وہ اپنے وطن ہندوستان سے چلی تو پاک تھی گرمسافت قصر سے پہلے ہی مثلاً بچاس کلومیٹر سفر طے کیا تھا کہ حاکصہ ہوگئی تو حیض آنے سے پہلے قدمر کر ہے یا اتمام کر ناضر وری ہے، اس طرح بچے بچاس کلومیٹر سفر طے کرنے کے بعد ہی بالغ ہوگیا۔

(۳) ایک حائضہ عورت گھر سے چلی اور ایس حالت میں پاک ہوئی کہ مکہ تکر مہ مسافت قصر سے کم مثلاً تمیں کلومیٹر روگیا تو کیا تھم ہے؟ اس طرح بچید مکنة المکرّ مہ سے تمیں کلومیٹر پہلنے بالغ ہوا؟

(٣) ایک عورت پانی کے جہازے جج کوئی ایسی حالت میں پاک ہوئی کہ مکہ کرمہ مسافت قصریااس ہے بھی بعیدہے؟ اسی طرح بچہ مکہ کرمہ سے سواستنز کلومیٹر سے پہلے بالغ ہوا؟ توبہ قصر کریں گے یااتمام؟

(۵) مکه مکرمه میں بحالت حیض داخل ہوئی اور وطن ہی سے حاکضہ ہے اور ایام جج میں صرف دس دن باتی ہیں تو وہاں پاک ہونے کے بعد قصر کریکی یا اتمام اس طرح بچے مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد جج سے دس دن پہلے بالغ ہوا؟ (٢) ایام ج میں تو بیس دن باتی بیں ، تمریہ تورت یاک ہوئی تیرہ دن قبل تو کیا تھم ہے؟

(2) بحالت پاکی داخل ہوئی اورایام جج میں دس دین ہیں تو کیا حکم ہے؟

(٨) اگرایام مج شروع ہونے میں پندرہ دن یازیادہ دن ہوں تو کیا تھم ہے؟

احقر محدا براہیم قامی (افریقی)مقیم چھنة مسجد دارالعلوم دیو بند۔

الجواب: پاسمە بىجاندوتعالى ب

الجواب: بعون الملك الوباب - حامد أومصلياً ومسهماً -

(۱) حالت حيض ونابالغي مين شروع كيئه بوئ سفركا تصدقه كن مين شرعاً اعتبار نبيس مي البنداس صورت مين شرعاً ورب اوربالغ بون وال بيد برمكة المكرمه (زادباالله شرفا وتعفيماً) مين رجي بوئ اتمام واجب بروطهرت المحائض وبقى لمقصد هايومان تنم في الصحيح كصبى بلغ بخلاف كافر السلم...الغ)) لمقصد هايومان تنم في الصحيح كصبى بلغ بخلاف كافر السلم...الغ))

(۲) اس صورت میں اپنی آبادی سے باہرآنے پر ہی اس عورت پر قصر واجب ہوگیا چونکہ پاکی کی حالت میں مسافت شرعیہ طے کرنے کے قصد سے نگلنا پایا گیا ہیں جیش آنے سے پہلے قصر کرے کی اور بچہ جب بچاس کلومیٹر کے بعد بالغ ہوا تو اب و وشرعی مسافر بن گیا ہوا لہٰڈااس پر قصر واجب ہوگیا۔

(۳) کمرے نکلتے وقت جب وہ عورت حاکصہ تھی اور مکۃ المکر مہزاد ہااللہ شرفا ہے تمیں کلومیٹر پہلے بیش ہے یاک ہوئی تو چونکہ پاک ہونے کے بعد مسافت شرعیہ بیس پائی گئی اس کیورت پر پوری نماز پڑھناوا جب ہونے اور بچہ بھی اس صورت میں بالغ ہونے کے بعد شرعی مسافر نہ ہوگا البذاوہ بھی اتمام کرے گا۔

(س) ای صورت میں دولوں پر قصر واجب ہے۔

(۵) چونکہ شرعاً اس سفر کا اعتبار نہیں کیا گیا ہی صورت مسئولہ میں عورت پاک ہونے کے بعداور بچہ بالغ ہونے کے بعداتمام کریں گے۔

(۲) اس صورت میں بھی نہ کورہ بالاعورت اور بچہ پر اتمام واجب ہے۔

(2) یاک ہونے کے بعد اگر مسافت شرعیہ پائی گئی تو مسافر ہوجائے گی اوراس پر

قصرواجب ہوگا اورا گرنہ پائی گئی تو اتمام واجب ہے۔

(۸) اگرمسافت شرعیہ پائی گئی تواس صورت میں چونکہ پندرہ یااس ہے زائد دن مکۃ المکر مہ میں تھہرنے کی نیت ہے اس لیئے وہ عورت مقیم ہوجائے گی اوراس پراتمام واجب ہوگااوراس صورت میں اپنی نیت کے سلسلہ میں شوہر کے تالع ہے۔

((والمعتبرنية المتبوع لانه الاصل لاالتابع كامرأة عبدجسدي واجيرمع زوج ومولي واميرومستأجر...اه

( قناوي الدرالمختارعلي الرد،صفحه ٥٣٣ ،جلد ١ )

هے : نبرا تانمبر کے لیے عبارت مندرجہ نمبرا کافی ہے۔

فقظ والتدسيحا ندوتعالى اعلم احقرمحمو دغفرليذ به

علماء كرام كى تقيد يق كانكس ص: ٨ كه، پرملاحظه كريس\_(اداره)

عست است به ماہواری کی حالت میں احرام باندھنا، وقو ف عرفات وقو ف مزدلفہ میدان منی میں، رمی جمار، صفاومروہ کی سعی وغیرہ تمام امور جائز ہیں، لیکن طواف کرنا جائز تہیں ہے، للہذا اگر طواف سے پہلے ماہواری شروع ہوجائے تو حاجیوں کے ساتھ سب کام کرلے اور طوف نہ کرے بلکہ ماہواری ختم ہوجائے تو طوف نہ کرے باور جب ماہواری ختم ہوجائے تو طوف نہ کرے اور جب ماہواری ختم ہوجائے تو طواف نہ کرلے اور جو باور جب ماہواری ختم ہوجائے تو جو باور جب ماہواری ختم ہوجائے تو جو باور جب ماہواری ختم ہوجائے تو طواف کر لے اور عورتوں کے لیے ماہواری کے عذر کی وجہ سے ایام نم میں طواف لازم نہیں طواف کر ہے ہوگی اس وقت لازم ہوتا ہے اور طواف زیارت کے بغیر جج نہیں ہوتا ہے۔ جب بھی پاک ہوگی اس وقت لازم ہوتا ہے اور طواف زیارت کے بغیر جج نہیں ہوتا ہے۔ دب بھی پاک ہوگی اس وقت لازم ہوتا ہے اور طواف زیارت کے بغیر جج نہیں ہوتا ہے۔

## سفرحج مين اينابيشها ختياركرنا

سوال: ایک جام ج کوجاتا ہے، اگر وہ آتے جانے کے راستہ میں یا مکہ میں رہ کراہی پیشہ کو اختیار کرکے کمائے تو اس کے ج میں کسی شم کی کراہت وغیر ہتو نہیں؟ جواب: جائز ہے، رہا یہ کہ تو اب تو کم نہ ہوگا، تو اگر اصل مقصود کمائی ہے تو بے شک تو اب کم ہوجائے گا اور اگر اصل مقصود ج ہے اور کمائی تا بع ہے تو تو اب کم نہ ہوگا گرشہ عدم اخلاص کا ہے اور اگر کمائی ہے مقصود سفر ج کی سہولت ہے تا کہ وہاں شکی نہ پیش آئے تو کچھ شہنیں کا ہے اور اگر کمائی ہے۔ (امداد الا دکام ، صفحہ ۱۷، جلد ۲ وفقا وی رجمیہ ، صفحہ ۲ ، جلد ۲)

## سفر حج کی راہ میں قصر

عسم عله به جواز تالیس میل کے قصد سے نظے وہ شرعی مسافر ہے،اس کوراہ میں قصر کرنالازم ہے، جب تک پندرہ روز قیام کی نیت سے تھہر نہ جائے ،قصر کرتار ہے،البذادوماہ مکہ معظمہ میں قیام کی نیت سے تھہر نہ جائے ،قصر کرتار ہے،البذادوماہ مکہ معظمہ میں قیام کی نیت سے جانے والا ہندوستانی حاجی بھی راستہ میں قصر ہی کرے گا۔
میں قیام کی نیت سے جانے والا ہندوستانی حاجی بھی راستہ میں قصر ہی کرے گا۔
( فآدی رجمیہ ہنفہ ۲۳۲، جلداول)

جے سے پہلے چہنچنے والامقیم ہے یامسافر؟

سوال: جو محض کم ذی الحجہ کو مکہ مرحہ پنچ اور بیس روز قیام کی نیت کرے اور جی سے فارغ ہوکرا کیس فی کم منظمہ میں نماز پوری فارغ ہوکرا کیس ذی الحجہ کو مدینہ طلبہ جانے کا قصد کرے تو وہ فض قیام مکہ عظمہ میں نماز پوری پڑے گایا قصر؟ ایسافٹری ہے یا مسافر؟

جواب: وہ شخص مقیم نہیں ہے بلکہ مسافر ہے، اس کو چاہیے کہ مکہ مکر مہ میں بھی قصر کرے اور منی ، عرفان پڑھے گا تو قصر کرے اور منی ، عرفات ، مز دلفہ میں بھی قصر کرے ، البتہ مقیم امام کے چیچے نماز پڑھے گا تو قصر نہیں کرے گا، پوری تماز پڑھے گا جیسا کہ ہرمسافر کا حال ہوتا ہے۔

( فَمَا وَكُامِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الكيري )

## مدینه طبیبه میں کیا قصر کرے؟

سوال: درید طیبه کے قیام میں مسافرر ہے گایا مقیم، کیونکه سناہے وہاں آٹھ ہوم سے زیادہ قیام کی اجازت نہیں؟

جواب: پندرہ یوم کی نیت سے مقیم ہو جائے گا، دس روز تو ضابطہ میں قیام ہوتا ہے۔ ( فآویٰ محمویہ سنجہ ۵۸۵،جلد ۳)

عسسنله به حاتی اگر ذی الحجہ کے پہلے عشرہ میں مکہ میں داخل ہوجائے اور پندرہ دن تھہرنے کی نیت کرے توضیح نہیں ، اس لیئے کہ اس کوعرفات میں ضرور جانا پڑے گا اور شرط حقق نہ ہوگی۔ (فناوی عالمگیری ،صفحہ ۵ ، جلد ۳)

#### منیٰ میں نماز قصر کیوں؟

عسمنا : کوئی شخص پاکستان یا دوسرے ممالک سے مج یا عمرہ کوجا تا ہے تو مکہ میں پندرہ دن سے زیادہ تھہرنے کے بعدا حرام حج باندھ کرمنی اور عرفات کوجا تا ہے ،معلوم ریکر نا ہے کہ منی وعرفات ومز دلفہ میں نمازیں تھریز ہے؟

بعض کہتے ہیں کہ قصر پڑھے کیونکہ ٹبی کر پم منابطة نے مکہ میں مقیم ہونے کے باوجود قصر پڑھی اگر حنفی مسک کے ماننے والے نے قصر پڑھی ہوتو اس کی نمازیں ہوگئیں یادو ہرہ قضا کرے؟

مسائلہ :۔ منی وعرفات اور مزدلفہ میں نمازامام کے ساتھ پڑھیں کیونکہ وہ مسافر شرعی نہ ہوئے ہے ہوئے ہو قصر کرتے ہیں ،الہذاا لگ خیمہ میں جماعت کریں۔ مونے کے باوجود قصر کرتے ہیں ،الہذاالگ خیمہ میں جماعت کریں۔ (احسن المسائل صفحہ ۵۶۷ مجلد میں وقیادی رجیمیہ ،صفحہ ۲۳۷ مجلد اول)

### جهاز برسوا هوكرطواف كرنا

ہوائی جہاز میں سوار ہو کر طواف کرنے سے طواف توضیح ہوجائے گا، بشر طبیکہ ہوائی جہاز میں سوار ہو کر طواف کرنے سے طواف توضیح ہوجائے گا، بشر طبیکہ ہوائی جہاز مسجد کی حد میں داخل رہے لیکن بلاعذ رایبا کرنے سے دم (قربانی) واجب ہوگا، جبیبا کہ مرکب غیر ہوائی میں بھی بلاعذ رسوار ہو کر طواف کرنے کا یہی تھم ہے۔

ہوائی جہاز میں سوار ہوکر عرفات کے مرور (مینی میدان عرفات پرے گر رجانے)
سے وقوف عرفہ ادانہ ہوگا۔ چونکہ طواف کی حقیقت بیت اللہ کے چاروں طرف گھومنا ہے
اور بیت اللہ کے متعلق میدتصری موجود ہے کہ زمین سے لے کرآسان تک کعبہ ہے، اس لیئے
طواف، خانہ کعبہ سے او پر ہوکر بھی جائز ہے، اس لیئے ہوائی جہاز میں بشرط مذکورہ طواف میچے
ہوجائے گا۔

لیکن وقوف عرفہ کے متعلق میہ ہیں تصریح نہیں ملی کدز مین ہے آسان تک بحکم عرفہ ہے بلکہ اکثر کتب میں وقوف ( کشہر نے ) کوز مین کے ساتھ مقید کیا ہے۔ ہاکہ اکثر کتب میں وقوف ( کشہر نے ) کوز مین کے ساتھ مقید کیا ہے۔ (ایداوالا حکام ، صغید ۲۰۱ ، جلد ۲)

مسافرحاجی برقربانی

حاجی پرسفری وجہ ہے عید کی قربانی داجب نہیں ،ابعتہ اگر کوئی آٹھ ذی الحجہ ہے کم از کم پندرہ روز قبل مکہ مکرمہ میں آکر رہاتو وہ مقیم ہوگیا ، اسلیئے قربانی کے دنوں میں اگروہ صاحب نصاب ہوتو اس پردم شکر کے علاوہ عید کی قربانی بھی داجب ہے،خواہ منی میں ذریح کرے یا اپنے وطن میں کرائے۔ (احس الفتاوی مصفحہ ۵۱۸، جلدم) مسلمہ بدا گرمتیم نہ ہوتو نہ صدقہ فطرہ داجب ہے اور نہ قربانی۔

(ابدادالفتاويُّ منفيهٔ ۳۶ ، جلد ۴ و مداييم منفيه ۴۲۹ ، جلداول)

مسئلہ: ۔مسافرا گرنفکی طور پر قربانی کرے تو ثواب ہوگا۔ مسئلہ:۔ اگر کوئی بھیڑ بجراوغیرہ قربانی کے ارادہ سے خرید ابواوراس کا دفت آنے ہے پہلے

عسب عد ایرون میر مراوی بیر مراویر مان سے ارادہ سے تربید ادواور اس کا دست اسے سے پر سفر در پیش ہوجائے تو اس کو بیچا جا سکتا ہے ، کیونکہ مسافر پر قربانی واجب نبیں۔

( كمّاب الفقه بمنحة ١١٨، جلدادل )

مستهاء : تنجيرات تشريق (ذي الحبيك ايام مين بعد نماز تكبيرات) افتداء كي وجه مسافر پر بھي واجب موجاتي ٻيں۔ (درمخارص ۷۱، جلداول)

#### حالت مسافت كي موت كي فضيلت

رسول التعلیق نے فر مایا: ' جو تحص اپنے وطن کے علاوہ کسی دوسری جگہ مرتا ہے تو اس کے وطن سے لے کراس کے سرنے کے مقام تک اس کے لیے جنت کی پیائش کی جاتی ہے''۔ (نسائی ،ابن ماجہ)

معنرت ابن عبال ً روایت کرتے ہیں کہ حضو تالیق نے فر مایا:'' حالت سفر کی موت شہادت ہے''۔

تشری بمطلب ہیہ کہ جوشی وطن سے و ور حالت سفر میں مرتا ہے تواس کے وطن اوراس کے مرتا ہے اس کے بقد رجگہ اس کو جنت میں ملتی ہے لیک در میان میں جنتی مسافت ہوتی ہے اس کے بقد رجگہ اس کو جنت میں ملتی ہے لیکن اس بارہ میں مجھے میں معلوم ہوتا ہے کہ سفر سے مراد سفر اطاعت یعنی جہاد وغیرہ ہے جس کا مطلب ہیہ ہے کہ میہ اجروانعام اس شخص کو ملتا ہے جو جہاد کیلئے یاد بی تعلیم حاصل کرنے کیلئے یااس متم کے دوسرے با مقصد ومطلوب کام کے لیے وطن سے و ورمرا ہو۔ حاصل کرنے کیلئے یااس متم کے دوسرے با مقصد ومطلوب کام کے لیے وطن سے و ورمرا ہو۔ حاصل کرنے میں جدید جہاد کیلئے یا اس متم کے دوسرے با مقصد ومطلوب کام کے لیے وطن سے و ورمرا ہو۔

یانی کے سفر میں موت ہوجانا

نبی کریم این فی نفر ، یا: ' در یاسمندر کے سفر میں جس فیخص کا سرگھو منے لگے اور اس کی وجہ سے اس کو تے ہوتو اس کو ایک شہید کا تو اب ملے گا اور جوشخص سفر کے دوران دریا میں ڈوب جائے تو اس کو دوشہیدوں کا تو اب ملے گا''۔ (ابوداؤد)

ان دونوں کوشہید کا تواب اس صورت میں ملے گاجب کہ وہ جہاد کے لیے یا طلب علم اور ج جیے مقاصد کے لیے دریا وسمندر میں سفر کررہا ہو، نیزا گراس کے سفر کا مقصد تجارت ہوا وراس تجارت کی غرض اپنے جسم کوزندہ رکھنے اور طاقتور رکھنے اور اپنے اہل وعیال کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا ہواور وہ تجارت اس دریائی سفر کے بغیر ممکن الحصول نہ ہوتو اس صورت میں بھی ہوگا)۔
صورت میں بھی ہے تھم ہے۔ ( ڈوب کر مرنا ضروری نہیں ہے بلکہ مطلقاً ہی ہوگا)۔

# مرنے والے مسافر کے چندہ کی بقیدر قم کا حکم

سوال: گاؤں میں مسافرآ کروفات پا گیا اس کی جنہیر وٹکفین کے لیے چندہ کیا گیا،اس میں ہے چھرقم نے گئی تو کیا کرے؟

جواب: اگر بیمعلوم ہوکہ بقیہ رقم فلال مختص نے دی ہے تووہ رقم اس کودے دی جائے اور اگر معلوم ہوکہ بقیہ رقم کس نے دی ہے تو کسی غریب کی جہیز و تکفین میں استعمال کی جائے اور اگر معلوم ہیں کہ یہ بقیہ رقم کس نے دی ہے تو کسی غریب کی جہیز و تکفین میں استعمال کی جائے اور اگر میہ جم ممکن نہ ہوتو وہ رقم مختاج غریب کو صدقہ میں دے دی جائے۔

( فآوی رحیمیه به فویه ۳۷۱، جلدا در و عالکیری به فویه ۱۲۱، جلد ۱

## سفرحج ميںموت ہوجانا

عسب نسل ہے: جو تحص سفر جج میں ہواورا گرراستہ میں انقال ہوجائے یا کوئی حادثہ بیش آجائے تو تو اب موافق جج کے پورا ملے گااور عنداللہ ان کا اجر عظیم ہے اور بڑاوجہ ہے اور اس میں تو آواب حاصل ہوتا ہے۔ ( فناوی دارالعلوم ، سفیہ ۵۸ ، جلد ۲ بحوالہ مشکو قشریف صفحہ ۳۲۸ ، جلد ۲)

### سفرج میں مرنے والے کا جج؟

سواں:۔ اگر کسی مخص کا سفر ج کرنے ہے قبل انقال ہوجائے تو کیااس کے ذمہ سے فرض ماقط ہوجائیگا؟

جواب: اگراس پراس سال جی فرض ہوا تھا تو راستہ میں موت واقع ہونے سے فرض ساقط ہوگیا اور اگر جی پہلے سے فرض ہو چکا تھا تو اس میں تفصیل ہے کہ وقوف عرفہ کے بعد انتقال ہوا تو فرض ادا ہو گیا اور اگر اس سے تبل فوت (مرا) ہوا تو فرض ساقط نہیں ہوا ، اس لیئے کہ اس کے شہر سے جی بدل کی وصیت کرنا فرض ہے ، اگر ثلث مال اس کے شہر سے کافی نہ ہوتو جہال سے بھی ثلث میں جی ہوسکے وہیں سے کرایا جائے۔

(احسن الفتاوي مسفحة ٢٣ ، جلد ١٧ در مخمار بصفحة ٣٦٣ ، جلد ٢)

# سفرمیں انقال ہونے پرشسل کون دیے؟

سوال: ہم تبن افراد ہم سفر نتھے اور سغر ہمارار مگستان کا تھا، میرے ہم سفر کی بیوی کا انتقال ہو گیا،اس کونسل کون دے گا؟

جواب: عورت کوم داور مردول کو کورتین عسل نہیں دے سکتیں۔ خدانخواستہ ایسی صورت بیش آجائے کہ عورت کو سل دیئے والی کوئی عورت نہ ہو، یا مرد کو سل دینے والا کوئی مردنہ ہوتو تیم کرائے اورا گرم م کرادیا جائے ،اگرعورت کا کوئی محرم مردیا مردی کوئی محرم عورت ہوتو وہ تیم کرائے اورا گرم م نہ ہوتو اجنبی اپنے ہاتھ پر کپڑ البیٹ کرتیم کرائے اورصورت مسئولہ بیں شو ہر کپڑ اہاتھ پر لبیٹ کرتیم کرادیے۔

اس مسکلہ کی بیوری تفصیل کسی عالم ہے سمجھ لیں۔(آپ کے مسائل منوبہ ۱۰ ہور ۱۳ وعلم لفقہ منوبے ۱۸ مجدد ۱۷

كيامسافرزكوة فيسكتابع؟

عست الله به مسافر في بطور قرض كراميه انگا كردين والے في مسافر كوز كو ة كى نيت سے دي والے في مسافر كوز كو ة كى نيت سے دو و يا و تو اور كو ة ادا ہوجائے كى واكر وہ مسافر كر جاكر روپيدوا پس كرد سے تو بہتر بيہ كه وہ روپيدوا پس ندليا جائے۔ (بير كهدد سے كہ بيس في معاف كيا) اور اگر لے ليا تو افضل بيہ كه اس رقم كوصد قد كرد ہے۔ (الا حكام ، صفح ٢ ، جلد٢)

سے مکان پر ہو۔ ( نآوی دارالعلوم ، صفحہ ۳۸۳ ، جلد ۲ و کتاب الفقہ ، صفحہ ۱۹ ا ، جلد اول )
عسینا یہ بد مسافر پر بھی ( جبکہ وہ صاحب نصاب ہو ) اپنے مال کی زکو قاس لینے واجب ہے
عسینا یہ بد مسافر پر بھی ( جبکہ وہ صاحب نصاب ہو ) اپنے مال کی زکو قاس لینے واجب ہے
کہ اسے اپنے تا بہ کے ذریعہ ہے ال بیس تصرف کی قدرت حاصل ہے۔
کہ اسے اپنے تا بہ کے ذریعہ سے اپنے مال بیس تصرف کی قدرت حاصل ہے۔
( نقاد کی عالمگیری ، مغیدی ، جلد ۲۵ ومسائل ذکو ق ، صفحہ ۲۵ م

عسد خله به مسافرکواس کی مرضی سے نکٹ خرید کردیئے سے ذکو ۃ اداہو جائے گی اگر وہ مسافر کسی عذر کی وجہ سے سفر میں نہ جائے اور نکٹ کینسل ہو جائے تو تب بھی وہ زکو ۃ اداہو جائے گی۔ (مکمل دیمل مسائل زکوۃ ، صغیرہ ۲۵، جد۲)

تفصیلی احکام دیکھئے احقر کی کتاب ممل ومدلل مسائل زکو ق)

بیوی کوچھوڑ کرعلم کے لیے سفر کرنا

موال: ایک مخفس کی جوان بیوی ہے اوروہ بیوی کوچھوڑ کرطلب علم کے لیے سفر اختیار کرتا ہے اور سال بھر گھر نہیں آتا تو کیا اس کے لیے بیا مرجا کڑ ہے یا بیوی کے پاس رہنا واجب ہے؟ جواب: عورت کا نفقہ (ضروری خرچہ ) اور ہر چار ماہ میں ایک دفعہ جماع کر ناشو ہر پر واجب ہے۔ پس اگر شو ہران حقوق کی تحیل میں کوتا ہی نہ کرے تو طلب علم کیلئے سفر پر جانا جائز ہے البتہ اس کے باوجود عورت کیلئے فتہ کامظہ ہوتو سفر میں رہنا ج کر نہیں۔

(احسن الفتادي منحه ٣٩٩، جلدادل بحواله درمخيّار بصفحة ٢٣٣، جلد٢ بإب التسم )

سفر میں عمداً قصر نہ کرنے برحکم کیا ہے؟

سوال: اگرکوئی مخف سفر میں جان ہو جھ کرقصر نہ کرے بلکہ پوری ٹماز پڑھے تواس کا کیا تھم ہے؟ جواب: مساقر پرقصر واجب ہے، یہ خفص عمد آترک واجب کی وجہ سے گنے گار ہوگا ،اس لیئے اس پر تو بداوراس ٹماز کااعادہ واجب ہے۔ (احسن الفتاوی مسخد کے، جلد س) مسلسطانہ: مسافر بہ سفر شرعی کوقعر کرنا واجب ہے، جو خفص قصر کا اعتقاد ندر کھے یا قصر نہ کرے وہ مبتدع اور عاصی ہے اور تارک واجب ، لیٹی واجب کوچھوڑنے والا ہے۔

( فَأُونُ دارالعنوم مِ مَغِيهِ ٢٨ م مِلد ٢ بحواله عالمكيري مِ مَغِيهِ ١٣٠٠ عِلداول وآب كيمسائل مِ مغيرا٣٩ ، جلد ٣)

خفی مسافرا گرشافعی مسلک برمل کرے؟

موال: ایک مسافر حقی نے نماز میں قصر نہ کیا، دریا فت کرنے پر جواب دیا کہ جب قصر کرتا
ہوں قو معلوم ہوتا ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھی اور دل اُچاٹ ہوجا تا ہے، اس وجہ سے قصر نہیں
کرتا، مجور اُاہام شافعی کے مسلک کو لیتا ہوں ، اس صورت میں اس مسافر کی نماز ہوئی یانہیں؟
جواب: یہ اس مسافر نے برا کیا ، اہام شافعی کے قدیب پراس بارہ میں حقی کوئل کرتا درست
نہیں ہے، اپنے قدیب کے موافق ضرور قصر کرے، قصر کرتا واجب ہے، باقی اگر اس نے تنہا
نماز پڑھی ہوگئی اور اگر اہام ہواتو مقتد ہوں کی نماز نہیں ہوئی۔
(فاوی دار العلوم ، مغید ۲۳۷ ، جلد ۲ بحوالہ غیر السمالی منور ۵ ، وردالخار ، مغید ۲ سے، جنداول ، باب ملا والمسافر)

#### مسافركيامامت

مقیم کی نماز مسافر کی امامت میں اور مسافر کی مقیم کی امامت میں جائزہے لیکن جب مسافر امام ہوتو نمازے پہلے مقتدیوں کو اطلاع دے کہ جس مسافر ہوں ، دور کعت پڑھوں گا، تم اپنی نماز پوری کرلیٹا اور سلام بھیرنے کے بعد بھی اعلان کردے اور خوداپنی دور کعتیں پڑھ کے کرسلام بھیر لے اور جومقتدی مقیم بیں وہ اپنی دور کعتیں باتی اس طرح پڑھیں کہ قیام بیں ہور کہ قاتحہ نہ پڑھیں بلکہ آتی دیر خاموش کھڑے رہیں جورک فاتحہ نہ پڑھیں بلکہ آتی دیر خاموش کھڑے رہیں جنگی دیر بیں مورک فاتحہ پڑھیں واحدادالا حکام ،صفحہ ۱۹۸۸، جلداول)

(آج كُلَّ عموماً مسائل سے ناوا تفیت ہے، اس لیئے مسافراہ ام جب مقیم كی امامت كرے تو نمازشروع كرنے ہے اور ہاتى كرے تو نمازشروع كرنے ہے ہملے ہى اپنے كومسافر ہونے اور دوركعت پڑھنے اور ہاتى دوركعت مقیم كی طرح پڑھیں بتادے ورنہ مسائل ند معلوم ہونے كی وجہ ہے مقتد يوں كی نماز فاسد ہوجائے گی۔ محمد رفعت قاسمی غفرلہ )

# مسافرامام کے پیچھے جماعت کا تواب ہوگا

موال: دریافت کرنامیہ بے کہ متجد ہیں نماز با جماعت پڑھنے جاتے ہیں جس کی بڑی تا کید آئی ہے، اُن کی جماعتوں کی نماز ایک مسافر پیرے امامت کرا کے ضائع کر دینااور ( دیرے پہنچنے پر ) جماعت کی نمازے محروم کر دینا کیا جائز ہے؟ نیز جماعت سے نماز ادانہ کرنے کا وبال مس پر ہوگا؟

جواب: اگر مسافرا، م ہوتو دورکعت کے بعد سلام پھیردے گااوراس کے بیچھے جو مقتری مقیم بین اُٹھ کراپی دورکعتیں پوری کرلیں سے (بغیر قر اُت کے) مقتر بوں کو چارفرض انفرادی (الگ سے اپنے) طور پراداکرنے کی ضرورت نہیں اور مسافر کی امامت سے اس کی افتدا کرنے والے مقیم مقتر بوں کو بھی جماعت کا تو اب ماتا ہے۔ اس لیئے آپ کا بیسوال ہی بے محل ہے کہ جماعت سے نماز نہ پڑھنے کا وبال کس پر ہوگا؟

کیونکہ ٹماز جماعت سے پڑھی گئی ،اس کیئے ترک جماعت کے وبال کاسوال ہی

پیدائیں ہوالبتہ جومقندی اپن ستی کی وجہ ہے آپ کی طرح دیر ہے آئیں اور جماعت سے محروم رہیں اس کا وہالی خود انہی کی ستی پر ہے۔ (آپ کے مسائل ، صفحہ ۲۸۹، جلد۲) مسافر کا مقیم کی افتد اکرنا

عسد نا الله به حفید کنزد یک مسافر کامیم کے پیچیے نماز پڑھناصرف نماز کے اندراندرجائز کے اور مقیم کے پیچیے مسافر کو پوری نماز (چارد کعت) پڑھناچا ہمیں کیونکہ اقتداء کی حالت میں مسافر پر دو کی بجائے چارد کعت فرض ہوجاتی ہے (امام کے تابع ہونے کی وجہ ہے) نماز کا وقت نکل جائے کے بعد کسی مسافر کا مقیم کے پیچیے نماز پڑھناجا ئرنہیں ہے، کیونکہ نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد مسافر کا فرض دو کی بجائے چارد کعت نہ ہوگا، بلکہ اس کے قدمہ مستقل طور پر دور کعت فرض عائد ہو چکا ہے، اگر وقت گزرنے کے بعد مسافر نے میم کی مستقل طور پر دور کعت فرض عائد ہو چکا ہے، اگر وقت گزرنے کے بعد مسافر نے میم کی اقتد میں نماز پڑھی تو باطل ہوج کے گی، کیونکہ اس وقت مسافر متقدی پر تو قعدہ اولی فرض ہوگا اور قاعدہ سے کہ امام کی حیثیت مقتدی کے مقابلہ ہوگا اور قاعدہ سے کہ امام کی حیثیت مقتدی کے مقابلہ میں ہر نماز میں وقت کے اندر کی ہویا وقت کے بعد کی ، زیادہ مضبوط ہونی چاہئے۔
میں ہر نماز میں وقت کے اندر کی ہویا وقت کے بعد کی ، زیادہ مضبوط ہونی چاہئے۔

( کتاب الفقہ می فیہ ۲۵ ہے، جلداول ولم الفقہ می خیاسا، جلد ۲ وقت داول)

مقيم كامسأفرامام كى اقتذاكرنا

عسد خلب به مقیم کی افتد اء مسافر کے پیچھے ہر حال میں درست ہے خواہ ادائماز ہویا قضا اور مسافراہام جب دور کعتیں پڑھ کرسلام پھیردے تو مقیم مقتدی کوچاہیئے کہ اپنی نمازاٹھ کرتمام کرتمام کر لے اوراس میں قرائت نہ کرے بلکہ چپ کھڑا دہ اسلئے کہ وہ لاحق (شروع سے شریک نماز) ہے ادر قعدہ اولی اس مقتدی پر بھی فرض ہوگا۔

(علم الفقه مستحة ١٣١٦، جلد ١٥ وكما بالفقه مستحد ١٨ ٤، جلد اول وعالمكيري مستحة ١٢ ، جلد ١٣)

مسافر مقیم امام کے پیچھے نیت کیسے کرے؟

سوال:مسافر کومقیم امام کے پیچھے نماز ظہر وغیرہ میں جارر کعت کی نیت کرنا جاہیئے یادور کعت

کی؟ کیونکہ تقیم کا دورکعت کے بعد قعدہ کرنا واجب ہے اور مسافر کا فرض۔ جواب: چاررکعت کی نبیت کرنی چاہیئے ، کیونکہ مسافر پر بھی تقیم امام کی (انتاع) اقتدا کرنے کی وجہ ہے چاررکعت فرض ہو جاتی ہیں اور قعد ہُ اولی (اس پر ) فرض نہیں رہتا۔

( فَمَا وَكُ دارالعلوم ،صفحه ۱۳ ، جلد ۳ ، بحواله باب صلاق المسافر بصفحه ۱۳۹ ، جلدا دل واحسن الفتادي، صفحه ۸ ، جلد ۳ و نن وی محمود به بصفحه ۱۲ ، جلد ۷ عالمگیری مصری ،صفحه ۱۳۳ ، جلد اول )

عسینله به امام تیم بوتو مقتدی مسافر بھی اس کی اقتداء میں پوری نماز پڑھے گا اور پوری بی نماز کی نیت کرے گا۔ مسافر کوقصر کا تھم اس صورت میں ہے جبکہ اکیلا ہو یعنی تن تنہا نماز پڑھ رہا ہو، یا مسافر کی افتداء میں نماز پڑھ رہا ہو۔ (آپ کے مسائل ،صفحہ ۳۸۲، جلد۴)

# مسافرنے مہوا جا ردکعت کی نبیت کرلی

مست المه به مسافر نے سہوا جا ررکعت کی نبیت یا ندھ لی تو وہ وہ ی رکعت پڑھے اور سجد و سہونہ کرے۔(فرادی دارالعلوم ، صفح الاس، جلدس بحوالہ ردالتخار ، صفحہ ۱۳۵ ، جلداول باب صداۃ المسافر) مست اللہ به رہا نبیت میں دوکی بجائے جارکی غلطی ، اس کا کوئی اعتبار نبیس ہے۔ (ردالتخار، باب شرائط الصلوٰۃ مطلب فی الدیۃ ، صفحہ ۱۳۹)

مسئلہ: نماز ہی میں نیت کی تھے کر لے گرز بان سے نیت کے الفاظ ادانہ کرے بلکہ دل ہی دل میں نیت کرے۔ (احسن افتاوی صفحہ ۷۷، جلد ۴)

مسافرامام ومقتذى مقيم كى نبيت كاحكم

سوال: امام مسافر ہے اور دور کعت کی نیت کرتا ہے اور مقتدی مقیم ہیں تو کیا امام کی متابعت کی وجہ سے دور کعت کی نیت کریں؟

جواب: امام دورکعت پڑھتا ہے۔ اس لیئے دورکعت کی نیت کرے گا اور مقتدی چاررکعت کی نیت کریں ، اس لیئے کہ اُس کے ذمتہ چاررکعت واجب ہیں۔

( نمآویٰ رشید بیه صفحه ۳۳۷ ، جلد . )

مسله: مقيم كومسافرامام كے يحص مثلًا ظهر وعصر وعشاء ميں جارد كعت كى نيت كرنى جامين

دورکعت اپن امام کے ساتھ اور دوبعد میں پڑھے گا۔

( فمَّا ويُ دارالعلوم ،صفحة ٨٨ ، جلد ٣ بحواليه د دالحمَّار ،صفحة ٢٨ ، جلداول )

مسافر مقتدى كوامام كامسافر بهونا معلوم نههو

سوال: اما مسافر ہے، کین مقتدی مسافر کوامام کا مسافر ہونا معلوم نہیں تھا، اس لیے اس نے وارکی نیت کی تو کیا وہ پوری جارد کعت پڑھے یا امام کے ساتھ و ورکعت ہی پرسلام پھیرو ہے؟ جواب: جس وقت امام نے دورکعت پرسلام پھیرا، اگر مسافر کومعاً (فوراً) پی خیال آگیا کہ امام مسافر ہے اوراس کے مقیم ہونے کا اور سہوا دورکعت پرسلام پھیر نے کا شبہ نہیں ہوا، تب تو مقندی کو دورکعت پرسلام پھیر نے کا شبہ نہوتو مقندی (مسافر) کوامام کے ساتھ نمازختم کرکے اگر تحقیق سے پرسلام پھیر نے کا شبہ ہوتو مقندی (مسافر) کوامام کے ساتھ نمازختم کرکے اگر تحقیق سے مسافریا مقیم ہونے کی صورت میں نمازختم کرکے اگر تحقیق سے صورت میں نمازختم کرکے اگر تحقیق سے صورت میں نمازختم کرکے اگر تحقیق ہوئی اور تقیم ہونے کی صورت میں نماز واکن اور ای شبہ کی حالت میں مقتدی صورت میں اعادہ کر بے (نمازلوٹائے) اورا گر تحقیق نہیں کی اوراسی شبہ کی حالت میں مقتدی خلااول و بہتی زیورہ کو ہر ، صفحہ 20، بحوالہ روائح آر صفحہ 20، جلداول)

مسافرنے امام کو قیم مجھا؟

البوده مقتذی مسافرامام کوقیم بجوکرافتدای اسلام بھیرنے پرمعلوم ہواکدامام مسافرتھا تو البوده مقتذی مسافرامام کے ساتھ سلام بھیردے۔ (فقادی دارالعلوم سفحہ ۱۲۳ جلدیم) مسافر نے مقیم امام کے بیچھے نمازادا کی ،

يهرمعلوم بهوا كهنماز فاسد بهوكئي

سوال: ۔ایک مسافر نے سفر میں مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھی، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ نماز فاسد ہوگئ تھی،اب وہ مسافر وہ نماز تنہاا داکرتا ہے تو دور کعت پڑھے یا جار؟ جواب:۔اگرکوئی ایسی بات پیش آئی ہوجس کی وجہ سے نماز باطل ہوگئی اور سجد ہے مہوسے بھی اس کی تلافی نه ہوسکتی ہو(مثلاً کوئی رکن چھوٹ گیر ہو،تو بعد میں دورکعت پڑھے گا کیونکہ پہلی نمازے نے ریضہ ہی ادانہیں ہوا، پس متابعت امام بھی باقی نہ رہی۔

( فتاوی رحیمیه، بحواله دفتاوی عالمگیری بصفحه ۹ ، جلداول )

اورعدة الفقه بین ہے کہ مسافر کی افتد المقیم کے پیچھے وفت کے اندرورست ہے پس اگر مسافر نے وفت کے اندر متیم امام کی افتداء کی تو جارر کعتیں پوری پڑھے، امام کی متابعت کی وجہ ہے اوراگراس کو فاسد کروی، یاکسی وجہ سے فاسد ہوگئی تواب ننہا پڑھے یاکسی مسافر کی افتد اکرے تو دور کعتیں پڑھے، کیونکہ جس وجہ سے وہ جارلازم ہوئی تھیں وہ زائل ہوگئی اور اگر پھر مقیم کی افتد اکی تو جار پڑھے۔ (عمدة الفقہ صفح ۲۲۲)، جلد ۲)

اوراگراییافسائد ہے جس کی تلافی سجدہ سہوسے ہوسکتی ہے توالی نمازے فریضہ ادا ہوجا تاہے، البتہ داجب چھوٹنے کی وجہ سے سجدہ سہو داجب ہوتا ہے اور سجدہ سہونہ کرنے کی صورت میں نماز داجب الاعاد ہوتی ہے، لہٰڈااگر کیم صورت ہے تو بعد میں چارد کعت پڑھے گاکیونکہ فریضہ پہلی نم زے اداہو چکاہے، بید دسمری نماز اس کی پخیل کے لیے ہے۔

( فيآويُ رهيميه بصفحة ١٢، جلد ٥ )

عسئلہ با اگرکی مسافر نے دوسرے مسافری اقتداکی ،اہام کو حدث لاحق ہوا (وضوجاتا رہا) اوراس نے کسی مقیم کو خلیفہ بنا دیا تو مقتدی پر پوری نماز پڑھنالا زم نہیں ہے۔ عسئلہ با اگر مسافر نے مقیم کی فقد ای تو چارر کعت پوری پڑھے اورا گر نماز فاسد کروی گئی تو دور کعتیں پڑھے اور برنیت نفل اقتداکی پھر نماز فاسد کردی تو چارر کعتیں لازمی ہوں گی۔ تو دور کعتیں پڑھے اور برنیت نفل اقتداکی پھر نماز فاسد کردی تو چارر کعتیں لازمی ہوں گی۔

### مسافرنے بے وضونماز پڑھ لی

سوال: اگرکسی نے ظہر کی نماز پڑھ کراورائی وقت کے اندرسفر کیا، پھرعصر کی اپنے وقت کی نماز پڑھی، پھرسفرکوسورج غروب ہونے سے پہلے نتم کرویا، پھریادا آیا کہ اس نے ظہروعصر کی نماز بڑھی، پھرسفرکوسورج غروب ہونے سے پہلے نتم کرویا، پھریادا آیا کہ اس نے ظہروعصر کی نماز ہوری ؟
جواب: ظہر کی نماز قصر کرے کیونکہ اس وقت مسافر تھا،عصر کی نماز پوری پڑھے کیونکہ اس

وقت سفر شم کر چکا تھا اور میے کم اس وقت ہے جب کے سفر شرعی ہو ( ۴۸میل )۔

( نْ وَلُ مُحود بيه صَغْية ٢٢٣، جِلد ١٣)

عست اور عمر کانمازالی حالت میں پڑھی کہ وہ تیم تھا، پھر آفاب غروب ہونے سے پہلے شروع کردیا، پھرا تاب غروب ہونے سے پہلے شروع کردیا، پھراس کو یادآیا کہ ظہراور عمر کی نمازیں بے وضویر تھی ہیں، تو ظہر کی جار کعت اور عمر کے دور کعت قضا کرے۔ (فاوی و عالمگیری، صفحہ ۲۲، جلد ۳)

## مسافر نے دورکعت پرسلام پھیردیا

موال: مقتدی مسافر ہے اور اہام بھم ہے، مقتدی نے وور کعت کے بعد ہی سلام پھیرویا ، بعد میں اہام صاحب کے کہنے پراس نے چار رکعت پڑھوی تو کیا اس مقتدی مسافر کوفقط دور کعت دوبارہ پڑھنی تھی یا کہ اہام کے چھے اقتدا کر کے تمام نہ کرنے سے چار رکعت پڑھنا تھیک ہے؟ جواب: در مختار ، صفحہ ۸۲۸ ، جلداول سے دوام رمعلوم ہوتے ہیں ایک بیر کہ مسافر کو اہام تھیم کے ساتھ نماز لوری چار رکعت کرنا چاہیے تھا، دوسر سے بیر کہ جب وہ نماز فاسد ہوگئی تو تنہا پڑھنے کے وقت قصر کرنا چاہیے۔ (ایدادالفتاوی ، صفحہ بھی جلداول دفتاوی رحمیہ ، صفحہ ۱۳۳۵ ، جلداول )

مسأفرامام نے جارر کعتیں پڑھا کیں تو؟

سوال: اگرمسافرامام نے ظہر کی نماز کوقصر کے بجائے پورٹی چاردکعت پڑھا نمیں تو مقتد ہوں کی نماز جوئی یانہیں؟

جواب: امام ابو حنیفہ کے نزویک مسافر کیلئے دور کعتیں ایسی ہیں کہ جیسے فجر کی دور کعتیں، جس طرح فجر کی دور کعتوں پراضا فہ جائز نہیں، ای طرح مسافر کا ظہر دعصرا درعشاء کی چار کعتیں پڑھنا بھی جائز نہیں ہے اور جو تقیم ایسے امام کی اقتدا کریں گے توان کی نماز تو ظاہر ہے کہ نہیں ہوگی بلکہ مقتدیوں کی نماز فاسد ہوجائے گی، کیونکہ دو دور کعتوں میں نفل تو ظاہر ہے کہ نہیں ہوگی بلکہ مقتدیوں کے نماز فاسد ہوجائے گی، کیونکہ دو دور کعتوں میں نفل پڑھنے والے نہیں ہوگی بلکہ مقتدیوں میں نفل پڑھنے والے امام کی افتدا کر دہے ہیں اور خودا مام اور اس کے مقتدی مسافروں کا تکم بیہے کہ اگر امام نے بھول کرچا رکعتیں پڑھی تھیں اور دوسری دکھت پر قعدہ بھی کیا تھا (لیعنی بیٹھا تھا) اور

صد شام ایر دورکعت پر بیٹھ گیا ہے تو اس کی نماز ہوگئی اور مقتد یوں نے اگر اس کے ماتھ ساتھ نماز پوری نے اگر اس کے ساتھ ساتھ نماز پوری کی تو ان کی نماز نہیں ہوئی۔ ( فقاویٰ دارالعلوم ،صفحہ ۱۸۱ ،جلد ۴ بحوالہ ردالحقار، صفحہ ۴۸ ،جلد ۴ مود میہ صفحہ ۱۹۲ ،جلد ۷ )

عسے اللہ : اس صورت میں مسافرامام اور مسافر مقتد ہوں کی نماز سی جو جائے گی مقیم کے نہیں ہوگی۔ ( فآوی رحیمیہ ،صفحہ ۱ ، جلد ۵ ، بحوالہ شامی ،صفحہ ۱۳ کے ،جلداول )

### مسافر نے سہوا بوری نماز بڑھ کی

سوال: مسافرنے بھول کردورکعت کی بجائے چاررکعتیں بڑھ لیں خواہ درمیان میں قصدہ کیا ہو یانہ کیا ہو، وونوں صورتوں میں نماز ہوئی یانہیں؟ اورا گر تعدہ کرلیا ہوتو سجدہ سہوے کیا تلائی ہوجائے گی؟

جواب: فعده ادلی کرلیا ہوتو تجدہ مہوے تماز ہوجائیگی ور نہیں ہوگی۔

(ورمخان صفحه ۲۷، جلداول)

اگر تیسری رکعت کے سجدہ سے قبل یادآ گیا تو لوٹ آئے ورنہ نماز واجب الاعادہ ہوگی۔(احسن الفتاویٰ،صفحہ ۷۷، جلد ۴ وفقاویٰ دارالعلوم، جلد ۴، وہبتتی زیور، صفحہ ۲۸، جلد ۳ ومراتی الفلاح ۳۲۳، وفقاویٰ محمود یہ صفحہ ۲۲۷، جلد ۴)

س نام بر جارکعتوں کی نماز میں مسافر پر دو کعتیں فرض ہیں ، ہمارے نزد کے تصرواجب ہے ، اگر مسافر شرعی نے جار رکعت پڑھیں اور دوسری رکعت کے بعد بفقد رتشہد قعدہ کیا تو نماز ہوجائے گی اور آخر کی وور کعتیں نفل ہوجائیں گیکین بیفل بُراہے ، اس لیئے کہ سلام پھیر نے میں تاخیر ہوگئی اور دوسری رکعت کے بعد التحیات کے بفتر وقعدہ نہ کیا تو نماز فرض باطل ہوجائے گی۔ نماز کا لوٹا نا ضروری ہے ، بجدہ سہوجات الافی نہ ہوگی۔

اسی طرح اگر پہلی دور کعتوں میں ایک رکعت میں قر اُت مچھوڑ دی تو ہمارے نزدیک نماز فاسد ہوجائے گی۔ (عالمگیری صفحہ ۵۸، جلد ۳۰ بحوالہ ہدایہ وفرآوی وارالعلوم، صفح ۳۹ ، جلد ۴ بحوالہ شامی ، صفحہ ۲۳۷، جلداول)

عمل ومدلل

عسد خلہ :۔ اگر سہوا جار پڑھے گاتو گنہگارنہ ہوگا اور تجدہ سہوکر نے سے نماز سے ہوجائے گی بشرطیکہ دوسری رکعت پر قعدہ کیا ہو، اگر دور کعت کے بعد قعدہ نہ کیا ہوتو فرض باطل ہوجائے گا اور بیرچار دوسری دکھت نفل ہوگی اور اس صورت میں بھی سجدہ سہوکرنا ہوگا۔

( نآوڻ رجميه ،صفحة ۵ ، جلد ۴ )

## مسافر کی نماز فاسد ہونے کا حکم

سوال: ایک مسافر نے مقیم امام کے ساتھ نماز شروع کی ، تیسری رکعت میں شامل ہوااور امام کے ساتھ ہیں دائی ہونے کے ساتھ ہونے کے ساتھ ہونے کے ساتھ ہونے کو ساتھ ہونے کی وجہ سے اس پرچار کعت فرض تھیں ،اب اعادہ کے دفت دور کعتیں پڑھے یا چار کا اعادہ کر ہے؟

جواب: دورکعتیں پڑھے۔(احسن الفاویٰ ،صفحہ ۸،جلد ۴ بحوالہ ردالمخیار،صفحہ ۴ مجلدا)

# مقیم بقیہ نماز کیسے بوری کرے؟

سوال: امام مسافراورمقندی مثیم جب امام دورکعت بوری کر چکے تواب مقندی الحمد پڑھیں باسا کت کھڑے ہوکررکوع کریں؟

جواب: جب امام مسافر ہے تو مقتذی بقیہ تماز بغیر قر اُت وفاتخہ کے پوری کریں۔ ( فناوی دارالعلوم ، سفحہ ۴۵۸ ، جلد ۳ بحوالہ در مختار ، صفحہ ۴۸ ، جلد اول )

عست النه به مقیم بقیه دورکعت میں الجمدشریف نه پڑھے بلکه اتن بی دیر کھڑے ہور (بغیر قرات) رکوع کردے۔ (فآوی محمودیہ صفحہ اسمار علام، وفقاوی رحیمیہ بصفحہ اسمار ہور) عسم نالے به مقیم نے مسافرا مام کی افتدا کی اسم بعد میں اپنی بقیدر کعتوں میں تسمیع اور تخمید کا کہنا افضل ہے۔ (فقاوی دار العلوم بصفحہ ۱۲۵، جلد)

### مسافر بقیہ نماز کیسے پڑھے؟

سوال مقیم امام کامقتدی مسافرمسبوق اپنی رہی ہوئی نماز بحساب قصر پڑھے یا امام کی اقتد ا کی وجہ سے پورمی جارر گعت بڑھے؟

جواب: ابتدا فماز میں امام کے تابع ہونے کی وجہ سے پوری چار رکعتیں پڑھے۔

(احسن الفتاويٰ ،صفحة ٨٨، جلدم )

عسب شلے: مقیم اہ م کے پیچھے مسافر تنیسری رکعت میں شامل ہوا تو مسافر دور کعت اہام کے ہمراہ آخر کی پڑھ کرسلام نہ پھیرے بلکہ دور کعت اور پڑھے لینی جار پڑھے متابعت کی وجہ ہے۔ (فآوی دارالعموم ،صفحہ ۵۵ مجلد ۴ وعالمگیری ،صفحہ ۱۳۳۱، جلد ۱)

## مسافری نماز میں وضوٹوٹ گیا

سوال: نمبر ۲۰۰۱، ۱۲۰: مسافر نے مقیم کی اقد اکی نماز کے درمیان مسافر مقدی کوحدث لاحق ہوا نیعنی وضولوٹ گیر۔ وضوکر نے کے لیے مسافر گیااوراہام نماز پوری کرکے سلام پھیر چکا تو اب بیمقندی مسافر چا ردکعت پڑھے گایا دورکعت؟ سائل محمد وشن علی قاسمی اکولوی۔ جواب: باسمہ تعالی و بالقد التوقیق حامد أو مصلیاً ومسلماً۔ مسافر نے جب مقیم کی اقتدا کرلی تو ایکے ذمہ جاردکعت ہوگئیں، اب حدث پیش آئے سے اقتدا کا کھم ختم نہ ہوگا خواہ امام نماز پوری کر چکاہو، بلکہ اس کو پ ردکعت ہی پڑھنا فرض ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم، احقر محمود غفر لئ بلند شہری وارالعلوم و بو بند الجواب سے خفر لئا بلند شہری وارالعلوم و بو بند الجواب سے نقط مالدین غفر لئا، الجواب سے کھیل الرحمن شاطے الجواب سے کھیل الرحمن فناطے الجواب سے کھیل الرحمن فناطے۔ الجواب سے دورالعلوم دیو بند سے ۱۳۱۱۔ ۱۳ سے دشاط۔ الجواب سے دورالعلوم دیو بند سے ۱۳۱۱۔ ۱۳ سے دشاطے۔ الجواب سے دورالعلوم دیو بند سے ۱۳۱۱۔ ۱۳ سے دشاطے۔ الجواب سے دورالعلوم دیو بند سے ۱۳۱۱۔ ۱۳ سے دورالعلوم دیو بند سے ۱۳۱۱۔ ۱۳ سے دورالوں کھیل دورالوں کھیل دورالوں کھیل دورالوں کھیل دورالوں کھیل دورالوں کھیل دورالوں کے دورالعلوم دیو بند ۱۳۱۰۔ ۱۳ سے دورالوں کھیل دورالوں کورالوں کھیل دورالوں کھیل دورالوں کورالوں کھیل دورالوں کھیل دورالوں

# مقم نے امام مسافر کے ساتھ ایک رکعت یا قعدہ پایا تو؟

سوال: اگر مُقتدی مقیم نے مر فرامام کے ساتھ ایک رکعت پائی تواب اس کوئیمُن رکعت جوادا کرنی ہوں گی تو بیکون می رکعت کو مجری (قر اُت کے ساتھ پڑھے) اور کون می رکعت خالی؟ اوراگر مسافرامام کے ساتھ قعدہ میں نثر یک ہوا تواب بیا بنی چار رکعت کس طرح

ادا کرے گا؟

جواب: اگرمقذی مقیم کی ایک رکعت امام کے ساتھ ہوئی تو مسافر امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ مقتدی اٹھ کر اول ایک رکعت فالی پڑھ کر بیٹھ جائے ،تشہد کے بعد اٹھ کر پھر ایک رکعت فالی (بغیر قر اُت یعنی بقدرقر اُت فاموش کھڑار ہے) پڑھے، پھر چوتھی رکعت بھری پڑھے بھر بیٹھ کر تشہد (التحیات) وغیرہ پڑھ کرسلام بھیروے۔

اوراگر قعدہ میں شریک ہوا تو اول دورکعت خالی پڑھے، آخر میں (دورکعت) کھری
پڑھے، کیونکہ بیخض مسبوق لاحق ہے۔ (عزیر الفتاوی، دارالعلوم قدیم، صغیہ ۴۹، جلد۲)

یعنی جس کوایک رکعت مسافرا ہام کے ساتھ کمی ہے دہ امام کے سلام پھیرنے کے
بعد ایک رکعت خالی پڑھ کر قعدہ کرے پھرائھ کرایک رکعت پڑھے اور آخر کی رکعت قرائت
کیساتھ بوری کرے کیونکہ وہ بھکم لاحق مسبوق ہے۔ (فآوی دارالعلوم، صفحہ ۴۹، جلد ۳ بحوالہ شامی در مختار ، صفحہ ۴۹، جلد ۱۲ دفتاوی قدیم، صفحہ ۴۹، جلد ۳ باب الامامت وفتاوی محمودیہ مسفحہ ۴۹، جلد ۱۲ بالامامت وفتاوی محمودیہ مسفحہ ۴۹، جلد ۱۲ مامی مسلم ۱۲۳ میلد اول ورکن دین ، صفحہ ۱۲ بیار)

### مسافر کی اقترا کرنے والامسبوق

سوال: امام مسافر ہے، دوسری رکعت کی التحیات میں ایک محفق مقیم شریک نماز ہوا، امام نے اپنی دورکعت پوری کرکے سلام پھیردیا تو مقدی مقیم کو ہرچار رکعت میں خاموش بقدر الجمد کھڑارہ کرنماز پوری کرنی چاہیئے یا ہردورکعت اخیرہ میں صرف الحمد پڑھنا چاہیئے؟ جواب: شامی کی عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ مقدی مقیم مسبوق بھی ہے اور لاحق بھی ہے، پس پہلی دورکعت فرات سے پڑھے، لین ان میں الحمد اور رکعت قرات سے پڑھے، لین ان میں الحمد اور مورت دونوں کو پڑھے۔

( فآوي دارالعلوم بصفحه ۳۸۸، جلد ۳ بحواله در مختار بصفحه ۵۵۷، جلد اول )

مسبوق برسجده سهوواجب هوجائے تو؟

مست المام بھیر نے جس تیم نے مسافرامام کی افتد اقعد وُ اخیرہ میں کی تواب میتم مسبوق امام کے سلام بھیر نے کے بعد کھڑے ہوکراول دورکعت بلا فاتخہ پڑھے اوران دورکعت میں اگر سجد و

سہووا جب ہوجائے تو سجد ہُ سہوبھی واجب ہے۔قعدہ ( دورکعت ) کے بعد پھر دورکعت فاتحہ (الحمد شریف) اورسورۃ کے ساتھ پڑھے اورا گران دورکعت میں سجدہُ سہووا جب ہوجائے توسجدہُ سہوکرے۔(امداد الفتاویٰ ،صفحہے ۵۹۷، جلداول ورکن دین ،صفحہ ۱۳۲)

مسافر كاقضانماز مين مقيم كى اقتداكرنا

عسناہ بد مسافر کومقیم امام کی اقتدا چار رکعت والی نماز میں وقت گر رجانے بینی قضا ہو جانے کے بعن نہیں ہے، اس کی مجہ یہ ہے کہ مسافر کے فرض وقت کے اندرا مام کے اتباع کی وجہ سے پورے چار ہو جاتے ہیں اور وقت گر رنے کے (قضا کے) بعد یہ تھم نہیں ہے، اب اگر وقت کے بعدا مام کے بیچھے نماز پر سے گا تو قعدہ وقر اُت کے حق میں فرض پڑھنے والے کی اقتدا غیر فرض پڑھنے والے کے اقتدا اور مقتدی غیر فرض پڑھنے والے کے چھے ہوگی اور یہ ناچا کر ہوگا یعنی تھیم امام پر نی کا قعدہ واجب ہو اور مقتدی مسافر پر فرض، اس طرح چھلے دوگانہ میں تھیم امام پر قر اُت سنت ہے اور مقتدی مسافر پر فرض خاہرا ورعمرا ورعشاء میں مسافر پر فرض کی اقتدا سے خرص ظہرا ورعمرا ورعشاء میں مسافر پر فرق اُت سنت ہے اور مقتدی مسافر پر فرض کے بیجھے نہیں ، اس طرح ہوگھا ورکن دین ، صفحہ کا ، در مختار وشامی )

بیسی استفراکر مسافراول نمازی دور کعتوں میں اقتدا کرتا ہے توامام پر تعدہ واجب ہے اور مسافر پر فرض اور بچھلی دور کعتوں میں اقتدا کرتا ہے توان دور کعتوں میں امام کی قرائت مسنون ہے اور مسافر برفرض مے مرفعت قائمی غفرلہ)

مسافرامام كىاقتذا قضانماز ميس

سوال: بسیب وقتی نماز میں افتدامقیم نے مسافر کا کیاتو کیاای طرح قضا نماز میں بھی کرے باہیں؟

جواب: ہاں کر لے ، تقیم کو بعد دفت کے بھی مسافر کی اقتد ادرست ہے ، برخلاف مسافر کے کہ اس کو مقیم امام کا افتد اچار رکعت والی نماز میں دفت گز رجائے کے بعد جائز نہیں۔ (رکن دین ، صفحہ ۱۲۵ ، وعالمکیری)

(لیکن دورکعت کے بعد مقیم اقتدا کرنے والے بقیہ نمازا پی حسب قواعد شرعیہ پوری کرے۔ محدر فعت قاسمی غفرلۂ)

# مسافر مقیم امام کے پیچھے قضائماز میں افتد اکیوں نہیں کرسکتا؟

سوال : مسافر کی افتدامیم کے پیچھے دفت کے بعد جائز نہیں ،اس کی کیا وجہ ہے؟
جواب: مسافر کی نماز میں دفت کے اندر تبدیلی کی صلاحیت ہے، مثلاً اقامت کی نیت کرلے تو بجائے دو کے چار پڑھے گا، اس طرح مقیم کی افتدا کرلے تو امام کی متابعت میں چار پڑھنا ضرور کی ہوگا کیاں دفت ختم ہوجانے پر دور کعت متعین ہوجاتی ہیں ،اسلئے مقیم ہوجانے کے بعد دور کعت متعین ہوجاتی ہیں ،اسلئے مقیم ہوجانے کے بعد دور کعت بی ویک امام کا قعد ہ اولی فرض نہیں ہے، جبکہ مسافر مقتدی کے قعد ہ ہیں قعد ہ اولی فرض ہے۔

( فآويٰ رحيميه ، سنحة ١٣ ، جلده ، و بدايه سنحه ٢ ١٩٠٣ ، جلداول )

مم مسافت مجه كربورى نماز بره هتار با؟

سوال: ایک شخص ایک مقام کوگیا جس کی مسافت بعد تحقیق این خیال میں حدسفرے کم مسافت شرعی مسافت شرعی مسافت شرعی مسافت شرعی بیندون بعد معلوم ہوا کہ بید مسافت شرعی بے اکمان کا اعادہ کرنے ؟

جواب: جونمازیں سفر میں پوری پڑھی گئیں ان میں اگر قعدہ اولی کر چکاہے تو وہ گئیں۔ ( فرآوئی دارالعلوم ،صفحہ ۳۵۳، جلد ۴ بحوالہ درمختار ،صفحہ ۳۵۳،

جلداول داندادالا حكام بمفحه ١٨ ٤، جلداول)

قصر يرده حتار بابعد مين معلوم مواكه وه مسافر ندخفا

سوال: کسی شخص نے اس خیال سے کہ وہ مسافر ہے، نماز قصر پڑھی، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دراصل مسافر (شرعی) نہ تھا تو کیاان نماز وں کی قضا کرنی ضروری ہے؟

جواب: ان نمازوں کی قضا کرنا ضروری ہے اور طریقہ قضا کا یہ ہے کہ جینے دنوں کی نماز پڑھی ان کوشار کر کے وہ سب نمازیں مع ور کے قضا کریں اور سنتوں کی قضانہیں ہے۔

( قَمَا وَيُ وَارِ العَلْومِ مِسْفِيهِ ١٩٣٣، جِلْدِم )

(اور جب تماز نبیس ہوتیں توسب قضامیں تارہوئیں اور یہ طے ہے کہ قضا الفرض،

سیمل و مدلل فرض ہے۔محمد رقعت قاسمی غفر لی<sup>د</sup> )

سَفر اور مُضركی قضانماز وں كاحکم

**مست ۱ ا** اگر کسی کی نمازیں سفر میں قضا ہو گئیں تو گھر پہنچ کر بھی ظہر وعصر اور عشاء کی دو ہی رکعتیں پڑھےاورا گرسفرے پہلے (حضر میں)مثلاً ظہروغیرہ کی نماز قضا ہوگئی تو سفر کی حاست میں جار رکعتیں اس کی قضایز ہے۔ ( جہتنی زیور بصفحہ ۵ ،جلد ابحوالہ مجمع بصفحہ ۱۶۳ ، وقرآوی دارالعلوم بصفحة ٣٥٣، جلد ١٩ و كتاب الفقه ،صفحة ٩٩، جلداول ودرمختار ،صفحه ٨٥ ٧، جلداول ياب صلاة المسافر واحسن الفتاويٰ بصفحه ٢ ، جلدم ﴾

#### قضائماز يرشصنه كاوفت

عسستله : قضانماز کاپڑھنا تین اوقات میں تاجا نزہے۔(۱) سورج طلوع ہونے کے وقت (۲) زوال کے وقت (۳) اورغروب کے وقت۔اس کے علاوہ ہروقت قضا کا پڑھنا جائز ہے خواہ وہ عصر کے بعد کا وقت ہو۔ ( کتماب الفقہ بصفحہا • ۸، جلد اوّل )

مسئلہ :۔ البنة قضانمازان اوقات میں جائزے ،لیکن بیضروری ہے کہان اوقات میں قضا نمازلوگوں کےسامنے نہ پڑھی جائے بلکہ تنہائی میں پڑھے۔

(آپ کے مسائل صفحہ ۳۵، جلدم)

( نماز کا قضا کرنا خودگزه ہے اور اس کا اظہار کیعنی سب کے سامنے پڑھنا رہیمی گزاہ ہے،اس کئے کہ اور لوگوں کو کیا معلوم کہ قضا پڑھ رہاہے یا بے وفت نمازا وا کررہا ہے۔ محدرفعت قاسمی غفرلهٔ )

## کیا قضانمازوں میں تر تبیب ضروری ہے؟

**سے بنامہ :۔ فوت شدہ نماز وں کی ( قضا ) میں بھی ان کی باہمی تر تبیب پُولمو ظار کھنا ضروری ہے** لیعنی قضا وحاضر (موجودہ)نماز وں میں جوتر تبیب ہےان کا قائم رکھنالا زم ہے۔

لہندانمازحاضری فوت شدہ نمازی قضائے پہلے اداکرناجائز نبیں۔اِی طرح مثلاً ظہراور فجر کی نماز فوت ہوئی تو فجر کی قضاہ میلے ظہرے کی قضانہیں پڑھی جاستی۔ یہی تر تیب فرض اوروتر کے درمیان مکوظ وقی چاہیئے ، لہذا فجر کی نماز کووتر کی قضامے پہلے نہ پڑھنا چاہیئے اور نہ عشاء اوا کرنے سے پہلے وتر پڑھنا چاہیئے۔

( كمّاب الفقد على المذ الهب الماريعة ،صفحه ٩٥ ع، جلداول )

### صاحب ترتیب کے کہتے ہیں؟

مسئلہ بنہ نمازوں میں ترتیب قائم رکھنا ، اُس حالت میں ہے جبکہ فوت شدہ (قضا) نمازوں کی تعدادو ترکونکال کر چھے نہ ہوگئی ہیں آگر چھ نماز دس ہے کم فوت شدہ نمازوں کی قضا کس کے ذمہ ہے تولازم ہے کہ ان کی قضا ترتیب وار پڑھی جائے ، مثلاً فجر کی قضا ظہر کی قضا ہے پہلے اور ظہر کی عصریت پہلے والی بنراالقیاس (اس طرح ترتیب قائم رکھے)۔

مسئلہ : اگر کی نے ظہر کی نماز فجر کی نصاب پہلے پڑھی تو ظہر کی نماز فاسد ہوجائے گی اور فیصلہ نے کہا دو بارہ پڑھنا داجب ہے۔ یہی تھم اس صورت میں ہے، جبکہ عمر کی نماز ظہر کی قضا ہے بہلے پڑھی جائے۔ اس طرح دوسری نماز دل کو بجھ لینا چاہیئے۔ عمر کی نماز طہر کی قضا ہے بہلے پڑھی جائے۔ اس طرح دوسری نماز دل کو بجھ لینا چاہیئے۔ (بیمسئلہ اس صورت میں ہے جبکہ فوت شدہ نمازیں جے ہے کم ہوں)

مسئلہ بہ کتین اگر فوت شدہ نمازوں کی تعداد ور کے علادہ چے ہوجائے تو اب تر تیب باتی نہ رہے گی ،جیسا کہ آگے بتایا جائے گا۔

عسنسلہ بد اگر کسی کے ذمہ چھنمازوں ہے کم کی قضا ہے اوران کونماز حاضر (موجودہ) کے ساتھ پڑھنا ہے وار پڑھی جائے ،کین اگروفت ساتھ پڑھنا ہے تولازم ہے کہ نمازے پہلے ان کی قضائر تیب وار پڑھی جائے ،کین اگروفت تنگ ہے ،اس کے مسائل بھی آ گے بتائے جائیں گ۔

سسنا بند اگر کسی کی ایک نماز فوت ہوئی ہے اور اس کو اگلی نماز اور نے کے وقت یا دا گی اور اس نے دوسری نماز کرنے کے وقت یا دا گی اور اس نے دوسری نماز کی فرضیت سر دست فاسد ہوجائے گی۔ اس طرح اگر تبیسری نماز پڑھی تو تبیسری بھی فاسد ہوجائے گی ، یہی حال چوتی اور پانچویں کا ہے۔ اگر پانچویں نماز کا وقت بھی نکل جائے اور پہلی فوت شدہ نماز بیس پڑھی گئی تو وہ تمام نمازیں جو پڑھی گئیں جیجے متصور ہوں گی اور صرف فوت شدہ نمازوں کی قضاوا جب ہوگی ، یکونکہ بینمازیں اب ایسی نمازیں ہیں جن کی تر تبیب ساقط ہو چکی ہے، یکونکہ قضاوا جب ہوگی ، یکونکہ بینمازیں اب ایسی نمازیں ہیں جن کی تر تبیب ساقط ہو چکی ہے، یکونکہ

جس طرح فوت شدہ (نفنہ) اور نماز حاضر کے درمیان قضائماز وں کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں ترتیب قائم نہیں رہتی، ای طرح اداشدہ نماز وں کی تعداد زیادہ ہونے ہے بھی (فوائٹ کی ترتیب) ساقط ہو جائی ہے۔ لہذا اگر فجر کی نماز فوت ہوئی اور فجر کی نماز فوت شدہ یاد ہوئے ہوئے ہوئے گار عصر کی نماز پڑھ لی تو ظہر کی نماز سردست فاسد ہوگی، پھرا گرعصر کی نماز بھی قضائے فجر پڑھے بغیر پڑھ لی تو ہے عصر کی نماز عارضی طور پر فاسد ہوگی اور یہی حال اسکے روز کی نماز فجر تک دے گا۔

اوراگر پچھلے دن کی فوت شدہ نماز فجر کی قضااس دن کی نماز فجر سے پہلے پڑھ لی تو جتنی نماز سے بہلے پڑھ لی تو جتنی نماز میں بڑھی گئیں،ان سب کی فرضیت جاتی رہی اوروہ تمام نماز میں نفل نماز میں متصور ہوں گی اوران سب کا اعادہ لازم ہوگا ورند ( یعنی اگر فوت شدہ نماز فجر کی قضاد وسرے دن کی نماز فجر سے بہلے نہیں پڑھی تو ) تمام نماز میں تھے جوجا کیں گی اور صرف ایک فوت شدہ نماز کا اعادہ لازم ہوگا۔

سسئلہ :۔ اگر کمنی خض کواپنی ایک یازیادہ فوت شدہ نمازیں ،نمازیزھتے ہوئے یاد آجا ئیں تو وہ نمازنفل ہوجائے گی ،الی صورت میں چاہیئے کہ اس نماز کودور کعتیں پڑھ کرختم کردے، پھراس ترتیب کے مطابق جس طرح وہ فوت شدہ نمازیں جواس وقت تک فوت ہوئی ہیں پڑھی جا کھیں۔

مسئلہ: اگر جمعہ کی نماز پڑھتے وقت ٹجر کی تضایا وآجائے اور جمعہ کا وقت نکل جانے اندیشہ نہ ہوتو جمعہ کو چھوڑ کر پہلے فوت شدہ نماز کی قضا پڑھے، پھراُس وقت کی نماز جمعہ یا ظہر پڑھے، کیکن اگر جمعہ کا وقت نکل جانے کا اندیشہ ہے تو جمعہ کو پورا کرے اور فوت شدہ کی قضا بعد میں پڑھے۔ (کتاب الفقہ ،صفحہ ۲۹۷، جلداول)

# قضانماز میں تر تنیب کب ساقط ہوتی ہے؟

عسفله: تين اموراك ين جن سير تيب ساقط موجاتى ب:

اول یہ کہ فوت شدہ نمازوں کی تعداد چیر ہوجائے ،جیسا کہ پہلے ہ کر ہوااوراس تعداد میں وٹرشال نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ وقت اتنا تنگ ہو کہ فوت شدہ اور نماز حاضر (موجودہ) ادانہ کی جاسکے۔
تغیرے یہ کہ فوت شدہ نماز ادائے نماز کے دوران یاد آ جائے ( یعنی اس صورت میں بھی ترحیب نہیں رہتی ) کیونکہ ظہر کا دفت تو اس کی نمازے یہا جی آ جا تا ہے اور فوت شدہ نماز کا دفت ہو ہوا ہوا) ہے اُس دفت آتا ہے جب دہ یادا ہے ، الہذا دونوں کے اُدونات میں تصادم نہیں ہوگا اور آنخضرت اللہ کا کارشادگرامی'' میری اُمت سے محول پوک کودرگر دفر مایا گیا ہے اوراس میں کوئی جرنہیں ہے'۔

( كتاب الفقه بصغحه ٤ م، جلداول تفصيل ديكھيئے فتاوي دارالعلوم ازصفحه ٣٤٧ - ٣٤٠ ، جلدس )

#### مسافرمہمان کے حقوق

مهمان کے حقوق مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) آمد کے وقت بٹاشت کا ظاہر کرنا ، جانے کے وقت کم از کم درواز ہ تک ساتھ چلنا۔ (۲) اس کے معمولات وضروریات کا انتظام کرنا کہ جس سے اس کوراحت پہنچے۔

(۳) کم از کم ایک روزاس کے لیے کھانے بیس کسی قدر متوسط درجہ کا تکلف کرتا، گراتی بی کہ جس میں نہاہے کور دوہونہ اس کو تجاب ہواور کم از کم تین روز تک اس کی مہمان داری کرنا،
اثنا تواس کا حق ہے، اس کے بعد جس قدروہ تفہرے میزبان کی طرف ہے احسان ہے۔ مگر فورمہمان کو مناسب ہے کہ اس کو تنگ نہ کرے، نہ زیادہ تفہر کر، نہ بے جافر مائٹیں کرے، نہ

اس کے تبجویز کردہ کھانے اورا تھنے بیٹھنے دخدمت وغیرہ میں دخل دے۔

( آ داب زندگی حقوق الاسلام ، منجه ۱۱۸ زمون تا تف نوی علیه الرحمة )

# مهمان كااكرام كرنا

مہمان کی عزت اور مناسب خاطر داری بھی ایمان کے شعبوں میں ہے ایک اہم شعبہ ہے جس کی اسلام میں بہت تا کید کی گئی ہے۔حضرت ابو ہر ریڑ سے روایت ہے کہ آنخضرت علیت فیر مایا: (من كان يؤمن بالله واليوم الاخرفليكرم ضيفه)

'' جو خص الله تعالی اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہووہ اپنے مہمان کا اکرام کر نے'۔

(بخاری ومسلم)

مہمان کے اگرام کا مطلب میہ ہے کہ اس کا خندہ پیشانی سے خیر مقدم کیا جائے،
اگر کھانے کا وقت ہوتو بقدرا ستطاعت کھانے سے اس کی تواضع کی جائے، بلکہ ایک حدیث
کی زوسے میہ بھی مہمان کاحق ہے کہ اگر استطاعت و گنجائش ہوتو پہلے دن اس کے لیے کوئی خصوصی کھانا تیار کیا جائے، جس کو حدیث میں ' جائزہ' کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ( صحیح ابنخاری عن ابی شریح رضی اللہ عنہ )

البتة ان تمام یا توں میں محض رسمیات، نامہ ونموداور تکلفات سے پر ہیز کرنا چاہیئے۔
مہمان کے اکرام کا سب سے اول مطلب سے ہے کہ اس کوآرام پہنچائے کی فکر کی
جائے ، لہٰڈااگر مہمان کو کھائے سے تکلیف ہوتو محض رسم کی خاطر کھائے پراصرار کرنااکرام
کے خلاف ہے۔ ایسی صورت ہیں مہمان کا اکرام بہی ہے کہ اس کے آرام اور منشاء کو مذفطر
رکھاجائے۔ دوسری طرف مہمان مجھی بیضروری ہے کہ وہ میز بان پرناواجی بوجھ نہ ڈالے
اوراتنی ویر میز بان کے پاس نہ ظہرے کہ جس سے اس پر بارہوئے گئے۔ شیخ مسلم کی ایک
صدیرے ہیں اس کی صرت ممالغت آئی ہے۔ (آسان نیکیاں ، صفحہ ۱۹)

عسمتله: مہمان کی مواری کی رکاب اور لگام کواز راہ تواضع اور خاطر داری پکڑ تامسنون ہے مسلمان کے مہمان کورخصت کرتے وقت مکان کے درواز سے بابا ہر پچھ ڈور تک اس کے ساتھ جاتا سنت ہے، میز بان کیلئے ہے مسئون ہے کہ وہ مہمان سے طلب دعا کرے اور مہمان کیلئے بھی بیمسنون ہے کہ وہ مہمان سے طلب دعا کرے اور مہمان کیلئے بھی بیمسنون ہے کہ میز بان کیلئے دعا کرے۔ (مظام حق مفی ا۲۲ ، جلد میں)

## مہمان کے احترام میں نماز قضا کرنا

مسئلہ بنہ نمازکوعین میدان جنگ میں بھی جب دونوں فوجیں بالقائل کھڑی ہوں، قضا کرنا صحیح نہیں ورنہ '' نمازخوف'' کا تھم نازل نہ ہوتا۔ مہمانوں کے احترام میں نماز قضا کرناکس طرح جائز ہوسکتا ہے۔ (آپ کے مسائل، صفحہ ۳۵۳، جلد)

### مہمان کے لیے شرعی ہدایات

عسائلہ با اگر کسی کے ہاں مہمان جا دَاورتم کو کھانا کھانا منظور نہ ہو، خواہ اس دجہ ہے کہ تم کھا ہے ہو یاروزہ سے ہو، یا کسی دجہ سے کھانے کاارادہ نہ ہوتو فوراً جاتے ہی ان (میز بان) کو اطلاع کر دو کہ میں اس وقت کھانا نہ کھا وَل گا۔ایسا نہ ہو کہ دہ انظام کر ہے اورا نظام میں اس کو تعب بھی ہواور پھر کھانے کے دفت اس ہے اطلاع کر وتو اس پر بیسب اہتمام و کھانا ضائع ہوگیا۔

مسئلہ:۔ ای طرح مہمان کو چاہیئے کہ کسی کی دعوت بغیر میز بان سے اجازت حاصل کیئے ہوئے قبول نہ کرے۔

مسئلہ: مہمان کو چاہیے کہ جہاں جائے میز بان کواطلاع کردے تا کہ اس کو کھانے کے دقت تلاش کرنے میں پریٹانی شہو۔

مست الله به الركوني حاجت لے كركهيں جائے تو موقع پاكرفوراً اپنی بات كهدد ، انظار نه كرائے ، بعض آدمی ہو چھنے برتو كهدد ہے جيں كد صرف ملنے آئے جيں اور جب وہ ميز بان لائے ہوں اور جب وہ ميز بان لين كرائے ، بعض آدمی ہوتے ہیں ندر ہا۔ اب كہتے جيں كہ ہم كو يجھ كہنا ہے ، تو اس سے بہت ہى اذبيت ہوتى ہوتى ہے۔ (آداب زندگى ، صفح ۲۰۱۱ ، ازمولا نا تفانوئ)

سسنلہ: کہیں مہمان جاؤتو وہاں کے انتظامات میں مہمان ہونے کی حیثت سے ہرگز وظل نہ دے، البتہ اگر میز بان کوئی خاص انتظام اس کے سپر دکر دے تو اس کے اہتمام کا مضا نقتہ نہیں۔ (آواب زندگی مسفحہ ۲۸)

مسئلہ :۔ کس سے ملنے جاؤ تو وہاں اتنامت بیٹھویا اس سے اتنی دیر ہاتیں مت کروکہ وہ تنگ ہوجائے یا اس کے کسی کام میں حرج ہونے لگے۔

اس فلہ : ۔ جس کے گھر جا و تواس ہے کسی چیز کی فر مائش مت کر و بعض دفعہ چیز تو ہوتی ہے ۔ بحض دفعہ چیز تو ہوتی ہے ۔ بحض دفت کی ہات ہے کہ میز بان اس کو پوری نہیں کرسکتا ناحق اس کوشر مندگی ہوگی اس فی مندگی ہوگی اس مند ہے : مہمان کو جا ہیئے کہ اگر پبیٹ بھر جائے تو تھوڑ اسالن روٹی ( ڈش ڈونگہ دغیر ہ میں ) دستر خوان پر چھوڑ و بے تا کہ گھر والوں کو یہ شبہ نہ ہوکہ مہمان کو کھانا کم ہوگیا اس سے وہ

شرمنده موتے ہیں۔ (آداب زندگی مسفحہ ۹۲)

سسنلہ :۔ مہمان کو چاہیے کہ اگر نمک مرج کم کھانے کاء دی ہو یا پر ہیزی کھانا کھا تا ہے تو چہنچتے ہی میز بان سے اطلاع کردے۔ (آواب زندگی صفحہ ۷۸)

عسینلہ بہ جو شخص کھانا کھانے کے لیے جارہا ہو یا مرعو (بلایا گیا) ہو،اس کے ساتھ اس مقام تک مت جاؤ، کیونکہ صاحب خانہ شرما کر کھانے کی تواضع کرتا ہے اور دل اندر سے نہیں جاہتا۔ (آداب زندگی صفحہ ۴۵)

مسئلہ: جب کس کے یہاں جاؤتو سلام کرو،مصافحہ کے یامعانقہ کے لیے آگے بڑھنا صاحب مکان کا کام ہے،اگروہ آگے نہیں بڑھتایا کسی کام میںمصروف ہے تواس کی مصروفیات میں خلل نہوں۔

مساله: اندرواخل موكرسب براهيا جگهنه بيشے اورصاحب مكان كانست برجى نه بيشے اورصاحب مكان كانست برجى نه بيشے بمعمولى عام جگه پر بينے جائے، يكام ما لك مكان كائے كه وه آپ كوخودا پئى جگه بنها بيئے اللہ مكان كائے كه وه آپ كوخودا پئى جگه بنها بيئے اللہ على اللہ مكان كائے كه وه آپ كوخودا پئى جگه بنها بيئے اللہ مناسب جگہ تجويز كرے۔ (مكمل ومدلل آداب ملاقات بصفحہ ١٨)

مہمان کا اکرام کتنے دن ہے؟

مہمان کی خاطر کر ناشر کی طور پر ہیہ ہے کہ جب کوئی مہمان آئے توا سکے ساتھ کشادہ پیشانی ،خوش خلقی ادر ہنس مکھ جبرے کیساتھ پیش آئے ،اس کیساتھ خوش گفتاری ، نرمی کیساتھ بات چیت کرے اور اسکو تبین دن تک اس طرح کھلائے پلائے کہ پہلے دن توا پنی حیثیت واستطاعت کے مطابق کچھ پُر تکلف میز بانی کرے، بشرطیکہ اسکی وجہ سے اپنے متعلقین ولواحقین کی حق تلفی نہ ہواور بعد کے دودنوں میں بلاتکلف جو حاضر ہو ،اسکے سامنے بیش کرے تاکہ دونوں (مہمان ومیز بان) کوگرانی نہ ہواور پھر تین دن کے بعد (بھی اگر مہمان تھہرا رہے تاکہ دونوں (مہمان ومیز بان) کوگرانی نہ ہواور پھر تین دن کے بعد (بھی اگر مہمان تھہرا و ہے تو اکر نہ اسکوکھلا تا پلانا صدقہ کے تھم میں ہوگا کہ میز بان جا ہے تو کھلائے پلائے اور اگر نہ جاتو انگار کردے۔ (مظام حق میں ہوگا کہ میز بان جا ہے تو کھلائے پلائے اور اگر نہ جاتو انگار کردے۔ (مظام حق میں ہوگا کہ میز بان جا ہے تو کھلائے پلائے اور اگر نہ جاتو انگار کردے۔ (مظام حق میں ہوگا کہ میز بان جا ہے تو کھلائے پلائے اور اگر نہ جاتو انگار کردے۔ (مظام حق میں ہوگا کہ میز بان جا ہے تو کھلائے پلائے اور اگر نہ جاتو انگار کردے۔ (مظام حق میں ہوگا کہ میز بان جا ہے تو کھلائے بلائے اور اگر نہ جاتو انگار کردے۔ (مظام حق میں ہوگا کہ میز بان جاتے تو کھلائے کا ہو تو کھلائے ہوں کے اسکوکھلا تا بیا ناصد قد کے تھم میں ہوگا کہ میز بان جاتے تو کھلائے بیا ہے تو کھلائے کی ہو تو کھلائے بیان جاتے تو کھلائے کا بیان ہو ہے تو کھلائے کا بیان ہو ہو تو ہوں کے تو کھلائے کو کھلائے کی بیان ہو ہو ہوں کھلائے کی بیان ہوئی ہو ہوں کے تو کو کھلائے کی بیان ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئیں

سسئلہ: مہمان کیلئے بیجائز نہیں کہ جو تحص کسی کے ہاں مہمان جائے ،اس کے لیے بیمطلقاً مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے میزبان کے ہاں تین دن سے زائد تفہرے، ہاں اگر خودمیزبان کی خواہش ہواوروہ درخواست کرے تواس کی استدعا پرتین دن سے زائد تھہر نے میں کوئی مضا نُقہ نہیں ہوگا۔

عسمنا ہے: اگر کوئی مسافر (مہمان) کسی کے یہاں تھہرے ادر کسی عذر مثلاً بیاری وغیرہ کے سبب اسکو تنین دن کے بعدا پے پاس سے کھائے سبب اسکو تنین دن کے بعدا پے پاس سے کھائے پیئے ،صاحب خانہ کو تنگی اور کلفت میں نہ ڈالے۔ (مظاہر حق جدید ،صفح ۱۱۲، جلد ۵)

### مہمان کےاستقبال دوداع کاطریقہ

ریجی مہمان کی خاطر داری اوراس کا اکرام ہے کہ جب وہ آئے تو گھر کے دروازہ پر (اگرآنے کی اطلاع ہوتو )اس کا استقبال کیا جائے ادر جب وہ جانے گئے تو دروازہ تک نکل کراس کورخصت کیا جائے ، اس میں ایک بڑی حکمت ریجی ہے کہ اس کی وجہ سے دوسر بےلوگ گھر میں ایک اجبی کے آنے ہے کسی وہم دوسوسہ کا شکارٹیس ہوں گے۔
دوسر بےلوگ گھر میں ایک اجبی کے آنے ہے کسی وہم دوسوسہ کا شکارٹیس ہوں گے۔
'' بیسنت ہے' کا مطلب یا تو ہے کہ بیٹمل لیعنی مہمان کے استقبال دوداع کے لیے گھر کے دروازہ تک جانا قدیم عادت ہے جس کو بمیشہ تبذیب وشائشگی کا مظہر بھی سمجھا گیا ہے اورانسان کی فطرت سلیم کا نماز بھی ہے ، یا یہ مطلب ہے کہ یہ میری سنت اور میر بے اورانسان کی فطرت سلیم کا نماز بھی ہے ، یا یہ مطلب ہے کہ یہ میری سنت اور میر بے طریقے کے مطابق ہے۔ (مظاہری جدید بھرفیہ ۱۲۵ء جلدہ)

#### رخصت كرتے وقت خدا حافظ كہنا

سوال:اس دورتر قی میں رخصت کے وقت السلام علیکم کی بجائے'' خداحافظ'' کہنے کا عام دستور ہوگیا ہے، شرعاً اس کا کیا تھم ہے؟

جواب: بیرسم نا جائز ہے۔ اگر السلام علیم کی بجائے خدا حافظ کہا تو بیشر بعت کی تحریف ہے اور اگر السلام علیم کے ساتھ ہوتو شریعت پر زیادتی ہے۔ البتہ اگر سلام ووداع ہے الگ خدا حافظ اور پچھ اور دعائیہ کلمات کہہ ویتے جائیں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ ان ہی الفاظ کے الترام ہے واضح ہے کہ موقع وواع کے لیے اپنی طرف ہے مخصوص الفاظ متعین کیئے جارہ بہیں الترام ہے واضح ہے کہ موقع وواع کے لیے اپنی طرف ہے مخصوص الفاظ متعین کیئے جارہ بہیں جو تا طاہر ہے اور اگر اصطلاح کسی غیر قوم ہے لی گئی ہے تو اور بھی زیادہ فتیج ہے۔ (احسن الفتاوی ، صفحہ ۲۸۵ ، جلداول)

## سفرے آنخضرت فیصلہ کی واپسی کاوقت

حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول التعافیہ اپنے گھر والوں کے پاس (سفرے) رات کے وقت والی نہیں آیا کرتے سے بلکہ دن کے ابتدائی حصہ بین مبح کے وقت یا آخری حصہ شام کے دقت ( گھر میں ) داخل ہوا کرتے سے۔ ( بخاری دسلم دمظا برحق مسفیہ ۵۳۸، جلدم

# رات کے وفت سفر سے واپس نہ آنے کی ہدایت

حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول التعاقیقی نے فرمایا: '' جب تم میں ہے کسی کی غیر حاضری کا عرصہ طویل ہوجائے (بیتی اُس کوسفر میں زیادہ دن لگ جا کمیں) تو وہ (سفر سے والیسی کے وقت واخل نہ ہو''۔ (بخاری ومسلم)

حدیث شریف کا مطلب ہے ہے کہ سفرے واپسی کے لیے رات کا وقت اختیار کرنا مناسب نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ سفرے واپسی کی ابتداا ہے وقت کی جائے کہ اپنے گر والوں کے پاس رات ہونے سے پہلے پہنے جائے تا کہ رات کے وقت گھر پہنچنے کی وجہ سے گھر والے ہے آ رام نہ ہوں اوران کی نیندوں میں خلل نہ پڑے اوراگرا پے شہراورآ باوی میں پہنچ چہنچ رات ہوجائے تو ایک صورت میں بہتر ہے کہ گھر میں واخل ہونے کے لیے اس وقت تک انظار کرے کہ اس کی بیوی کواس کا آنامعلوم نہ ہوجائے اور وہ بناؤسڈگار کے ذریعہ اپنے آپ کوآ راستہ اور جنسی اختلاط کے لیے تیار نہ کرلے تا کہ شو جرجب اس کے پاس فرنساط ونشاط میں تبدیل ہوجائے۔

امام اووی کہتے ہیں کہ یہ چیزیں (رات کے وقت سفر سے والیسی اور کچھ دہرا تظار وصبر کے بغیر گھر میں داخل ہوجانا) اس فخص کے حق میں مکروہ ہیں جو لیے سفر سے والیس آرہا ہو، ہاں جو فخص کسی چھوٹے سفر سے والیس آرہا ہو، یااس کے گھر والوں کورات کے وقت اس کے پہنچنے کی اطلاع پہلے سے ہوتو اس کے لیے اس میں کوئی مضا تقد نہیں ہے۔

(مظاہر حق بسنی ۵۳۹، جلدیم)

# سفرے والیسی میں پڑھنے کی دعا

﴿ الْبُوْنَ تَانِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِمَ بِنَاحَامِدُوْنَ ﴾ (حصن حمین بس ۱۷۱)

دی و الله و الل

سفرسے واپس آنے پر پہلے مسجد جانے کا حکم

پيدابور (احكام في منخد٢)

حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں (ایک) سفر میں نبی کر پیم ایک ہمراہ تھا، چنانچہ جب ہم مدینہ واپس آئے تو آپ ایک فیصلے نے مجھ سے قرمایا:''مسجد میں جاؤاور وہاں دور کعت نماز پڑھو''۔ ( بخاری )

مسافر کاسفرے والی آنے پہلے مسجد میں جانا آنخضرت ایک ہے فعلاً بھی ابت ہواور تولاً بھی ، نیز ذرکورہ بالا تھم میں نہ صرف شعار اللہ کی تعظیم کی طرف اشارہ ہے بلکہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ مسجد کو یا اللہ کے گھروں میں ہے ایک گھر ہے اور مسجد میں جانے والا کو یا اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کرنے والا ہے، للبذا جوکوئی سفرے والی آئے اس کے حق میں اس ہے بہتر اور کیا بات ہو گئی ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کے گھر میں جائے اور اللہ سے ملاقات کرے جس نے اس کوسفر کی آفات سے محفوظ رکھ کر بعافیت اس کے اہل وعیال کے درمیان واپس پہنچایا۔ (مظاہر حق مضوری مقرم اللہ علیہ علیہ اللہ کے اللہ وعیال کے درمیان واپس پہنچایا۔ (مظاہر حق مضوری مجلد س)

## سفرسے آنے پرمعانقہ کرنا

سفرے والی آنے والے کیساتھ معانقہ وتقبیل بلاکراہت جائزے۔ حدیث شریف اس امر پردلالت کرتی ہے کہ سفرے آنے والے کیساتھ معانقہ اورتقبیل یعنی گلے لگاٹا اور ہاتھ و پیشانی چومنا بلاکراہت جائزہے۔ معسئلہ: حدیث میں سفرے آئے والے کوخوش آمدید کہنے کاؤ کر ہے۔

(مظاهرت مفية ١٣٤، جيد٥)

عسئلہ : ملاقات کے وقت بھی سلام کر واور رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرتا سنت ہے۔ (مظاہر حق منفیہ ۳۸، جلد ۵)

عسائلہ: عرصہ کے بعد ملاقات ہونے یاسفر سے دالیں آنے کے مواقع پر معالفۃ کرنا ، یعنی بغل گیر ہوکر ملنامسنون ومستحب ہے۔ (الجواب المتین ،صفح ۴۲)

عسمنا : جس معا نقد تقبیل سے کسی بُرائی میں مبتلا ہوجانے یاشک وشید کے پیدا ہوجانے کا خوف یا ہے جاخوشامداور تعظیم کے طور پر ہودہ کروہ ہے۔ (مظام حق مسفحہاے ، جلدہ)

#### مسافر كااستفال كرنا؟

عست الله : مس كاستقبال كرنالين شهر سے باہر يا مكان كة مجم الرمهمان سے ملاقات كرنا جائز ومسنون ہے (اگر آنے كى اطلاع مبلے ہو)۔

حدیث: حضرت سائب بن یزید فرماتے ہیں کہ جب رسول السّدَفِی تبوک سے تشریف لائے تو ہم لوگ مع بچوں کے ثدیۃ الوداع تک آپ کی ملا قات کیلئے گئے تھے۔

. ( بخار ی، تریزی، ابوداؤر، الجواب التین مصفی ۳۲ )

ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ جب آپ آئی سفرے والی تشریف لائے تو صحابہ کرام اپنے بچوں کو آپ کے استقبال کے لیے لے جاتے تنے جو بچہ سب ہے پہلے مہنچہا،اس کو آپ آگے سوار کر لیتے۔ (الجواب المتین صفح ۲۸ ، ومظاہر ،صفح ۸۳۸ ، جلد س)

#### سفرسے واپسی پر مدیدوینا

سفرے واپس ہوکراپ اقارب اوردوستوں کے لیے ہدیہ اورتخفہ لا نانہایت پہندیدہ اور تخفہ لا نانہایت پہندیدہ اور نیک کام اور موجب ثواب ہے کیونکہ باہم ہدید دینے، لینے کامرکارووعالم ایک نے کے سندیدہ اور نیک کام اور موجب ثواب ہے کیونکہ باہم ہدید دینے، لینے کامرکارووعالم ایک نے کہ فرمایا ہے کہ اس سے محبت برحتی ہے۔ ایسے ہدیدیں تو کئی امر خیر جمع ہو گئے۔ صدیت: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول الٹرائی ہے نے فرمایا کہتم ہیں سے جب کوئی اپنے صدیت: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کے جب کوئی اپنے

اہل وعیال میں سفرے واپس آئے توان کے لیے پچھتخفہ لیٹا آئے اگر چدا یک پھر ہی ہو۔ بیہ بطور تا کید ومیالغہ کے لیے فرمایا ، یعنی پچھنٹ کی شکے تو پھر ہی لائے۔

(يبيقي والجواب التين معفيه ٣)

میتخفہ وہدیہ کے لے جانے میں ترغیب کیلئے ایسامبالغہ کیا گیاہے، کیونکہ سفر سے
آنے والے کی طرف سب کی نگاہیں گئی رہتی ہیں اور تحفہ سے دلوں کوئر ورہوتا ہے اوراس
خیال سے کہ اس نے (بعنی مسافر نے) ہم کوسفر میں یا در کھا اور زیادہ خوش ہوجاتے ہیں اور
اسی وجہ سے تحفہ کا لے جانامستحب ہوا ہے۔ (احیاء العلوم ،صفحہ ۱۳۲۱، جلد ۲)

سفرے واپس آنے بردعوت کرنا

حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی کر پم اللہ جب مدینہ تشریف لاتے تو آپ اللہ نے ا اونٹ یا گائیں ڈری کیس۔ ( بخاری وسلم )

اس حدیث سے بہ ثابت ہوا کہ سفر سے دالیں آئے کے بعد ضیافت کرنااور لوگوں کواپنے کھانے وغیرہ پریدعوکرنامسنون ہے۔(مظاہر حق ہسفیہ ۵۲۹،جلد ۴) (لیکن دعوت پر جانے کے لیے ہدیہ د نتحا گف چیش کرنے کو ضروری اور لازم قرار دینا غلط ہے اور غیر مسنون طریقہ ہے۔محمد رفعت قائمی غفرلۂ)

جومسافروطن ببنج كرجهي قصركرتاريا

سوال: زیدسفر کی حالت میں قصر نماز اواکرتا ہووطن اصلی پہنچا چونکہ مسئلہ معلوم نہ تھا، اس لئے زمانہ قیام وطن میں بھی قصر پڑھتا اور پڑھا تار ہاتو امام ومقند یوں کے لیے کیا تھم ہے؟ جواب: اس صورت میں جس قدر نمازیں اس نے اپنے وطن اصلی میں قصر کی جیں ان کا اعاوہ کرتا اس کے جیجے نماز پڑھی ہے لازم ہیں۔ کرتا اس کے جیجے نماز پڑھی ہے لازم ہیں۔ (قاویٰ دارالعلوم ہفیہ ہے کہ مجلدہ بحوالہ در مختارہ مغیرہ سے بداول وقاویٰ رہمیہ ہستی مجلدہ)

ا بینے کومسافر اور دنیا کوسرائے مجھو حضرت عبداللہ بن عمر ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا :تم و نیاجس اس طرح رہوگویا کہتم مسافر بلکہ راہ گیرہو۔ ( بخاری )

مطلب بیہ ہے کہتم دنیا کی طرف رغبت ندر کھو،اس لئے کہتم دنیا ہے آخرت کی طرف سفر کرنے والے ہو، لہذاتم اس دنیا کواپنا وطن ند بناؤ، دنیا کی لذتوں کے ساتھ الفت ندر کھو، دنیا دارلوگوں اوران کے اختاط سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ تم ان سب لوگوں سے جدا ہونے والے ہو،اس دنیا میں بقاء کا وہم و گمان بھی ندر کھو،ان امور سے قطعاً اجتناب کر وجن سے ایک مسافر غیر وطن میں اجتناب کر تاہے ادران چیز وں میں مشغول ندر ہوجن میں وہ مسافر کہ جواپنے اہل وعیال اوراپ وطن کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہے، مشغول نہیں ہوتا، گویاتم کلیة اس دنیا میں بالکل ای طرح رہوجس طرح ایک مسافر اپنے وطن اوراپ اہل وعیال ہوتا ہے۔

پھرآ گے زیادہ مبالفہ کے ساتھ فرمایا:'' بلکہ راہ گیر(راستے چلنے والے) کی طرح رہو، کیونکہ مسافرتواہیے سفر کے دوران مختلف شہروں میں قیام بھی کر لیتا ہے، بخلاف راستہ چلنے والے کے کہوہ تو کسی طرح بھی قیام نہیں کرتا۔ للبذاد نیا کونہ سرف رید کہ سفرگاہ سجھنا جا ہیئے بلکہ ریہ خیال کرتا جا ہیئے کہ راستہ چل رہا ہوں نہ تو وطن میں ہوں اور نہ حالت سفر میں کہیں تھمرا ہوا ہوں۔ (مظاہر حق ،صفحہ ۳۸، جلد۲)

یعنی جس طرح کوئی مسافر پردلیس کواوررہ گزرکوا پٹااصلی وطن نہیں ہجھتا اور وہاں اسلی وطن نہیں ہجھتا اور وہاں اپنے لئے لیے چوڑے انتظامات نہیں کرتاءای طرح مومن کوچاہیئے کہ اس و نیا کواپنا اسلی وطن نہ سمجھے اور یہاں کی ایسی فکرنہ کرے جیسے کہ یہاں ہی اس کو ہمیشہ رہنا ہے بلکہ اس کو ایک اور یہاں کی ایسی فکرنہ کرے جیسے کہ یہاں ہی اس کو ہمیشہ رہنا ہے بلکہ اس کو ایک پردلیں اور رہ گزر سمجھے۔ (معارف الحدیث، صفحہ مے، جلدم)

حضرت ابو ہر بر ہ ہے روایت ہے کہ رسول التعلق نے ارشادفر مایا: "جب انسان مرجاتا ہے کہ اس کے عمل منقطع ہوجاتے ہیں، مرتبین عمل منقطع نہیں ہوتے ،ان میں سے ایک مسجد یا مسافر خانہ جس کو وہ مسافر وں کے لیے بنوا گیا ہو۔ (الجواب التین از میاں ماحب مندہ ہوا کی مسجد یا مسافر خانہ جس کو وہ مسافر وں کے لیے بنوا گیا ہو۔ (الجواب التین از میاں ماحب مندہ ہوا کی سے خادم الند رئیس وار العلوم و یو بند، مار مضان المہارک، بروز جمعہ ۱۳۱۱ ہے بمطابق ۱۹۹۳ء۔

# ما خذومراجع

| مطبع                             | مصنف ومؤلف                                | نام كتاب           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| ربانی بک ژبود بوبند              | مفتى محرشفيغ صاحب مفتى اعظم پا كستان      | معارف القرآن       |
| الفرقان بك ذيوا النيا كاؤن لكصنو | مولانامحرمنظورنعماني صاحب يظلبم           | معارف الحديث       |
| مكتبيه دارالعلوم ديوبند          | مفتى وزيراره فنصاحب مابق مفتى أظم يؤيوند  | فمآوئ دارالعلوم    |
| مكتبه مشخص استريث رائد بوسورت    | مولا ناسعيدعبدالرحيم صاحب مظلبم           | فآوىٰ رحيميه       |
| مكتبه يحمود بدجاح مجدشهم ميرتد   | مفتى تمودصا حب مفتى أعظهم دارالعلود بوبند | قآوی محمود بیه     |
|                                  | علماء وقت عہداور تک زیب                   | فآوی عالمگیری      |
| كتب خانه اعزاز مدد بع بند        | مولا نامفتی کفایت الله د ملوی             | كفايت أمفتى        |
| ايضأ                             | مولانا عبدالشكورصاحب كلعنوي               | علم الفظه          |
| اليشأ                            | مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب             | عزيز الفتاوي       |
| اليضأ                            | مفتى محرشفيع صاحب مفتى اعظم بإكستان       | امدا دائمظتين      |
| ادارهٔ تالیفات اولیاء دیوبند     | مولا نااشرف على تفانوى صاحب               | امدادالفتاوى       |
| كتب خاندر فيميه ديوبند           | مولا نارشيداح رصاحب كتكونتي               | فآویٰ رشید بیرکامل |
| اوقاف بنجاب لامور پاکتان         | علامه عيدالرحمٰن الجزري                   |                    |
| عارف کمپنی دیوبند                | 10 = 2                                    | المذاءبالاربعه     |
| ***********                      | مفتى محرشفيع صاحب مفتى اعظم بإكستان       | جوا برالفقه        |
| مكتبه تقانوى ويوبند              | علامها بن عابدين                          | ינו בל א           |
| مدرسامدالاسلام بعددبا ذادم ومحط  | مولا مّا شرف على تقانويٌ                  | بهمتی زیور         |
| ندوة المصنفيين                   | افادات مولا ناحسين احمد صاحب مدني         | معارف مدينه        |

| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     | 0.430               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| ندوة المصنفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مولا نا نازك الدين عبدالعظيم المنذ ري               | التزغيب والتربهيب   |
| سعید کمپنی کراچی پاکستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فقيه أقصر مفتى رشيدا حمرصاحب دامت بركاته            | احسن الفتاوي        |
| أدارة اسلاميات وبوبند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نواب قطب الدين خان صاحب                             | مظاهر حق جديد       |
| كتب خانه نعيميه ديوبند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت مولانامحر بوسف صاحب لدهيانوي                   | آپ کے ساک دران کاعل |
| The contract of the contract o | مرتبه حفرت مولانا ظغراحمه صاحب                      | الدادالافكام        |
| كتب خانداعز ازبيدو يوبند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عثانى ومولا ناعبدالكريم صاحب                        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت مولاناسيدا صغرسين ميال صاحب                    | طهورالمسلمين        |
| اليشأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اليشأ                                               | الجواب المتين       |
| اداره رشيد بيد بوبند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الجية الإسلام لهام مجمد غزا كيّ                     | احياءالعلوم         |
| جامعه قاسميد شابى مرادآ باد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حضرت مولانامفتی محمر شبیرصاحب<br>مدخلاد (مفتی شانی) | الصاحالساكل         |
| اد لې د نياد بلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جية الاسلام المام محرغز الى                         | كيميائے معادت       |
| مسلم! کیڈی سہار نپور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ينتخ عبدالقادر جيلا فئ                              | غدية الطالبين       |
| وارلکتاب د بویند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فينخ الاسلام حضرت شاه ولى الله د بلويّ              | حجة اللهالبالغه     |
| پنجاب پاکستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مولا نامحه فضل خان صاحبٌ                            | اسرار شرایعت        |
| مكة تقانوى ويوبند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حضرت مولا نا تھا نوڭ                                | مبهشی جوا هرالفقه   |
| عارف کمپنی د یوبند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مولا نامحمة فيع صاحب "                              | جوا برالفقه         |
| كتب خاشاع وازبيدد يوبند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الطأ                                                | آ داپ منر           |
| ايضاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مولانا سيدا صغرصين ميال صاحب ً                      | رينق مز             |
| اليناً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مولا نامفتی مخرشفیع صاحب دیو بندی                   | انكام فر            |
| مكتيه وارالعلوم كراجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مواة نامفتي محمرتفتي عثان مرطلهالعالي               | آ سان نيکياں        |